

علاء المستنت كى كتب Pdf قائل عين حاصل 253 "انقر حقی PDF BOOK" چين کو جوائل کري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین لیگرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء اللسنت كى ثاباب كتب كوكل سے اس لاك المنظمة المنظم https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقالے اور والی مطابعی الاهميب المساكل وطالك

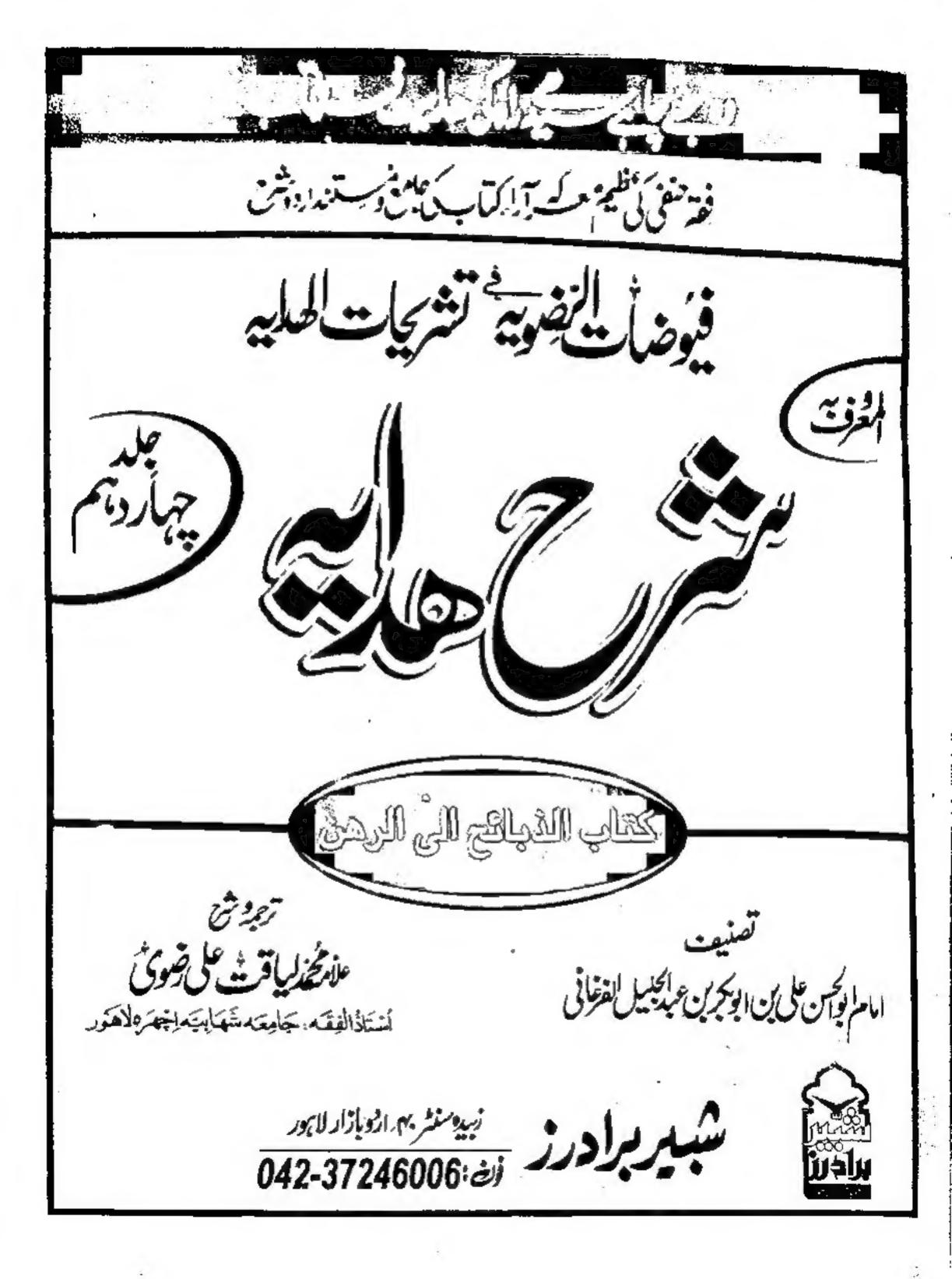

# 8000 Delle

# Carriell Distrible.

ممدعقوقي ملكيت يجى نامثريه عوظهيت



| مك شبيري                                  | بااجتمام  |
|-------------------------------------------|-----------|
| مى 2013ء ارجب الرجب 1434ھ                 | بن اثنامت |
| اشتیاق اے مشاق پرنٹر لا ہور               | طالع      |
| وركارميك                                  | كيزنك     |
| اے ایف ایس ایڈورٹائے۔ در۔<br>0322-7202212 | سرورق.    |
| روسي                                      | قيمت      |



ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے تن کا تھے میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوگا۔

## ترتيب

| والع سيرك تعميد كے سب ذبيحہ كے مردار موت فاميان                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ترك تتميه بين سبوك صورت حلت وحرمت يراختلاف ائمه                                                                |    |
|                                                                                                                | ١  |
| عان - مدان برجافظ این کشرکی رائے                                                                               |    |
| امام شافعي عليه الرحمه كي متدل حديث في سند كابيان                                                              | ,  |
| امام بخاری علیدالرحمه مے فرہب احناف کی تا سید کا بیان                                                          | 1  |
| وقت ذرع غير خداكانام لينے كے سب حرمت ذبيحه پر نداب                                                             | ,  |
| ر الحد المادين | ı  |
| رك تسميد بطور سهو كي صورت مين حلت برفقهي اختلاف ٢٥٥                                                            |    |
| نقد مالكيد كافقد حنفيد ي كرف كالسندلال كرف كابيان ٢٠٠٠٠٠                                                       | j  |
| كتة كوچھور ناجيري چلانے كتم ميں ہونے كابيان كا                                                                 |    |
| فكارى جانورك بجهكما لينظم من شرابب اربعه                                                                       | 1  |
| يكافتيارى بن سيد ك شرط مون كابيان                                                                              | 5  |
| لله كنام كرماته كى دومر كانام لين كرابت كابيان . ام                                                            | ı, |
| للد کے دیکرناموں سے ذبیحہ کے طلال ہوجائے کابیان اس                                                             |    |
| روسول كى صورت تانى و تالث كابيان                                                                               | -  |
| ع كرتے وقت عطف و بغيرعطف كے دوسرانام ملانے كابيان ٢٣                                                           | ;  |
| وومرول كايسال أواب كيلية قرباني كرف كابيان سوم                                                                 | •  |
| درگان دین کے نام سے برے وغیرہ کاصدقہ دینے کابیان مم                                                            | ′. |
| برالله عدد ما تكناه وسيله                                                                                      | è. |
| رُط كاذ كرخاص بونے كابيان                                                                                      | 2  |

#### كِتَابُ الذَّبَائِجِ

| 14                                                           |
|--------------------------------------------------------------|
| سن بن في من مطابقت كابيان                                    |
| وَ مَ كَا لَغُوى وَفَعْنِي مَغْبُوم                          |
| ذي كرنے كاطريقة كا                                           |
| كتاب دبائع كے شرى ما خذ كابيان                               |
| ذبیجے کے حلال ہونے میں ذیج شرط ہونے کابیان                   |
| ذ بح کی اقسام کابیان                                         |
| ذ نج اعتیاری کی تعریف                                        |
| ذ نج اضطراری کی تعریف                                        |
| ذی کے لیے تذکیہ کی شرط کا بیان                               |
| مردن كى ركول كوكاش ين تدابب اربعه                            |
| كالي ك وبير موت من شرى حكم كابيان                            |
| یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط                            |
| اہل کتاب کے ذبیحہ کی صلت میں تحقیقی بیان                     |
| مجوى كاذبيح كهائے مانعت كابيان                               |
| محسیوں کے ذبیحہ کی مما تعت میں غدا ہب اربعہ                  |
| شكارمحرم سے كھائے كى ممانعت كابيان                           |
| شكاركيك حرم بابر مونے كازوم كابيان                           |
| حرم کے شکارے ممانعت کا بیان                                  |
| محرم كے شكارے مراد ماكول فيم بونے ميں فقيمي غدا بب اربعہ ٢٠٠ |

| 1.36. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قربانی کرنے والے کااپنے ہاتھ سے ذریح کرنے کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| III Terrorian and the second s |
| س الم الم الى كود الح كرتے مل كرابت كابيان١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سی دوسرے سے جانور کوتر ہائی میں ذریج کردیے کابیان ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تعین اضعے کے ببدلیل استخدان کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کمال احاری کی بحری کا جادلہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| غصب کرده بکری کی قربانی کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حرام تطعی پر سم الله کو پر معناسب کفر مونے کابیان ۱۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كتّاب الْكَرَاهِيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كآب كراميت كي تعلى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مرده ك نقبى مغبوم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| محروه بي متعلق نقبها وكرام ك كلام كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكروه كي وضاحت وعلم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مونے جاندی کے برتوں میں کھانے پینے کی ممانعت کابیان ، ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شیشے کے برتنوں کواستعال کرنے میں جواز کابیان ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سونے جاندی ہے مع چیز وں کے استعال میں فقیمی اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| שוש וויין ווייין ווייין ווייין ווייין ווייין ווייין ווייין וויייין ווייין ווייין ווייייין ווייין וויייין ווייין וויייייין וויייייייי                                                             |
| ریشم کی ساری زمین کواستعال کرنے کی ممانعت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| معاملات میں کا فر کے قول کا اعتبار کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معالمات ش كافر كي شركابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہدمیدواجازت میں غلام باعدی اور بیچ کی بات کے معتبر ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کایان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معاملات بيل قول فاس كمعترمون كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فاس كى فمر براعمادنه كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و بني معاملات صرف عادل مسلمان كي قول كاعتبار كابيان. ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| عيب زده ما تورول كي قرباني كے عدم جواز كابيان             |
|-----------------------------------------------------------|
| سنرے جانور کی قربانی کابیان                               |
| كان اوروم كي اكثر مصير كك جائي كابيان                     |
| آ کھ کے عیب کو پہچانے کا بیان                             |
| اند مے جانور کی قربانی کے جائزند ہونے کا بیان             |
| جناء کی قربانی کے جواز کا بیان                            |
| سينك كالوشاا كرعيب بوتو قرباني منع بونے كابيان            |
| قربانی کے جانوروں میں باہمی بغنلیت کابیان                 |
| ہتما وی قربانی کرنے کابیان                                |
| مقطوعها عضاءوالے جانور کی قربانی کے عدم جواز کابیان ۱۲۲   |
| ذ بح كيلي لنا أي من بحرى ت بعاك جاف كابيان                |
| قربانی کے جانوراورائی عمروں کابیان                        |
| كرى وجنس برى كى عمراك سال موفى كابيان سسسس                |
| قربانی میں گائے اور اونٹ کی عمروں کا بیان                 |
| جذعه ک قربانی کرنے کا بیان                                |
| صرف دنبك قرباني كيلي حجد ماه براجماع كاميان               |
| نقيه زعفراني كوتول كے مقدم موتے كابيان                    |
| جذعے بارے میں بعض فقهی اقوال کا بیان                      |
| مشتركةرباني كاجزاء من نبت الشحيد كمعتر موفي كابيان . ١٢٨  |
| شركاء كانتي يام ولدك جانب تذريح كرف كاميان                |
| قربانی کے گوشت کو کھائے و کھلانے کا بیان                  |
| تین دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کا بیانا١١١          |
| قربانی کی کھالوں کوصدقہ کرنے کابیان                       |
| قربانی کی کھالوں کوصد قد کرنے میں فقیمی احکام کابیان: ۱۳۲ |
| قربانی میں سے اجرت والے کو بچھ شدینے کا بیان              |
| قربانی کی کھالوں کواجرت میں دینے کی ممانعت کا بیان سواا   |

ز من كا نذروك كرووسر عشري المعنى المناون المناورة وسف كايبان ... ٢٣٦ باوشاه وات كيل ريد مقروكر في كا التناوشهو في كايبان ... ٢٣٨ المنكار والمعلى و تعناه كايبان ... ٢٣٨ المنكار والمعلى في المناوك المناول المنكار والمعلى في المناول المناول

مسائل منثوره کی تقهی مطابقت کابیان .... قرآن میں نقطے واشارے مگانے میں کراہت کا بیان ..... ۲۴۷ مر في رسم خط كى ابتدائى تاريخ كابيان ..... مصحف ومساجد كوسجاني مسحرج ندموف كابيان ..... ١٥١ مساجده وانس وسجاك شرى حيثيت كابيان ..... غيرمسلمول كامس مراطل مون يرفقهي اختلاف كابيان ... ٢٥٣ المن فنتى سے غدمت لينے ميس كراجت كابيان ..... فچرىرسوارى عاستدلال المحت فجركابيان ..... مصلحت بسندابل كمانب كوعيادت كرفي مسرح تهوف كايان ..... دعا کے طریقہ مکر دہ غدم محروہ کا بیان شطرنج و جوده گوٹی وغیرہ کھلنے کی کراہت کا بیان شطرنج کی ممانعت میں مداہب اربعہ ..... تاجرغلام كابريدودوت كوتبول كرفي شرح نتهوف كابيان ٢١١ حضرت سلمان فاری مسلمان ہو گئے

41.4 44 44

| the Management of the Control of the | <b>t</b> - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ويابارتيان في وازدهم إدار كيون اللهب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| اب ارتبان کی فقعی ملایقت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| مشتر كدچيز كور بان د كفيش فتهي اختااف كابيان د ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ر بن باطل و فاسد شرق كا بيان ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١          |
| عَم بيه كامشاع كوتبول كريف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ļ          |
| ور فتوں کے سوامیلوں کی رائن کے عدم جواز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l          |
| تحجورون كادرخت كي رئن شن شال موت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| مر ہونہ چیز میں حقد ارتکل آنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١          |
| امانات کے بدلے ش راک کے جی ند ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Į          |
| رائن بدورک کے بطلان اور کفالہ بدرک کے جواز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ورك كے مقابل شن رائن شاہونے كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| بع سلم كراك المال كے يدلے ميں رئين كے درست ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ن المال كے مقابل رئن كى چندصورتوں كابيون مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1        |
| سلم فیہ کے بدلے والی رہن کے بلاک ہوجانے کابیان ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1        |
| أزاد، مديراور مكاتب كورجن ركف كي عدم جواز كابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠          |
| نغد کے بدلے میں رئی کے عدم جواز کا بیان عب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| سلمان کیلئے شراب کورئن رکھنے پرعدم جواز کابیان کیہ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          |
| الام كى قيمت كے بدلے بيل غلام كور بن ركھنے كابيان ١٩٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | å          |
| رُفْ کے بدیے جموعے نیچے کے غلام کور بن میں رکھنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,          |
| מישורי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| اکت مرہوند کے سب دین کے دصول ہوجائے کا بیان ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ          |
| ى كاصغيرك مال كواين باس رئن ركف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| صغیر کے دہن ہونے پر باپ کے انقال کا بیان ۳۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ى پر مال كے قرض ہونے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ن رکھنے کے بعدوصی کامر ہونہ چیز کو فصب کرنے کابیان ۴۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| - <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

... مربور کامرش مناطول مین وافل موجائے کا بیال ... رين بين فن نداو من كاريان ... مرتبن سلية وصول كالإضاء الت موسة كابيان ..... رمن کی اصول کا ایت ایس عدم نے کا میان ..... فلتارامال كرا كدران كي كم كامان مين كادين مضموند كيد بدائي شريح مون كابيان مربوند کاربن کی تمت سے تعور امنان ہونے کامیان ..... ۱۸۸ مرقهن كيلية مطالبة قرض كاحق مونے كاميان ..... فرض دیے ہے ملے کی چز کورائ اس رکھوسے کامیان۔۔۔۔ ۲۰ شروند کے سوار این سے دین کا مطالبہ کرنے کا بیان ..... رائن كامر موندك يع يركس ما دل كومسلط كرف كابيان ..... ١٢١ میعادی دین کوعادل کے یاس د کھنے کا بیان .... ماجن كاعادل كے ياس رأن ركف كابيان .... مادل کی دولیت کرده رائن کا نکار موجائے کا بیان مرتبن كامر موندكو يعين كالختيار رائن كونددين كابيان ..... ٢٥٠ را این دمرتان کا راین کوشخ کرنے کا بیان ..... مربن كين ربن ك نفع الحان كى ممانعت كابيان ..... مرتبن كامر موندكي حفاظت خودكرني باكراف كابيان ..... رامن کامرتبن کے یاس تکوشی رکھنے کابیان ..... ران والف كحر كى حفاظت كى مزدورى مرتبن يربوف كابيان . ١٩٣٠ مربون کے بعض کا مول کا مرتبن کے ذمدداری بر ہونے کا بیان اسم رائن کی قیمت کادین سے زیادہ ہونے برجعل مرتبن بر ہونے مروون کے علاج معاجد کے ضون کابیان ..... بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتَهَانُهُ وَالْأَرْتَهَانُ بِه وَمَا لَا يَجُوزُ

| را بمن كامرتهن باكسي دوسر مصخص كو بيچنے ميں وكيل بنانے                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كايان                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کابیان کابیان مرہونہ کو ورثاء کی عدم موجودگی میں بیچنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                        |
| کامان                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رائن کے عائب ہوجائے پروسیل کو بیچنے پرمجبور کرنے کابیان ۸۰                                                                                                                                                                                              |
| مر ہونہ کا سیل ہو کر رہن سے خارج ہوجانے کا بیان١٨٠                                                                                                                                                                                                      |
| عادل كامر موند كا على كر قيمت مرتهن كودين كابيان                                                                                                                                                                                                        |
| مستحل فض كاعادل كوضامن بناوية كابيان٢٨٣٠.                                                                                                                                                                                                               |
| مع مرجون كافريدارك بنديس جون كابيان                                                                                                                                                                                                                     |
| خريداركا قيمت مرتبن كوديكرعادل عدرجوع ندكر في كابيان. ١٨٥٠                                                                                                                                                                                              |
| مربون غلام كامرتهن كے تبضہ من فوت بوجائے كابيان ١٨٨                                                                                                                                                                                                     |
| مضمون پر جُروت ملکیت کامنوان کے سبب ہونے کا بیان ۲۸۸                                                                                                                                                                                                    |
| بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهُنِ وَالْجِنَايَةِ                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عَلَيْدِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْدِهِ                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ بير ہاب رئن مِن تَصرف د جنابت وغير جناعت كے بيان                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿ بِيرِ إِبِ رَبِّن مِن تَصَرِف و جنابت و غير جنابت كے بيان<br>ميں ہے ﴾                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ بِیرِ ہِابِ رہن مِی نَصَرف دِ جنایت وغیر جنایت کے بیان<br>میں ہے ﴾<br>میں ہے ﴾ ۱۹۸۹<br>باب رہن میں تصرف کی نقبی مطابقت کا بیان ۱۹۸۹<br>مرتبن کی اجازت کے بغیر تیج کے موتوف ہونے کا بیان ۱۹۸۹<br>مرتبن کی اجازت کے بغیر تیج کے موتوف ہونے کا بیان ۱۹۸۹ |
| ﴿ بِيرِ إِبِ رَبِّن مِن تَصَرِف و جنابت و غير جنابت كے بيان<br>ميں ہے ﴾                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ بِیرِ ہِابِ رہن مِی نَصَرف دِ جنایت وغیر جنایت کے بیان<br>میں ہے ﴾<br>میں ہے ﴾ ۱۹۸۹<br>باب رہن میں تصرف کی نقبی مطابقت کا بیان ۱۹۸۹<br>مرتبن کی اجازت کے بغیر تیج کے موتوف ہونے کا بیان ۱۹۸۹<br>مرتبن کی اجازت کے بغیر تیج کے موتوف ہونے کا بیان ۱۹۸۹ |
| ﴿ بِيهِ إِبِ رَبِّن مِن تَصَرف و جنابت و فير جنابت كے بيان<br>مِن ہے ﴾                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ یہ باب رہن میں تقرف د جنایت وغیر جناعت کے بیان<br>میں ہے ﴾<br>باب رہن میں تقرف کی تقهی مطابقت کا بیان                                                                                                                                                 |
| ﴿ یہ باب رہمن میں تقرف د جنایت وغیر جناعت کے بیان<br>میں ہے ﴾<br>باب رہمن میں تقرف کی فقہی مطابقت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                          |
| ﴿ یہ ہاب رہ من میں تقرف و جنایت و خیر جنایت کے بیان میں ہے ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                        |
| ﴿ یہ باب رہمن میں تقرف د جنایت وغیر جناعت کے بیان<br>میں ہے ﴾<br>باب رہمن میں تقرف کی فقہی مطابقت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                          |

وین کی ادائی کے دقت کے ندآ نے تک قیت دائی کابیان. ۲۵۸ دراہم وریناروں کورجن میں دکھنے کے جواز کابیان ....... ۴۵۹ چاند کی کے لوٹے کارجن میں ہونے کابیان ...... ۴۵۹ قرمن خواہ کا کمرے دراہم کی جگہ کھوٹے دراہم کو دصول کرنے کابیان ...... ۲۹۰ کھوٹ ملے دراہم پرقیاس کیا جانے والامسئلہ ..... ۱۲۳ دائین کورجن چھڑ دائے پر مجبور ندکرنے کابیان ..... ۱۲۳ رائین کی شرط پرفل حالت کو ہلاکت پرقیاس کرنے کابیان ..... ۲۹۳ فریدار کوم ہونہ حوالے کرنے پر مجبور ندکرئے کابیان ..... ۲۹۳ خریدار کوم ہونہ حوالے کرنے پر مجبور ندکرئے کابیان ..... ۲۹۲۳ کیٹرے کو ٹرید کرد جن میں دکھ دینے کابیان ..... ۲۹۲۳

بَابُ الرَّهُنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ الْفَدُلِ َ

#### لمُمُلِّ

|                                                                                             | _                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 375 € <u>-</u>                                                                              | ﴿ يُعَلِّ سَاكُ مُتَعْرِقَهُ كَ مِنْكُ بَى                                                                                                 |
| ars                                                                                         | مسائل منتوره كي فقهي مطابقت كابيان.                                                                                                        |
| ر کھنے کا بیان ۱۲۸                                                                          | وس وراجم كى قيمت والناشيره و الناشير                                                                                                       |
| ومن رئن ريخ كابيان . ٥٢٩                                                                    | وس وراجم والى بحرى كودس دراجم ك                                                                                                            |
| مونا كابيان ٥٢٠                                                                             | مر موند چیز ش اضافے کارائن کیلتے                                                                                                           |
| کاب <u>ا</u> ننام                                                                           | مروی چیز کے نفع کارائن کیلئے ہونے                                                                                                          |
| بيان                                                                                        | مرتبن كيلية مر ہوند بحري كا ددرھ پينے كا                                                                                                   |
| ہزیادتی <i>کے عدم جو</i> از                                                                 | رہن میں زیادتی کے جواز اور قرض میر                                                                                                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                            |
| arr                                                                                         | فقهی اختلاف                                                                                                                                |
| arr                                                                                         | فقهی اختلاف                                                                                                                                |
| ۵۳۴<br>۵۳۵                                                                                  | فقهی اختلاف<br>مرجونه باندی کا بچه جننے کا بیان                                                                                            |
| ۵۳۳<br>غنام رئمن میس رکھنے                                                                  | فقهی اختلاف                                                                                                                                |
| ۵۳۵<br>اغوام ربمن میس رکھنے<br>معوام ریمن میس رکھنے                                         | فقهی اختلاف<br>مرہونہ باندی کا بچہ جننے کا بیان<br>بہلے غلام کی جگہ پر مرتبن کے ہاں دوسرا<br>کا بیان                                       |
| همه                                                     | فقہی اختلاف<br>مرہونہ باندی کا بچہ جننے کا بیان<br>بہلے غلام کی جگہ پر مرتبن کے بال دوسرا<br>کا بیان<br>مرتبن کا رائبن کو قرض سے بری کروسے |
| همه مربهن بيس ر كفط<br>اغمام ربهن بيس ر كفط<br>اغمام ربهن بيس ر كفط<br>كابيان ۵۳۵<br>كابيان | فقهی اختلاف<br>مرہونہ باندی کا بچہ جننے کا بیان<br>بہلے غلام کی جگہ پر مرتبن کے ہاں دوسرا<br>کا بیان                                       |

| مريون لا م كور بريما في سف ورسته الوسف كايوان عام             |
|---------------------------------------------------------------|
| وہوں کے بلا کری رہن میں ای پرمشان ہوئے کا بیان ہے۔۔۔۔ ۴۹۸     |
| جن کام مونہ چز کو ہلاک کروینے کا بیان                         |
| مرتبن کارابن کومر مونه چیز اجلور عاریت دینے کابیان            |
| امنی کومر ہونہ چیز عاریت پر دینے کا بیان                      |
| مرتبن کارا بن ہے مربون کو عاریت پر لینے کابیان ۵۰۳            |
| من رسمن سلم كير الدهار لين كابيان                             |
| م ہوندگوبن،مرنہن اورشہرے ساتھ مقید کرنے کابیان ۵۰۵            |
| مر ہونہ سے عیب کی مثل اسقاط دین کا بیان ٢٠٠٥                  |
| ر بن ہے چیز دانے کے بعد مستعار کیڑے کے ہلاک بوجائے            |
| کایان                                                         |
| عاريت والفي غلام كومعير كرة زادكرف كابيان ١٥٠                 |
| جنایت را اس کامر جونه چیز پرمضمون جونے کابیان ۱۱۵             |
| جنايت مر مونه كارائن ومرتبن پرضائع موجانے كابيان ٥١٢          |
| ایک ہزار کے برابرغلام کو ہزار کے بدلے دہمن رکھنے کابیان ۱۵۳   |
| مرہونہ چیز کے ریث کم ہونے ہے قرض کے ساتط نہ ہونے              |
| کایان                                                         |
| رائن كومر جن كومر موند چيز كو الله دسين كالقم دسين كابيان عاد |
| مربون غلام كے ل كرتے كى دجه الله منايت مرتبن ير               |
| الرفي كابيان                                                  |
| مربون غلام كامحط رتبك برابر مال كوملاك كروسيخ كابيان . ٥٢٠    |
| وین غلام کامر بن کے قرض سے کم ہونے کابیان                     |
| را بن دمر تبن دونول پرفد سیادا کرنے کے حکم کابیان             |
| مرتهن كافدىيدى الكار بررائهن كوفدىياداكرن كابيان ٢٢٣          |
| وفات رائن ہے وصی کا مرہونہ کو ایک کر قرض ادا کرنے کابیان ۵۲۵  |
| وسی کا ال ال کہ سے قرض کے بدلے میں رہن شد کھنے کابیان ۵۲۵     |

#### مقدمه رضويه

الحمد أله المذى جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وخلاصة الأولياء ، الذين يدعو لهم ملائكة السماء ، والسّمنك في الماء ، والطير في الهواء . والصلاة والسلام الأتمّان الأعمّان على زُبدة خُلاصة الموجودات، وعُمدة سلالة المشهودات، في الأصفياء الأزكياء ، وعملى آلمه الطيبين الأطهار الأتقياء ، واصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء . اما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه البارى ، محمد لياقت على السحنفي الرضوى البريلوى غفرله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات السحنفي الرضوى البريلوى غفرله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات بهاولنگر .اعلم ان الفقه اساس من سائر العلوم الدينية وامور الدنياوية . احرر شسرح الهدايه بناسم "فيوضات الرضويه في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى و بوسيلة النبي الكريم مُنْ الله عنهم ومن علوم فقهاء الصحابة والتابعين واثمة المجتهدين في الامة المسلمة ، (رضى الله عنهم)

#### عظمت فقه

صاحب الاشباه والظائرة نقنى عظمت كاتذكره كرية موية لكعاب

المفقة أشرف العلوم قدراً وأعظمها أجرا وأتمها عائدة وأعمها فائدة وأعلاها موتبه يملا العيون نوراً والقلوب سروراً والصدور انشراحاً". (الاشباه والنظاء مقدمه) علم نقدتمام علوم من تدرد مزلت كا عتبارت برها واراجركا عتبارت بحمال كامرتباون إونها منام علم نقدات مقام كامتباون و يوفي الكامرتباون المرتباون المرتبال المرتباون المرتباون المرتباون المرتباون المرتباون المرتبال المر

تقوی کی طرف رہنمانی کرنا ہے اور ہردن علم نقدے منتفید ہوتے رہنا چاہیے، اس کے مندر میں غوطرز نی کرنا جا ہیے۔ اس تقوی کی طرف رہنمانی کرنا ہے اور ہردن علم نقدے منتفید ہوتے رہنا چاہیے، اس کے مندر میں غوطرز نی کرنا جا ہیے۔

# كتا الله الله والله

# ﴿ بيركتاب ذبائع كے بيان ميں ہے ﴾

مماب ذباكع كي فقهى مطابقت كابيان

علامه این محود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمہ نے کتاب ذبائع سے پہلے کتاب مزارعت دمسا قات کو بیان کیا ہے کیونکہ ان کتب میں کئی جز کوختم کر کے مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور ذبائع جس بھی ای طرح جانور کو تلف کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعداس کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پس بیموافقت کے چیش نظر ان کتابوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ (عمایہ شرح الہدایہ ، کتاب ذبائع ، ج ۲۲ میں اس ا، بیروت)

#### ذي كالغوى وفقهى مفهوم

سیدن اوروکا قاسلام کے اصطلاحی لفظ ہیں۔ان سے مرادطاتی کا تنا حصہ کا ندری ہے جس کے افران چھی طرح خارج ہوجائے۔ جھٹکا کرنے یا گلا گھٹو نٹنے یا کسی اور تدبیر سے جانور کو ہلاک کرنے کا نقصان سیہ وتا ہے کہ فون کا بیشتر حصہ جسم کے اندری وکر کر دہ جاتا ہے۔ اور وہ جگہ جگہ جم کر گوشت کے ساتھ جسم کا تحل درہ جاتا ہے۔ برتکس اس کے ذریح کرنے کی صورت میں دہائے کے ساتھ جسم کا تحلق دیر تک یا آل دہتا ہے جس کی وجہ سے دگ دگ کا فون کی گئی کر باہر آ جاتا ہے اور اس طرح کی دے جسم کا گوشت فون سے صاف ہوجاتا ہے۔ خون کے متعلق ابھی اُور بی ہے بات گر رہی ہے کہ دہ حرام ہے، لہذا گوشت کے پاک اور حلال ہونے کے سید ضرودی ہے کہ فون اس سے جُدا ہوجائے۔

#### ذن كرن كرف كاطريقه

اور ذرج کا شرق طریقہ بیہ ہے کہ ہم اللہ پڑھ کرتیز دھارا کے سے اس کا گلا اس طرح کا ٹا جائے کہ رکیس کٹ جا کیں۔ ذرخ کے ملاوہ نم بھی مشرد رائے ہے۔ جس کا طریقہ رہیے کہ کھڑے جانور کے لیے پر چیری ماری جائے (اونٹ کونر کیا جاتا ہے) جس سے نرخر واور خون کی خاص رکیس کٹ جاتی ہے اور سمارا خون بہہ جاتا ہے۔

جانور ذرج کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ پہلے جانور کو پائی پلا کر بائیں پہلو پر لٹائیں (اس طرح کے سرجنوب اور منہ قبلہ کی طرف رہے ) یا ای ترتیب سے ہاتھ میں پکڑیں پھڑوا کیں ہاتھ میں تیز چھری نے کر بیٹ میں انگلیہ وَ اَکْلُنَّهُ اَکْجُورُ کہہ کرقوت و تیزی کے ساتھ مجے پر کانٹ سے یہے چیری میلائی اس انداز پر کہ میاروں رکیس کٹ جائی لیکن سرجدانہ ہو۔ ( کانٹائٹم ہوتے ہی جانور کو چیوز دیں )۔

كتاب ذبائع ك شرى ما خذ كابيان

خُرُمَتَ عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْوِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْفُو ذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَة وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آكلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالْمَوْفُو ذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَة وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آكلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالْمَنْفُورُ وَالْمِنْ وَلِيكُمْ فَلا وَانْ تَسْتَقْسِمُ وَالِيالُولُ اللهِ وَلِيكُمْ فِلْسَقَ ٱلْبَوْمَ يَشِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ وَلِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُم وَاخْشُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَانْ الله عَلَيْكُمْ وَاخْدَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَاخْدَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْفَالِدَة وَاللّهُ اللهُ عَفُولًا وَحِيْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلِينَا اللهُ عَفُولًا وَحِيْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَولًا اللهُ عَفُولًا وَحِيْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ مُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَولًا اللهُ عَفُولًا وَحِيْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

تم پرحرام ہے مُر داراورخون اور سور کا گوشت اور جس کے ذکے بیل غیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جو گلد کھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گرکر مرااور جے کسی جانور نے سینگ مارا اور جے کوئی در تدہ کھا گیا گرجنہیں تم ذکے کرلواور جو کسی تھان پر وقت کیا اور پانے ڈال کر بائنا کرنامہ گزاہ کا کام ہے۔

آئ تہمارے دین کی طرف ہے کا فروں کی آئ وٹ گئی تو اُن سے ندڈر داور مجھ سے ڈروآئ میں نے تہمارے لئے تمہارا دین کال کردیا۔اور تم پراپئی نعمت پوری کردی۔اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔ توجو بھوک بیاس کی شدت میں تا جارہو ہوں کہ گناہ کی طرف ند جھکے۔ تو بے شک انٹد بخشنے والامہر بان ہے۔ ( کنز الا بمان)

70.5

... وَمُعَيْدَ مَا مَا لَهِ مَا أَلِيهِ وَمِنْ وَإِلِيهُ أَيت من شدلا من في أولى جيل أنس، باني ال كا محواف أر مارا واجا أور وتعليموه به ورحود علی بیخررد صلی رکولی میمر سده مینی بغیروهماردار پیز سه مارا کیا دو از سانق یی جوگر لرم ادونواه پیاز سنه یا از میل و فید و

م علم میں وہ جانور نے دوسرے جانور نے سینک بارا ہواوروہ اس کے صدے سے مرکبا ہو، تویں وہ نے کی درتم ہے نے تعوز اسا کھانے ہوا اروواس کے زقم کی تکلیف ہے مرکبا ہولین اگریہ جانور مرند مکتے ہوں اور بعدا ہے واقعات کے زند و نافی سے ہول مرتم انیں یا قامدہ ذیح کرلوتو وہ ملال میں ، وسویں وہ جو کسی تقان پرعبادۃ ذیح کیا حمیا ہوجیسے کراہل جا ہلیت سنے کعب شریف کے م رقبی موسائدہ پترنصب سے بتے جن کی وہ عبادت کرتے اوران کے لئے ڈیج کرتے تھے اوراس ڈیج ہے ان کی تعظیم وتکڑ ب ی نیت کرتے تھے، تمیار مویں حضہ اور حکم معلوم کرنے کے لئے پانسے ڈالنا ، زمانہ جا بلیت کے لوگوں کو جب سفریا جنگ یا تنجارت یا نکاح وغیرہ کام در پیش ہوتے تو وہ تمن تیروں سے پانے ڈالے اور جونکا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم البی جانے ،اك سب كى ممانعت فر ما كى مخى -

ہے ہت جیت الوداع میں نمر فد کے روز جو جمعہ کوتھابعدِ عصر بازل ہوئی معنی یہ بیں کہ ملفار تبہارے وین پر غالب آنے ہے مالیوس

اورامورتکلیفیہ میں حرام وطال کے جواحکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب کمل کردیئے، ای لئے اس آیت کے نزول کے بعد بيان ملال وحرام كى كوئى آيت نازل نه بوئى اگرچه" وَاتَّقُوْا بَوْمًا تُوْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ "نازل بوئى تكروه آيت موعظت ونعیوت ہے۔ بعض مفترین کا قول ہے کددین کال کرنے کے معنی اسلام کوغالب کرناہے جس کابداڑ ہے کہ جید الوداع میں جب سے آ من نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ماتھ جے میں شریک ندہوسکا۔ایک قول میہ ہے کہ معنی میر ہیں کہ میں نے تہم ہیں وحمن سے امن دی۔ایک قول بہ ہے کہ دین کا اِ کمال بہ ہے کہ وہ بچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہو گا اور قیامت تک باتی رہے گا۔

شان نوول: بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے کہ حصرت عمر رضی اللہ عند کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اسے امیرالمومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے اگروہ ہم میہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روزِ تُزول کوعید مناتے فرمایا کون سی آ بيت؟اس نے يهي آيت"ا آليكوم الحكم أنحم أنحم " يڑحى آب نے فرمايا بين اس ون كوجانا ہوں جس ميں بينازل ہو لَي تحى اور اس نے مقام نُزول کو بھی بہجانتا ہوں وہ مقام عرفات کا تھااور دن جمعہ کاء آپ کی مراداس سے بیٹھی کہ ہمارے لئے وہ دن عمیر ہے۔ تر ندی شریف میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے آ ب سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا آ ب نے فر مایا کہ جس ، روز بینازل ہو کی اس دن دوعید میں تھیں جمعہ و عرف ۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ کسی وین کامیا لی کے دن کوخوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ٹابت ہے ور نہ حضر ہے عمر وابن عباس

رمنی النه عنبم صاف قرما و بیتے کہ جس ون کوئی خوثی کا واقعہ ہواس کی یا دگار قائم کرنا اور اس روز کوعید منانا ہم بدعت جانتے ہیں ،اس سے ٹابت ہوا کہ عمید میلا ومنانا جائز ہے کیونکہ وواعظم بنم النہی یا دگار و شکر گزاری ہے۔ مکہ مکر ّ سہ فتح قرما کر۔کہ اس کے سواکوئی اور وین قبول نیس۔

معنی یہ بیں کہ اوپر حرام چیز ول کابیان کر دیا گیا ہے لیکن جب کھانے پینے کوکوئی طال چیز میتر ہی شاآئے اور بھوک بیاس کی مشترت سے جان پر بین جائے اس وقت جان بچانے کے لئے قد دِ ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے اس طرح کہ گمناہ کی طرف ماکل نہ ہوئینی ضرورت سے خطرہ جان جا تارہے۔
ماکل نہ ہوئینی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اس قدر کھائے ہے دفع ہوجاتی ہے جس سے خطرہ جان جا تارہے۔
ماکل نہ ہوئینی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اس قدر کھائے ہے دفع ہوجاتی ہے جس سے خطرہ جان جا تارہے۔
ماکل نہ ہوئینی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اس قدر کھائے ہے دفع ہوجاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا ہے۔

# ذبیحه کے حلال ہونے میں ذرج شرط ہونے کابیان

قَالَ (اللَّذَكَادَةُ شَرُطُ حِلِ اللَّهِيحَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ) وَلِأَنَّ بِهَا يَتَمَيَّزُ الذّمُ النَّجِسُ مِنْ اللَّحُمُ الطَّاهِرُ . وَكَمَا يَثُبُتُ بِهِ الْحِلُ يَنْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرُهُ النَّجِسُ مِنْ اللَّحُمُ الطَّاهِرُ . وَكَمَا يَثُبُتُ بِهِ الْحِلُ يَنْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرُهُ ، فَإِنَّهَا تُنْبِءُ عَنْهَا .

وَمِنْهَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُنْسُهَا) وَهِى اخْتِيَارِيَّةٌ كَالْجُرْحِ فِيمَا بَيْسُنَ اللَّبَةِ وَاللَّحْبَيْنِ، وَاضْطِرَارِيَّةٌ وَهِى الْجُرْحُ فِى أَى مَوْضِعِ كَانَ مِنْ الْبَدَنُ . وَالنَّانِي بَيْسُ النَّهُ وَهِى الْجُرْحُ فِى أَى مَوْضِعِ كَانَ مِنْ الْبَدَنُ . وَالنَّانِي كَالُبَدُلُ عَنْ اللَّهُ وَهِى الْجُرْحُ فِى أَى مَوْضِعِ كَانَ مِنْ الْبَدَنُ . وَالنَّانِي كَالُبَدُلُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِعَنْ الْأَوَّلِ .

وَهَسَلَهُ آيَةُ الْبَدَلِيَّةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَعُمَلُ فِي إِخُرَاجِ اللَّمِ وَالتَّانِيَ أَقَصَرُ فِيهِ ، فَا كُتَفَى بِعِشَدَ الْعَجْزِ عَنْ الْأَوَّلِ ، إِذْ التَّكْلِيفُ مِحَسِّبِ الْوُسُعِ .

· وَمِنُ شَسرُ طِلهِ أَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ صَاحِبَ مِلَّةِ التَّوْجِيدِ إِمَّا اعْتِقَادًا كَالُمُسُلِمِ أَوْ دَعُوى كَالْكِتَابِيِّ ، وَأَنْ يَكُونَ حَلاًلا خَارِجَ الْحَرَمِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

#### ترجمه

فرمایا ادرحلت ذبیجہ کیلئے ذرئی شرط ہے اللہ تعالی کے اس فرمان ' لیکن جس کوتم نے ذرئی کرلیا' کے سبب سے شرط ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ ذرئ کرما مینجس خون کو گوشت ہے الگ کرنے والا ہے۔ لہذا جس طرح ذرئ کرنے کے سبب حلت ٹابت ہوجاتی ہے۔ اس طرح ذرئ کرنے کے سبب موکولہ اور غیرموکولہ چیز دل میں طہارت ٹابت ہوجاتی ہے۔ ( قاعدہ فقہیہ ) کیونکہ ذرئ کرما یہ طہارت کی خبر دینے والا ہے اور نی کریم اللے کے مان کہ ذریعن کا یا کہ ہوتا اس کا ختک ہوجاتا ہے یہ بھی اس علت کے بیش نظر ہے مطہارت کی خبر دینے والا ہے یہ بھی اس علت کے بیش نظر ہے

اور ای طرح مجمی بید ذرخ افتیاری ہوتا ہے جس طرح سینے اور چیڑ ول کے درمیان زقم کرتا ہے اور مجمی بید ذرخ افتیاری ہوتا ہے اور ایسے درمیان زقم کرتا ہے اور ہمی بید ذرخ افتیاری ہوتا ہے اور اس میں دوسرا پہلے کے بدل کی طرح ہے۔ کیونکہ اول جس عاجزی کے سبب اس کی جانب رجوح کیا جاتا ہے اور ایسی بذریت کی نشانی ہے۔ کیونکہ بھی پہلا طریقہ خون نکالے جس زیادہ فائدے مند ہے۔ جبکہ دوسرے میں کی کا اثر ہے۔ بہل پہلے بیس عاجز ندیمونے کی صورت میں دوسرے کو اپنایا جائے گا۔ کیونکہ جس تدرو سست ہوائی کے مطابق مکانٹ کیا جاتا ہے۔

اورای طرح ذن کی شرائط میں سے میجی ہے کہ ذن کرنے والا دین تو حید والوں ہے ہو۔ آگر چہ عقیدے کے انتہارے ہو جس طرح مسلمان ہے یا دعویٰ میں ہوجس طرح کتابی ہے۔ اور ای طرح ذن کرنے والے کا حلالی اور حزم ہے باہر ہوتا بھی شرط ہے۔ اور بیاسی وضاحت کے مطابق ہے جس کوہم ان شاہ اللہ بیان کرویں تھے۔

#### ذ بح كى انسام كابيان

ذیح کی دوانسام میں ا۔ ذیکے اختیاری ا۔ ذیکے اضطراری

#### ذبح اختیاری کی تعریف

وہ جگہ جودو جیڑوں اور سیند کی ہلائی حصند کی درمیانی جگہ تدیج ہے۔ جیسا کہ حدیث جی جس بھی وارد ہے اور وہاں پر ذن کرنے کو ذن کا اختیار کی کہتے ہیں۔

### ذبح اضطراري كي تعريف

اور جب جانورکو مُدن کی جگر پر ذرج کرنامشکل ہوتو پھر جانور کی کمی جگر کوبھی زخمی کردینا ذرج کے قائم مقام ہوجائے گا اسے ذرج اضطراری کہتے ہیں۔جس طرح شکاری جانوروں کا حال ہوتا ہے کہ تیروغیرہ جہاں بھی لگ جائے وہ شکار درست ہوتا ہے (المبسوط، جاا،ص ۲۲۱،مطبوعہ ہیروت)

### ذرج کے لیے تذکیہ کی شرط کا بیان

و دسری قید قرآن مجید سیبیان کرتا ہے کے صرف وہی جانو رحلال ہیں جس کا تذکیہ کیا گیا ہو۔ سورہ ما ندہ بیس ارشاد ہوتا ہے حرام کی گیاتم پر مراہوا جانو راور گلا گھوٹٹا ہوا اور چوٹ کھایا ہوا اور گراہوا اور جس کوار ندے نے بھاڑا ہو، بجزاس کے جس کاتم نے تزکہ کما ہو۔

اس کاصاف مطلب ہے کہ جس جانور کی موت تذکیہ سے واقع ہوئی ہوسرف وی حرمت کے علم سے متنیٰ ہے، باتی تمام وہ صورتیں جن میں تذکیہ کے بغیر موت واقع ہوجائے، حرمت کا تھم ان سب پر جاری ہوگا۔ تزکیہ کے مفہوم کی کوئی تشریح قرآن میں نہیں گئی ہے اور ند لغت اس کی صورت متعین کرنے میں نیادہ مدوکرتی ہے۔ اس لیے لامحالہ اس کے مغنی متعین کرنے کے لیے ہم

کوسنت کی طراف رجوع کرتا ہوگا۔ سنت میں اس کی دوشکلیں میان کی گئی ہیں۔

ایک شکل بہ ہے کہ مانور ہمارے قابو میں مبین ہے مثلاً جنگلی جالور ہے جو ہماگ رہا ہے یا اُڑر ہاہے یا وہ ہمارے قابو میں ت ب كركسى وجد سے بم اس كو يا قاعد و ذرائح كرنے كاموقع فيس ياتے ۔ اس صورت ميں جالور كاتز كيديد ب كه بم كسى تيز چيز سنداس کے جسم کواس طرح زخمی کرویں کہ خون بہہ جائے اور جانور کی موت ہمارے پیدا کردہ زخم کی دجہ سے خون ہمنے کی ہدولت واقع ہو\_ مدیث میں نی کریم منافقہ اس مورت کا تکم ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں جس چیزے چا ہوخون بہادو (ابوداود۔نسائی)

ووسری شکل سے سے کہ جانور ہمارے قابوش ہے اور ہم اس کوائی سرضی کے مطابق ذیح کرسکتے ہیں۔اس صورت میں باتا عدم تذكيه كرنامنروري ہے اوراس كاطر يقد سنت ميں ميں بير بتايا كمياہے كدا دنث اوراس كے مانند جانوركو تحركيا جائے اور كائے بكرى ياس کے مانند جانوروں کو ذنکے نیخر سے مرادیہ ہے کہ جانور کے حلقوم ہیں نیزے جیسی تیز چیز زور سے چیجو کی جائے تا کہاس سے خون کا نواره چھوٹے اورخون بہ ہے کر جانور بالاخر ہے وم ہرکر کر جائے۔اونٹ ذرج کرنے کا بیطریقہ عرب میںمعروف تھا بقر آن میں بھی اس كاذكركيا كميا بياب (فصل لربك وانحر) اورسنت نبوي سے معلوم ہوتا ہے۔

كه بى كريم الله العلايقدست اونث وزك كياكرت منظر را وزع تواس كمتعلق احاديث بين حسنب ذيل احكام وارد ہوئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاکستانی نے بچ کے موقع پر بُدیل بن ورقا مُحوا می کوایک فاکستری رنگ کے اونٹ پر بھیجا تا کمٹی کے پہاڑی راستوں پر بیاعلان کر دیں کہ ذرج کی جگہ خلق اور لبلبہ کے درمیان ہے ( بعن کر دن کے اوپر سے بیں کہ پہلے نخاع کٹ جائے بلکہ اندرونی حصہ ہے جہاں نرخرہ واقعہ ہے۔مصنف) اور ذبیجہ کی جان جلدی سے ندنکال دو۔ (داراتطنی)

## گردن کی رگون کوکائے میں نداہب اربعہ

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت ب كرآ تخضرت علي في اس بات سے فق سے منع فر ما يا كر ذرى كرتے ہو ي آ دى نخاع تك كاث ۋالے ـ (طبراني)

ای مضمون کی روایت امام محد نے سعید بن المسیب سے بھی روایت کی ہے جس کے الفاظ ہیں نبی کر میں اللے نے اس سے منع کیا کہ بحری کو ذرج کرتے وقت نخاع تک کاٹ ڈالا جائے۔ان اِحادیث کی بنا پر،اورعہد نبوی وعہد صحابہ کے معمول بمل کی شہادتوں پر حنفیہ، شافیعہ اور حنابلہ کے بز دیک ذیج کے لیے حلقوم اور مری (غذا کی نالی) کواور مالکیہ کے بز دیک صقوم اور ووقیین ( گردن کی رگوں) کو کا ٹما جا ہے (الفقہ علیٰ الرز اجب اربعہ جلداول جس ۲۲۵)

اضطراری اور اختیاری ذکات کی بیتینول صورتیں جوقر آن کے حکم کی تشریح کرتے ہوئے سنت میں بتائی گئے ہیں اس امر میں مشترک ہیں کمان میں جانور کی موت یکافت واقع نہیں ہوتی بلکارس کے دماغ اورجسم کاتعلق ہم خری سانس تک باتی رہتا ہے، تزیے اور پر بر انے ہاں کے جم کے بر حصہ کاخون کی کر باہر آجاتا ہا اور صرف بیان خون بی اس کی موت کا سب ہوتا ہے۔ اب پو کلہ قرآن نے اپ عظم کی خودک وکوئی تشریح نہیں کی ہے اور صاحب قرآن سے اس کی بھی تشریح ٹابت ہے، اس لیے ما نتا پڑے گا کہ اللہ اذکیتم ہے بھی ذکات مراوے اور جس جانور کو میشرط ذکات پوری کیے بغیر ہلاک کیا ہووہ وطل کنہیں ہے۔

س الى كے ذير ہونے ميں شرعی تھم كابيان

قَالَ (وَ ذَبِيحَةُ الْمُسُلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلالٌ) لِمَا تَلُونًا . وَ لِفَوْلِهِ تَعَالَى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمُ ) وَيَحِلُّ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ التَّسْعِبَةَ وَاللَّبِيحَةَ وَيَضْبِطُ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا أَوْ اصْرَأَمَةً ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَضْبِطُ وَلَا يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ وَاللَّبِيحَةَ لَا تَحِلُّ لِأَنَّ النَّسْمِيةَ عَلَى اللَّبِيحَةِ شَرْطٌ بِالنَّصُ وَذَلِكَ بِالْقَصْدِ . وَصِحَةُ الْقَصْدِ بِمَا ذَكُونًا . وَالنَّهُ فَلَى النَّيْمِ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ وَاللَّهُ مَا مَنْ وَالْمَعْلِينَ ، وَالنَّهُ لِي وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَعْلِينَ وَاللَّهُ مَا مَنَ وَالْمَعْلِينَ وَالنَّهُ لِي وَالنَّهُ مَا مَنَ وَالْمَعْلِينَ وَاللَّهُ مَا مَنَ وَالْمَعْلِينَ وَالنَّهُ لِي النَّالُ وَالْمَعْلِينَ وَالنَّهُ الْمَالُونُ الشَّرُطَ قِيَامُ الْمِلَةِ عَلَى مَا مَنَ .

27

THE STATE OF THE S

مسلمان اور اہل کتاب کا ذبیح طلال ہے۔ یہ بھی دلیل ہے اور ذبیحی کر ہے ہے کہ ذبح کرنے والا بسم اللہ کہنے ہے۔ کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے طلال ہے۔ یہ بھی دلیل ہے اور ذبیحی شرط میں سے یہ ہے کہ ذبح کرنے والا بسم اللہ کہنے اور اس کے طریقے کو جانتا ہو۔ اور اس کو ذبح کی شراط یا دہوں خواہ وہ بچہ یا مجنون یا عورت ہے۔ مگر جب وہ شرا لگو ذبح کو یا وکرنے والانہیں ہے اور ای طرح تسمید اور اس کے طریقے کو بھی نہیں جانتا تو اس کا ذبیحہ طال نہ ہوگا۔ کیونکہ نص کے سبب تسمید ذبیحہ پر شرط والد بیر طار اور اراد سے مصبح ہوئے ہے ممل ہوگی۔ اس دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کرتا تے ہیں۔ اور اس شری مختون وغیر مختوں دونوں برابر ہیں۔ اس دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کرتا ہے ہیں۔ اور اس شرک میں کو شامل ہے وغیر مختوں دونوں برابر ہیں۔ اس دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کرتا ہے ہیں۔ اور کتا بی سب کو شامل ہے کو بیکہ کرتا ہی میں دین تو حیر کا ہونا شرط ہے۔ جس طرح اس کو بیان کرتا ہیں گیا ہے۔

شرح

كاذبير دارى

اہلِ كتاب كاذبير حلال ہے، مراس من چندا موركا فحوظ ركھتا ضرورى ہے۔

اوّل ذرائح کرنے والا وا قعقا صحیح اہلِ کتاب بھی ہو، بہت ہے لوگ ایسے ہیں جوتو می حیثیت ہے یہودی یا عیسائی کہلاتے ہیں، محرعقیدہ وہریئے ہیں اور وہ کسی دین و غذہب کے قائل نہیں، اسے لوگ شرعاً اہلِ کتاب نہیں، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ دوم: بعض لوگ پہلے مسلمان کہلاتے تھے، بھر یہودی یا عیسائی بن گئے، یہ لوگ بھی اہلِ کتاب نہیں بلکہ شرعاً مرتد ہیں، اور مرتد سوم: یہ بھی ضروری ہے کہ ذک کرنے والے نے اللہ تعالی کانام لے کر (بسم اللہ کے ساتھ) ذکے کیا ہو،اس سے بغیر بھی حاال نہیں، چہ جائیکہ کی کتابی کا۔

ے ہارم: ذرئے کرنے والے نے اپنے ہاتھ ہے ذرئے کیا ہو، آج کل مغربی ممالک بیں مشین سے جانور کانے جاتے ہیں اور پہارم: ذرئے کرنے والے نے اپنے اللہ علی مشین سے جانور کانے جاتے ہیں اور ساتھ میں بسم القد اللہ اکبر کی شیب لگاوی جاتی ہے، گویا بسم اللہ کہنے کا کام آدی کے بجائے شیب کرتی ہے، اور ذرخ کا کام آدی کے بجائے مشین کرتی ہے، اور درخ کا کام آدی ہے بجائے مشین کرتی ہے، ایسے جانور حلال نہیں بلکہ مروار کے تھم پیس ہیں۔

یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط

يبودي اگرموي عليه السلام پرايمان ركه تا مواورا في كتاب كومانتا موتوده اللي كتاب ب،اس كاذبيد جائز به بشرطيك الله ك

نام نے ذرج کرے۔ اہل کتاب کے ذہبے کی حلت میں سختی قبیان

طلال وحرام کے بیان کے بعد بطور خلاصہ فر ما یا کہ کل تھری چیزیں حلال ہیں، پھر میبود ونصاری کے ذریح کئے ہوئے جانوروں کی جلت بیان فرمائی۔

حضرت ابن عہاس، ابوا ما مرہ بہا ہم معید بن جہر عکر مرہ عطاء ، حسن ، کمول ، ابراہیم ، تختی ، سدی ، مقاتل بن حیان ہے سب مہی کہتے ہیں کہ طعام سے مرادان کا اپنے ہاتھ ہے ذرع کیا ہوا جاتور ہے ، جس کا کھانا مسلمانوں کو حلال ہے ، علماء اسلام کا اس پر کمل انفاق ہے کہ ان کا ذہبے ہمارے لئے حلال ہے ، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کیلئے ذرئ کرنا نا جائز جانے ہیں اور ذرئ کرتے وقت اللہ کے سوا دوسرے کا نام نہیں لینے گوان کے عقید نے ذات باری کی نسبت یکسر اور سراسر باطل ہیں ، جن سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور پاک و منزہ ہے جسے حدیث ہیں معزت عبد اللہ بن مغفل کا بیان ہے کہ جنگ خیبر ہیں جھے جربی کی بھری ہوئی ایک مشک مل گئی ، ہیں نے اسے قبضہ میں کیا اور کہا اس میں ہے تو آج میں کی کبھی حصر شدودنگا ، اب جوادھراوھرنگا ہی پھرائی تو دیکھا ہوں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس ہی کھڑے ہو سے بیا ۔

اس مدیث سے پیمی استدلال کیا گیا ہے کہ ال غیمت میں سے کھانے پینے کی ضروری چیزیں تعتبیم سے پہلے بھی لے لینی جا تز جیں اور بیاستدلال اس مدیث سے صاف طاہر ہے، تینوں قد ہب کے فقہاء نے ماکیوں پراپئی سند چین کی ہے اور کہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اہل کتاب کا وہ کہ کھانا ہم پر حلال ہے جو خودان کے ہاں بھی حلال ہو بیغلط ہے کیونکہ جی بی کو یہودی حرام جانتے ہیں لیکن مسلمان کیلئے حلال ہے کیکن میدا یک شخص کا انفرادی واقعہ ہے۔ البتہ میدسی ہوسکتا ہے کہ بیدوہ جی بی ہو جے خود یہودی بھی حلال جانتے ہیں ہوئے جی بینی پشت کی چر بی انترو ہوں سے گئی ہوئی جی بی اور ہڑی سے بی ہوئی جی بی اس سے بھی زیادہ ولالت والی تو وہ روایت ہوئے جس میں ہے کہ خیروالوں نے سالم بھنی ہوئی ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخد میں دی جس کے شانے کے گوشت کو انہوں سے جس میں ہے کہ خیروالوں نے سالم بھنی ہوئی ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخد میں دی جس کے شانے کے گوشت کو انہوں

کے زہر آلود کر رکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جعنور ملی اللہ عاب وسلم کوشائے کا کوشت پوند ہے، چنا نچہ آپ نے اس کا یہی کوشت کے زہر آلود کر دانتوں سے تو ڈالو فریان پاری سے اس شائے نے کہا، جھیش ذہر طا ہوا ہے،

آپ نے ای دفت اے تھوک دیا اوراس کا اثر آپ کے سامنے کو دانوں و غیرہ عیں رو گیا ، آپ کے ساتھ دھرت بھر بن برا ، بن معرور بھی بتے ، جوای کے اثر سے دانی بقاء ہوئے ، جن کے قصاص عین زبر طانے والی عورت کو بھی آپ کی ایم ، جس کا نام نہ بن ، وجد دلالت یہ ہے کہ فود معنور ملکی اللہ علیہ وسلم نے مع اپنے ساتھیوں کے اس گوشت کے کھانے کا پخت ارادہ کر لیا اور بیت نہ بہا کہ اس کی جس جہ لی کو جس کے ایک بہودی نے آپ کی دعوت میں جو کی دو گی اللہ جا تھیں ؟ اور حدیث عین ہے کہ ایک بہودی نے آپ کی دعوت میں جو کی رو ٹی اور پر انی سو تھی جہ لی چش کی تھی ، حضرت کو لی فرمات کے وافر رحافال کر دیتے یہ یا در ہے کہ اہل کہ آپ کا فرد بھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فر باکو مشوخ کر کے اہل کتاب کو ذریعے موانور موانال کر دیتے یہ یا در ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ طال ہو دی اس کو تھا کہ جس مواند کو تھا کہ جس کو تھا کہ کہ کہ جس کو تھا کہ کہ جس کے جانور کے کہا گھنے جس کو تھا کہ جس کے جس کو تھا کہ جس کے جس کو تھا کہ کو تھا

### مجوسی کاذبیجه کھا۔ <sup>ز</sup> ناممانعت کابیان

قَالَ (وَلَا تُوْكُلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (سُنُوا بِهِمُ سُنَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ لَا يَدَّعِى التَّوْجِيدَ فَانْعَدَمَتُ اللَّهِ الْمُلَّةُ اعْتِفَادًا وَدَعْوى .

قَالَ (وَالْمُرْنَدُ) لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ . فَإِنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْكِتَابِيِّ إِذَا نَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِ دِينِهِ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فَيُعْتَبُرُ مَا هُوَ عَلَيْهِ عِنْدَ الذَّبْحِ لَا مَا قَبُلَهُ . قَالَ (وَالْوَثِنِيِّ) لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ الْمِلَّةَ .

2.7

البتة ان کی عورتوں ہے نکاح نہ کرواوران کا ذبیحہ بھی نہ کھا ؤ۔اسلئے کہ جوی تو حید کا دعویٰ کرنے والانہیں ہے۔ لیک اس میں دعویٰ اور عقید و بید و نوں چیزیں مفقود ہیں نہ

مجوسیوں کے ذبیحہ کی ممانعت میں ندا ہب اربعہ

اور مجوی ان ہے کو جزیدلیا گمیا ہے کیونکہ انہیں اس مسئلہ میں یہود دفسار کی بیں ملادیا گمیا ہے ادران کا ہی تالع کر دیا گمیا ہے، لیکن ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اوران کے ذرئے بھتے ہوئے جانور کا کھانا ممنوع ہے۔

ہاں ابوثور ابراہیم بن خالد کلبی جوشافعی اور احمہ کے ساتھیوں میں سے تھے، اس کے خلاف ہیں، جب انہوں نے اسے جائز کہا اور لوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو فقہاء نے اس قول کی زبر دست تر دید کی ہے۔

یہاں تک کے حضرت امام احمد بن طنبل نے تو فر مایا کہ ابوتو راس مسئلہ میں اپنے تام کی طرح ہی ہے بینی بیٹل کا باپ ممکن ہے ابو تور نے ایک حدیث کے عموم کو مرامنے رکھ کر بیٹو کی دیا ہوجس میں تھم ہے کہ مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا ساطر بیقہ برتو لیکن اولا تو بیر وایت ان الفاظ سے ثابت بی نہیں دوسرے بیر دوایت مرسل ہے،

جس طرح حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انی بن سلول مناقق کواینے خاص کرتے ہیں کفن دیا جس کی وجہ سے بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ اس نے تعجوہ آپ کے بچیا حضرت عماس کواپنا کرتا دیا تھا جب وہ مدینے میں آئے تھے تو آپ نے اس کا بدلہ چکا دیں۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے سواکسی اور کی ہم نشینی نہ کراور اپنا کھانا بجزیم ہیزگاروں کے اور کسی کونہ کھلا اسے بدلہ چکا دیں۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے سواکسی اور کی ہم نشینی نہ کراور اپنا کھانا بجزیم ہیزگاروں کے اور کسی کونہ کھلا اسے

اس بدلے کے خلاف نہ جمعنا جا ہے ، ہوسکتا ہے کہ مدیث کا بیٹکم بطور پہندید کی اور افضلیت کے ہو، نقبہا واحناف کا مؤتف ہدایہ مے متن میں ہم نے بیان کردیا ہے۔

## عكارمرم سے كھانے كى ممانعت كابيان

قَالَ (وَالْمُحَرَّمُ) يَعْنِى مِنْ الصَّيْدِ (وَكَذَا لَا يُؤْكُلُ مَا ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ مِنْ الصَّنِدِ)
وَالْبِاطُلاقُ فِي الْمُحَرَّمِ يَنْتَظِمُ الْمِحلَّ وَالْحَرَمَ ، وَالذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ بَسْتَوى فِيهِ الْحَلالُ
وَالْمُحُرِمُ ، وَهَذَا لِلَّنَّ الدَّكَادةَ فِعُلْ مَشْرُوعٌ وَهَذَا الصَّنِيعُ مُحَرَّمٌ فَلَمْ تَكُنْ ذَكَاةً ،
وَالْمُحُرِمُ ، وَهَذَا لِلَّنَ الدَّكَادةَ فِعُلْ مَشْرُوعٌ وَهَذَا الصَّنِيعُ مُحَرَّمٌ فَلَمْ تَكُنْ ذَكَاةً ،
يخلافِ مَا إذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ غَيْوَ الصَّيْدِ أَوْ ذَبَحَ فِي الْجَرَمِ غَيْوَ الصَّيْدِ صَحَّرِلاً لَهُ فِعُلْ مَشُووعٌ ، إذْ الْحَرَمُ لَا يُؤَمِّنُ الشَّاةَ ، وَكَذَا لَا يَحُرُمُ ذَبْحُهُ عَلَى الْمُحْرِمُ .

#### 2.7

## شكاركيلي حم - ، بربونے كازوم كابيان

اور ذنگ کرنے والے کے لئے مسلمان جو حالت احرام اور حرم میں ندہو۔ شرط ہے، اور شکار ہوتو ضروری ہے کہ حرم ہے با ہر ہو کیونکہ حرم کا شکار ذنگ کرنے سے حلال نہیں ہوتا مطلقا ذرج کرنے والوائل کتاب میں سیہوا گرچہ ذرج کرنے والا مجنون س مجنون سے مراد معتوہ (ابتدائی جنون) ہوجیسا کہ عنامیہ میں نہا ہے سے نقل کیا ہے کیؤنکہ کامل جنون والا قصد اور نبیت کا اہل نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ پڑھنا منصوص شرط ہے اور وہ قصد کے بغیر ممکن نہیں اور قصد کی صحت ہمارے ذکر کر وہ سے ہوتی ہے لیمنی اس کا قول کہ وہ ہم اللہ پڑھنا منصوص شرط ہے اور وہ قصد کے بغیر ممکن نہیں اور قصد کی صحت ہمارے ذکر کر وہ سے ہوتی ہے لیمنی اس کا قول کہ

ان سب شرائط کے ساتھ جس خرگوش کو کتے نے مارامطلقا حلال ہے اور اگر ہنوز ندیو ہے زیادہ زندگی ہاتی ہے تو بعد ذیح حلال ہے۔ اس کے دانت جسم میں پیوست ہو جانا دجہ مما نعت نہیں ہوسکتا ، قر آن عظیم نے اس کا شکار حلال فر ما یا اور شکار بے زخمی کئے نہ ہوگا اور زخی جبی ہوگا کہ اس کے دانت اس کے جسم کوشق کر کے اندر داخل ہوں اور یہ خیال کہ اس صورت میں اس کا لعاب کہ ، ناپاک ہے بدن کونجس کردےگا ، دو وجہ سے غلط ہے۔ اولا شکار حالت تنفس میں ہوتا ہے اور تمفی کے وقت اس کا احاب فٹک ہوجاتا ہے۔ ول افوق جمع من العلماء فی اخصدہ طرف النوب ملاطفا فینجس او غضبان فلا ۔ اس لئے علما وک ایک بندا عت نے کئے کے پاک کپڑے کو پیار سے منہ میں لینے اور غصہ کی حالت میں لینے میں فرق کیا ہے کہ جالور پیار سے منہ میں لیا کی اور غصہ میں لے قوالی کے ہے۔ منہ میں لینے اور خصہ میں لے قوالی کے ہے۔ اس مامل ہوگا اس سنہ می انہا اگر احاب لگا بھی تو آ خرجم سے خون مجمی لکے گا، وہ کب پاک ہے جب اس سے طہارت حاصل ہوگی اس سنہ می ہوجائے گی ، واللہ تعالی اعلم۔

#### حرم کے شکار ہے ممانعت کا بیان

حصرت صعب رضی اللہ عند بن جثامہ کے بارہ میں مردی ہے کہ انہوں نے دسول کریم صلی اللہ عابد وآلہ وسلم کی خدمت میں حیار وحثی ( مورخر ) بطور ہدی کے بیجا جب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا میا ودان میں کہ جو مکہ اور مدید کے درمیان وا آج بین تشریف فر ما بینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ سے ان کے بین تشریف فر ما بین تشریف فر ما بیا کہ جم نے اس کی وجہ سے ان کے چہرہ پڑم وافسوس کے تو فر ما بیا کہ جم نے تبہا را ہد بیاس کئے واپس کردیا ہے کہ جم احرام بائد ہے جو بے ہیں۔ ( بخاری وسلم بھی وقتریف: جلدوم: حدیث فر ما بیا کہ جم نے تبہا را ہد بیاس کئے واپس کردیا ہے کہ جم احرام بائد ہے جو بین ہیں۔ ( بخاری وسلم بھی وقتریف: جلدوم: حدیث فبر 1244)

البذاان رواینوں کے پیش نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ گور خزمیں ہیںجا گیا تھا بلکہ یہاں حدیث میں بھی گور خرسنے اس کا گوشت ہی مراد ہے؟ اس کا جواب رہے کہ پہلے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زندہ گور خربی ہیںجا گیا ہوگا جے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زندہ گور خربی ہیںجا گیا ہوگا جے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا، پھر بحد میں دومرے گور خرکی ران بھیجی گئی ای کو کس نے تو گوشت سے تعبیر کیا اور کسی نے اسے اس کا نکڑا کہا۔

اس بارے میں حنفیہ کی بڑی دلیل بیروایت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وآ لدوسلم کی خدمت میں گورخر پیش کیا گیا جب کہ آپ ملی اللہ علیہ وآ لدوسلم منقام عرف میں آخر بیف فر ما تھے اور احرام باند ھے ہوئے تھے، چنانچہ آپ ملی اللہ علیہ وآ لدوسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھے ، پنانچہ ایس کہ آپ مسلی اللہ علیہ وآ لدوسلم رضی اللہ عنہ کو تھے ، پنانچہ میں گئا ہے میں اللہ علیہ وآ لدوسلم

نے اس کورخرکواس ممان کی بناء پر وائیس کرویا کہ بطور خاص میرے لئے شکار کیا گیا ہے۔

دمزت ابواتا و کے بارہ میں مروی ہے کہوہ واقعہ حدیدید کے موقع پر مکد کے لئے رسول کر بم صلی الله عابیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانه ہوئے تو وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت ہیچے رہ محے جو عمرہ کے لئے احرام باعد ھے ہوئے تھے لیکن خود ابو تمادہ حالت احرام میں نہیں تھے! چنانچہ راستہ میں ایک جگہ ان کے ساتھیوں نے گورخر دیکھا گر ابوٹنادہ کی نظر اس پڑیں، ان کے ساتھیوں نے اس سور ذکود کھے کرمرف نظر کرلیاء آخر کار ابو تباوہ نے بھی اس گورخ کرد مکھ لیااور اس کوشکار کرنے کی غرض سے گھوڑ ہے پرسوار ہوئے اور ائے ساتھوں سے اپنا جا بک مانگا مرانبوں نے اس وجہ سے کہ اس شکاریں ہماری اعانت کی درجہ میں بھی شامل ندہو جا بک دینے ے انکار کرویا ابوتنا دو نے محور سے سے اتر کرخود جا بک اٹھایا اور گورخر پر حمله آور ہوسے بہال تک کداسے مارلیا، پھراس کے گوشت کو تیار کر کے خود انہوں نے بھی کھایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کھایا ، تکر ان کے ساتھی اس کا گوشت کھا کر پشیمان ہوئے کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ مجرم کے لئے مطلق شکار کا گوشت کھانا درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ لوگ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ے طے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تھم ہو چھا کہ آیا اس گورخر کا گوشت کھانا ہمارے لئے درست تھا یا نہیں؟ آپ سلی الله عليه وآله وسلم نے ال سے بوچھا كەتبہارے پاس اس ميں سے بچھ باقى ہے يانبيں؟ انہوں نے كہا كه بهار نے پاس اس كا پاؤں ياتى ره كميائ - آب صلى الشعليه وآله وسلم في وما وكاليا وراس كوتياركراكركها ياس طرح آب صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهر فرما يا کہاں کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست تھا ( بخاری وسلم ) بخاری دسلم ہی کی ایک ادر روایت کے الفاظ بیہ ہیں کہ جب وہ لوگ رسول كريم صلى التدعليه وآله وسلم كے پاس بيني اورانهوں نے آپ صلى الته عليه واله وسلم سے اس كے باره بيس مسئله دريا فت كيا تو آ پ صلی الله علیہ وآ لہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم بیں ہے کس نے ایوتنا دہ کو پینظم دیا تھا کہ وہ گورخر پرحملہ آ ورہوں یاتم میں سے کسی نے مورخر كى طرف اشاره كركاس كم شكار برمتوجه كيا تفا؟ انهول في عرض كيا كربيس! آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرما يا تو پھراس كے كوشت ميں سے جو چھ ماتى رہ كيا ہے اسے كھالو۔ (مشكوة شريف: جلددوم: حديث نمبر 1245)

اس صدیت کے بارہ پس ایک اشکال سے بیدا ہوتا ہے کہ بیبال تو بتایا گیا ہے کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گورخر پس سے بچا ہوا پاؤل تیار کراکر کھایا جب کہ ایک دوسری روایت پس سے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھایا نہیں؟ لہٰذا اس اشکال کو دور کرنے کے لئے علماءان دونوں روایتوں پس سے مطابقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود حالت احرام پس تنے اس لئے ابتداء پس آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیگان کیا ہوگا کہ اس گورخر کے شکار بیس کی مرم کے تھم یاس کی اعانت کو خل رہا ہوگا اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانے سے انکار کر دیا ہوگا گر جب سے صورت حال سائے آگئ اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوگیا کہ اس کے شکار میں کسی مرم کے تھم یا اس کی اعانت کا کوئی وخل نہیں تھا تو آپ سلی ابتد علیہ والہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوگیا کہ اس کے شکار میں کسی مرم کے تھم یا اس کی اعانت کا کوئی وخل نہیں تھا تو آپ سلی ابتد علیہ

محرم کے لئے جس طرح میمنوع ہے کہ وہ شکار کے لئے کسی کو تھم دے اس طرح دلالت اور اشارت بھی ممنوع ہے دلالت اور

اشارت میں فرق بیہ ہے کہ دلائت کا تعلق زبان ہے ہوتا ہے مثلاً محرم کوئٹی ہاتھ کے اشارہ سے اٹکار کی ملرک، توجہ کر ۔۔ اٹامل حضرات میں فرق میہ ہے کہ دلائت کا تعلق اس شکار ہے ہوتا ہے جونظر کے سامنے نہ ہوا دراشارت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جونظر کے سامنے نہ ہوا دراشارت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جونظر کے سامنے ہو۔
کے سامنے ہو۔

اس موقع پر سے بات جان لیجئے کرم کے لئے تو دلالت صدود حرم بین بھی حرام اور صدود حرم سے ہم بھی کی بین ابیر خرم کے لئے مدود حرم بین بھی حرام اور صدود حرم سے ہم بھی کی بین ابیر خرم کے لئے تو دلالت صدود حرم بین تو حرام ہے اور صدود حرم سے ہا ہم بین ۔

ہے حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محرم کوشکار کا گوشت کھانا حلال ہے بشر طبیکہ وہ شکار ندلؤ خود اس لیے کیا اواور نداس شکار میں اس کی دلانت اشارت اور اعانت کا قطعا وظل ہو، چنانچہ بیرحدیث حنفیہ کے اس مسلک کی دلیں ہے، اور این جعرات مسلک کی تر ذید کرتی ہے جو محرم کومطلق شکار کا گوشت کھانے ہے منع کرتے ہیں۔

محرم کے شکارے مراد ماکول مم ہونے میں فقہی نداہب اربعہ

امام شافتی نے اس سے مراز ، صرف ان جانوروں کا تن آبا ہے جو ماکول اللحم ہیں بیٹی جو کھانے کے کام آتے ہیں۔ دومرے برے جانورون کا تن وہ جائز قرارویتے ہیں۔ لیکن زیادہ ترعلاء کے نزد کیے اس میں کوئی تفریق نہیں۔ البت ان موذی جانوروں کا مثل جائز ہے جن کاذکرا حادیث میں آیا ہے اوروہ پانچ ہیں کوا، چیل ، مجبود، چو ہا اور ہا ڈلا کٹا ( سیحی مسلم ) حضرت نافع سے سامپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا اس کے تن میں تو کوئی اختلاف ہی ٹیس ہے۔

اورا مام احمداورا مام ما لک اور دیگر علام نے بھیڑ ہے ، درندے ، چینے اور شیر کوکلب عقور بیں شامل کر سے عالمت احرام میں ان کے آل کی بھی اجازت دی ہے۔ (تغییر ابن کثیر)

حنفیہ کے یہال مسئلہ بیہ کدا گراح ام بیل شکار کچڑا تو فرض ہے کہ چھوڑ دے۔ اگر ماردیا تو صاحب بصیرت اور تجربہ کا رمعتر آ دمیوں سے اس جانور کی قیمت لگوائی ای قدر قیمت کا مولیثی بیل ہے ایک جانور لے کر (مثلاً بحری، گائے، اونٹ وغیرہ) کعبہ کے نزویک بیعنی حدود حرم میں پہنچا کر ذرج کر ہے، اور خوداس بیل سے نہ کھائے یا ای قیمت کا غلہ لے کرمخا جوں کو ٹی مجاج صدقۃ الفطر کی مقدار تقسیم کردے یا جس قدرمخاجوں کو پہنچا، استے ہی ونوں کے روزے رکھ لے۔

#### فان كے ترك تسميد كے سبب ذبيح كے مردار ہونے كابيان

قَالَ (وَإِنْ نَسَرَكَ الذَّابِحُ التَّسُمِيَةَ عَمْدًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا أُكِلَ) . وَقَالَ الشَّنافِعِيُّ : أُكِلَ فِي الْوَجُهَيُنِ .

وَقَالَ مَالِكَ : لَا يُؤكُّلُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْمُسْلِمُ وَالْكِتَابِيُّ فِي تَرْكُ التَّسْمِيَّةُ سَوَاءٌ ، وَعَلَمَ النَّسْمِيَّةُ سَوَاءٌ ، وَعَلَدَ الرَّمُي وَعَلَدَ الرَّمُي ، وَعِنْدَ الرَّمُي ،

فيومنات رمنويه (جلد چارويم)

وَهَدَا الْقَوْلُ مِنْ الشَّافِعِيُّ مُعَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي حُرْمَةِ مَذُرُ ولِدِ النَّسُمِيَةِ عَامِدًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي مُتْرُولِ النَّسْمِيَةِ نَاسِيًّا .

فَهِنْ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَحُومُ ، وَمِنْ مَلْهَبِ عَلِى وَابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ يَسِحلُ ، بِخِلافِ مَعْرُوكِ التَّسْمِيةِ عَامِدًا ، وَلِهَدَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالْمَشَائِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : إِنَّ مَشْرُوكَ التَّسْمِيةِ عَامِدًا لَا يُسَعُ فِيهِ الاجْتِهَادُ ، وَلَوْ فَضَى اللَّهَ الشَّالِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : إِنَّ مَشْرُوكَ التَّسْمِيةِ عَامِدًا لَا يُسَعُ فِيهِ الاجْتِهَادُ ، وَلَوْ فَضَى اللَّهُ الشَّلامُ اللَّهُ الشَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهِ تَعَالَى سَمَى أَوْ لَمْ يُسَمِّ ) وَلَا نَّ النَّسْمِيةَ لَوْ كَانَتُ شَرُطًا وَالسَّلامُ (الْمُهُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ وَلَوْ قَوْله تَعَالَى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ وَهُو قَوْله تَعَالَى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَةُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ وَهُو قَوْله تَعَالَى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَهُو قَوْله تَعَالَى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَهُ وَهُو لَيْ الشَّلامُ وَهُو قَوْله تَعَالَى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَهُو السَّلَامُ قَالَ فِي آخِوهِ عَلَى عَدِى السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ قَالَ فِي آخِوهِ وَلَا النَّهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ قَالَ الْمُومَةَ بِتُوكِ وَلَمْ نُسَمَ عَلَى كُلُبِ عَيْرِك ) عَلَّلَ الْمُومَةَ بِتُوكِ التَّسْمِية .

ترجمه

\_\_\_\_ اور جب ذن گرنے والے نے جان ہو جھ کر بسم انڈ کور ک کر دیا ہے تو وہ ذبیحہ مردار ہے اوراس کونبیں کھایا جائے گا۔اورا گر اس نے بھول کر بسم انڈ جھوڑی تھی تو اس کا ذبیحہ کھالیا جائے گا۔

، حضرت امام شافعی علیدالرحمد نے کہا ہے کہ دونوں صورتوں بیں اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ جبکہ اِمام ما لک عبیدالرحمد نے کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں نہیں کھایا جائے گا۔ اور ترک بسم اللہ بیں مسلمان اور کتالی بید دونوں ایک تھم بیں ہیں۔ اور بیسسنلہ بھی اس اختلاف کے مطابق ہے کہ جب کسی شخص نے بازکو یا کتے کو تجھوڑ تے دفت یا تیرجالاتے وفت بسم اللہ کو تجھوڑ دیا ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا بیقول اجماع کے قلاف ہے کیونکہ ان سے قبل بیا ختلاف یعنی ترک بسم اللہ والا فقہاء میں سے
کسی نے نہیں کیا۔ جبکہ ان کے درمیان بھول کر ترک تسمیہ میں اختلاف تھا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ند بہب بیہ
ہے کہ وہ حزام ہے۔ جبکہ حضرت علی المرتضی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا ند بہب بیہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ جبکہ جان ہو جھ
کر ترک تسمیہ میں ایا نہیں ہے۔

اورای دلیل کے سبب ہے امام اپر پوسف اور دومرے مشامح نقنها و نے کہا ہے کہ جب کوئی مخص جان ہو جھ کرتسمیہ کوئرک 

حصرت امام شافعی علید الرحمه کی دلیل نبی کریم الله که کابدار شاد گرامی ہے کہ مسلمان الله کے تام پر ذریح کرنے والا ہے اگر جہ اس نے تسمید کہا ہو یانہ کہا ہو۔ کیونکہ تسمیدا گر شزط حلت ہوتی تو ریجول جانے کے سبب سما قط ندہوتی ۔ جس طرح نماز کے احکام میں طہارت کا شرط ہونا ہے۔ اور جب تسمید شرط ہے تو ملت توحیدای کے قائم مقام ہوگی۔ جس طرح بھول جانے والے کے بارے میں

مرى دليل الله تعالى كابي فرمان بي "إوراس منه كها وجس برالله كانام مدليا عميا أوروه بيشك علم عدوني بي أماري دليل وو اجماع ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اورسنت میں سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عندوالی حدیث ہے جس کے آخریس نی كريم الين في ارشاد فر مايا ب كرتم ف اسي ك يرتميد كل بادراس كسوائين كها ادر حديث من تميد كورك كرابي علت حرمت کے طور پربیان ہوئی ہے۔

#### ترك تسميه مين مهوكي صورت حلت وحرمت براختلاف ائمه اربعه

مسلمان كا ذبيحة حلال باسف الله كا نام ليام وياندليام وكيونكه اكروه ليتا تو الله كانام الليتا -اس كي مضبوطي دار قطني كي اس روایت سے ہوتی ہے کہ حصرت ابن عباس نے فر مایا جب مسلمان ذیح کرے اور انٹد کا نام نیذ کر کرے تو کھالیا کر دیمونکہ مسلمان اللہ کے نامول میں سے ایک نام ہے،

ای ند بهب کی دلیل میں وہ حدیث بھی پیش ہوسکتی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ نومسلموں کے ذبیحہ کے کھانے کی جس میں دونوں اہتمال تھے آپ نے اجازت دی تو اگر بم اللہ کا کہنا شرط اور لازم ہوتا تو حضور تحقیق کرنے کا تھم دیتے ، تیسرا تول بیہ ہے کہا گر بہم اللہ كہن بونت ذرئح بحول كيا ہے تو ذبيحہ پرعمد أبسم اللہ نہ كى جائے وہ حرام ہے اى لئے امام ابو يوسف اور مشائخ نے كہا ہے كہ اگر کوئی حاکم اے بیخے کا حکم بھی دی وہ حکم جاری نہیں ہوسکتا کیونکہ اجماع کے خلاف ہے۔

ا مام الوجعفر بن جریر دهمته انشعلیه فرماتے بیل که جن لوگول نے بوقت ذی کیم الله بھول کرند کیے جانے پر بھی ذبیحہ وام کب ہے انہوں نے اور دلائل سے اس مدیث کی بھی مخالفت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فریایا مسلم کواس کا نام بی کافی ہے اگروہ ذ رج ك وقت الله كانام ذكر كريا بحول كيا توالله كانام في وركها في

میر صدیث بہتی میں ہے لیکن اس کا مرفوع روایت کرنا خطاہ اور میخطامعقل بن عبیداللہ خرزمی کی ہے، ہیں تو سیجے مسلم کے را دیوں میں سے مگر سعید بن منصورا ورعبداللہ بن زبیر حمیری اے عبداللہ بن عباس سے موقوف روایت کرتے ہیں۔ بقول امام بہتی سیروایت سب سے زیادہ سیجے ہے۔ شعبی اور محربن سیرین اس جانور کا کھانا مکروہ جائے تھے جس پراللہ کانام نہ لیا گیا ہو گو بھول سے

فهومندات رمندویه ( جلد چیاردیم) ى روكى بور غاہر ب كەسلف كرائىيد كالطلاق حرمت پركريتے تھے۔ والقدائم۔

بال ميد ياور يے كدايام ابن جرير كا قاعد وبيہ ہے كہ وہ ان دوايك قولوں كوكو كى چيز تيس محمد جو جمبور ك، معد دول ادرا ت ا بهام شاركرت بين . والقدالون - امام صن إمرى رحمة الله عليد ايك فخف في مسئله يو ميما كدمير من ياس بهت ت يا مدان شدہ آئے بیں ان سے بعظ یہ کے ذریحے وقت بسم اللہ پڑھی گئے ہے اور بعض پر بھول سے رہ گئے ہے اور مب ناط ملط ہو سے بیں آپ نے فتوی دیا کہسب کھالو، پھرمحر بن میرین سے میں سوال ہواتو آب نے فرمایا جن پرائندگانام ذکر نبیل کیا حمیا انہیں نے کھا د۔

اس تيسر ، زہب كى دليل ميں بيرصد يك بيش كى جاتى ہے كے حضور عليدالسلام نے فرمايا اللہ تعالى نے ميرى امت كى خلام کو بھول کو اور جس کام پر زبردی کی جائے اس کومعاف فرماویا ہے لیکن اس میں ضعف ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک فنس کی ملی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور کہایا رسول الله بتا ہے تو ہم جس سے کوئی مخص ذیح کرے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے؟ آپ نے فر ما يا الله كا نام ہرمسلمان كى زبان پر ہے ( يعنی وہ حلال ہے ) نيكن اس كى اسناد ضعيف ہے ،

مردان بن سالم ابوعبدالله شای اس صدیت کاراوی ہے اوران پر بہت سے ائمہ نے جرح کی ہے ، والتداعلم ، بیس نے اس مسلد برای مستقل کتاب ملی ہے اس میں تمام فراہب اور ان کے دلائل وغیرہ تفصیل سے لکھے ہیں اور بوری بحث کی ہے، بظاہر ونمیلوں ہے میں معلوم ہوتا ہے کہ ذیج کے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے لیکن اگر کسی مسلمان کی زبان ہے جلدی بیس یا بھو لے سے یا مى اوروجه بند لكے اور ذرى بوكيا تو وہ حرام بيس بوتا۔

عام الل علم تو کہتے ہیں کداس آیت کا کوئی حصہ منسوخ نہیں لیکن بعض حصر ات کہتے ہیں اس میں اہل کتاب کے ذبیحہ کا استثناء كرايا حميا ہے ادران كا ذئح كيا ہوا حلال جانور كھاليرًا ہمارے ہاں حلال ہے تو محودہ اپنی اصطلاح میں اسے ننخ ہے تعبير كريں ليكن ورامل بیا یک مخصوص صورت ہے پھر فر ما یا کہ شیطان اپنے ولیوں کی طرف وی کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرے جب کہا گیا کہ من رنگان کرتا ہے کہ اس کے پاس دی آتی ہے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فر ما کر فر مایا وہ ٹھیک کہتا ہے۔ شیطان جسی اسپنے دوستوں کی طرف دحی کرتے ہیں اور روایت میں ہے کہ اس وقت مختار نج کوآیا ہوا تھا۔ ابن عمباس کے اِس جواب سے کہ وہ سچا ہے اس مخض کو سخت تعجب ہوااس دنت آپ نے تفصیل بیان فر مائی کہ ایک تو اللہ کی وی جو آتخضرت کی طرف آئی اور ایک شیطانی وحی ہے جوشیطان کے دوستوں کی طرف آتی ہے۔شیطانی وساوس کولے کر کشکر شیطان اللہ والوں سے جھڑتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نة تخضرت صلى الله عليه وسلم سے كہا كه ميركيا اندهير ہے؟ كه جم اپنے ہاتھ سے مارا ہوا جانورتو كھاليں اور جسے الله ماروے يعنی اپنی موت آپ مرجائے اے نہ کھا کیں؟ اس پر میر آیت اتری اور بیان فرمایا کہ دجہ حلت اللہ کے نام کا ذکر ہے کیکن ہے میر قصہ غور طلب اواناس وجهے كريمورى ازخودمرے ہوئے جانور كا كھانا حلال نہيں جانے تھے دوسرے اس وجہ سے بھى كريمورى تو مدينے ميں تعاوريه بورى سورت كمين اترى ب-

تیرے یہ کہ بیرحدیث ترفدی میں مردی توہے لیکن مرسل طبرانی میں ہے کہ اس تھم کے نازل ہونے کے بعد کہ جس پرالد کا

عمل كيابوا عد كمانواور المري إلفه كانام درا كيابوات شاماة توالل فارس فريوس مدانوا بعيجا كدا عنه سامل الدوي وسم ے وہ جملزیں اور کمیں کہ نتے تم اپنی چمری ہے ان کا کروواتو طال اور شنداللہ تعالی سونے کی چمری ہے نوروان ال حرام اليوني مديد از موومرا ابواميا فور ـ اس پريد آيت اتري ويس شياطين ت مراو فاري جي اوران ك اوليا وقريش جي اور جي ان طرح کی بہت یں روایتیں کی ایک سندوں سے مروی بیں لیکن کسی جمل میں وو کاذ کرنبیں ایس سیحے میں ہے کیونکہ آیت کی ہے اور یہور مدیخ میں تھے اور اس لئے بھی کدیمبودی خود مروارخوار نہ تھے۔ ابن عبال فرماتے ہیں جے تم نے ذبح کیا بیتو وہ ہے جس پرالذ کا م ن مي اور جواز خودمر كمياده وه يب حس پرالله كانام بين ليا كميا - (تفييرا بن كثير وانعام ١٢١)

### عبارت بدايه برحافظ ابن كثير كارائ

صافظ ابن كثير شافعي لكعتة بين ليكن صاحب بدايد كابية ول محض غلظ ب، امام شافعي سے مبلے بھي بہت سے انكمداس كے خلاف تھے چنانچاو پر جودوسراند بہب بیان ہوا ہے کہ بسم اللہ پڑھناشرطنیں بلکمتنب ہے بیامام شافعی کا ان کے سب ساتھیوں کا اور ایک روایت میں امام احمد کا اور امام ما لک کا اور اهبب بن عبد العزیز کا غدمب ہے اور یہی بیان کیا عمیا ہے۔حضرت ابن عباس حضرت ابو ہریرہ دعفرت عطاء بن ابی رباح کا اس ہے اختلاف ہے۔ پھرا جماع کا دعویٰ کرنا کیے درست ہوسکتا ہے۔

# امام شافعي عليدا لرحمه كى متدل حديث كى سند كابيان

قبال العلامة عبلي بن سلطان محمد الحنفي عليه الرحمة في شرح الوقايه، (وَ) لا (تَمَارِكَ التَّمْسِمِيَةِ عَمْداً) مسلماً كان أو كتابياً؛ (وبه قال مالك) وقال الشافعي رحمه الله: يسحلُّ متروك التسمية عمداً لأنها عنده سنة، ولما رواه الدَّارَقُطُنِيّ عن مروان بن سالسم، عن الأوْزَاعِيّ، عن يحيى بن (أبي) كئير، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ قال : سـأل رجل النبيّ صلى الله عليه وسلم: الـرجل منا يذبح وينسي أن يسمّي الله؟ فقال ' النبيّ صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم. وفي لفظ: على فم كل مسلم. قبلنا: مروان بن سبالم ضعيفٌ ضعَّفه الذَّارَقُطُنِيَّ وابن القطَّان وابن عدى وأحمد والنَّسائي على ما في المحيط، وأمّا ما رواه أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصَّلت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكر . فقد قال ابن القطَّان فيه مع الإرسال : إنَّ الصَّلُت السَّدُوسِيّ لا يُعْرَف له حال ولا يعرف بغير هذا الحديث، ولا روى عنه غير

4ra}

ولا إطلاق فوله تعالى: ﴿وَلاَ تَسَأَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُر السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } أى وإن المدى لم يمذكر أسم الله عليه حرام، إلنّ القسق هو الخروج عن الطاعة، وإنّ مطلق المهي يفتصي التَّحريم. وما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عَدِيٌّ بن حاتم قال: للت: بما رسول الله إني أرْسِلُ كلبي وأجد معه كلباً آخرٌ لا ادري أيّهما اخذه قال: لا راكل فإنك إنّما سمّيت على كلبك ولم تسمّ على الكلب الآخر. ووجه الذلالة على انه علل الحرمة بترك التسمية عمداً. (شرح الوقايه في مسائل الهدايه)

الم بخارى عليه الرحمه على مدب احناف كى تاسكه كابيان

عمر اُاللَّهُ كَا أَم جَسَ جَانُور بِرِندَلِيا مُمَّاءِ أَسَى كَا كُلَا مَا نَافْتَ اور مَا جَاكِز ہے ، حضرت ابن عمال نے اس کے بیم معنی بیال کئے ہیں کہ وہ سہتے ہیں کہ بھول جانے والے کوفاس تینیں کہا جاتا اور امام بخاری کارجیان بھی بہی ہے تاہم امام شانعی کا مسلک بیہ ہے کہ مسلمان کا ذ بيدرونوں صورتوں ميں طلال ہے جاہدہ الله كانام لے يا جمور دے۔

وتت ذرج غير خدا كانام لينے كے سبب حرمت ذبيحہ پر مذاہب اربعہ

حفیہ کہتے ہیں کدا گراہل کتاب میں ہے کوئی تخص ذرج کے وقت سے کانام لے قواسکا کھانا طال نہیں ہے۔ ولکیہ فربیجہ کی صلت مے لیے شرط نگاتے ہیں کداس پر غیراللہ کانام ندلیا گیا ہو۔

شافعید مسهمان کے ذبیحہ کے متعلق کہتے ہیں کداگر وہ جانور ذرج کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ محمصلی انڈ علیہ وسلم کا نام لے ہے وراس سے اس کی نیت شرک کی ہوتو اسکاذ بیجر آم ہوجائے گا۔

منابله كميتم بين كه نعراني اكر ذري ك ونت مسح كانام لي الحاد التي اسكاد بيد علال أبين ب يسوال بيرب كدنداب اربعداس كي حمت برشفق ہیں تو وہ کن علم کی اکثریت ہے جواسے حلال قراردیت ہے؟

ترك سميه بطورمهو كي صورت مين حلت يرفقهي إختلاف

, مطلق حرم بجيب كه آيست و لا تساكلو الخ كي عموم بواضح موتاب جوكر تينول شكلول كوثا ال ب-مطبق صال ے۔ بیام شانعی کا مسلک ہےان کے نز دیک متر وک التسمیہ ذیئجہ برصورت میں حلال ہے، تسمیہ کاترک خواہ عمداً ہوا ہو یانسیا نا۔ بشرطيك إسال الذرك في ذرك كيا موسام موسوف آيت كي عموم كوالمية أوراهل لغير الله بدوالي آيات كم ساته خصوص میں تبدیل کر کے اس کی درماست کو صرف اول الذکر دوشکلوں تک محدود کرتے ہیں ، تیسری شکل کے جوازیم ریدلیل دیتے ہیں کہ ہر موئن کے ول میں ہر حالت میں اللہ کاذکر بھی موجودہ و۔اس پر عدم ذکر کی مجمعی حالت طاری شیس ہوتی۔اس لیے اس کا ذبیحہ بھی ہر صورت میں حلال ہے۔اس کی حلت اس دقت حرمت میں تبدیل ہو کی جب کہ ذبیحہ پر غیرانند کا نام لے لیا گیا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ذبیحہ بغیر تسمیہ کوشتی فرمایا ہے۔

بہر حال اہل اسلام کا انفاق ہے کہ جس جانو رکومسلمان نے ذرج کیا ہوا در اس پر ذکر اللہ ترک کر دیا ہواس کا گوشت کھا نافسق کے تھم میں نہیں ہے۔ کیونکہ آوی کسی اجتہادی تھم کی خلاف ورزی ہے فسق کا مرتکب نہیں ہوتا۔ خلاصہ بید کہ بما لم بذکر اسم اللہ کا اطلاق صرف پہلی ووشکلوں پر ہوگا۔ اس کی تائیداگلی آیت شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں اعتر اضاب القاکر ہے ہیں تاکہ وہ تم ہے جھٹڑیں ہے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اولیا الشیاطین کا مجاولہ صرف دومسکلوں پرتھا۔

پہلامردار کے مسئلہ پر تھا۔جس کے بارے میں وہ سلمانوں پر نیاعتر اض کرتے سے کہ جیے بازاور کتا مارے اُسے تم کھالیتے ہواور جے انٹد مارے اُسے تم نبیں کھاتے۔

اک ارشاد کی زُوسے بھی واضح ہوتا ہے کہ اطاعت کفار دشتر کین متروک التسمیہ طعام کھالینے سے نہیں ہوگی بلکہ مردار کومباح تضمرانے اوز بنوں پر جانوروں کی قربانی دینے اور ذرج کرنے ہے ہوگی۔

تیسرا قول بیہ کہ آگر ذری کرنے والے نے اللہ کا نام عمراً برک کیا تو اسکا ذبیج جرام ہے اورا گراس سے ہوا ترک ہوا ہے تو دبیجہ حلال ہے۔ امام ابوصنیف کا بی قول ہے۔ امام صاحب قرماتے جیں کہ اگر چہ آیت ولا تا کو جی متنوں شکلیں وافل ہیں اور تینوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے کین سہواً متروک التسمیہ زبیجہ اس آیت کے تعم میں وووجوہ وے خارج ہے۔ اولا اس لیے کہ اندنست کی ضمیر لم بذکر اسم اللہ کی جانب واجع ہے۔ کونکہ بی قریب ہے اور خمیر کوقر بی مرجع کی جاب لوٹا نا اولی ہے۔ پس بلا شہر تسمیہ کوقصد اسم تظر اعداد کرنے والا فاس ہے۔ لیکن جو موہ کا تشکار ہوگیا ہووہ غیر مکلف ہے اور خارج ان جار اللہ کا اس لیے ایت سے میمنی ہوں کے کہ جس جانور پرعمداً اللہ کا نام ندلیا گیا ہواس کا گوشت ندکھا کی اور ناسی خود بخو تھم ہے۔ اس لیے ایت سے میمنی ہوں گے کہ جس جانور پرعمداً اللہ کا نام ندلیا گیا ہواس کا گوشت ندکھا کی اور ناسی خود بخو تھم ہے شکی قرار پائے گا۔

دوسری دلیل امام صاحب بیدویتے ہیں کہ ایک بارحضور صلی الله علیہ وسلم سے محابہ نے دریافت کیا کہ اگر جانور ذرج کرتے دفت اللہ کانام لینا بھول جائے تو اس کے گوشت کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کا گوشت کھالو۔ اللہ کانام ہرموس کے دل میں موجود ہے۔

#### نقدمالكيدكا فقدحنفيد ي كرف كاستدلال كرف كابيان

وَمَالِكَ يَحْنَجُ بِطَاهِرٍ مَا ذَكُونًا ، إِذْ لَا فَصُلَ فِيهِ وَلَكِنَّا نَقُولُ : فِى اعْتِبَارِ ذَلِكَ مِنُ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى ، إِلَّنَ الْإِنْسَانَ كَثِيرُ النِّسْيَانِ وَالْحَرَجُ مَدْفُوعٌ وَالسَّمْعُ غَيْرُ مُجُرًى عَلَى ظَاهِرٍهِ ، إِذْ لَوْ أُرِيدَ بِيهِ لَجَرَتُ الْمُحَاجَّةُ وَظَهَرَ الِانْقِيَادُ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ فِى

الصَّدْرِ الْأَوَّلُ.

وَالْبَاقَ اللَّهِ فِي حَقَّ النَّاسِي وَهُوَ مَعْذُورٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فِي حَقِّ الْعَامِدِ وَلَا عُذْرَ ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ النِّسْيَانِ .

2.7

حدرت امام ما لک علید الرحمہ نے ہمارے بیان کردہ دلاکل ہے استدلال کیا ہے لبد اان کی وضاحت کرنے کی ضرورت جیس ہے۔ البتہ ہم بطور جواب کمیں گے کہ اس طرح اس میں ایک پوشیدہ خرائی ہے کی کہ انسان بحول جانے والا ہے بیں اس حرج کودور کیا جائے گا۔ جبکہ نقلی دلائل کواپ فاہر پر محول نہ کریں گے۔ کیونکہ اگران کا ظاہر کی مفہوم مرادہ وہاتو صحابہ کرام رضی انتشاخیم سے دور میں اس پر بحث ہوجاتی اوراک وقت اختلاف کودور کردیا جاتا۔ جبکہ بھول جانے والے کے عذر کے سب اس کے حق میں ملت تو حدہ کو میں اس پر بحث ہوجاتی اوراک وقت اختلاف کودور کردیا جاتا۔ جبکہ بھول جانے والے کے عذر کے سب اس کے حق میں ملت تو حدہ کو تشہد کے قائم مقام ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ کیونکہ بطور عمر کرنے والا عذر والا فروالا میں ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایات بھولئے پرمحول ہیں۔

کتے کوچھوڑ نا چھری چلانے کے تھم میں ہونے کابیان

 ( يه تَه مُندن به وتمهار يه تيرت نهمرا بوبلكه باني من وب كرمرا بور "( بناري وسلم به كادة شريف: جلد چهارم : مديث نمبر 2

جس طرت سخعائے ہوئے ذی تاب جانوروں جیسے کتے اور چیتے دغیرہ کا پکڑا ہوا شکارحلال ہےاس طرح سکھائے ہوئے ذی تخدب جو نوروں جیسے بازاورشا بین وغیرو کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے۔

ذی تخلب بو نور کے سکھائے ہوئے ہوئے ہوئے کی علامت یہ ہے کہ دہ تمن دفعہ شکار کو پکڑ کرچھوڑ دے تو دندکھائے اور ذی مخلب بانور کے سکھائے ، و نے ہوئے کی علامت یہ ہے کہ اس کو چھوڑ نے کے بعد بلایا جائے تو فورا واپس آ جائے ، لہذا اگر ذی مخلب بانور بیانور بینی باز و فیرہ نے شکار جس سے پچھ تو و کھالیا تو بھی وہ شکار طال رہے گا اور اس کو کھا نا درست ہوگا جب کہ اگر ذی تاب جانور لیعنی باز و فیرہ نے شکار جس سے پچھ تو و کھالیا تو بھی وہ شکار طال رہے گا ۔ ای طرح آگر کسی سکھائے ہوئے کتے و غیرہ نے تین بار شکار کو لیس کے بخت تو و کھا ہے ہوئے کے دو و وہ شکار طال نہیں رہے گا ۔ ای طرح آگر کسی سکھائے ہوئے کتے وغیرہ نے تین بار شکار کو کھا ہوا ۔ کی بھی ہوئے کے بحدا کی اس کے بدرا کے بارچی شکار جس سے بچھکھالیا تو وہ بے بیسے ہوئے کتے بے تھم جس ہے یہاں تک کہ وہ وہ بارہ سکھا ہوا ، وہ بارہ سکھا ہوا ۔ دو وہ ارہ سکھا ہوا ۔ دو وہ ارہ سکھا ہوا ۔ دو وہ اس سکھلے ہوئے کے بعدا کی بارچی شکار جس سے بچھکھالیا تو وہ بے سکتھے ہوئے کتے بھر جس سے یہاں تک کہ وہ وہ بارہ سکھا ہوا ۔ دو وہ اس سکھلے ہوئے گئے بھر جس نے یہاں تک کہ وہ وہ بارہ سکھا ہوا ۔ دو وہ نے ہے ہوئے گئے گئے ہوئے گئ

اور بھروہ شکارایک وان تک تم سے اوجھل رہا الخ ہم حنی عالم ہے خرد یک تیر کے ذریعہ مارے مجے شکار کے حال ہونے کی شرط بے سے کہ تیر بھینکتے وقت بسم النداللہ اکبر کہا گیا ہواس تیر نے شکار کو ذری ہوا وریہ کہا گروہ شکاراس تیر کے ذریعہ ذری ہوکر شکاری کی نظر سے خائب ہو گیا تو اس کو تاش کر اس میں اور طبر انی نے اپنی مجم ای طرح کی میں اور طبر انی موام الارض تلد نیز عبد الرحمٰن نے بھی ای طرح کی موام دوایت حضر سے نا انشاد میں اللہ عنہ اس موام نائل کی ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی شکار پر کوئی کتایا جیتا ما باز دغیرہ جیموڑا گیا اوراس نے شکار کو مارڈ الاتو وہ (شکار) حلال ہوگا بشرطیکے وہ کتا و غیرہ معلم بعنی سیجھا ہوا ہو۔غیر معلم کتے وغیرہ کا مارا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا۔

شكارى جانورك بيحة كالينظم مين مداب اربعه

اس مسئلہ میں نفتہاء کے درمیان مجھافتلاف ہے۔ایک گروہ کہتاہے کہا گرشکاری جانور نے ،خواہ وہ درندو ہو یا پرندہ شکار میں ت بچو کھالیا تو وجرام ہوگا کیونکہ اس کا کھالیما یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے شکارکو مالک کے لیے بیس بلکہ اپنے لیے پکڑار یہی مسلک

ذا المتياري مين تعميه كيشرط مونے كابيان

لَهُمُّ التَّسُمِيَةُ فِي ذَكَاةِ اللَّغِيَارِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَهِي عَلَى الْمَذْبُوحِ. وَفِي الصَّنِدِ فَشَتَرَطُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَهِي عَلَى الْآلَةِ ، لِأَنَّ الْمَفْدُورَ لَهُ فِي الْآوَلِ الذَّبْحُ وَفِي فَشْتَرَطُ عِنْدَ فِعْلِ يَقْدُورَ لَهُ فِي الْآوَلِ الذَّبْحُ وَفِي الشَّانِي الرَّمْيُ وَالْإِرْسَالُ دُونَ الْإِصَابَةِ فَتُشْتَرَطُ عِنْدَ فِعْلِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، حَتَى إِذَا أَصْبَعَ الشَّانِي الرَّمْي فَذَبَحَ غَيْرَهَا بِيلُكَ التَّسْمِيةِ لَا يَجُوزُ ،

وَلَوْ رَمِّى إلَى صَيْدٍ وَسَمَّى وَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ ، وَكَذَا فِى الْإِرْسَالِ ، وَلَوْ أَصْبَعَ شَاةً وسَسَمَّى ثُنَّ رَمَى بِالشَّفُرَةِ وَذَبَحَ بِالْأَخْرَى أَكِلَ ، وَلَوْ سَمَّى عَلَى سَهُم ثُمَّ رَمَى بِغَيرِهِ صَيْدًا لَا يُؤْكِلُ .

2.7

اس کے بعد سمید فرق کے وقت ذکا قافتیاری میں شرط ہے۔ اور یہ سمید وی کروہ جانور پر ہوگا اور شکار میں چھوڑ نے اور تیر

چلانے کے وقت سمید شرط ہے جواس آلہ پر ہوگا۔ کیونکہ اول میں جو مقد ورکیا گیا ہے وہ فرق ہے جبکہ ووسر ہے میں تیر پھینکا اور ارسال

ہوائے کے وقت سمید شرط ہے جواس آلہ پر ہوگا۔ کیونکہ اول میں جو مقد ورکیا گیا ہے وہ فرق کے جب کس

ہوائے کے وقت سمید شرط ہے جواس آلہ پر ہمی اور کے بعد اس نے ای سمید کے ساتھ ووسری بحری کو فرج کیا تو یہ جائز نہ ہوگا۔

میں بھی ان طرح ہے ۔ اور جب کی بغد ہے نے بحری کو لڑا کر سمید پر ہما اور وہ کی دوسر ہے شکار کو جالگا تو وہ حلال ہوگا اور ارسال

میں بھی ای طرح ہے ۔ اور جب کی بغد ہے نے بحری کو لڑا کر سمید پر ہما اور اس کے بعد اس نے چھری کو پھینک کر دوسری چھری سے

میں بھی ای طرح ہے ۔ اور جب کی بغد ہے ۔ اور جب اس نے ایک تیر پر سمید پر ہما اور اس کے بعد دوسر سے تیر سے اس نے شکار کی تو

ثرح

حضرت عدى رضى الله عنه كہتے ہيں كه ميں نے عرض كيا" يار رسول الله صلى الله عليه دملم ہم تربيت يا فته (لينى سكھائے ہوئے) كوَّن كو ( شكار كے بيتھ ے) چھوڑتے ہيں !؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا" تمہارے كئے تمہارے لئے جو شكار بكڑ كر ركھيں \_ "ميں نے عرض كيا" اگر جدوہ كتے شكاركو مارڈ اليں؟" آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" ہاں اگر چه نارڈ اليس!" بھر ميں نے عرض كيا کہ "ہم شکار پر بغیر پر کا تیر چلاتے ہیں (اوراس کے ذریعہ شکار کر لیتے ہیں تو کیاوہ شکار کھانا درست ہے؟)" آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شکارکودہ تیرزخی کروے (لیعنی اگروہ تیرسیدهاجا کرنوک کی جانب سے شکارکو نگے ادروہ مرجائے ) تو اس کو کھالوادرا گر وہ تیر (نوک کی جانب ہے نہیں بلکہ) عرض یعنی چوڑائی کی جانب ہے جا کراس شکارکو (اس طرح) کیے (کہ دہ شکار کو زخمی نہ كرك) اوروه مرجائة وه وقيذ بال كونه كهاؤ. " (بخارى ومسلم مفتكوة شريف: جلدچهارم: حديث تمبر 3) معراض "اس تیرکو کہتے ہیں جو بے پر کا ہو۔ایہا تیرسیدها جا کرنوک کی طرف سے ہیں بلکہ چوڑ ائی کی طرف سے جا کراگاتا ہے۔'' وہ وقید ہے''۔اصل میں وقید اور موقوز اس جانور کو کہتے ہیں جوغیر دھار دار چیز سے مارا جائے خواہ وہ لکڑی ہویا پھر یا اور کوئی چیز۔علما وکا اس بات پر اتفاق ہے کہ معراض مینی بغیر پر کے تیر کے ذریعہ شکار کرنے کی صورت میں اگروہ (معراض) اس شکار کواپی دھار کے ذریعہ مارڈ النے تو وہ حلال ہوگا اورا گرمعراض نے اس کواپنی چوڑ ائی کے ذریعہ مارا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا ، نیز علماء نے بیے مجمى كہاہے كہاس حديث معراض سے ميثابت ہوتا ہے كہ وہ شكار حانال نبيس نے جس كوبندقہ ليتن كولى اور غلہ كے ذريعه مار ڈالا كيا ہو۔ اوروہ شکارجومعراض کے چوڑان کی طرف ہے (چوٹ کھاکر)مراہوان کئے حلال نہیں ہوتا کہ ندکورہ صورت میں شکار کا زخمی ہونا ضروری ہے تا کہ ذرئے کے معنی مخفق ہو جائیں جب کہ معراض کا چوڑان شکار کو زخی نیس کرتا اس لئے وہ شکار بھی حلال نہیں ہوتا ، جوموثی رھار کے بندقہ کے ذریعہ مار ڈالا گیا ہو۔ کیونکہ بندقہ ہڑی کونو ڑ دیتا ہے زخی نہیں کرتا اس لئے وہ معراض کے تھم میں ہوتا ہے ہاں اگر بندقه میں بلکی دھارجواور شکاراس کے ذریع مرکمیا ہوتو وہ حرام بیں ہوتا کیونکداس صورت میں اس کی موت زخم کے ساتھ محقق ہوئی ہے۔ اگر کمی شخص نے شکار پر چھری یا تکوار پھینک کر ماری اوروہ شکار مرکبیا تو وہ حلال ہو گابشر طبیکہ وہ چھری یا تکوار دھار کی طرف سے جا کر لگی ہو در نہ حلال نہیں ہوگا۔ای طرح اگر شکار کے کوئی ایسا بلکا پھر پھینک کر مارا گیا ہوجی میں دھار ہوا در شکار کوزخی کر دے تو اس شکارکوبھی کھایا جاسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں اس شکار کی موت زخم کے ذریعیمتیقن ہوگی جب کہ اگر شکار کو بھاری بچر بھینک کر مارا گیا ہوتو اس کو کھانا جا تزنبیں ہو گا اگر جہوہ زخمی بھی کر دے کیونکہ اس صورت میں بیاحمال ہوسکتا ہے کہ وہ شکاراس پھرکی

چوٹ کے ذرایبہ (جیسے ہڈی وغیرہ ٹوٹے کی وجہ ہے) مراہو۔ حاصل یہ ہے کہا گرشکار کی موت اس کے زخمی ہوجانے کی وجہ ہے واقع ہوئی ہواوراس کا یقین بھی ہوتو اس کو کھایا جاسکتا ہے اورا گراس کی موت چوٹ کے اثر ہے واقع ہوئی اوراس کا یقین ہوتو اس شکار کو قطعانہ کھایا جائے اورا گرشک کی صورت ہو کا مرنا زخمی ہونے کی وجہ ہے بھی محمل ہوا ورچوٹ کے اثر ہے بھی محمل ہو) تو بھی احتیا طااس کونہ کھایا جائے۔

### الله سے نام کے ساتھ کی دوسرے کانام لینے کی کراہت کابیان

قَالَ (وَيُكُرَهُ أَنْ يَلُكُرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْنًا غَيْرَهُ . وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْح : اللَّهُمَّ تَقَبَلْ مِنْ فَكُون ) وَهَذِهِ ثَلاثُ مَسَائِلَ : إحداهَا أَنْ يَذْكُو مَوْصُولًا لَا مَعْطُوفًا فَيُكُرَهُ وَلَا تَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ . وَهُ وَ الْمُوَادُ بِمَا قَالَ . وَنَظِيرُهُ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رِلَّنَ الذَّبِيحَةُ . وَهُ وَ الْمُوادُ بِمَا قَالَ . وَنَظِيرُهُ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رِلَانَ النَّهِ مِكَمَّدٍ وَالْقَرْآنِ صُورَةً فَيُتَصَوَّرُ الشَّرِكَةَ لَمُ تُوجَدُ فَلَمُ يَكُنُ الذَّهُ مُ وَاقِعًا لَهُ . إلَّا أَنَّهُ يُكُونُهُ لِو جُودِ الْقُرْآنِ صُورَةً فَيُتَصَوَّرُ الشَّرِكَةَ لَمُ تُوجَدُ فَلَمُ يَكُنُ الذَّهُ مُ وَاقِعًا لَهُ . إلَّا أَنَّهُ يُكُونُهُ لِو جُودِ الْقُرْآنِ صُورَةً فَيُتَصَوّرُ المُحَرَّمُ .

2.7

(۱) کی دوسری چیز کوبطور موصول ذکر کیاجائے اور اس کو معطوف بنا کرذکر نہ کیا جائے تو بید کروہ ہے۔ مگر وہ ذہبی جرام نہ ہوگا۔
اور نہ کورہ متن میں حضرت امام محمد علید الرحمہ نے بھی مراد لیا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص میہ کیے ' : یسانسیم اللّه منحقید
دسول اللّه " تو اس میں عدم شرکت کے سب ذی کاواتع ہونا نبی کر پھی تھے گی جانب سے نہ ہوالبتہ بطور صورت قرآن کے پائے جانے کے سب یہ کروہ ہے جس اس کو ترام تصور کیا جائے گا۔

الله كے ديكرنامون سے ذبيحہ كے حلال ہوجانے كابيان

(۱) خود ذراع كرنے والا الله عزوجل كا نام اپني زبان ہے كے اگرية خود خاموش رباد وسرول نے نام ليا اور اسے يا دہمي تھا بھولا

ند تفاتو جانور حرام ہے،

(۳) نام البی (عزوجل) لینے ہے ذکئے پرنام لیمنا مقصود ہواورا گرکسی دوسرے مقصد کے لیے ہیم اللہ پڑھی اور ساتھ گئے ذک کردیا وراس پر ہیم اللہ پڑھیا مقصود نہیں ہے تو جانو رحلال نہ ہوا مثلاً چھیتک آئی اوراس پر الجمد ملتہ کہا اور جانو روزی کر دیا اس پرنام البی (عزوجل) ذکر کرنا مقصود نہ تھا بلکہ چھینک پر مقصود تھا جانو رحلال نہ ہوا() ذکا کے وقت غیر خدا کا نام نہ لے۔

(٣)جس بوركوز كا كياجائے وہ ونت ذكر زئدہ ہواكر چياوى كى حيات كاتھوڑ ابى حصد باقى رو كيا ہو۔ ذكر كے بعد خون

تكان ياجانور ش تركت بيدا بونايول منروري بكدادى ساوى كافتده بونامعلوم بوناب

اور كمرى ون كى اورخون نكامكراوس من تركت بيداند بوئى أكروه الساخون بيسية تده جانور من وتا بحادل بريار بمرى ذن كى سرف اوس كے موتھ كوتركت بوتى اور اگر وہ تركت بديے كم موتھ كھول ديا تو ترام ہے اور بند كرليا تو علال باور آتهيس ڪول وين تو حرام ادر بند كرلين تو حلال اور پاؤن مجيلا ديد تو حرام اورسميٽ ليے تو حلال اور بال كورے نه بوئ تو حرام اور كفرت بوكن تو حلال يعنى الرسيح طور مراوس كرزنده بوسف كاعلم ندبوتوان علامتون سه كام لياجائ ادراكر زنده وما يقينا معلوم بوان چيزون كاخيال بين كياجائي كابرحال جانورحلال مجماجائي كار فقادي منديه، كماب ذبالع ميروت) موصول كي صورت نائي وثالث كابيان

وَالشَّانِيَةُ أَنْ يَـذُكُرَ مَوْصُولًا عَلَى وَجُهِ الْعَطْفِ وَالشَّرِكَةِ بِأَنْ يَقُولَ : بِـاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ فَكَانِ ، أَوْ يَتُمُولَ : بِالسِّمِ اللَّهِ وَفَكَانٍ .

أَوْ بِالسِّمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بِكَسْرِ الذَّالِ فَتَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ لِأَنَّهُ أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ . وَالشَّالِئَةُ أَنْ يَنَفُولَ مَفْصُولًا عَنْهُ صُورَةً وَمَغْنَى بِأَنْ يَقُولَ قَبْلَ النَّسْمِيَةِ وَقَبْلَ أَنْ يُضْجِعَ اللَّهِ بِيحَةَ أَوْ بَعْدَهُ ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِي عَنْ (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ الذُّبْحِ اللَّهُمَّ تَفَبَّلْ هَذِهِ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِي بِالْبَلاغِ)

ادراى مسلكى دوسرى صورت بيب كرجب كى فيركوعطف وتركت كما تحدد كركيا بي يعن ال في يكما" : بساسم السَّلَهِ وَاسْمِ فَلَانٍ ، أَوْ يَتُولَ : بِماسْمِ اللَّهِ وَفُلانٍ . "توان احوال من وبير رام بوكا - كيونك ال برالله كيسواكس وسرك نام لیا گیاہے۔

ا درای مبنله کی تبسری صورت بیدے کہ جب کس شخص نے غیر کو صورت و معنی دونوں طرح سے جدا کہدد سے اور وہ اس طرح کہ جانور كولنانے سے بہلے يا بعد من غير كانام في اس من كوكى حرج تبين ہے۔ كيونك في كريم الي الدر الله الله الله الله امت محمد مينينية من سے جواوگ تيري تو حيدا درميري رسالت النينية كي شبادت دينے بين بيان في جانب سے تيول فرما .

#### ذرج كرتے ونت عطف وبغيرعطف كے دوسرانام ملانے كابيان

ذَنَّ كرت ونت بهم الله كم ما تجه فيرخدا كانام يحى ليااس كى دوسورتين بين الريغير مطف ذكركيا ب مثلًا يول كبابسه الله معدمد رسول الله يها بسم الله المأل أيهم تقبل من فلان ايهاكما كرود بكرجانور ترام بيل بوكاراورا كرعطف كماتح المستحد المركا مثلاً بول كباميم الله واسم فلان ال صورت ميل جانور حرام ہے كہ بيد جانور غير خدا كے نام پر ذئن : دا۔ تيه ى صورت بيہ ہے كہ ذئ ہے كہ ذئ ہے ہے لئے مثلاً جانور كولئانے ہے كہا اللہ في كانام ليا يا ذئ كرنے كے بعد نام ليا تو اس ميں حمد ن نہيں جس طرح قربانی اور عقیقہ ميں وعا كميں پڑھى جاتى جيں اور قربانی ميں اون لوگوں كے نام ليے جاتے جيں جن كی طرف ہے قربانی ہے اور حضورا قدس مسلی اللہ عليه وسلم اور حضرت سيدنا ايرا تيم عليه العسلونة والتسليم كے نام بھى ليے جاتے جيں ۔

دوسروں کے ایصال تو اب کیلئے قربانی کرنے کابیان

جب جانورکو ذرج کیا جار ہا ہو،اس کے سامنے چھری تیز کرنا مکر وہ ہے کیونکہ حصرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہارو میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آ دمی کو درے سے مارا تھا جس نے ایسا کیا تھا۔ای طرح ایک جانورکو دوسرے جانور کے سامنے ذرج کرنا بھی مکر وہ ہے۔

رسول التدسلي التدعلية وملم في ذريح كرت وقت جوالفاظ ارشادفر مائ السيم ادصرف تواب مين امت كوشر يك كزنا تف ند

4 cc. فيوضات رضويه (جد چارويم)

تشريعات مدايد

الرست بدكرة ب ملى القدعلية وسلم نے سب كی طرف سے قبر بانی كی تنمی كونكدا يك و نبد با ایک بكرى كی قربانی كل آ دميوں كی فرنساست ورست دیں ہے۔

یمی صدیت امل ہے کہ اہل سنت و جماعت ای صدیث پر عمل کرتے ہوئے دوسردن کی جانب ہے ایمیال توا<sub>ب کا عمید</sub> ر من اور مملی طور پرقل خوانی ، وسوال ، چہلم ، کمیار هویں شریف اور نوت ہونے دالوں کیلئے دیکر کی طریقوں سے ختم پاک داوات میں۔ اور قبرستان میں قرن من ان کرواتے ہیں۔ لہذااہل سنت وجماعت کے بیمعمولات عین احکام اسلام اور فقہ تنی کی توجیہات کے مطابق درست ہیں۔

بعض لوگوں جو نام تباد سکالری اورسیکولرقتم کے ہوتے ہیں ان کواس قتم کی احادیث کی سمجھ نبیں آتی اورعوام میں خواہ مخواہ شور وشرابه كركے منافقت بھيلا كراوكوں ميں فرقد داريت كورائج كرنے ميں دفت ضائع كرديتے ہيں۔ائلدتعالى ايسے كمراه لوكوں كے شر ے امت مسلمہ کو محفوظ فر مائے۔

### بزرگان دین کے نام سے برے وغیرہ کاصدقہ دینے کابیان

سیدنا سعدر منی الله تعالی عنه کا کہنا ہے کہ ریکنوال ام سعد کے لیے ہے، اس کے معنی مید ہیں کہ ریکنواں سعد کی مال رضی الله تعالی عنہما کے ایصال تو اب کے لیے ہے۔ اس سے بیجی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا گائے یا بکرے وغیرہ کو ہزرگوں کی طرف منسوب کرنا مثلاب کہنا کہ "بیسیدناغوث پاک رضی انڈرتعالی عنہ کا بمراہے"اں میں کوئی حرج نہیں کہاں سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ بمراغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال تو اب کے لیے ہے اور قربانی کے جانور کو بھی تو لوگ ایک دوسرے ہی کی طرف منسوب کرتے میں ،مثلاً کوئی اپن قربانی کی گائے کے چلا آر ماہواور آگر آب اس سے پوچیس کہ یکس کی ہےتو اس نے یہی جواب دینا ہے "میری كائے ہے" جب بير كہنے والے پراعتر اض نبير تو"غوث ماك كا بكرا" كہنے والے پر بھى كوئى اعتر اص نبيس ہوسكتا۔ حقيقت ميں ہر شے کا مالک اللہ عزوجل ہی ہے اور قربانی کی گائے ہو یا غوث باک کا براہر ذبیحہ کے ذائے کے وقت اللہ عزوجل کا نام لیاجا تاہے، اس سے بھی ٹا بت ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطامے مطابق دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں اور ان کی مدد کے سبب مسلمان کی بخشش یا اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

### غیراللہ ہے مدد مانگنا، دسیلہ

الله عز وجل کے قادر مطلق ہونے کا کوئی بھی اٹکارنہیں کرسکتا، یقیبتاً وہ ہرجا ہت پر قادر ہے،اگر جا ہے تو تمام کا سُات کو بغیر کس و ملے کے جلاسکتا ہے لیکن میاس کی عادت کر بمدہے کہ اس نے ہر کام کی تکمیل کیلئے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنایا ہے مثلا وحی پہنچانے ، بارش برسانے ہوا جلانے ،روزی بہنچانے ، مال کے پیٹ میں بیچ کی صورت بنانے ، بدنِ انسان میں تصرف ، دشمنون سے حفاظت ، نامداعمال لکھتے، مرود سے سوال کرنے ، درود وسلام بارگاہ نبوی صلی الله علیہ وسلم تک لانے ،عذاب اللی دینے صور

400}

مرسینے اور دیر بے شار کا مول کیلئے فرشتوں کو مقرر فر مایا

۔ تبلیغ دین فرمانے ،لوگوں کودولت ایمان سے نواز نے ،اللہ تعالی سے مائے اور دیگر بہت ہے پاکیزہ کاموں کیلئے انبیا ہیں ہم ۔ سمور یوفرا ا

ر نیا بین ملک چلانے کیلئے لیڈر ،امراض کی تشخیص کیلئے ڈاکٹر اور حکیم بیاریاں دورکرنے کیلئے دوائیاں حاجات بوری کرنے کیلئے ہال ودولت سردی گری سے تحفوظ رہنے کیلئے کہاں سامیدوفضا کو درست رکھنے کیلئے درخت زندگی کی بقاء کیلئے کھانا ہوا اور پائی علم سے حصول کیلئے کتابیں اور اسائذہ اور کئی دفاع اور جنگیں لڑنے کیلئے ہتھیاروں کو دسیلہ بنایا، جب بددالت ہوگیا کہ وہ واست پائی ہرچاہت پر قادر ہونے کے باوجود تقریباً ہر کام کیلئے وسیلہ قائم کرنا ہی پندفر ماتی ہے، تواس کے ساتھ ساتھ سیجی ثابت واست پر قادر ہونے کے باوجود تقریباً ہر کام کیلئے وسیلہ قائم کرنا ہی پندفر ماتی ہے، تواس کے ساتھ ساتھ سیجی ثابت ہوگیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے عین مطابق ہا دراس کرنا درامس اللہ تعالیٰ ہی ہوگیا کہا ہے۔ درطلب کرنا ہے کیونکہ بیاسی کی عطا سے اور ای کی طرف سے اس کام کیلئے مقرر کے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن باک میں ارشاوفر باتا ہے!

فان الله هومولاه وجبريل وصالح المومنين ، والملائكة بعد ذالك ظهير (پ 28 التحريم (4)

توبے شک الندان کا مددگار ہے ادر جرئیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔

شرط کا ذکرخاص ہونے کا بیان

وَالشَّرُطُ هُوَ الذِّكُوُ الْخَالِصُ الْمُجَرَّدُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ جَرُّدُوا التَّسْمِيةَ حَتَى لَوْ قَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى لَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَسُوَالٌ ، وَلَوْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ عَلَى يَعِلَمُ عَنْدَ الذَّبْحِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى يَعِمِهِ دُونَ النَّسُمِيةِ . لا يَحِلُّ فِي أَصَحُ الرُّوَايَتَيْنِ ولا نَهُ يُويدُ بِهِ الْحَمْدَ عَلَى يَعَمِهِ دُونَ النَّسُمِيةِ . لا يَحِلُّ فِي أَصَحُ الرُّوَايَتَيْنِ ولا نَهُ يُويدُ بِهِ الْحَمْدَ عَلَى يَعَمِهِ دُونَ النَّسُمِيةِ . وَهُو قَولُهُ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْقُولٌ عَنُ ابْنُ عَبَاسٍ وَمَا لَلَهُ عَنْهُمَا فِي قَولُه تَعَالَى (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاكَ)

2.7

سر المستسلسات المرات المرات المرات المرات المرات المراكم الم و و و هلال ہے اور جب کمی گفتی کو ذریح سے واقت چھینک آئی اور اس اللہ المديد أب ہے تو دونوں روایات میں ہے تھے روایت کے مطابق ووحلال نہوگا۔ کیونکہ اس کااراد وایک نعمت پر المدیند کہنا ہے ہیں۔ سمید نه بوار اور ذی کے وقت لوگوں کے ہاں جو تسمید پڑھا جاتا ہے وہ میدہ پسم اللہ واللہ اکبر،اور ای مفرمت عبداللہ بن عباس منی المدَّئِها يَ تَغير " ( فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ " يَقَلُّ كَمَا كَمَا مِيا مِي

### بسم التدوالتدا كبر كہتے كے شرعی ما خذ كابيان

مصرت بابر بن عبداللد منى الله عندي روايت ب كه عيدالاتلى كموقعه برجن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كماته عبر می ویں موجود تھا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو منبر سے اتر سے ادر آپ کے پاس ایک مینڈ ھالا یا حمیار آپ نے اسے اسین وست مبارک سے ذی کیااور فرمایا بیسم اللّه و اللّه أخبر بیمیری طرف سے ہود میری امت میں اس مخص کی طرف ہے ہے جس نے قربانی نبیں کی۔ (سنن ابوداؤو: جلددوم: حدیث نمبر 1044)

### صواف کے تقہی مفہوم کا بیان

صواف کے متن ابن عمال رضی اللہ تعالی عندنے اونٹ کوتین پیروں پر کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ ہاندھ کراد عا (بسسم الله والله اكبر لاايه الا اللهم منك ولك) يُرْ هَرائ فَرُك في الد

حصرت ابن عمر منی الله تعالی عند نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کو قربان کرنے کے لئے بھی یا ہے تو آپ نے فر مایا اسے کھڑ اکر و ہے اور اس کا پیر بائد ھاکرائے گر کی سنت ہے ابوالقاسم سکی اللہ علیہ وسلم کی۔

حضرت جابر رضى الندتعالى عنه فرمائة بين حضور صلى الندعليه وسلم اور آب كصحابه اونث كاايك پاؤں بائده كرتين پاؤں پر · کھڑاکر کے بی تحرکرتے تھے۔ (سنین ابوداؤدشریف)

حضرت سالم بن عبدالله رضى الله تعالى عنه في سليمان بن عبد الملك من قرمايا تفاكه بالكيل طرف من حجمة الوداع كا بیان کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹ اینے وست مبارک سے نح كے آب كے ہاتھ من حربہ تھاجى سے آب زخى كرد ہے تھے۔

حضرت عبدالقد بن مسعود رضى الله تعالى عندكى قرأت مين صوافن بي يعنى كهر كرك ياؤل بانده كرصواف كمعنى خالص كے بھی كئے گئے ہیں لیحن جس طرح جاہلیت كے زمانے ہيں اللہ كے ساتھ دوسروں كو بھی شريك كرتے تھے تم نہ كرو، صرف اللہ واحد ئے نام پر ہی قربانیاں کرو۔

نچر جب بیز مین پرگریزی میعی تحربوجائیں ٹھنڈے پڑجا کیں توخود کھاؤاوروں کوبھی کھلاؤنیز ہ ماریتے ہی گڑے کا شخ شروع نہ کر و جب تک روح نہ نکل جائے اور تھتڈانہ پڑجائے۔ چنانچا کیک حدیث میں بھی آیا ہے کہ روحوں کے نکالنے میں جلدی نہ کروسیج ا المستحد من كراند تعالى في برجيز كے ساتھ سلوك كرنا لكھ ديا ہے دشمنول كوميدان جنگ مثل كل ترت بھى أيب سوک رکھواور جانوروں کو ذیج کرتے وات بھی اچھی طرح ہے نرمی کے ساتھ ذیج کروچھری تیز کرلیا کرواور جانو رکو تکایف نہ و ہار و نے مان ہے کہ جانور میں جب تک جان ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔

وبح كاطلق وسيندك ورميان بوفي كابيان

قَالَ (وَالذَّبُحُ بَيُّنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : لَا بَأْسَ بِالذَّبْحِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ وَسَبِطِهِ وَأَعُلَاهُ وَأَسْفَلِهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَةِ وَاللَّحْيَيْنِ) ، وَلَاّنَهُ مَجْمَعُ الْمَجْرَى وَالْعُرُوقِ فَيَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فِيهِ إِنْهَارُ اللَّمِ عَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوهِ فَكَانَ حُكُمُ الْكُلِّ سَوَاءً .

۔ فر مایا کہ ذری حلق اور سینے کے درمیان ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ ذری میں سارے حلق کو کاشنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جواس کے درمیان ہے اور جواوپر ہے اور جو پنچ ہے۔ اور اس کی ولیل میہ ہے کہ نبی کریم الیا تھے کہ ذرخ کے سینے اور دونوں جبڑوں کے درمیان ہے۔ کیونکہ طلق میکھانے پینے والی نالیوں اور رکوں سے ملانے کا نام ہے۔ پس ای سے تممل طریقے سے خون بہانے کا مقصد حاصل ہوجائے گا لی تھم میں سارے برابر ہوئے۔

فقر احناف کے نزدیک تین رکوں کا کا ثنا ضروری ہے بہتر جارر کوں کا کا ثنا ہے۔ تکر کم از کم تین ضروری ہیں۔ تیز وهار آل ے کا ٹا جمہور عماء کے زو کے سیند کے بالائی اور جبڑوں کے درمیان سے کا ٹا۔

ذرى من كانى جدف والى عروق اربعه كابيان

قَالَ (وَالْعُرُوقُ الَّتِي تُقْطَعُ فِي الذَّكَاةِ أَرْبَعَةٌ : الْحُلْقُومُ ، وَالْمَرِىء ، وَالْوَدَجَانِ) لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (أَفْرِ الْأُودَاجَ بِمَا شِئْت).

رَهِيَ اسْمُ جَمْعِ وَأَقَلَّهُ الثَّلاثُ فَيَتَنَاوَلُ الْمَرِيءَ وَالْوَدَجَيْنِ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيّ فِي الاَكْتِفَاء بِالْحُلْقُومِ وَالْمَرِيء ِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمُكِنُ قَطَّعُ هَذِهِ الثَّلَائَةِ إِلَّا بِقَطْع الْحُلْقُوم فَيَتُبُتُ قَـ لَمُعُ الْحُلْقُومِ بِاقْتِضَائِهِ ، وَبِظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا يَحْتَجُ مَالِكٌ وَلا يُجَوِّزُ الْأَكْثَرَ مِنْهَا بَلْ يَشْتَرِطُ قَطْعَ جَمِيعِهَا (وَعِنْدَنَا إِنْ قَطَعَهَا حَلَّ الْأَكُلُ ، وَإِنْ قَطَعَ أَكْتَرَهَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ

ترجمه

اور زنج میں جار کوں کو کا دیا جاتا ہے۔ (۱) حلقوم (۲) نرخرہ (۲۳۳) گرون کی دونوں رکیں۔ اس کی دلیل نبی کر پر ہوئیاتے
کا ارشاد کر ای ہے کہ تم جس چیز سے جا ہواووان کو کا ث دو۔ اور لفظ اوواج بیز تھ ہے جس کی کم از کم مقدار تین ہے۔ بس بیر می اور
و و جان کو شامل ہوگا۔ اور یہی مری اور اکتفائے حلقوم والی حدیث امام شافعی علید الرحمہ جست ہے۔ لیکن حلقوم کو کا شنے کے بغیر ان
تیموں رکوں کو کا شامکن نہیں ہے۔ بس سنت کا نقاضہ بیہ واکہ حلقوم کو کا ٹا جائے اور ہماری بیان کردہ دلیل کے ظاہر سے امام مالک علیہ
الرحمہ نے استدلال کیا ہے۔ اور وہ اکثر رکوں کو کا شا جائز نیس سیجھتے۔ بلکہ ان کے نزدیک تمام رکوں کو کا شاخر ط ہے اور ہمار سے
نزدیک بھی جب کی ہے ساری دکوں کو کاش ویا ہے تو ذہبے حال ہوگا۔ اور جب اس نے اکثر کو کا ٹ دیا ہے تو امام مالک علیہ الرحمہ
کے نزدیک حال ہے۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ مری اور ایک ودن کا کا شالا زم ہے۔

ثرت

علامه علا دُالدین منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جورگیں ذرئے میں کائی جاتی ہیں وہ چار ہیں۔ صلقو م بیروہ ہے جس میں سانس آتی میں اس میں سانس آتی جاتی ہیں۔ مرک اس سے کھاٹا پائی اوٹر تا ہے ان دونوں کے اغل بغل اور دورگیس ہیں جن میں خون کی روانی ہے ان کو، ودجین کہتے ہیں۔

پوراصلقوم ذی کی جگہ ہے یعنی اوس کے اعلی ، اوسط ، اسفل جس جگہ جس ذی کیا جائے جانو رحلال ہوگا۔ آن کل چونکہ چڑے
کانرٹے زیادہ ہے اور یدوزن یا ٹاپ سے فروخت ہوتا ہے اس لیے قصاب اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح چڑے کی مقدار بڑھ
جائے اور اس کے لیے بیتر کیب کرتے ہیں کہ بہت او پر سے ذیح کرتے ہیں اور اس صورت جس ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ بید ذیح فوق
العقد ہ بوجائے اور اس جس علما کو اختلاف ہے کہ جانو رحلال ہوگا یا نہیں ۔ اس باب جس قول فیصل بیر ہے کد ذیح فوق العقد ہ جس اگر میں رکیس کٹ جانمیں تو جانو رحلال ہے ور نہیں ۔ (ور مختار ، روائحتار ، روائعتار ، روائعتار ، روائحتار ، روائعتار ، روائعتار ، روائعتار ، روائحتار ، روائعتار ، رفتار ، روائعتار ، روائ

ادر علماء کابیا ختلاف اور رگوں کے کٹنے میں احتمال دیکھتے ہوئے احتیاط ضروری ہے کہ بیدمعاملہ حلت وحرمت کا ہے۔ اور ایسے مقام پراحتیاط کا زم ہوتی ہے۔

شخ نظام الدین منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور ذرج کی جاررگوں میں سے تین کا کٹ جاٹا کائی ہے لینی اس صورت میں بھی جانور حلال ہوجائے گا کہ اکثر کے لیے وہی تھم ہے جوکل کے لیے ہے اورا گرجاروں میں سے ہرایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی حلال ہوجائے گا اورا گرز وحمی آ دھی ہررگ کٹ گن اور آ دھی باقی ہے تو حلال نہیں ہے۔ (فقاد کی ہندیہ، کتاب ذبائع، ہیروت)

اوداج وحلقوم كے نصف كائے پر ذبيجه حلال نه ہونے كابيان

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَـكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ الاخْتِلَافَ فِي مُخْتَصِرِهِ . وَالْمَشْهُورُ فِي

تُنْ مَنَابِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَحْدَهُ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِر إِنْ قَطَعَ نِصُفَ الْحُلْقُومِ وَنِصْفَ اللَّوْدَاجِ لَمْ يُؤْكُلُ . وَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرَ الْأَوْدَاجِ وَالْحُلْفُومِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُ أَكِلَ . وَلَمْ يَحُلِ خِلَاقًا فَاخْتَلَفَتُ الرُّوَايَةُ فِيهِ .

وَالْ يَحَاصِلُ أَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا قَطَعَ الثَّلَاتُ : أَى ثَلَاثٍ كَانَ يَحِلُّ ، وَبِهِ كَانَ يَفُولُ آبُو يُوسُفَ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذَكَرُنَا .

وَعَنْ مُتَ مَنْ إِنَّهُ يَعُنَبُو أَكْثَرَ كُلُّ قَرْدٍ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللّهُ ، لأَنْ كُلُّ وَعَر وَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللّهُ ، لأَنْ كُلُّ وَدُو مِنْهَا أَصُلُ بِنَفْسِهِ لِانْفِصَالِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَلِوُرُودِ الْأَمْرِ بِفَرْبِهِ فَيُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلُّ فَرْدٍ مِنْهَا وَرُد مِنْهَا أَصُلُ بِنَفْسِهِ لِلانْفِصَالِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَلِوُرُودِ الْأَمْرِ بِفَرْبِهِ فَيُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلّ فَرْدٍ مِنْهَا

وَلاَّهِ يُوسُفَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قَطْعِ الْوَدَجَيِّنِ إِنْهَارُ اللَّمِ فَيَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخِرِ، وَلاَّهِ عَيْنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخِرِ، وَلاَّهُ مَجْرَى الْقَلْفِ إِذْ كُلُّهُ وَهُ فَيْخَالِفُ الْمَرِىءَ فَإِنَّهُ مَجْرَى الْقَلِي الْعَلَفِ وَالْمَاءِ، وَالْمَرِىءَ فَإِنَّهُ مَجْرَى النَّفِسِ فَلا بُكَ مِنْ قَطْعِهِمَا.

وَلاَ إِلَى حَنِيفَة أَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامً الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَأَنَّ ثَلاثٍ قَطَعَهَا فَقَدُ قَطَعَ الْآكُورَ مِنْهَا وَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِهَا هُوَ إِنْهَارُ الذَّمِ الْمَسْفُوحِ وَالتَّوْحِيَةُ فِي قَطْعَ الْآكُورِيَةُ فِي الْخَوَاجِ السَّوْحِ ، لِآنَّهُ لَا يَحْيَا بَعْدَ قَطْعِ مَجْرَى النَّفْسِ أَوْ الطَّعَامِ ، وَيَخْرُجُ الدَّمُ بِقَطْعِ إِنْحَوَاجِ السَّوْدِ عِ ، لِآنَّهُ لَا يَحْيَا بَعْدَ قَطْعِ مَجْرَى النَّفْسِ أَوْ الطَّعَامِ ، وَيَخْرُجُ الدَّمُ بِقَطْعِ أَحْدِ الْوَدَجَيْنِ فَيُكْتَفَى بِهِ تَحَرُّزُا عَنُ زِيَادَةِ التَّعْذِيبِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ النَّصُفَ لِلْأَنَّ الْمُنْفَى الْأَكُورُمَةِ . الْأَكُورُمَةِ .

ترجمه

اورصاحب قد وری نے اپنی قد دری میں ای اختلاف کوذکر کیا ہے۔ اور ہمارے مشائخ فقہاء کی کتب میں ہی مشہور ہے کہ بید صرف امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کا قول ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع صغیر میں اس طرح کا کھا ہے اور جب حلقوم اور آووج کو فصف نام ابو پوسف علیہ الرحمہ کا قول ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع صغیر میں السل طرح کھا ہے اور جب حلال ندہوگا۔ اور جب جانور کے مرنے سے قبل اودج اور حلقوم کو کا ث ویا گیا ہے تو ہ وہ وہ بیجہ کھا ہے تا ہم میں اختلاف کوذکر نہیں کیا اور اس مسئلہ میں اختلاف روایات ہے۔

اس مئد کا حاصل ہے ہے کہ حصرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزد کیک جب تین رکیس کٹ جائیں خواہ وہ کوئی بھی ہوں تو وہ ذہبچہ حدال ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ بھی پہلے ای کے قائل تھے اس کے بعد انہوں نے بھی مہدے بیان کردہ قول کی جانب وع کیا ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ اس میں ہر فرد کے آگڑ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور امام اعظم رضی القد عندست بمی آبیک روایت ای طرح بیان کی تمی ہے۔ کیونکہ دگ کا ہر فرد خود ایک اصل ہے اس لئے کہ دہ دوسرے سے الگ ہے۔ اور اس کو کا کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ بس رگول کے ہر جز کے اکثر جھے کا اعتبار کیا جائے گا۔

حفرت ام ابو یوسف علیدالرحمد کی دلیل بیرے کدودجین کوکاٹے کا مقصد بیرے کے خون بہد جائے کہ ایک کوکا نما بید ومرسے کے قائم مقام ہوگا۔ کیونکہ ان میں سے ہرا کی خون کی تالی ہے جبکہ حلقوم کا جہال تک تعلق ہے تو وہ مرک سے الگ ہے کیونکہ حلقوم بیر گھاس اور پانی کی نالی نے۔جبکہ مری سائس کی نالی ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ عند کی ولیل ہے ہے کہ بہت ہے مسائل میں اکثر متنام کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ لہذا جس تین کو بھی ذرج کرنے والے نے کا ٹاہے اس نے اکثر کوکاٹ دیا ہے۔ اور اس ہے ذرج کا مقصد بھی حاصل ہوجاتا ہے اور وہ مفسوح کو بہانا ہے اور روح کو جلدی جدا کرنا ہے تو یہ تین ہے ہوجا تی ہیں۔ کیونکہ سائس یا کھانے کی ٹائی کاٹ دینے کے بعد کوئی جانور ذیرہ بہانا ہے اور دوج بن میں سے ایک کوکائے کی وجہ ہے خون خارج ہوجاتا ہے۔ پس زائد تکلیف بہنچانے سے نہیں کو اس نے کی جو سیالے ہیں کا ٹاہو کوئکہ اس میں ابھی اکثر ہاتی ہے۔ پس اس نے کہ بہندا ف اس صورت کے کہ جب ذرج کرنے والے نے تصف تصف کو کا ٹاہو کیونکہ اس میں ابھی اکثر ہاتی ہے۔ پس اس نے بھی بھی نہ کا نام ہو کیونکہ اس میں ابھی اکثر ہاتی ہے۔ پس اس نے بھی بھی نہ کا نام ہے۔ اور جانب حرمت احتیاط کے سب ٹاہت کی جائے گی۔

ذريح ميس كنف والى جارر كوس كي تفصيل كابيان

ذريح كى اصل دم مسفوح بهافے كابيان

کے متی احد پہاڑ کے ایک وروش چرار ہاتھا کہ اس نے اوٹنی میں وت کے آثار پائے لینی اس نے ویلعا کر انتی کی مبدے مرا ترب متی احد پہاڑ کے ایک وروش چرار ہاتھا کہ اس نے اوٹنی میں وت کے آثار پائے لینی اس نے ویلعا کر انتی کی مبد ہے مریب میں ہے، (اس وات )اس کو کو گی ایسی چیز دستیاب میں ہو تکی جس کے ذریعیہ وہ اوٹنی کو کرکتا ، آخر کا راس نے ایک تان میں جاتن ہے، (اس وات ) سے بندو سے میں میں میں میں میں میں کے ذریعیہ وہ اوٹنی کو کرکتا ، آخر کا راس نے ایک تان ں وہ اللہ کی طرف ہے )اس کواونٹن کے سینے میں محوث دیاء تا آ تکداس کا خون بہادیا ، پھراس نے (اس واقعہ و)رسول تریم صلی اس کونوک کی طرف ہے ۔ سرم ، نے آپ دھاردارلکزی سے ذیح کردیا۔ (مشکوۃ شریف: جلدچہارم: صدیث نمبر33)

"وير" لكزى كى اس من يا كھونى كو كہتے ہيں جوزين يا ديواريس كاڑى جاتى ہے۔اور "طفاظ" اس ككڑى كو كہتے ہيں جس كے وونوں کنارے نو کدار ہوتے ہیں اس کو دونوں تھیلوں کے درمیان اڑا کراونٹ پر لاوتے ہیں تا کہ دہ دونوں تھیلے الگ الگ ہو کر

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ شرکی طور پرؤن کی انحر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جراحت کے ساتھ خون بہایا جائے ، اور بد بات جس چڑ ہے بھی حاصل ہوج ئے اس کے ذریعہ جانور کو ذرخ یانح کیا جاسکتا ہے خواہ وہ لا ہے کی چھری وغیرہ ہو، یا کوئی دھار دار اور نو کدار

نائن، دانت اورسینگ کے ذریعے ذریح کرنے کا بیان

قَالَ (وَيَجُوزُ الذَّبُحُ بِالظُّفْرِ وَالسَّنَّ وَالْقَرْنِ إِذَا كَانَ مَنْزُوعًا حَتَّى لَا يَكُونَ بِأَكْلِهِ بَأْسٌ ، إِلَّا أَنَّهُ يُكُرَّهُ هَذَا الذَّبُحُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمَذَّبُوحُ مَيْعَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كُلُّ مَا أَنْهَـرَ الذَّمَ وَأَفُرَى الْأَوْدَاجَ مَا خَلَا الظُّفُرُ وَالسُّنَّ فَإِنَّهُمَا مُدَى الْحَبَشَةِ) وَلَأَنَّهُ فِعُلَّ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَلَا يَكُونُ ذَكَاةً كَمَا إِذَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْمَنْزُوعِ ، وَكَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (أَنْهِوْ الْدَّمَّ بِهَا شِئْت) وَيُرُوَى (أَفُوِ الْأَوُدَاجَ بِمَا شِئْت) وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُ عَـلَى غَيْرِ الْمَنْزُوعِ فَإِنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَلَأَنَّهُ آلَةٌ جَارِحَةٌ فَيَحْصُلُ بِهِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ إِخْرَاحُ الذَّمِ وَصَارَ كَالْحَجَرِ وَالْحَدِيدِ ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَنْزُوعِ لِأَنَّهُ يُفْتَلُ بِالتُّقُلِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَىٰ الْمُنْخَنِقَةِ ، وَإِنَّمَا يُكُرَهُ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِعْمَالَ جُزُء ِ الْأَدَمِي وَلَّانَّ فِيهِ إِعْسَارًا عَلَى الْحَبَوَانِ وَقَدْ أُمِرُنَا فِيهِ بِالْإِحْسَانِ.

<sup>۔</sup> فرمایا کہ ناخن، دانت اور سینگ کے ساتھ وز کے کرنا جائز ہے لیکن ان میں شرط بیہ ہے کہ وہ الگ ہوں اور ان سے کیے گئے ذبیحہ

كوكمانے من كوئى فرن نيس بے يحربيذن كر ما كروہ ہے۔

وسائے سازہ من اور میں ہے۔ دیوں کے ایساذیجہ مردارہے۔ کونکہ نی کریم اللہ کاار شادگرامی ہے کہ جن جانوروں کورکوں م منزت الام شاقعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ایساذیجہ مردارہے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں صبضیوں کیلئے چھری بیں ادر انت کو کا ہے خون کو زکال دیا جائے ان کو کھاؤ۔ جو تاخن اور دائت کے سوا ہو۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں صبضیوں کیلئے چھری بیں ادر یہ کی درست نہ ہوگا۔ جس طرح اس مسئلہ بیں ہے کہ جب اس کو بغیر اکم نے ہوئے دائت سے ساتھ دنے کیا جائے۔

اس مسئد میں ہماری ویل میہ ہے کہ نبی کریم اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جس چیز سے جا ہوخون بہادو (عدی بن حاتم والی بخاری و مسئم کی روایت سے ہے )اورا کیک روایت میں اس طرح چیز سے دل جا ہے تم رکوں کوکاٹ دو۔

حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ کی روایت کردہ حدیث ان ناخنوں کے بارے بیں ہے جو غیر منز دع ہوں۔ کیونکہ جشہ والے ال طرح ذی کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ولیل ہے کہ ناخن وغیرہ یہ ذی کرنے کیلئے بطوراً لہ بیں۔ تو خون کو خارج کرنے والا مقصر ان سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھر اور لو ہے کی طرح ہو جا کیں گے۔ بہ خلاف ان غیر منز وع ناخنوں کے کیونکہ ان میں ذی کرنے والا ہو جھ سے جانوروں کو ذی کرے گا۔ پس وہ گلہ گھونٹ دیئے گئے جانور کی طرح ہوجائے گا۔ اور وہ مکر وہ اس سبب سے کہ اس میں ایک آ دی کا حصر استعمال ہوا ہے اور یہ بھی ولیل ہے کہ اس کی وجہ سے جوان پرخی کی گئی ہے حالانکہ ذی کے بارے میں ہماری نری کرنے اور احسان کرنے کا تھی دیا گیا ہے۔

ثرن

حضرت دافع بن خدیج کہتے ہیں کہ بیں نے عرض کیا" یا رسول الشرطی الشعلیہ وسلم اکل وقید سے ہفارے پاس چھریاں موجود ندر ہیں ہونے والنا ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں (لینی ہوسک) ہے کہ جنگی ہنگاموں کی وجہ ہے ہفارے پاس چھریاں موجود ندر ہیں اور ہمیں جانوروں کوذی کرنے کی ضرورت بیٹی آئے آواس صورت ہیں ) کیا ہم تھی (کچی ) سے ذیح کر سکتے ہیں؟ آخی ضرت صلی الشد علیہ وسلم نے فر مایا جس چیز سے فون بہرجائے اور اس پر الشد کا نام لیا گیا ہو آواس کو کھا سکتے ہو (لینی اس جانور کو کھا ناجاز ہے جو الشد علیہ وسلم نے فر مایا جس چیز سے فون بہرجائے اور اس پر الشد کا نام لیا گیا ہو آواک کو کھا اس جانور کو کھا ناجاز ہے جو جائز نہیں ہے اور خس سے خون بہرجائے فواہ وہ لو ہا ہو یا کو کی اور چیز ) مگر دانت اور تاخن کے ذریعہ (ذیح کرنا کے والے اس کے ذریعہ دیک کرنا کیوں جائز نہیں ہے ) تو (سنوک ) جائز نہیں ہے اور جس میں میں اس کو وہ وہ جسے والی کی چھری ہے۔ (حضرت دافع رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ وہش نے اس کو وہ جسے والی کی چھری ہے۔ (حضرت دافع رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ وہش نے اس کو وہ جسے والی ہوں کا گھا ہوگی کا نشانہ کی دری کریاں لوٹ میں ہمارے میں اس میں ہوگیا کہ تو خضرت صلی اللہ علیہ وہما کو ناکہ اس کوروک و یا (سی اس کوروک و یا (سی اس کوروک و یا ان کی مائے اس کی اور شریف جس کی جائور۔ ان ان اور سے بھڑ کے والے ہوئے ہیں جس طرح جنگی جائور۔ ان اوری وسلم مشکو ہی ہیں ، انہوں سے کوئی اورٹ تہمارے قبلے میں جس طرح جنگی جائور۔ ان ان اوری وسلم مشکو ہی ہیں جس طرح جنگی جائور۔ ان ان وری وسلم مشکو ہی ہو ہوں ہو اس کے ساتھ الیا عام حالے کوروں میں سے کوئی اورٹ تہمارے قبلے سے کئی بھائے تو اس کے ساتھ الیا عام حالے کوروں میں مشکو ہی شریف جسلم اس کوروں کی اورٹ تھم ہوگی ہوگی اورٹ تہمارے قبلے میں کوئی اورٹ تہمارے قبلے میں گھا گو وال کے ساتھ الیا عام حالے کرو۔ " (بخاری وسلم مشکو ہی شریف جد بعد

جارم. مديث نير (3)

بی کے دربید ذرائے کے ممانعت کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اوجود جس بیجائے جس ناکام، ہاہوں کہ بیری کے دربید ذرائے کے ممانعت کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا وجہ ہے ایش عبدالسلام ہے بھی اس طرح کی بات منقول ہے، جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس جمل بھی معرف بہی فر مایا گیا ہے کہ دانت سے ذرائ کر نااس لئے درست نہیں کہ وہ بدری ہاں کے جہاں تک مدانت سے درائے کہ دانت سے ذرائے کر مااندت کی بیعلت بیان ملاوہ اور کمی فلا ہری علت وسب کی طرف اشار وہیں ہے کیکن حضرت امام تو وی نے بدی سے ذرائے کرنے کی ممانعت کی بیعلت بیان کی ہے کہ اگر بدی سے درائے کی اور بدی کو نجس و نا باک کرنے کی ممانعت میں ہوجائے گی اور بدی کو نجس و نا باک کرنے کی ممانعت منقول ہے کیونکہ کی اور بدی کو جنات کی خوراک بتایا گیا ہے۔

## تا محنوں سے ذریح کرنے کی ممانعت میں مداہب اربعہ

وہ جھیوں کی چیری ہے ہی گویانا خن سے ذرائے کی علّت ہے، یعنی اگر ناخن کے ذریعہ ذرائے کیا جائے گا تواس میں حیقیوں

کی مشاہ ہت افتیار کر تالازم آئے گا کیونکہ ناخن کے ذریعہ جانوروں کو چیر بھاڈ کر کھانا حیشیوں کے ساتھ خصوص ہے اور وہ جبٹی غیر

مسلم ہیں، جب کہ سلمانوں کو بیتھم دیا گیاہے کہ وہ غیر سلموں کے طور طریقوں کو افتیار شکریں بلکسان کے خلاف کریں!

واضی رہے کہ دانت اور ناخن کے ذریعہ ذرائے کری اور جانویوں کے ممانعت تیوں آئے کہ کے زویکہ مطلق ہے، جب کہ حضرت امام اعظم
ابوطیفہ کا مسلک ہے ہے کہ ان دانتوں اور ناخنوں سے ذرائے کرنا تو جائز نہیں ہے جواٹی جگہ پر یعنی منداور افکلیوں میں ہوں ہاں جو
واشی اور ناخن اپنی جگہ سے اکم کرکر (منداور افکلیوں سے ) الگ ہو چکے ہوں ان کے ذریعہ ذرائے کرنا جائز ہے لیکن سے جوائی میں داخت اور
عامت کے ساتھ ہے تا ہم اس ذبیر کا گوشت کھانے میں کوئی مضا کھٹر نہیں ہے۔ تینوں آئے کہ ویل فہ کورہ حدیث ہے جس میں داخت اور
عامت کا ذریعہ ذرائے کی ممانعت کسی قیداور کسی اسٹناء کے بغیر منقول ہے، جب کہ حضرت امام اعظم ابوطیفہ کی ولیل آخضرت
معلی اللہ علیہ دسلم کا بیارش دہے کہ انہ سو المدھ ہے مام شنت اور وافو الاو داج۔ اور جہاں تک حضرت رافع رضی اللہ عند کی اس ورایت کا تعلق ہو تی دانت اور
دوایت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حضرت امام اعظم کی طرف سے بیکہا جاتا ہے کہ بیر صدیت بغیرا کھڑے ہوئے دانت اور
دوایت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حضرت امام اعظم کی طرف سے بیکہا جاتا ہے کہ بیر صدیت بغیرا کھڑے ہوئے دانت اور
دوایت کا تعلق کے زریعہ ذرائے کے کونکہ جوشع کی کا کہی طرف سے بیکہا جاتا ہے کہ بیر صدیت بغیرا کھڑے ہوئے دانت اور

ا تواس کے ساتھ ایسانی معاملہ کرد" کا مطلب ہیہ کہ اگر کھر کا پالتو کوئی جانو رجیسے اونٹ، گائے اور بحری وغیرہ بھاگ کھڑا
ہوتو وہ ذکے کے معاملہ جس وشق جانو رکے شکار کی مانند ہوگا کہ جس طرح وشق جانو رپر بسم اللہ پڑھ کرمثلا تیر چلا یا جائے تو وہ تیراس
جانور کے جسم سے جس حصہ پر بھی لگ کراس کو ختم کر دے گا وہ ذبیحہ کے تھم جس ہوجائے گا ، ای طرح آس بھا گئے والے پالتو جانور کا ماراجہم اوراس کے سارے عضاء بھی " ذریح کی جگہ " ہول گے ، چٹانچہ بسم اللہ پڑھ کراس پر چلا یا جائے والا تیراس کے جسم کے جس

اے۔ میں نگ کراس کو تم کردے گااس کا گوشت طال ہوگا۔ اور یہی تھم اس صورت میں ہے جب کہ اونٹ وغیرہ کوئیں یااس طری سے کسی آور کھنڈ وغیر و بیس گریژی ایمیال خاص طور پر صرف اونٹ کا ذکر شاید اس لئے کیا تھیا ہو گذاس میں تو حش بہت زیادہ ہوتا

یه بات ذبهن نشین دی چاہیے که " ذرج" کی دونتمیں بین ،ایک قتم تو اختیاری ہے اور دومری تیم اضطراری ہے اختیاری کی ا یک نسورت تو جانور کے لیداور مسینین کے درمیان کی دھار دار چیز جسے چیری دغیرہ سے جراحت کے ساتھ رکوں کو کاسٹنے کی ہوتی ا ہے اور دوئری صورت نحر کے ساتھ یعنی اونٹ کے شیخے میں نیز ہ وغیرہ مارینے کی ہوتی ہے ،اور اضطراری کی صورت یہ ہوتی ہے ک ، جانور کے جسم کے کسی بھی جھے کوزخی کرنے یارویا جائے۔

ناخن ودانت ہے ذرج کی ممانعت میں احتاف کی مؤید حدیث

حضرت عبابية تن رافع الية واوس فقل كرت بين كدانبون في كبايار سول التُعليظة بمارك پاس جهرى نبس ميء آب في فر مایا که جو چیز خون بها دیب اوراس پر انته کا تام لیا گیا بوتو اس کو کھالو، بشر طیکه تاخن اور دانت شهو، ناخن تو صبشیو ل کی چمری ہے،اور دانت ہٹری ہے، ایک اونٹ بھاگ گیا؛ جے (تیر مار کرکس نے ) روکا، تو آپ ملی انڈ علید دسلم نے فر مایا کہ ان چو پایوں کی عادت بھی جنگل جانوروں کی طرح ہے،اس لئے اگر تم پران میں ہے کوئی عالب آ جائے تواس کے ساتھ یمی کرو۔ دیکا

( سیح بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 471 )

رائع بن خدت کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کھاؤیعیٰ (اس چیز سے ذبح کیا ہوا جانور ) جوخون بہادے، . محردانت اور ناخن نه بو\_ ( سيح بخاري: جلدسوم: مديث تمبر 474 )

### دھاری داری قربے ذیح کرتے کابیان

قَى الَ (وَيَسَجُوزُ السَّذَّبُحُ بِاللِّيطَةِ وَالْمَرُوةِ وَكُلُّ شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السُّنَّ الْقَائِمَ وَالظَّفْرَ الْفَالِسمَ) فَإِنَّ الْمَذْبُوحَ بِهِمَا مَيْتَةٌ لِمَا بَيَّنًا ، وَنَصَّ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَلَى أَنَّهَا مَيْتَةُ لِلْآنَّهُ وَجَدَ فِيهِ نَصَّا جِ

وَمَمَا لَهُ يَجِدُ فِيهِ نَصًّا يَحْتَاطُ فِي ذَلِكَ ، فَيَقُولُ فِي الْحِلُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْحُرْمَةِ يَقُولُ يُكْرَهُ أَوْ لَمْ يُؤْكُلُ.

وصاری دار پھر اور مرکنڈے کے چیلے کے ساتھ ذیح کرتاجائز ہے اور غیر منزدع ناخن اور دانت کے سواہرا کی چیز کے ساتھ ذ کے کرنا جائز ہے جوخون کو بہادیتے وائی ہو۔ کیونکہ غیرمنز دی تاخن اور دانت کا ذبیحہ مردار ہے۔ اس دلیل کے سب ہے جس کو ہم

بان کرائے ایں۔

بیوں ہے۔ مرحزت امام محرعایہ الرحمہ نے جامع مقیر میں یہ تھری کی ہے کہ اس طرح کا ذبیہ مردارہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں انہیں مرفز نام میں علیہ الرحمہ کے بارے میں انہیں کے فار سے میں واقعی کو نہ پائیں وواس میں علم صادر کرنے میں اختیا اکرتے ہیں بات ہوائی کو نہ پائیں وواس میں علم صادر کرنے میں اختیا اکرتے ہیں بات وہ است کی انہوں کی ایس میں میں اور حرمت پر انکر وو ہے یائیں کھایا جائے گا' اس طرح ارشاد فرماو ہے ہیں۔

شرح

دمزے این کوب بن مالک نے این عمر منی اندعنہ سے بیان کیا کہ آپ کے والد نے بیان کیا کہ ان کی آپ اوندی مقام سکتی میں ہمریاں چرائی تھی اس نے رہوڑ میں ایک بحری کو ویکھا کہ مرنے کے قریب ہے، چنا نچاس نے ایک پھر تو زااور اس بدی تو بریا کر ڈال ، تو کعب نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نی سلی اند ملیہ وسلم کے پاس خود جا کر یا کسی کو بھیج کر دریا فت نہ سرابوں تم لوگ اس کو نہ کھا و ، چنا نچ کعب نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے یا کسی کو بھیج کر دریا فت کیا تو نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کا تھم دیا۔ ( سیم بخاری: جلد موم: حدیث نمبر 469) ،

تيز وهارى دار چيز سے ذريح موجانے كابيان

حضرت عطاء بن بیار رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک شخص انصاری اپنی اوٹٹنی جرار ہاتھا احد میں ، یکا یک وہ مرنے لگی تو اس نے ایک وھاری دارلکڑی سے ذرج کر دیا بھر آ ب سلی الله علیہ وسلم سے بوچھا آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بچھا ندیشہ بیس اس کاموشت کھاؤ۔ (موطالهام مالک: جلداول: حدیث نمبر 943)

ذ بح میں چھری کو تیز کرنے کے استحباب کابیان

قَالَ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحِدُّ الذَّابِحُ شَفُرَتَهُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كُلُ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلُتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ \* وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ \* وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ \* وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ يُحِدَّ الشَّفُرَة وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ) وَيُكُرَهُ أَنْ يُضْجِعَهَا ثُمَّ يُحِدُّ الشَّفُرَة لِللَّهُ وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ) وَيُكُرَهُ أَنْ يُضْجِعَهَا ثُمَّ يُحِدُّ الشَّفُرَة وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ) وَيُكُرَهُ أَنْ يُضْجِعَهَا ثُمَّ يُحِدُّ الشَّفُرَة وَالسَّلامُ (أَنَّهُ وَأَى رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً ، وَهُو يُحِدُّ شَفُرَتَهُ فَقَالَ : لَقَدْ أَرَدُت أَنْ تُعْجِعَهَا مَوْتَاتٍ ، هَلَا حَدَدْتِهَا قَبْلَ أَنْ تُصْجِعَهَا)

ربسے نرمایا کے ذرح کرنے والے کیلئے مستحب ہے کہ وہ چھری کو تیز کرے کیونکہ نبی کریم اللہ نے ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پراحمان کرنے کا تھم دیا ہے ہی جب ہم قبل کروتو اجھے طریقے ہے کرو۔اور جب تم ذرج کروتو بھی اچھے طریقے ہے کرو۔اور تم میں ہے ہر خض کو اپنی چھری کو تیز کر لیما جا ہے۔اور اپنے ذبحہ کو آرام پہنچانا چاہے۔اور جانور کو لٹانے کے بوا تھری کو تیز کرنا مکروہ ہے سوئے۔ کی بر میں ہے۔ وارے کیا گیا ہے کہ آپ میں گئے نے ایک ان کا کرنے والے کو بکری کو لناویے کے بعد ہمری اور ہے، سوئے ، یکس قرائے طری فروز کرتم اس بکری کوئی موقوں میں مارنا جانے ہواور تم نے اس کو لنادیے سے پہلے ہمری کو تیز کیوں ندی موقوں میں مارنا جانے ہواور تم نے اس کو لنادیے سے پہلے ہمری کو تیز کرنے کی کراہت کا بیان

جب جانورکوزئ کیاجار ہاہو،اس کے سامنے چمری تیز کرنا کروہ ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نقالی عنہ کے بارہ میں منتول ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آوی کو درے ہے مارا تھا جس نے ایسا کیا تھا۔ای طرح ایک جانورکو دوسرے جانور کے سام ذنے کرتا مجی تمروہ ہے۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ذرج کرتے وقت جوالفاظ ارشاد قربات اس سے مراد صرف تواب میں امت کوشریک کرنا تھانہ یہ کہ آب سلی الله عبیہ وسلم نے سب کی طرف سے قبر بانی کی تھی کیونکہ ایک دنبہ یا ایک بکری کی قربانی کئی آ دمیوں کی طرف سے درست نہیں ہے۔

# مشيني ذبيجه ي متعلق بحث ونظر كابيان

المی عراق کے علماء جدید میں ہے ایک معروف عالم دین کا بیفتوی ہے کہ شینی ذبیحہ طال ہے۔ ذبیحہ اہل کتاب کے بارے میں آپ کے استفسار کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس کا کوئی تھم تھمت سے خالی نیس۔مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کا کھانا، حلال کرتے ہوئے میزیس فر مایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تہمارے لیے حلال ہے بلکہ بیفر مایا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہ، رے لیے حلال

(و طعام الذين أُوتُو الكتاب حل لكم) .

اس کا بیدمطلب ہوا کہ یہود ونصاری کے پادری اور اہل دین جو کھاتا بھی کھاتے ہیں بجز کم خزیر وہ مسلمانوں کے لیے حلال

به الله تعالى كاطرف سے ال كے ذبير بريشرط عائدنيس كا كى كدأس پرالله كانام ليا محيا وو الل اسلام كے طريقے پر ذبح مع ميں ہوں سوروالما كدو (ركوع 1) بين آتا ہے۔ مع ميں ہوں سوروالما كدو (ركوع 1) بين آتا ہے۔

مر بی الله علیه وسلم دین کو کمل کرے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں

جیسا که الله تعالیٰ کے ارشاد سے واضح هے که

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي .

اں سلسلے میں لطیف بات رہے کہ جس آیت میں طعام اہل کتاب کی ابا حت کا تھم دیا ممیا ہے وہ ذرکورہ بھیل دین والی آیت مے مرف چند سطور کے فاصلہ پر وار دہے، جس کا قریبی تعلق رہی تا تا ہے کہ جس طرح اللّٰہ تعالیٰ کا دین کمل اور دائمی ہے اور اس کے دوسرے امکام ابدی اور نا قابل تنسیخ وتغیر ہیں اس طرح طعام اہل کتاب کی صلت کا تھم بھی اٹل ہے۔
وہرے امکام ابدی اور نا قابل تنسیخ وتغیر ہیں اس طرح طعام اہل کتاب کی صلت کا تھم بھی اٹل ہے۔

رے ہی ہوں مدار میں مامن رہائے کے ساتھ وابستہ نبیس رکھا۔ اور یہ بھی طاہر ہے کہ بیتھ نازل کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علم اے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص زمانے کے ساتھ وابستہ نبیس رکھا۔ اور بیابھی طاہر ہے کہ بیتھ منازل کرتے وقت اللہ تعالیٰ

میں تھا کہ آئدہ چل کراہل کتاب کے بال جانوروں کوسر میں سینے مارکرؤئ کرنے کا طریقہ جاری ہوگا

علادہ ازیں خود نبی کریم کی انٹدعلیہ وسلم کاممل موجود ہے کہ ایک بارایک یہودی عورت نے آپ کوز ہر آلود بکری دعوت میں پیش کی۔ اور آپ نے یہ دریافت کیے بغیراً سے تناول فر مالیا کہ اس بحری کو انٹد کا نام لے کرذئ کیا گیا ہے یا نہیں یا اس کے ذئ کی راور آپ نے یہ دریافت کیے بغیراً سے تناول فر مالیا کہ اس بحری کو انٹد کا نام لے کرذئ کیا گیا ہے یا نہیں یا اس کے ذئ میں کون ساطریقند اختیار کیا تھیا ہے۔ چنا چوائ من میں آپ کا ارشاد ہے کہ

التد تنالی نے اپنی کتاب میں جس چیز کو طلال تخم را دیا وہ حلال ہے اور جسے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے اور جس کے ہارے میں اللہ تعالی نے ، جس کی دات نسیاں سے پاک ہے مجھن اپنی رحمت سے سکوت فر مایا ہے تم اس کے متعلق قیاس مت کرو سی سی ب

جس چیزی صراحت میں نے تم سے نبیس کی اس کے بارے میں جھے سے نہ ہو چھو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ بھی انبیا سے بکٹر ت موالات کرنے اوراختلافات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ پس جب میں کسی چیز سے تم کوروک دوں تم اس سے رک جا وَاور جب کس کام کا تکم دوں تو اُسے جہاں تک کرسکتے ہو کرو۔

ام ابن العزی المعافری نے بدلائل ڈابت کیا ہے کہ اگر عیسائی مرغی کی گرون تکوارے اڑا دیتا ہے تو مسلمان کے لیے اس کا کھالینا جا تزہے۔ بہتی تھم ان بند ڈبوں کے گوشت کے بارے بیں افقیار کیا جائے گاجنہیں بہودی اور عیسائی تیار کرتے ہیں۔
یہود نصار کی کے بارے بیں یہ جان لیمنا بھی ضروری ہے کہ ان کے جن افراد پر حضور صلی انڈ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی جیت ترم ہو چکی ہے وہ اگر خدا کا ذکر بھی کریں تو ان کا ذکر انڈ اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا جب تک وہ اسلام قبول نہر کیس ۔ اس لیے ذکا کرتے وقت ایسے افراد کا اللہ کا نام لیمنا یا لیمنا کیسال ہے۔ البتہ جن تک دعوت نہیں پنچی اور جمت قائم نہیں ہوئی وہ اسپنے

يبعيد ين پرق تم بين اورووسي ب

ین پروز میں بازروں ہے۔ جس بونور کومشرک و نے کرے میروی یا میسائی نیس ہے اتواس نے بوقت ڈیج خواہ بزار مرتبہ بھی اللہ کا نام لیابوں آئی ا ، رجو رو رہے۔ اس کے برعکس مسلمان کا وہ ذبیعی پراللہ کا نام لیٹا أسے یاد شدرہا ، وحلال ہے۔ اوراس کا کھانا جائز منار كيونك برمومن كرول مين القد كاذكر برحالت مين موجود ہے۔

اروداؤول ایکروایت مین آتا ہے کے حضور سلی الله علیدو کم سے ایسے کوشت کے بارے میں دریافت کیا می جوائل باریر فرم رور استرین سے بارے میں معلوم نیسی ہوتا تھا کہ انہوں نے جانوروں کوڈن کرتے وانت ابتد کا نام لیا ہے انہیں۔ آپ مسلی الند مدیدوسلم نے فر مایا (تم خودانشد کانام الوادرا سے کھالو)۔

ای طرت ایک مرتبه آب سے رومی پنیر کے بارے میں دریافت کیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس پنیر کو اہل روم خزیے بچول ك بنت سے بنائے يں۔آب نے جواب ميں صرف اتنافر مايا كدميں ايك طفال چيز كور امنيس كرسكتا اس موضوع برنقتهانے جوقواعد مستدط کیے ہیں ان میں سے ایک قائدہ میہ ہے کہ

محسّل شک کی بنا پر طعام کورونبیس کیا جائے گا۔ نیز بیرقاعدہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اللہ کے دین میں آسانی ہےتم اسے آسان ہی رکھو۔ یخت نہ بنا داورلوگوں کواس سے متنفر نہ کرو

ابودا وُدكتاب الاطعمة ميں جوروايت آئي ہے اس ميں صرف اتناذكر ہے كەغز وہ تبوك كے موقع پرحضور صل الله عليه وملم ك ليے پنيرلا يا كي اورة ب في حيرى منكواكرالله كانام ليا اورائ كان كرنوش فرماليا-

خطانی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ پنیر پھنے سے جمایا جاتا تھا لینی جانور کے دودھ پنتے بچے کو کاٹ کراس کا معدہ نکال لیاج تااوراس کے ذریعہ سے پنیر بنانے کے لیے دودھ جمایاجا تاتھا۔اور پیصنعت کفاراورمسلم نوں کی مشتر کہتی۔

ابوداؤد نے بیروانیت اس کیفل کی ہے کہ بی کریم اللے کے است مباح سمجھا کیونکہ بظاہراس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔

منداحمد میں ایک روایت این عباس سے آئی ہے کہ ایک اڑائی میں حضور کے پاس پنیر کا ایک تکرالا یا گیا۔ آپ نے یوجیاا كبال كا بنا بواب؟ عرض كيا كما كما كما كا اور نها داخيال ب كديه مرادر سه بنآب (ليني اي جانور كي ركية سے جے غير ا بل الذبي يعن مجوى ذبح كرتے تھے، ني كريم صلى الله عليه وسلم نے تھم ديا كه الله كانام لے كركا أو اور كھا او\_

سیمن اس تنصے کوابن عما**س کے شاگر دعکر مہ کے حوالہ سے دوایت کرنے وال**اشخص مشہور کذاب جابر جعفی ہے اس سے بیہ روایت تا بل قبول نبيں\_

مکر ۔۔ بی کی دوسری روایت جوابو داؤد طبای نے عمر وین ابی عمر و کے داسطے نے قبل کی ہے اس میں مر دار کا کوئی ذکر نہیں جکہ صرف ایران کے بنے ہونے کاذکر ہے۔اب یہ بات تحقیق طلب ہے کہ بیروایت جس میں پنیر جمانے کے لیے بحد فزیر کے کہتے کا

مانعدار المراهميء بيمائل السعد مساعظها وكالباك

ر را المدامي الوحمد من صبح يوري عايد الزائد معطة في أندة سيده وجانور سيد يوفي اوجاه سده عداره ه مر مرار ما الراوش بيت معالى فالأيام بياجة الما أوشت عول بيدادرا لا عادة أبياس الم 

ور ما مرائع المحقق على مدانية مرمول عيدي في محل الحرك تائيد في بداه رعم بي تي على الفي الحراف المعاجم

و رون کی میرکاری کا اینے کی کرامیت کا بیان

إِنْ رَوْمِنْ لِمَالِيَهِ فِي النَّجَاعَ أَوْ قَطَعَ الرَّأْسَ كُرِةً لَهُ ذَلِكَ وَنُوْكُلُ دَبِيحَتُهُ ) وَفِي

يَعْصِ الْسُبِّ : قَطَعِ مَكَانَ بَلَغَ .

والسُّخَاعُ عِرُقٌ أَبْيَضٌ فِي عَظْمِ الرَّقَيَةِ ، أَمَّا الْكَرَّاهَةُ فَلِمَا رُوِى عَنْ السِّي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وْالسَّلَامُ (أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُسنِّحَعَ الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ) وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكُرْنَاهُ ، وَقِيلَ مَغْنَاهُ : أَنْ يَهُ لَذُ رَأْمَهُ حَتَّى يَظْهَرَ مَذْبَحُهُ ، وَقِيلَ أَنْ يَكْسِرَ غُنُقَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْكُنَ مِنْ اللاضطرابِ ، رَكُلُّ دَلِكَ مَكُرُوهٌ ، وَهَذَا لِأَنَّ فِي جَمِيعٍ ذَلِكَ وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةً تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِلا فَمَائِدَةٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ۚ , وَالْـ فَحَاصِـ لُ أَنَّ مَا فِيهِ زِيَادَةَ اِيلَامٍ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الذَّكَاةِ

وَيُكُرَّهُ أَنْ يَجِزُّ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ بِرِجْلِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ ، وَأَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ قَبُلَ أَنْ تَبُرُدَ : يَغْنِى تَسُكُنَ مِنْ الاضْطِرَابِ ، وَبَعْدَهُ لَا أَلَمَ فَلَا يُكُرَهُ النَّخْعُ وَالسَّلْخُ ، إِلَّا أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنَى زَائِدٍ وَهُوَ زِيَادَةُ الْأَلْمِ قَبُلَ اللَّذِّبُحِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ فَلِهَذَا قَالَ: تُؤْكَلُ

اور جس مخص نے گردن کی بڈی کو کاٹ دیایا اس نے ذبیجہ کے سر کو کاٹ دیا ہے تو ذرجے کرئے والے کیلئے ایسا کرتا مکر و ہے اور بعض نشخوں میں ملغ کی جگہ پر تطع ہے۔اور نخاع گرون کی ہڈی میں ایک سفید کلر کی ریّب کو تہتے ہیں۔اور اس میس کراہت اس سب ے بے کہ نی کر پر میلی نے نے خاص کیا گیا ہے کہ آپ میلیانی نے وَ اَنْ کَر نے وقت نخاع کَ تَک تَبْنِی ہے منع کیا ہے اور نخاع کی وض حت

وبی ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اور میمی کہا گیاہے کہاس کا تھم ہے ہے کہ ذیجے کا سر کھینچا جائے۔ یہاں تک کہاس کا غرن فار بوجائے۔ اور ایک تول بیرے کہ ذیجے کے مفطرب ہونے سے پہلے پرسکون حالت ٹین اس کی گردن کوالگ کردیا جائے۔ اور بیتام صورتیل مکروہ ہیں۔ کیونکہ ال تمام صورتوں میں اس طرح ذیجے کے سرکوکائے بغیر جانو رکوزیادہ آنکیف دینا ہے اور تکلیف سنٹسٹ

اس مسلمے حاصل میہ واہے کہ جس طرح ذرج کرنے میں مغرورت کے سواکوئی تکلیف ہودہ مکروہ ہے۔ ( قاعرہ فتہیر )اور جس جانور کوزئ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کے پاؤل کو پکڑ کر فدی تک تھینچتے ہوئے لے جانا مکردہ ہے۔ اور ای طرح جانور کے مُضنّد بونے سے بل اور پریشانی میں اس کے پرسکون ہونے ہے بل مکری کے سرکوجدا کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ مُضندا ہوجانے کے بعد تکلیف نہیں رہتی ۔اوراب سرکوالگ کرنا اور کھال کوا تارنا مکروہ نہیں ہے۔ جبکہ کراہت ایک زائد تھم کی وجہ ہے ہواوروہ ذی ہے قبل یا اس کے بعد جانور کو تکلیف پہنچا تاہے۔ پس میر حمت کوواجب کرنے دالی نبیں ہے۔ اس دلیل کے سبب اہام قدوری علیہ الرحمہ نے کہاہے کہ اس ذبیر کو کھالیا جائے گا۔

### ذريح ميں جيكيان اوركوماڻوں كوكافي كى ممانعت كابيان

حضرت ابووا قدلینی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم جب مدینه تشریف لائے تو وہاں کے لوگ زند و ا دنٹول کے کو ہان اور زندہ دنبول کی چکیال کا منتے تھے۔ آ پیلائے نے فر مایا زندہ جانورے جو حصہ کا ٹاجائے وہ مردار ہے۔ (جامع زندي: جلداول: حديث نمبر 1525)

ا گروز کے کرلیے اور ٹابت ہوا کہ ذرج کرتے وقت اس میں حیات تھی مثلا پھڑک رہاتھا یا ذرج کرتے وقت تڑیا اگر چہ خون نہ تکلا میا خون ایساد یا جیساند بوح سے نکلاکر تا ہے اگر چے بنش ندکی اور علامت سے حیات ظاہر ہوئی تو حلال ہے۔ اور اگر بندوق سے مار کر چھوڑ ویا ذرج نہ کیا یا گراس میں وقت ذرج حیات کا ہونا ٹابت نہ ہوا تو حرام ہے۔ غرض مدار کااس پر ہے کہ ذرج کر لیا جائے او رونت ذركاس مين رئ حيات باقى موء اگر چدند جنش كرے ندخون دے حلال موجائ كا ،ورند حرام،

اور جسب سی مخص نے مریض بکری ذرج کی تو اس نے حرکت نہ کی اور خون نکلاتو حلال ہے در نہیں بشر طیکہ ذرج کے وقت زیرہ ہونا ندمعلوم ہوسکا اورا گرزندہ ہونا یقبیناً معلوم ہےتومطلقا طال ہے اگر چیژ کت نہ کرے ،اورخون نہ نکلے بیصورت گلہ گھو نننے ،اویر ے گرنے والے اور سینگ زوہ میں مخقق ہوتی ہے اور جس کا پیٹ بھیڑ ہے نے مجاڑ دیا ہو وہاں بیصورت ہو مکتی ہے تو ایسے جانور کا ذ نج ہونا حلال کردے گا اگر چہان کی خفیف زندگی معلوم ہے، ای پرفتا ی ہے کیونکہ اللہ تعالی کاارشاد ہے: الا ماذ کیسم یعنی جس کو تم نے ذرج کردیا، برتفصیل میکم ہے۔اورروالحاریس بزازی سے انھوں اسیجانی سے انھوں نے امام اعظم رضی القد تعالی عندسے روایت کیے ہے کہ مش خون لکانا حیات کی دلیل نہیں گراییا تکلے جیسے زندہ سے نکلنا ہے تو حیات کی دلیل ہے۔اور پیاف ہرالروایة ہے۔ ( درمخ ر، کتاب الذبائح ، بیروت)

# مانور کو مینی ہوئے ندنے کی جانب لے جانے کی کراہت کا بیان

جا ورسی شداد بن اوس رمتی الله عندرسول کریم صلی الله علیه وسلم سے قبل کرتے ہیں کہ آب صلی الله منایہ وسلم نے فر ہایا" اند تعافی خرج بر بر جزیر براحسان کرنے کولازم کیا ہے لیعنی حق تعافی کی طرف ہے ہر کام کوسن وخو فی اور فرق کے ماتھ انجام دینے کا ملم کہ یا "یا ہے بہر جزیر پر احسان کرنے والازم کیا ہے لیعنی تعافی کی طرف ہے ہر کام کوسن وخو فی اور خوبی وخری کا طر بقد اختیار کرنا الذم ہے بہاں تک کہ برائی وخرم دلی اور خوبی وخری کا طر بقد اختیار کرنا الذم ہے کہ البذا جبتم (کسی شخص کو قصاص یا حدے طور پر) قبل کروتو اس کوئری وخوبی کے ساتھ کرو (تاکداس کو ایڈ ا، ندہ و جسے تیز تکوار ہے) البذا جبتم (کسی شخص کو قصاص یا حدے طور پر) قبل کروتو اس کوئری وخوبی کے ساتھ کرو (تاکداس کو ایڈ ا، ندہ و جسے تیز تکوار ہے کہ تم بیس ہے کوئی ہی گوروز کر کرنا جا بہتا ہو) اور جب تم کسی جانور کوؤن کر والو خوبی وزی کے ساتھ ڈن کر والہذا ہے شرور کی اور جب ایم بیسی کسی ہی کوئی ہی گوروز شریف جانور کوؤن کرنا جا بہتا ہو) اپنی چھری کو (خوب تیز کر لے اور ذرج کئے جانے والے جانور کو آ رام دے۔ (منتی سلم ہدی ہو شریف: جلد جہارم: حدیث فہم 11)

# گردن کی پشت کی جانب سے ذریح کرنے کابیان

قَالَ (فَإِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهَا فَيَقِيَتُ حَيَّةً حَتَى قَطَعَ الْعُرُوقَ حَلَّ) لِنَحَقُّقِ الْمَوْتِ بِمَا هُو ذَكَ لَهُ ، وَيُكُرَهُ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْأَلَمِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا جَرَحَهَا ثُمَّ قَطَعَ الْاَوْدَاجَ (وَإِنْ مَاتَتُ قَبُلَ قَطْعِ الْعُرُوقِ لَمْ تُؤْكَلُ) لِوُجُودِ الْمَوْتِ بِمَا لَيْسَ بِلَاكَاةٍ فِيهَا الْآوُدَاجَ (وَإِنْ مَاتَتُ قَبُلَ قَطْعِ الْعُرُوقِ لَمْ تُؤْكَلُ) لِوُجُودِ الْمَوْتِ بِمَا لَيْسَ بِلَاكَاةٍ فِيهَا

2.7

ر سر برز روں کو کانے کے لل مرمی ہوت اس کوئیں کمایا جائے گا۔ کیونکہ اب موت ایسی چیزے واقع ہوتی ہے جواس بری شرن و

### ذ نح كرينے وائے جانوروں كو تكليف دينے كى ممانعت كابيان

مصرت ابن عمر منی الله عنبها کہتے ہیں کہ میں بھی بن سعید کے پاس کیاا در تھی کی ادلا دہیں ہے کسی کودیکھا کہ دہ مرتی یا نہ رہی کر اں نور پھر سے مارر ہاہے، ابن عمراس مرفی کے پاس پنچے اور اس کو کھول دیا ، پھر اس کی مرفی کی طرف اشار ہ کریتے ہوئے ماتھ واسلے ر کے سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو پر نمروں کے آل کے لئے باندھ کر مارنے ہے روکو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصرف آب سلى الله عليه وسلم في چو يائد و تغيره كوبائده كرمار في سيمنع فرمايا ب- (سيم بخارى: جلدسوم: حديث نمبر 482) مانوس شكاريس ذكاة ذرنح مونے كابيان

هَالَ (وَمَا اسْتَأْنَسَ مِنْ الصَّيْدِ فَذَكَاتُهُ الذَّبْحُ ، وَمَا تَوَحَّشَ مِنْ النَّعَمِ فَذَكَاتُهُ الْعَقْرُ وَالْـجُــرُ حُ) لِأَنَّ ذَكَــاةَ الاضْطِرَارِ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ ذَكَاةِ الاخيتيَارِ عَلَى مَا مَـرٌّ ، وَالْمَعَـجُـزُ مُتَـحَقِّقٌ فِي الْوَجْدِ النَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ (وَكَذَا مَا تَرَدَّى مِنُ النَّعَمِ فِي بِنْرِ وَوَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ ذَكَاةِ الْاخْتِيَارِ) لِمَا بَيْنًا.

وَقَالَ مَالِكُ : لَا يَسِحِلُّ بِـذَكَاةِ الاضْطِرَارِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ . وَنَـخُنُ نَقُولُ : . الْسَمُعْتَبُنُ حَقِيقَةُ الْعَجْزِ وَقَدُ بِّحَقَّقَ فَيُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ ، كَيْفَ وَإِنَّا لَا لُسَلْمُ النَّذْرَةَ بَلْ هُوَ غَالِبٌ . وَفِي الْكِتَابِ أَطُلَقَ فِيمَا تُوَخَّشَ مِنُ النَّعَمِ .

وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشَّاةَ إِذَا نَدَّتُ فِي الصَّحْرَاءِ فَذَكَاتُهَا الْعَقُرُ ، وَإِنْ نَدَّتُ فِي الْمِصْرِ لَا تَبِحِلَ بِالْعَقْرِ لِأَنَّهَا لَا تَذْفَعُ عَنُ نَفْسِهَا فَيُمْكِنُ أَخُذُهَا فِي الْمِصُرُ فَالا عَجْزَ ، وَالْمِصْرُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ فِي الْبَقَرِ وَالْبَعِيرِ لِأَنَّهُمَا يَدُفَعَان عَنْ أَنْفُسِهِمَا فَلَا يَقُدِرُ عَلَى أَخُذِهِمَا ، وَإِنْ نَدًّا فِي الْمِصْرِ فَيَتَحَقَّقُ الْعَجُزُ ، وَالصَّيَالُ كَالنَّدُ إِذَا كَانَ لَا يَقُدِرُ عَلَى أَخُذِهِ ، حَتَّى لَوُ قَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُرِيدُ الذَّبَّكَاةَ حَلَّ أَكُلُهُ.

اور جوشكار مانوس ہوجائے اس میں ذكا قد كا تھكم ذرئے ہے جبكہ جانورون میں جود شقى ہوجا ئيس تو ان كى ذكا قد كو چول كوكات دينا اور زخم پہنچانا ہے۔ کیونکہ جب ذکا ق اختیاری ہے عاجز ہونے کی وجہ ہے ذکح اضطراری کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔ ( قدہ تشريحات هدايه

الصديد. المسلم بالمسلم بين المراكز مركز بيديد الدراس ملدين عاجز زونامية ومرك مورت بين تابت زواب بيلي مورت بين بابت أين فليد البس مرائز المراويل المراكز بين بيد الدراس ملدين عاجز زونامية ومرك مورت بين تابت زواب بيلي مورت بين بابت

هورای طرخ بو میانورانومی میں گر کر مرجائے اور اس کوافت پاری طور پروٹ کرناممکن ندہ وسطے او بیجی ای انبیاں ہے وافق

يع جس كوجم بيان كرة هـ تي -معزت ایام یا مک علید افرحمد نے کہا ہے کہ فرکور ہ دونوں صورتوں میں ذرح اضطراری جا ترجیس ہے۔ کیونکہ بیشاذ و ناذ ا ہوتا ہے ، بہد ہم کہتے ہیں کداس میں امتیار عاجز آنے کی حقیقت ہے اور پر حقیقت ٹابت ہو چکی ہے ہیں اس تے بدل کی جاب رجوع کے میاے کا۔ ( قدیمرو للبید ) ہم اس کو کس طرح نا در مان لیس حالانکہ ریے کثیر داتنے ہونے والا ہے۔

اور قدوری میں وحق جانورون کے بارے میں تھی کولی الاطلاق بیان کیا گیا ہے اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ ہے روایت ہے مر بب کوئی بھری جنگل میں بھاک مائے تو اس کا ذرج عقر ہے اور اگر وہ شہر میں بھا گی ہے تو دہ عقر لیبنی کو ٹیوں کو کا ٹ دینے سے طال ند ہوگ ۔ کیونکہ شہر میں وہ اسپے آپ کا وفاع کرنے والی نہیں ہے۔ پس شہر میں اس کو پکڑ لیمناممکن ہے۔ پس سیر بحز ند ہوگا۔ کا ہے اور اونٹ میں شہر وغیرشبر دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ بید دونوں اپنے آپ کا دفاع کرنے والے ہیں۔ پس انہیں بکڑنے پ وانے کا مثل ہے۔ جب اس میانورکو پکڑ ناممکن ندہوجی کہ جب جملہ میں بھنس جانے والے تخص نے اگر ذیج کے ارادے سے جانور و اس کا کھا تا حادل ہے۔

مصرت رافع بن خدیج ہے ردایت ہے کہ ہم لوگ رسول کر بم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منے ذوا اُتحلیفہ میں جو کہ تھ مہ می ہے رفاف ارت نامی جکہ سے پاس لوگوں نے اونٹ اور بکریاں حاصل کیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بجع تعادرة ب سلى الندعاية وآلدومكم كا عادت مباركتى كما ب صلى الله عليدوة لدومكم لوكول سي بيحجير بيت ينهي تاكسب ك عالات سے و خبرر ہیں اور جو تخص تھک جانے اس کوسوار کرلیں) تو جو حضرات آ مے متصقوانہوں نے مال نیسمت کی تقسیم میں جدی کی ادر مال نخیمت تقتیم ہونے سے قبل جانوروں کو ذرج کیا اور انہوں نے دیکیں چڑھادیں۔ جس وقت رسول کریم صلی القدعلیہ وآلیہ وملم منج توا يسلى القدمليدوآله وسلم في قرما ما تؤوه ويكيس الث وي كنيس-

مچر جانوروں کو تنسیم کیا تو دس بحریاں ایک ادنٹ کے برابر مقرر و تعین کیں اتنے میں ایک اونٹ بھا گ نکاا اور لوگوں کے یاس محوڑے بھی کم تعداد میں تھے (ور نہ لوگ اس بھائے ہوئے اور بگڑے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ) اور وہ لوگ اس اون کو پکڑنے کے واسطے دوڑ کے لیکن وہ ہاتھ جیس آیا یہاں تک کداس نے سب کو تھ کا دیا۔

آ خرکار س سے ایک آ دمی نے ایک تیر مارا تو اللہ نے اس اونٹ کوروک دیا ( لیعنی تیر کھانے کے بعد اس جگہ تشہر گیا ) اس پر

تشريعات حدايد رسول رہے کا دست میں جائے ہے۔ اور قرح آوگول کے ہاتھ ندآ ئے قرتم اس کے ساتھ اس طریقہ سے کرو (لیمنی تم اس کے ساتھ اس طریقہ سے کرو (لیمنی تم اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس طریقہ سے کرو (لیمنی تم اس کی ساتھ اس کے ساتھ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے س ارو پھراگروہ جانور مرجائے تو تم اس کو کھالواس کے کہاگرائے اختیارے کی وجہ سے باقاعدہ جانور ذرجی نہ کرسکونو مذکورہ طریقہ سے ا بيسم الله پڙه کرتير مارنے سے بھی وہ جانور حلال ہوجاتا ہے اس آخری صورت کونٹر بیت کی اصطلاح بیں ذکوۃ اضطراری ستاجیر كياجا تابير (منن نسال): جلدسوم: حديث نبر 601)

### بھاگ جانے والے جانوروں کوذئ کرنے کابیان

حصرت رافع بن خدت رضى الله عند كتيم بيل كه بيل من عرض كيايا رسول التعليقية بم كل رسمن من من من من ألم كرف والله بيل الر اس پرلیا گیا ہو، تو اس کو کھا ؤ،لیکن دانت اور ناخن نہ ہو، اور پیل تم سے اس کی وجہ بیان کر دوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبضوں کی چھری ہے (ایک بار) مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ہمارے ہاتھ آئیں ،ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا ،ایک آ دی نے اس کی طرف تیر پھینکا جس سے وہ رک گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ان ادنٹوں میں سے بعض وحثی جانوروں کی طرح ( ہوجائے ) ہیں ، جب وہتم پرغالب آجا کیں ( ان پر قابونہ پاسکو ) توان کے ساتھ ایسائل کرو۔

( میچ بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 477)

## آلدذ في كيسوا جانوركي موت كسبب عدم حلت كابيان

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند كيت بي كه بين كه بين في رسول الله صلى الله عليد وسلم سے شكار كے متعلق سوال كيا تو آپ نے فرمایا جب تم تیرچلا دُنو بیشید اللّه پژهاریا کرو۔ پھراگر شکاراس سے مرجائے تواسے کھا دُلیکن اگروہ شکاریانی میں مردہ حالت یا دُنو ندکھاؤ کیونکہتم نہیں جاننے کہ وہ تہارے تیرے ہلاک ہویا پانی میں گرنے کی وجہ ہے۔ بیرحدیث صن سیح ہے۔ (جامع تر ہدی: جلد اول: حديث تمبر 1512)

### آلهذن كي كے سواد وسر ب سبب سے موت واقع ہونے پر غدا ہب فقہاء

حضرت عدى بن حاتم سے روايت ہے كہ مل نے رسول الله ہے كھائے ہوئے كئے كے شكار كا حكم يو چھا تو آپ نے فرمايا جبتم بسب اللّه پڑھ کراپتا سکھایا ہوا کہاشکار پر چھوڑوتو جو کچھتہارے لیےاٹھالائے اے کھاؤاورا گروہ خود ( یعنی کمآ)اس میں ہے کھانے گئے تو مت کھاؤ کیونکہ اس نے شکارا ہے لیے پکڑا ہے میں نے عرض کیا یار سول اللہ اگر ہمارے کتے کے ساتھ کچھاور کتے بھی شامل ہوجا کیس تو کیا کیاجائے۔فرمایاتم نے اپنے کتے کو بھیجتے وفت بیشیع اللَّه پڑھی تھی دوسرے کوں پڑہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہاس شکار کا کھانا سیجے نہیں۔ بعض صحابہ اور دوسرے علماء اس پر عمل ہے کہ جب شکار اور ذہبیر پانی میں گر

410)

بالمراؤات كواني الم

من المن العلى علا وقرمات بين كدا كرائ منك جائد والمنطق الوركا عليهم النه جائد منه بعد وو في بين الرام من الما ا

474

ابن مبارک المبی بی قول ہے۔ کما فکارے پکو کھائے تواس کے بارے بیں الی علم کا اختیاف ہے۔ اور ما اور است آب کہ اگر کما فکار سے پکو کھائے تو اب اسے شد کھاؤے مغیان توری بن مبارک، شافعی، احدادرا سحاق کا بھی قول ہے۔ اور م اور دیکر الی علم انے اس کی اجازت دکی اگر چہ کتے نے اس سے کھایا ہو۔ (جامع تریزی: جلدادل: عدیث نبر 1513)

اون بین مرکے مستحب ہونے کا بیان

قَالَ (وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ ، فَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَيُكُرَهُ . وَالْمُسْتَحَبُ فِي الْبَقِرِ وَالْمَسْتَحَبُ فِي الْبَقِرِ وَالْمَسْتِحْبَابُ فَلِمُوافَقَةِ السَّنَةِ الْمُتَوَارَقَةِ وَالْمَتَعَبِ الْمُتَوَارَقَةِ وَالْمَتَعَبِ وَالْمَتَعَبِ وَفِيهِمَا فِي الْمَدْبَحِ ، وَالْكُرَاهَةُ لِمُحَالَفَةِ السَّنَةِ وَالْمِنَاعُ الْمُتَعَبِ وَفِيهِمَا فِي الْمَدُبَحِ ، وَالْكُرَاهَةُ لِمُحَالَفَةِ السَّنَةِ وَالْمُتَعَبِ وَفِيهِمَا فِي الْمَدُبَحِ ، وَالْكُرَاهَةُ لِمُحَالَفَةِ السَّنَةِ وَالْمِلَ إِنَّهُ لَا يَحِلُ .

,7,7

قر مایا کدادن شن مرحمت ہے۔ گر جب کی نے اس کوذئ کردیا ہے تو جا ترہے۔ لیکن کروہ ہے ادر بری اورگائے میں ذئ کے کرنامت ہے۔ گر جب کی نے ان کونر کردیا ہے تو یہ بھی جا ترہے۔ لیکن یہ بھی کروہ ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں مستحب ہونے کا تھم پیسنت متوارث سے تابت ہے۔ اورای طرح ادف کونر کرنے کی صورت میں نم کی جگہ والا خون رگوں میں جمع ہونے میں اورگائے بری میں بذئ میں رگون کے جمع ہونے میں اورگائے بری میں بذئ میں رگون کے جمع ہونے کے سب مستحب ہے۔ اور کراہت ای سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور کراہت ایک سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور کراہت ایک سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور میں بیکراہت ایک ایسے معنی کے سب سے جونم اور ذی کے سوا ہے ہیں یہ کراہت صلت وجواز کیلئے مائع ندین سکے گ ۔ بہ خلاف اس میں کہتے۔

برح

حضرت ابن عمر رضی الله عند کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ آیک ایسے تخص کے پاس پہنچے جوابینے اونٹ کو بھا کرنح کر رہاتھا، انہوں نے اس سے فر مایا کہ اس اونٹ کو کھڑ اکر دواور اس کا بایاں یا دُن بائد عواور اس طرح اونٹ کونح کر کے رسول کریم صلی الله علیہ وقار دوملم کے طریقتہ کوافت رکرو۔ (بخاری ومسلم بمشکوۃ شریف: جلدوم: حدیث نمبر 1184)

نحركرن كافقهي مفهوم

ادنٹ کے سیند میں برچھی مارنے کو" نحر" کہتے ہیں اور گائے وغیرہ کا گلاچمری سے کا ٹنا" ذریج" کہلاتا ہے لہذا اونٹ کوتو نحر کرنا

انصل ہے اور گائے بیل بھینس، بھیڑاور بحری کوذی کرنا افضل ہے۔

م المراب المرابقة بيب كدادن كو كمرًا كر كن كرمًا الفل ب اورا كر كمرًا تدكيا جا مسكة لا بحر بنها كرن كرمًا لنا كرفر كرمًا الفاكر فركر النا كرفر كرمًا الناكر فركر كرما الناكر في كرمًا جائد بير بيلو برلثا كرون كرمًا جائد ...

قران كريم يمي بن ثابت ہے كداونك كؤكركياجائے۔ چنانچفر مايا گياہے۔ آيت (فصل لوبك و انحو) الكوش الله تعالیٰ کے داسطے نماز پڑھواور فركرو۔ اس آیت کی تفسیر میں اونٹ كوفركر نالکھا گياہے۔ ذن كرنے كے بارے میں بيرا بہت كريم ہے۔ ذن كرنے كارے میں بيرا بہت كريم ہے۔ ذن كرنے كارے میں بيرا بہت كريم ہے۔ ذائ قدّ ہو اہتقرة آئے کہ البقرة آئے کہ البقرة آئے کوذن كرو۔

اونٹ کوؤئ نہیں کیا جاتا بلکہ کھڑے کھڑے اس کے سینہ ہیں فتخر ماردیتے ہیں اس کا نام نحر ہے اور مہی مسنون ہے۔ اونٹ کی تاکوں کو چاروں ٹاکٹوں کو بینڈ کر کے رک ہا تدھودی جاتی ہے، آٹو میٹ کلی وہ بیٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کا سوال ہی پیرانہیں ہوتا ہے۔ پھر اُس کی ناک میں جوری بندگی ہوتی ہے اُس کو پکڑ کر اُس ہی دُم کے ساتھ باندھ دیتے ہیں جس سے اُس کی گرون ایک طرف جلی جاتی ہے اور وہ حرکت نہیں کر پاتا ہے۔ اُس کے بعد تمن مختلف جگہوں سے چیری پھیرد سے ہیں بچین سے بہی طریقتہ کارسنا اور دیکھا میں اب معلومات میں اضاف ہوا تو کسی کو بتانے میں بچھی ہے جس بھی دیا۔ اُس معلومات میں اضافہ ہوا تو کسی کو بتانے میں بچھی ہوئی ہے۔ اُس کے بعد تمن مختلف جگہوں سے چیری پھیرد سے ہیں بچین سے بہی طریقتہ کارسنا اور دیکھا تھیں اب معلومات میں اضافہ ہوا تو کسی کو بتانے میں بچھیا ہوئے موں نہ ہوگی۔

### ذبح ومحركامسنون طريق كابيان

مبلے بھری کوخوب تیز کرلیا جائے تا کہ جانور کوزیادہ تکلیف نہ ہو۔ (مجے مسلم)ادر پھری جانور کی ہی تھوں کے سامنے تیزند کی جائے بلکساس سے کہیں چھپا کر تیز کر بی تا کہ اپنی آتھوں کے سامنے پھر ' ، تیز ہوئے دکھے کردہ اذبیت نہ پائے۔

(منتدرك حاكم مجم طبراني كبيرواوسط بيكيل مصنف عبدالرزاق)

اُونٹ کونٹر کونٹر کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ اسے تین ٹانگوں پر قبلہ رو (بخاری تعلیقاً وما لک ویبیقی موصولاً) کمڑا کیا جائے (الجی وبعنعان عن ابن عباس: قیاماً) انگلی اکس ٹانگ اور ران کو باہم باعد ہو بیا ہے اور بیسیم الله اکلاً اکبر کر ہوکراسکے سینے اور کردن کی جڑ کے درمیان والی گڑھانما جگہ میں نیزہ یائر چھامارا جائے ،جس سے اس کی رکب جان کت جائے۔ (بخاری وسلم) اور وہ زمین پرلگ جائے۔ (الحج)

اُونٹ میں مستحب تو نحر ہی ہے، لیکن اگر کوئی است ذرج کرتا ہے تو بھی جا تزہے۔

: (روصنة الطالبين وعمرة المغتين امام نو وي ،المرعاة)

گائے ( بھینس اور بھیڑ بکریوں ) کو ذرج کیا جائے گا۔ (البقرہ: ) لیکن اگر کوئی گائے بھینس کونح کرتا ہے تو بھی حرج نہیں (المرعاة )

ہر جانور کو ذرج کرتے وفت قبلہ رو کرلیں ،اسے دائیں پہلو پر لٹالیٹا جاہئے۔(بخاری تعنیقاً موتو فا،موطا مالک وہیمی موصولاً موتو فا،ابوداود،ابن ماجہ،داری،ابن خذیمہ،منداحمہ، پہنتی ،مرفوعاً)اوراسکےاو پروالے پہلو پراپنا پاوں رکھیں۔(بخاری ومسم)

ال المرعمرة العمرة العلى موت بالمدموت كالطان مير كالمرة العمرة العمرة المعروب

فَيْلُ رَوْمَنُ لَهُ مِنْ اللَّهُ أَوْ وَلَدِحَ لِمَقْوَةً قُوجَدَ فِي لَطْنِهَا جَنِينًا مَيْنًا لَمْ يُؤْكُلُ أَشْغَرَ أَوْ لَمُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ لَكُمْ اللَّهُ مَا أَنَّا لُكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ إِلَا يَرْجَمُهُمَا اللَّهُ .

وَلَنَ الْوَ الْوَالِمِهُ وَمُعَمَّدٌ وَحِمَهُمَا اللَّهُ : إِذَا تَمَ عَلَقُهُ أَكِلَ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي لِقَوْلِهِ وَلَا نَهُ الصَّارِهُ وَالسَّكُومُ وَذَكَاهُ الْجَنِينِ ذَكَاهُ أُمَّهِ ) وَلَأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْامْ حَقِيقَةٌ لِأَنّهُ مُتَصِلْ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الله

يَدُعُلَ فِي الْهُ عِ الْوَارِدِ عَلَى الْأُمُّ وَيُعْتَقَ بِإِعْتَاقِهَا .

وَإِذَا كَانَ جُزُءا مِنْهَا فَالْجُوْحُ فِي الْأُمُّ ذَكَاةً لَهُ عِنْدَ الْمَجْزِ عَنْ ذَكَاتِهِ كَمَا فِي الصَّيْدِ. وَلَهَ أَصُلَ فِي الْحَيَاةِ حَتَّى تُتَصَوَّرَ حَبَاتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَعِنْدَ ذَلِكَ يُفُرَدُ بِالذَّكَاةِ ، وَلِهَذَا بِهُ أَنْهُ أَصُلَ فِي الْحَيَّةِ وَيُعْتَى بِإِعْتَاقِ مُضَافِ إِلَيْهِ ، وَتَصِحُ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَبِهِ ، وَهُو حَيُوانَ يَفَرَدُ بِإِيجَابِ الْعُرَّةِ وَيُعْتَى بِإِعْتَاقِ مُضَافِ إِلَيْهِ ، وَتَصِحُ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَبِهِ ، وَهُو حَيُوانَ يَفَرِي بِإِيجَابِ الْعُرَّةِ وَيُعْتَى بِإِعْتَاقِ مُضَافِ إِلَيْهِ ، وَتَصِحُ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَبِهِ ، وَهُو حَيُوانَ يَفَرِي فَي الْمُعَرِي وَمُوالِ اللّهِ مِنْ الذَّمِ وَاللّهُ مِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الذَّعِ وَاللّهُ مِ اللّهُ مِنْ الذَّعِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُو لَيْسَ بِسَبَبِ لِخُورِ فِي الدّمِ عَنْهُ فَلَا يُجْعَلُ لَهُ إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُنَا اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن الللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ الللّهُ مُن الللّهُ مُن الللّهُ مُن الللللّهُ مُن الللللّهُ مُن الللللّهُ الللللّهُ مُن اللللللّهُ مِن الللللّهُ مُن اللللّهُ مُن الللّهُ مُن الللللّهُ مُن اللّهُ مُن اللللّهُ مُن الللّهُ مُن الللّهُ مُن الللّهُ مُن الللللّهُ مُن اللّهُ مُن الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ مُن اللللللّهُ اللللللّهُ مِن الللللللّهُ مِن الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

مِي السَّرِيْنَ اللَّهُ عَلَى الْبَيْعِ تَحَوَّيًا لِجَوَازِهِ كَنْ لَا يَفُسُدَ بِاسْتِنْنَائِهِ ، وَيُغْنَقُ بِإِعْنَاقِهَا كَنْ لَا يَفْسُدُ بِاسْتِنْنَائِهِ ، وَيُغْنَقُ بِإِعْنَاقِهَا كَنْ لَا يَفْسُدُ بِاسْتِنْنَائِهِ ، وَيُغْنَقُ بِإِعْنَاقِهَا كُنْ لَا يَفْسُدُ بِاسْتِنْنَائِهِ ، وَيُغْنَقُ بِإِعْنَاقِهَا كُنْ لَا يَفْسُدُ بِاسْتِنْنَائِهِ ، وَيُغْنَقُ بِإِعْنَاقِهَا كُنْ لَا يَفْسُدُ بِالسِّيْنَائِهِ ، وَيُغْنَقُ بِإِعْنَاقِهَا كُنْ لَا يَفْسُدُ بَالْمُ مِنْ الْمُعْرَاقِ وَلَلْ وَقِيقٍ .

ترجمہ اورجس مخض نے اونٹ کونر کیا یا اس نے گائے کوؤٹ کیا ہے اوراس کے بعداس کے پیٹ سے مراہوا بچہ بیدا ہوا ہے تو اگر چہ اس سے بال اگ چکے ہوں یا ندہوں اس کونیس کھایا جائے گا۔

صفرت اما مظم رضی الله عند کے زویک ای طرح ہے اور امام زفر اور امام حسن بن زیاد علیجا الرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے۔
مانیوں نے کہا ہے کہ اگر اس کی خلقت تھمل ہو بھی ہے تو اس کو کھایا جائے گا۔ امام شافتی علیہ الرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے۔ کیونکہ
مانیوں نے کہا ہے کہ آئین کا نے کریااس کی مال کو ذریح کریا ہے۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے جنین مال کا حصہ ہے
کی کریم ہوئے تھے نے ارشاد فر مایا ہے کہ جنین کا نے کریااس کی مال کو ذریح کریا ہے۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے جنین مال کا حصہ ہے
کیونکہ دوای کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے جی کہ اس کو تین کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔ اور جنین بھی مال کی غذا سے غذا حاصل کرنے
والا ہوتا ہے۔ اور بیر سانس بھی اس کے سانس لینے سے لینے والا ہے۔ اور اس طرح وہ تھمی طور پر بھی مال کے تابع ہے یہاں تک کہ
والا ہوتا ہے۔ اور بیر سانس بھی اس کے سانس لینے سے لینے والا ہے۔ اور اس طرح وہ تھمی طور پر بھی مال کے تابع ہے یہاں تک کہ

تشويعمات حنايد ال پر منعقد ہوئے دالی تاجی من مجی دہ شال ہوتا ہے۔ اور مال کی آزادی کے سب دہ بھی آزاد ہوجا تا ہے۔ لبذا جر جز من مال پر منعقد ہوئے دالی تاجی ہے۔ اور مال کی تازادی کے میں کیا ہے جس کی اور من مال پر منعقد ہوئے دالی تاجی ہے۔ وہ سکن مال پر حصرہ والو مال کوز فم دینااس کیلئے بھی ذرج من جائے گا۔ اور سیحم شکار کی اطرح جنین کے ذرج سے عاجزی کے وقت ہوگا۔ والومال اوزم دینا سے درس بالے اللہ عندی دیں ہے۔ کے جین زندگی جس اسل ہے کیونکہ مال کی موت کے بعداس کی زندگی کیس منسل ہے کیونکہ مال کی موت کے بعداس کی زندگی کیس منسل ہے کیونکہ مال کی موت کے بعداس کی زندگی کیس منسل کیا۔ سرت، المركة الم جا باہے۔ بررب سے اور وہ خوان والا جانور سے کیلئے اس کی دھیت درست ہوتی ہے۔ اور وہ خوان والا جانور ہے۔ جبران سے دور رور دیسے روست کو الگ انگ کرنا ہوتا ہے۔جو مال کوزخی کرنے کی وجہ سے حاصل ند ہوگا۔ کیونکہ مال کوزخی کرنا جنس ہ مسترین اور استے کا ۔ پس خون نکلنے کے حق میں جنین کو مال کے تائع نہ کیا جائے گا۔ جبکہ زخی شکار میں ایرانہیں ہے خون نکلنے کا سبب نبیس بن سکے گا۔ پس خون نکلنے کے حق میں جنین کو مال کے تائع نہ کیا جائے گا۔ جبکہ زخی شکار میں ایرانہیں ہے کیونکہ وہاں زخم معمولی خون نکلنے کی وجہ سے بہاں عذر کے سبب اس کوکل کے قائم مقام کردیا جائے گا۔ اور بھے کے جواز کے سبب بب جنین کو مال کے تالع کردیا جاتا ہے۔ کہ کبیل اس کے استثناء کے سبب بھے فاسد نہ ہوجائے۔ادر مال کی آ زادی کے سبب بچماس لیح آزاد : وتا ہے کہ بل رقی ال سے اس کا بچا لگ ند بو۔

حضرت ابوسعید خددی رمنی انتدعنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول انتدملی انتدعلیہ وآلہ وسلم سے جنین (پبیٹ کا بچه ) کے متعلق در یافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر جا بوتو کھالومسدو کی روایت بول ہے کہ۔ ہم نے عرض کیا یا رمول التعلیق ہم اوننی وَتر كرية إن اوركائ برى كوذرى كرت بين و ( بمى بمى) بمين ان كے پيٹ ش بچد ملائے - بم اس كو پيك وير يا كهالين ؟ آپ نے فرمایا اگر جا ہوتو کھالو کیونکہ اس کی مال کاذی کر ما خود اس کاذی کر تاہے۔

(سنن ايوداؤد: جلدودم: حديث تمبر 1061)

حطرمت جابر بن عبدالله وضى القدعند يدوايت ب كدرسول القدملي القد عنيه وآلدوسكم في فرما يا جنين كا ذ بح كرنا اسكى مال كا ذ نع كرنا ب- ( يعنى اس كى مال كاذ رج كرنا خوداس كن فرك كرف كا مقام بالبذاس كوذ تع كي يغير كها يا جا سكتا ب-(منت ايوداؤو: مِنْدووم: حديث تمبر 1062)

ذ بح كيسب جنين كى حلت ين غرابب فقهاء كابيان

حفرت ابوسعید دمنی الله عند کہتے ہیں کہ ٹی اگرم کا نے نے فر مایا مال کے ذریح کرنے سے اس کے پیٹ کا بچہ (جنین ) بھی حلال ہوجا تا ہے۔ اس باب میں جا برابوا مامہ، ابودرواءاور ابو ہر میرہ ہے بھی احادیث منقول ہیں میدمدیث حسن سمجے ہے اور کی سندوں نے ابوسعید سے منقول ہے۔ محایہ کرام اور دیگر اہلی علم کا اس پھل ہے سقیان تو رق، این سبارک، شانعی ، احمد اور اسحاق کا بھی قول ے۔ابودداک کانام جبر بن لوف ہے۔ (جامع ترفدی: جلداول: عدمت نمبر 1520)

ہے۔ مین کے اعضا ممل ہونے میاشہ ویشے کا میان

بین سے مہداند بن مرمنی اللہ عنیما کہتے تھے : بالرکی جائے اولی آل اس کے باید سے بیٹے کی بھی (کا لا او جا کے افریل میں بین سے بیٹے کی بھی (کا لا او جا کے افریل اس کے باید سے بیٹے کی بھی (کا لا او جا کے اور بالی الکل آگل آئے ہوں اور بالی الکل آگل آئے ہوں اگر وہ بچہ باید وہ بیٹ بر الموالی آئے۔ (موطالیام مالک: جارداول: حدیث تبر 948)

ملہوم کے اعتبارے بیروایت بھی وہی ہے جواو پر تقل کی مٹی ہے۔اوراس سلسلے میں ائمہ سے جواختال فی اتوال ہیں ان کوجمی

اوری ذکر کیا جاچکا ہے۔

"و کو اور ذری کی تفصیل: پہلے صفحات میں بتایا گیا تھا کہ " ذریج" کرنے کی دوشمیں ہیں ایک تو افتیاری اور دوسری اضطراری، پر افتیاری کی بھی دوصور تیں ہیں ایک تو" نحر " اور دوسری " ذریج" چنا نچی کرتوبیہ کداونٹ کے سیند میں نیز ہ ماراجائے (لینی اس کے سینے و نیز ہ ہے کہ اور اونٹ میں مستحب محرکرنا ہے اگر چواس کو ذریج کرنا جائز ہے لیکن کرا ہمت کے ساتھ -

اور ذرج ہے کہ جانور کی حلق کی رگ کو کا نا جائے ، ذرج کی صورت میں جانور کی حلق کی جور کیس کا ٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں۔

ایک قرزوہ کر جس کے ذریعہ سائس کی آ مدور فت ہوتی ہے ، دوسری سری بیٹی وہ رگ جس ہے منہ سے پائی جاتا ہے اور دوشہ رکیس ایک جز فرہ کے دائیں باکس ہوتی ہیں۔ ان چاروں رگوں کو کا ٹمانی شری طور پر " ذرج " کہلاتا ہے ، اگر ان چاروں میں سے نیمن ہی جوز فرہ ہے نہیں ہی ہوتی ہیں جب کی جس کا جادا انہیں ہوگا۔

جس طرح اونٹوں میں نحرکر نامنتحب ہے اس طرح کائے اور بکریوں وغیرہ میں ڈنج کرنامنتحب ہے لیکن آگر کسی نے ان کونحرکر ایا جب بھی جا تزہوگا تمرکراہت کے ساتھ۔

ہیں ہوں ہے۔ اس کی رکیس کے ہمری وغیرہ کو گدی کی طرف سے ذرج کیا تو اگروہ اتنی دیر تک زعرہ رہی کہ اس محض نے اس کی رکیس کا ان ویس تو اس کا کھانا جا کڑے کیکن کراہت کے ساتھ کیونکہ اس طرح ذرج کرناسنت کے خلاف ہے اور اگروہ رکوں کے کئنے سے پہلے ہی مر ممنی تو اس کا کھانا جا کڑئیں ۔

، آگر کسی فخص نے کسی جانور مثلا مرغی کوذئ کرتے ہوئے جھری کوئزام مغز تک پہنچادیا اور مرکث کرجدا ہو گیا تو اس کا کھانا جائز ہےادر کر دہ بھی نہیں ہے لیکن اثنازیادہ ذرج کرنایا اس طرح ذرج کرنا کہ مرجدا ہوجائے مکروہ ہے۔ تشولهمات عليه

# THE STATE OF THE S

# ﴿ يَصْلُ طَالُ وَرَامُ جَانُورُولَ كَ بِيانَ مِينَ ہِے ﴾

فصل حلال وحرام جانور دن كي فغهي مطابقت كابيان

علامدائن محود بابرتی فنقی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ ذبائع الی چیز کا ذریعہ ہے جو مقصود ہے اور مقصود حیوانات کے کوشت کو مثل اللہ کے مثل کرنا ہے۔ ہی مصنف علیدالرحمد نے ذبائع کے احکام کے بعدان حیوانات کو بیان کرد ہے ہیں کہ جن کے کوشت کو کھایا جائے ہی مشکل مایا جائے گا۔ (عنامیشر خ البدایہ، کتاب ذبائع، بیروت)

# فصل غيرما كول م كيشرى ما خذكابيان

إِنْسَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اطْسُطُوّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوزٌ رَّحِيْمٌ .(البقره،١٤٣)

اس نے بہی تم پرحرام کئے ہیں مرداراورخون اور شور کا گوشت اور وہ جانور جوغیر خدا کا نام لے کر ذرج کیا گیا تو جونا جارہوں نیول کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت ہے آئے بڑھے تو اس پر گناہ نیس، بیٹک اللہ بخشنے والامہر بان ہے، ( کنزالا بمان ) سے

# آيت حرمت حيوانات ميس حصر كاضافي مونے كابيان

اس آیت پس چارتها کرده چیز دل کاذکر ہے لیکن اے کلہ حقر (انما) کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس نے ذہی میں بیٹم پیلا اور تا ہے کہ حرام صرف بین چارچیز بی جی جیکی اور کی گئی چیز بی جیں جو حرام جیں۔ اس لئے اول تو بیر بھے لینا چاہیے کہ حمر ایک خاص سیات بیس آیا ہے بینی شرکین کے اس فعل کے شمن شل کدوه طال جا نوروں کو بھی حرام قراردے لیتے تھے اللہ تو الی فر مایا کہ دہ حرام نہیں حرام تو صرف بیجی میں ۔ اس لئے بیر حمر اصافی ہے لینی اس کے مفاوہ بھی دیگر محرام تا ہیں جو بہاں ندکور نہیں۔ فر مایا کہ دہ حرام نہیں حرام تو صرف بیر جی بین ۔ اس لئے بیر حمر اصافی ہے لینی اس کے مفاوہ بھی دیگر محرام تا ہیں جو بہاں ندکور نہیں ۔ دو سراحد بیٹ بین دواصول جا نوروں کی حلت و حرامت کے بیان کر دیئے گئے بیان کر دیئے گئے بین وہ آیت کی صحیح تقیر میں دواصول جا نوروں کی حلت و دوائتوں سے شکار کرے) اور پر غروں بیس ذوخلب (جو پنج سے شکار کرے) دور خرام بین جس سے اس بات کی طرف حرام بین جس سے اس بات کی طرف انداد کر کے صرف تر آن کر بیم کی طرح دین کا ما خذاورد میں بین جست ہے اور دین دونوں کے بائے ہے مکمل ہوتا ہے نہ کہ اشارہ دیا تا انداذ کر کے صرف تر آن کر بیم کی طرح دین کا ما خذاورد میں بین جست ہے اور دین دونوں کے بائے ہے مکمل ہوتا ہے نہ کہ مصرف تر آن کر کیم کی طرح دین کا ما خذاورد میں بین جست ہے اور دین دونوں کے بائے ہے مگر آن سے مردہ سے مرادہ حال جا نجر اور کوئی دینوں سے مارہ جائے یا جس طرح آ جمل مشینی ذکے صدیف کونظر انداذ کر کے صرف قر آن سے سے مردہ سے مرادہ حال جائج تراور کوئی دینوں سے مارہ جائے یا جس طرح آ جمل مشینی ذک

المرية بال يم مفتك مارا ما تاسيد

انبۃ مدیدے میں وامردار جانورطال قرارو کے کے ہیں ایک چملی وہری ٹری وہ اس تھم مید ہے ستگی ہیں نون ہے مرادہ مدی ح مدی سے بین ذرائے کے وقت جو طون لک آور بہتا ہے گوشت کے ساتھ جو ٹون نگارہ جاتا ہے وہ طال ہے بیان بھی وو ٹون مدے کی روے طال ہیں کیجی ادر کی ۔ فرز مرحی کو است سور بے فیر تی می برترین جانور ہے انشر نے اسے جرام قرار ویا ہے۔ یہاں بیشہ ہوتا ہے کہ آ بت میں تھم حرمت کو اشیاء ندکورہ میں مخصر کر کے بیان فر بایا ہے جس کا مطلب یہ سجھا جاتا ہے۔ میں نے ذرکورہ کے سواکوئی جانو رحرام نیس حالا تکہ جملہ وری سے اور گدوما اور کتا و فیرہ سب کا کھانا حرام ہے اس کا جواب ایک تو ہے۔ کر اس حرہ ہے محم حرمت کو اشیائے ندکورہ میں مخصر کرنا ہر گزمراونیس کہ کسی کواعز ایش کی مخبائش ہو بلکہ تھم حرمت کو صحت و صدافت سے ساتھ مضموص فر یا کر اس تھم کی جانب مخالف کا بطلال منظور ہے ہینی بسیات بھی ہے کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے تم پر حرام فرمادیں اس میں و دسرااحتیال ہی نہیں جن ان کا طال بھونا یا لکل باطل اور فلا ہے۔

ورسرا جراب یہ ہے کہ محم حرمت کواشیائے ندکورہ تی جس مخصر مانا جائے گراس حصر کواضائی بینی خاص انہی چیزوں کے لحاظ
سے تعلیم کیا جائے جن کوشر کین نے اپنی طرف سے حرام کرلیا تھا جیسے بجیر ہاورسائید دغیرہ جن کا ذکر آئے تحدہ آئے مطلب میں ہوا کہ جم
نے تو تم پر فقط مید اور خزیر دغیرہ کو حرام کیا تھا تم جو سایڈ دغیرہ کی تحریم کے آئی ہو پی محض تمہا راافتر اہ ہے باتی رہ بورشہ سے
اور خبیدے جانوران کے حرام ہوئے جس شرکین بھی نزاع نہ کرتے تھے۔ سویہ صرائی جانوروں کے لحاظ ہے ہے جن کوشرکیوں نے
طلاقے تھم اللی اپنی طرف سے حرام مخبرائیا تھا تمام جہان کے جانوروں سے اس کو کیا تعلق جواعتر اض فدکور کی نوبت آئے۔

اشياع اربعك حرمت ميس غراب اربعه

وہ جانور جو گذا گئونٹ کریا چوٹ کھا کریا بلندی ہے گر کریا ظر کھا کرمراہویا جھے کی در تدے نے پیاڑا ہو۔ لیکن فی الحقیقت سے
معلوم ہوتا ہے کہ جانوراس طور پر بلاک ہوئے ہوں وہ بھی مُر دار کی تعریف میں
میں اختلاف نیس ہے بلکہ ایک تشریح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوراس طور پر بلاک ہوئے ہوں وہ بھی مُر دار کی تعریف میں
میں ہے۔

پیرہ میں ہوتا ہے کہ نی سلی مسلک حضرت عبداللہ ابن عبان اور حضرت عائشہ کا تھا۔ لیکن معمد واحادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے یا تومنع فر مایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فر مایا ہے۔ مثلاً پالتو گدھے، کچلوں والے در تدے اور نیمان دالے برندے۔

برں ۔ اس وجہ ہے اکثر نقبها تحریم کوان چار چیز ول تک محدُ ودنہیں مانتے بلکد ُومری چیز ول تک اسے وسیع قرار دیتے ہیں۔ مگر اس کے بعد پھر مختلف چیز وں کی صِلْت وتُرمت میں نقبهاء کے درمیان اختلاف ہواہے۔ مثلًا پالتو گدھے کوا مام ابو صنیفہ، امام مالک اور

المام شافع جرام قراره سيقة بين.

المام شانعی کے زویک مرف وہ وریم ہے جرام میں جوانسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ یا بلا مساز کو ااور بچو وونوں مطال ہیں۔ ای طرح حنفیہ تمام حشر است الارض کوحرام قرار دیتے ہیں، محرابن الی لیا، امام مالک اوراوز الی سکرز دیک سائب مطال ہے۔ ئز دیک سائب مطال ہے۔

ان تام مختف اقرال اوران کے دائل پرغور کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ دراصل شریعت الی میں تعلی خرسہ ان میاری بیزوں کی ہے۔ بن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ان کے سوا دُوسری حیوانی غذاوں میں مختلف ورجوں کی کراہت ہے۔ جن چیزوں کی کراہت سے جو تین چیزوں کی کراہت سے دو قرمت کے درجہ سے قریب ترہیں۔ بن چیزوں کی کراہت سے دواہر میں نقیما و کے درمیان اختما ف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے۔ دوی طبعی کراہت جس کی ہنا پر افتان میں اختیا ہے اور جن چیزوں کو کھانا پہند نہیں کرتے ہیں، یا قومی بعض چیزوں کو کھانا پہند نہیں کرتے ہیں، یا قومی کراہت جس کی بنا پر افسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو کانا پہند کرتے ہیں، یا قومی کراہت جس کی بنا پر افسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو نا پہند کرتے ہیں، یا قومی کراہت جس کی بنا پر بعض چیزوں سے ففرت کرتی ہیں، تو شریعت ہیں تھیں دین کہ وہ اپنی کراہت کو قانوں قرار دے اور ان مراور دی کھا جائے جو حرام نہیں گئی ہے۔ ادرای طرح شریعت کی کو بیت بھی ٹییں دین کہ وہ اپنی کراہت کو قانوں قرار دے اور ان لوگوں پر انزام عائد کر دے جو ایمی غذا کی استعمال کرتے ہیں جنس وہ نا پہند کرتا ہے۔

مردار كاجزاه مستمم حرمت برفقهي نداهب

صافظ این کیر شافعی کیستے ہیں کہ مردار کا دودھ اور اس کے اغرے جواس میں ہوں بنی ہیں اہام شافعی کا یہی فرہب ہوں ہو لئے کہ دو جھی میت کا ایک جزوب، امام مالک رحمتہ اللہ ہے ایک روایت میں ہے کہ تو وہ پاک کین میت میں شامل کی وجہ ہے جس ہوا جاتا ہے، ای طرح مردار کی تھیں ( طیمری ) بھی مشہور فرہب شن ان بزرگوں کے زویک باپاک ہے گواس میں اختلاف بھی ہے، صحابر دشی اللہ عنہ کا مجرسیوں کا پیر کھا تا گو بطور اعتراض ان پر ہوسکتا ہے گراس کا جواب قرطبی نے بید دیا ہے کہ دودھ بہت ہی کم ہوتا ہے اور کو کی بہنے والی ایسی تھوڑی ہی چیز اگر کسی مقدار میں زیادہ بہنے فالی میں پر جائے تو تو تو تی حربی نہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور پیراور گور خرے بارے میں موال ہوا تو آپ نے فرمایا طال وہ ہے جے اللہ نے اپنی کتاب میں جان کا گوشت بھی حرام ہو وہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جرام گوشت بھی حرام ہو فواہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا اور جس کا بیان جین وہ بسب معاف ہیں۔ پھر فرمایا تم پر سور کا گوشت بھی حرام ہو فواہ اسے ذرع کیا ہو خواہ وہ خود مرکز کیا ہو، سور کی کی بھی جمال کے کہ چونکہ اکثر گوشت بھی ہوتا ہے اور چر بی گوشت کے ساتھ اسے ذرع کیا ہو خواہ وہ قریم کی ہوتا ہے اور قی س کا نقاف ہیں جب پس جب گوشت حرام ہوا تو چر بی بھی حرام ہو گی ، دومرے اس لئے کہ چونکہ اکثر گوشت میں بی چر بی ہوتی ہو اور قی س کا نقاف

بعی بی ہے۔ (القرو ۱۷۳)

# زوتاب وزوكذب كوكهانے كى حرمت كابيان

لَالَ (وَلَا يَجُوزُ أَكُلُ ذِى نَابٍ مِنْ السّبَاعِ وَلَا ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطّيُورِ) لِأَنَّ (النّبِي عَلَيْهِ المَصَّلاةُ وَالسّلامُ نَهَى عَنْ أَكُلِ كُلُّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطّيُورِ وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ السّبَاعِ) المصَّلاةُ وَالسّبَاعِ ذُكِرَ عَقِيبَ النّوْعَيْنِ فَيَنْصَوِفُ إِلَيْهِمَا فَيَتَنَاوَلُ سِبَاعَ الطّيُودِ وَاللّهُ مِنْ السّبَاعِ وَكُلُ مِنْ السّبَاعِ الطّيُودِ وَكُلُّ فِي مَا السّبَاعِ وَلَيْ السّبَاعِ وَكُلُ مِنْ السّبَاعِ وَالسّبَاعِ الطّيُودِ وَاللّهُ مِنْ السّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَاللّهُ مِنْ السّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَاللّهُ مِنْ السّبَاعِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ السّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ مَا السّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ السّبَاعِ الطّيودِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ وَالسّبَاعِ السّبَاعِ ال

وَمَعْنَى الشَّحْرِيسِمِ وَاللَّهُ أَعُلَمُ كَرَامَةُ يَنِى آدَمَ كَىٰ لَا يَعْدُو شَىٰءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الدَّمِيسَةِ إلَيْهِمْ بِالْأَكُلِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الضَّبُعُ وَالنَّعْلَبُ ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إِبَاحَتِهِمَا ، وَالْفِيلُ ذُو نَابٍ فَيُكُرَهُ ، وَالْيَرُبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ الشَّاعِ الْهَوَامُ قَالَ (وَلَا يُؤَكِلُ الْأَبْقُعُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ ، وَكَذَا الْعُدَاثُ ((وَقَالَ أَبُو الشَّبَاعِ الْهَوَامُ قَالَ (وَلَا يُؤَكِلُ الْأَبْقُعُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ ، وَكَذَا الْغُدَاثُ ((وَقَالَ أَبُو عَنِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

2.7

فر ایا کہ درعدوں میں سے ذونا ب اور پرندوں میں سے ذوخلب کو کھانا جا کرنیمیں ہے کونکہ ہی کر کم اللے نے پرندوں میں سے ہر ذوخت اور ورخد اور ورخد اور ورخد اور ورخد اس ان دونوں پر جاری ہونے والا ہے۔ لیس بیر پرندوں اور چو یا بیوں دونوں کوشائل ہوگا۔ جبکہ ہر این ہم جو پنجدر کھنے والی ہو یا نوک دالے دانت رکھنے والا ہو۔ اور بیج ہرائی حیوان کو کہتے ہیں جو عرف کے مطابق اچک کر کھانے این ہم جو پنجدر کھنے والی ہو یا نوک دالے دانت رکھنے والی ہو۔ اور بیج ہرائی حیوان کو کہتے ہیں جوعرف کے مطابق اچک کر کھانے والا اور اور اور کھانے والا اور جانت کی کر کھانے والا اور جملہ کرتے والا ہو۔ اور اللہ ہی سب زیادہ جانتا ہے کہ کہیں ان میں موجود ہرے اوصاف انسانوں کی جانب منتقل نہ ہو جا کہیں۔ اور جرمت میں اور کو کھی داخل ہیں۔ پس بیوں داخل ہیں۔ پس بیوں داخل ہیں۔ پس بیوں دونوں کو جائز قر اردیتے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے ضلاف جو سے اور جنگلی چو جا اور نیولا بیز مین میں چلنے والے در ندوں میں سے ہیں۔ اور ختم اور منتا کہ کہا ور اور کھانے ہیں۔

اور زرى غراب مين كو كى حرج نهيں ہے كيونكہ وہ دانه كھانے دالا ہے وہ مردار كھانے دالانبين ہے ادر دہ پھاڑ كر كھانے دار در عرون ميں ہے تيس ہے۔

اور وہ چتکبر اکوا یو گذرگی کھانے والا ہے اس کوئیں کھایا جائے گا اور اس طرح غذاف کو بھی ٹبیں کھایا جائے گا۔ اہام مار علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ عقعت نامی کوے کو کھانے میں کوئی حرج نبیں ہے۔ کیونکہ میکس کرنے والا ہے پس میرغی کے مثاب ا جائے گا۔ اور اہام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے نقل کیا حمیا ہے کہ عقعت مکروہ ہے کیونکہ اس کی عام غذا گندگی ہے۔

# لومرى اور بھيريا كھانے كى ممانعت كابيان

حضرت فرید بن جزورت الله عند فرمات بیل میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول بھائے بیل اس کیے حاضر ہوا کہ ہم میں اللہ علیہ وا کہ اس میں اللہ علیہ وا کہ اس میں اللہ علیہ وا کہ وہ کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ علیہ وا کہ وہ کی کہا ہت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لومڑی کون کھا تا ہے؟ بیل کے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول تالیہ آپ بھیٹر یے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس میں میں میں اللہ علیہ وہ بھلائی اور خیر ہموہ وہ بھلالومڑی کھائے گا۔ (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث فمبر 116)

## بجو کھانے کی ممانعت کابیان

حضرت خزیمہ بن جزروضی انڈ عند فرماتے ہیں کہ جس نے عرض کیا اے انڈ کے دسول قابطے آپ سلی اللہ علیہ وآئہ وسلم ہو کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کون ہے جو بجو کھائے۔ (سنن ابن ماجہ: جلدسوم: حدیث نمبر 118)

# كوے كوكھانے كى ممانعت كابيان

حضرت ابن عمر منی الله عنها فرماتے ہیں کہ کون ہے جو کوا کھائے حالانکہ دسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کوفاس بتایا۔ بخدا اِسیہ پاکیزہ جاتوروں میں سے نہیں۔ (سنن ابن ماجہ: جلدسوم: حدیث نمبر 129)

سيده عائشر صديقة رضى الله عنها فرماتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا سانب فاسق باور بجهوفاس ب وجها أله وسلم في مناوركه والله على الله على وقاس فرما بي حديث تم والما الله على الله عليه وآله وسلم كاس كوفاس فرما بي معد كون ب جواست كلمائي . (سنن ابن ماجه: جلدسوم: حديث تم مر 130)

دانہ خورکوا کہ صرف دانہ کھتاا در نجاست کے پاس نہیں جاتا ہے غراب زرع لین کھتی کا کوا کہتے ہیں، چھوٹا ساہ رنگ ہوتا ہے ،ادر جو نج اور ہے اور ہے ہوگا ہوتا ہے ،ادر جو نج اور ہے خواب ابقع بھی کہتے ہیں کہ اس کے رنگ میں ہیدی ہوتا ہے،ادر جو نج اور ہے خواب ابقع بھی کہتے ہیں کہ اس کے رنگ میں ہیدی بھی سیابی کے ساتھ ہوتی ہے بالا تفاق تا جا تز ہے۔اورای تھم میں پہاڑی کو ابھی داخل کہ بڑا اور یک رنگ سیاہ ہوتا ہے اور اور میں آ وازعت عق پیدا ہوتی ہے۔اس میں اختلاف ہے،اور اس میل مرکز اہت تنزیب میں اختلاف ہے،اور اس میل مرکز اہت تنزیب میں کا منہیں،

فيكى برر ہے والے جانوروں كى صلت وحرمت كے قاعدہ

وہ تمام در ندے جونوک داردائوں سے دکار کرتے ہیں اور بھاڑ کر کھاتے ہیں وہ سبترام ہیں اورای افرح وہ تمام پرندے جوہائوں سے دکار کرتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ سبترام ہیں۔

بونا میں اور مرنا فنول سے (شکار کرنے) والے پرندے کھانے ہے منع فر ایا ہے۔ والے در عدے اور ہرنا فنول سے (شکار کرنے) والے پرندے کھانے ہے منع فر ایا ہے۔

(میخ مسلم، ج ۱۹ مسیم، قدی کتب خانه کراچی)

م و بربي يحواوغير وحشرات الارض كى حرمت كابيان

قَالَ (وَيُكُونُهُ أَكُلُ الضَّبُ وَالضَّبُ وَالشَّلَحْفَاةِ وَالزُّنُورِ وَالْحَشَرَاتِ كُلْهَا) أَمَّا الضَّبُ فَلِمَا ذَكُونَا ، وَأَمَّا الضَّبُ فَلَانَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا حِبنَ سَأَلَتُهُ عَنْ أَكُلِهِ . وَهِى حُجَّةٌ عَلَى الشَّالِعِيِّ فِي إِبَاحِتِهِ ، وَالزُّنُورُ مِنْ الْمُؤْذِيَاتِ وَلِهَذَا لا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا الشَّالِعِيِّ فِي إِبَاحِتِهِ ، وَالزُّنُورُ مِنْ الْمُؤْذِيَاتِ وَالسَّلَامُ لَيْ عِلْمَ المُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا وَالشَّلَامُ اللهَ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا وَلَهُ لَا يَعِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا لَكُرَهُ الْحَشَرَاتُ كُلُّهَا السِّيدُلَالًا بِالضَّبِ لِلْآنَهُ مِنْهَا .

ربہہ۔

فر مایا کہ بچو، کوہ، کھوا، جھڑ اور ذبین پر چلنے والے سارے کیڑے مکوڑوں کا کھانا مکروہ ہے۔ اور جو بجو ہے ہا کا دلیل کے

سب مکروہ ہے جس کہ نام بیان کرآئے ہیں۔ اور گوہ اس لئے مکروہ ہے کہ نبی کر پھر کاللے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کواس

ہے منع کیا تھا۔ جب انہوں نے اس کو کھانے کے بارے بیل بوچھا تھا۔ اور بیرحدیث اباحت میں امام شافتی علیہ الرحمہ کے ظلاف

الی ہے۔ اور بجڑ یہ تکلیف پہنچانے والے جانوروں میں سے ہے۔ اور کچھوا بیرحشر اس اللاض والے ضبیث مکوڑوں میں سے ہے

الی دلیل ہے۔ اور بحر میں تو اسے محرم پر بچھ واجب نہیں ہے۔ اور تمام حشر اس اللاض کو گوہ پر قیاس کرتے ہوئے مکروہ کہا

الی دلیل کے سبب اس کو مارنے کی وجہ سے محرم پر بچھ واجب نہیں ہے۔ اور تمام حشر اس اللارض کو گوہ پر قیاس کرتے ہوئے مکروہ کہا

گوه کھانے کو پسندنہ کرنے کا بیان

حضرت ٹابت بن بزیدانساری فرماتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے بہت ی کوہ پکڑ کر بھونیں اور کھانے گئے۔ ہیں نے بہت کی کوہ پکڑ کی اور بھون کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ لی اور اس سے اپنی الگلیوں پر شار کرنے لگے۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی صور تیں مسنح کی گئیں اور

ر مین کے جانوروں کی مورتیں ان کودی گئیں۔ جھے معلوم میں۔ ہوسکتا ہے وہ بہی ہو۔ میں نے عرض کیالو کوں نے تو مجون مجون زمین کے جانوروں کی مورتیں ان کودی گئیں۔ جھے معلوم میں۔ ہوسکتا ہے وہ بہی ہو۔ میں نے عرض کیالو کوں نے تو مجون مجون خوب كهاكي - نوة ب ملى الله عليه وآله وملم نے نه خود كھائى ندمع فرمايا - (سنن ابن ماجہ: جند سوم: حديث نمبر 118)

حضرت عبدالله بن عماس سے روابیت ہے کہ خالد بن ولید نے فر مایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ دسلم کی خدمت میں بمی ہوئی کو وہیش کی گئی جنب آپ ملی الشرعلیہ وآلہ وسلم کے قریب کی گئاتو آپ ملی الشرعلیہ وآلہ دسلم نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حاضرین میں سے ایک مخص نے عرض کیا یارسول الشعائی ہے وہ کا گوشت ہے۔ اس پر آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے اس سے ہاتھ انخاليا توحفرت خالد نة عرض كيايار مول الشعائية كيا موه حرام ہے؟ فر مايائيس احرام تونيس ليكن بهار به علاقه ميں ہوتی نہيں اس کے بیجے پیندئیس تو حضرت خالد نے ہاتھ کوہ کی طرف بڑھایا اور کوہ کمائی حالانکہ رسول الندسکی انتدعلیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دکھے رہے ہتھے۔(سنن ابن ماجہ: جلدسوم: حدیث فمبر 122)

پالتوگدهوں اور خچروں کو کھانے کی مما نعت کا بیان

قَى الَ (وَلَا يَجُوزُ أَكُلُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْبِغَالِ) لِمَا رَوَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْنَحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَييرِ) وَعَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " (أَنَّ السَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَهْدَرَ الْمُتَّعَةَ وَحَرَّمَ لُحُومَ الْمُحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ)قَالَ (وَيُكُرَهُ لَحُمُ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) وَهُوَ فَوْلُ مَالِكٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَى

ادر پالتو گدھوں اور خچروں کو کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر بیمایات ہے نے محورث، فچرول اور گدهول کا گوشت کھانے ہے منع کیا ہے۔

حضرت علی المرتضی رضی الله عندسے روایت ہے کہ آپ علیت کے نے خیبر کے دن متعہ کو باطل کر دیا اور بالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔اورامام اعظم رمنی اللہ عتہ کے نز دیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکر دہ ہے۔اورامام ما لک علیہ الرحمہ کا قول بھی یہی ہے جبکہ امام ابو بوسف، امام محمد اور امام شافعی علیم الرحمہ نے کہاہے محوزے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج تہیں ہے۔

حضرت جابر بن عبداللّذرضي اللّه عنه كي حديث من ہے كه بي كريم اللّه نے خيبر كے دن يالنو كدهوں كا كوشت كھانے ہے منع كياب اور كهور ول كالكوشت كهان كالجازت دى بــــ

# محورٌ وں، فچروں کا کوشت کھانے کی ممانعت کا بیان

حضرت امام ما لک علیہ الرحمد نے کہا ہے ، کہ محوز وں اور تیجر وں اور گدھوں کونہ کھا ٹیں کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فر مایا" اور پیدا کیا ہم نے کھوڑ وں اور ٹیجر وں اور گدھوں کوسواری اور آرائش کے واسطے" ماور فر مایا باتی چو پاؤں کے حق بیں " پیدا کیا ہم نے ان کو یا ہم نے ان کو بیرا کیا ہم نے ان کوسوار ہوا ور ان کو کھا وَ" اور فر مایا اللہ تعالی نے " تاکہ لیس نام اللہ کا ان چو پاؤں پر جود یا اللہ نے ان کوسوکھا وَ ان بیس ہے اور کھلا وَ۔ (موطاله م ما لک: جلد اول: حدیث نمبر 958)

# محور بكا كوشت كهاني مين دليل اباحت كابيان

منزت اساء رمنی الله عنبها کہتی ہیں کہ ہم نے آپ ملی الله علیہ دآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک محمود اذرج کیا ادراس دنت ہم لوگ بدینہ میں تنے، پھر ہم لوگوں نے اس کو کھا یا۔ (میچے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 479)

# اعلی منافع سےسب کھانے کی ممانعت کابیان

وَلَا إِلَى حَنِيفَةَ قَوْلَه تَعَالَى (وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لَثَرْ كَبُوهَا وَزِينَةً) خَرَجَ مَخْرَجَ إِلاَمْتِنَانِ وَالْأَكُلُ مِنْ أَعْلَى النّعَمِ وَيَمْنَنُ وَالْمُحِينَانِ وَالْأَكُلُ مِنْ أَعْلَى النّعَمِ وَيَمْنَنُ وَالْمُحِينَانَ بِأَعْلَى النّعَمِ وَيَمْنَنُ بِأَوْلَهُ اللّهِ وَالْمُولُ لَلْ اللّهِ وَالْمُولُ لَلْ اللّهِ وَالْمُولُ لَلْ اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَهَذَا يُضُولُ لَلْ السّهُمِ فِي الْمُحَدِّمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ عَنْهُ ، وَالتَّرْجِيحُ لِلْمُحَرِّمِ . ثُمَّ قِيلَ : الْمُواهَةُ عِنْدَهُ كَرَاهَةُ تَحْدِيمٍ . وَقِيلَ وَاللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

### ترجر

حضرت اہام اعظم رضی اللہ عندی دلیل اللہ تعالی کے اس فرمان سے ہے 'و الْعَحیٰلَ وَ الْبِعَالَ وَ الْعَحیر کَتُو تَعُا وَذِیبَة' کو معلانے کو معلانے والے موقع پر بیان ہوا ہے جبکہ کھانا بیاس کاسب سے اعلیٰ نفتے ہا درحا کم اعلیٰ نعتوں کے احسان کو جنلانے کو ترک رنے والا نہیں ہے۔ کو تکہ دہ تو او نی نعت کو بھی ذکر کرتا ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ گھوڑ اید دخمن کو خوف زوہ کرنے کا ایک آ مہ ہیں اس کے محترم ہونے کے سبب اس کو کھانا مگروہ ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے۔ کہ مال غیمت سے اس کا حصہ بند آ ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ مال غیمت سے اس کا حصہ بند آ ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ مال غیمت سے اس کا حصہ بند آ ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس کو جا کر قرار دیے کی صورت میں جہاد کے آلات میں کی واقع ہوجائے گی۔ اند یو بیٹ جا برضی اللہ عنہ میں مدیث خالد بن دلید ضی اللہ عنہ میں صورت کی میں اس صورت میں اس صورت میں کو جائے گی۔ اند یو بیٹ کی ۔ (قاعدہ فقہیہ) فالد بن دلید رضی اللہ عنہ کے معارضہ کرنے والی ہے ہیں اس صورت می کو ترجے دی جائے گی۔ (قاعدہ فقہیہ)

ىرر

وّ الْعَحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْتَحَمِيْوَ لِتَوْكَبُوهَا وَزِيْنَةٌ ،وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ . (النحل، ٨) اور كھوڑے اور فچراور كدھے كمان پرموار ہواور ذيئت كے ليے، اور ده پيدا كرے گاجس كي تهبيں خبر بيل، (كنزالايمان)

محور بكا كوشت كهاني كاختلاف برنداجب اربعه

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ایک اور نعمت بیان فر مار ہا ہے کہ ذیبنت کے لئے اور سواری کے لئے اس نے محوزے نچراور گدھے پیدا کئے ہیں بڑا مقصد ان جانوروں کی بیدائش سے انسان کائی فائدہ ہے۔ آئیں اور چوپایوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا اس وجہ سے بعض علماء نے محوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔

جیسے امام ابوصنیفہ اور ان کی موافقت کرنے والے فقہا کہتے ہیں کہ فچر اور گدھے کے بہاتھ گھوڑے کا ذکر ہے اور پہنے کے دونوں جانور حرام ہیں اس لئے بید می حرام ہوا۔ چنانچہ فچر اور گدھے کی حرمت احادیث بیں آئی ہے اورا کٹر علما وکا فد ہم ہی ہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عندہ ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ اس آئیت سے پہلے کی آیت ہی چو پایوں کا ابن عباس رضی اللہ تعالی عندہ ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فر مانے جی اور اور ان تینوں کا بیان کر کے فر مایا کہ ان پر تم مواری کے جانور اور ان تینوں کا بیان کر کے فر مایا کہ ان پر تم مواری کے جانور۔

اور حدیث میں ہے کہ ہم نے خیبر والے دن گھوڑے اور خچر اور گدھے ذیج کئے تو ہمیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے خچر اور گدھے کے گوشت سے نو منع کر دیالیکن گھوڑے کے گوشت سے نہیں روکا۔ تیج مسلم شریف میں حضرت اساء بن الی بکر رضی اللہ

المست مروی ہے کہ ہم نے مریخ میں صنور ملی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی بیں محور اون کے کیا اور اس کا کوشت کھایا۔ اس ہے۔ ب شاتی منہ سے قری اور سب سے زیاد و ثبوت والی صدیمے ہے اور یہی تمہیہ جمہور علما و کا ہے۔ مالک، شاقعی ،احمد ،اان کے سب ماخی اور اکو سلف وظلف یہی کہتے ہیں۔

ما فارور المراس الله تعالی عند کا بیان ہے کہ پہلے محور ول میں وحشت اور جنگی بن تعااللہ تعالی نے حضرت ا ماعیل علیہ السلام

سے لئے اے مطبع کر دیا۔ وہب نے اسرائیلی روا بیول میں بیان کیا ہے کہ جتوبی ہوا ہے محور نے بیدا ہوتے ہیں۔ واللہ المام الله پی ما فوروں پر سواری لینے کا جواز تو قرآن کے لفظوں ہے ثابت ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوایک ٹیجر ہدیے میں دیا گیا تھا جس پر سواری کرتے تھے ہاں یہ آ پ نے منع فر مایا ہے کہ محور ول کو گرھیوں ہے ملایا جائے۔ یہ ممانعت اس لئے ہے کہ نسل منقطع ندہ و جائے ۔ میرم انعت اس لئے ہے کہ نسل منقطع ندہ و جائے ۔ میرم انعت اس لئے ہے کہ نسل منقطع ندہ و جائے ۔ میرم انعت اس لئے ہے کہ نسل منظم ندہ ور مایا ہے کہ حور یا دت کیا کہ اگر آ پ اجازت و بی تو ہم محور نے اور گرھی کے جائے ہیں اور آ پ اس پر سوار ہوں آ پ نے فر مایا ہے کام وہ کرتے ہیں جوظم ہے کورے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ہجل ۸)

ماہ ہے لیمی اور آ پ اس پر سوار ہوں آ پ نے فر مایا ہی کام وہ کرتے ہیں جوظم ہے کورے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ہجل ۸)

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِالْحُلِ الْأَرُنَبِ) لِأَنَّ (النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكَلَ مِنْهُ حِينَ أَهْدِى اللَّهِ مَشُولًا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْآكُلِ مِنْهُ) ، وَلَأَنَّهُ لَيْسَ مِنُ السِّبَاعِ وَلَا مِنْ أَكَلَةِ الْحِيفِ فَأَشْبَهَ الظَّبُى

ترجمہ فرہا کے کوئی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب نی کریم اللہ کے کو بھنا ہوا فرگوش ہر یہ کیا تھا۔ تو آپ اللہ کے ا اس میں سے تناول فر مایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس سے کھانے کا تھم دیا تھا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ فرگوش نہ تو درندوں میں سے ہے اور نہ بی گندگی کھانے والے جانوروں میں سے ہے ہی میہ برن کے مشابہ ہوجائے گا۔

خر گوش کو کھانے کی اباحت پرمؤیدا حادیث کابیان

حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں ہم نے ایک خرگوش کو بھٹگایا ،اس وقت ہم لوگ مرالظہر ان میں تھے، پھھلوگ اس کے ہیچھے دوڑے ، کیکن تھک گئے ، پھر میں نے اس کو پکڑ ااوراس کو ابوطلہ کے پاس لے کرآ یا انہوں نے اس کو ذیخ کیا اوراس کی دونوں را تیس یا اس کے دونوں کو اپنے کی اوراس کی دونوں را تیس یا اس کے دونوں کو اپنے ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فر مالیا۔

( سیح بخاری: جلدسوم: حدیث تمبر 503) حضرت محمد بن صفوان رضی الله عندسے روایت ہے کہ وہ نمی صلی الله علیہ وآلہ دسلم کے پاس سے گزرے، ووخر گوش لٹکائے موئے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے بیدوخر گوش پکڑے۔ مجھے لوہے کی کوئی چیز نہلی کہ ذرج کروں۔ تو میں نے سفید تیز وعدر يترسان ووزك كيا-كيام كهالول؟ فرمايا كمالو\_(سنن اكن ماجه: جلدسوم: حديث فمبر 125)

# غير اكول ج توروں كى كھال كے ياك بونے كابيان

قَالَ (وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ طَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ إِلَّا الْآدَمِيُّ وَالْحِنزِيرَ) فَإِنَّ الذَّكَاةُ لَا تَعْمَلُ فِيهِمَا ، أَمَّا الْآدَمِيُّ فَلِحُرْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَالْيَحْنُوبِرُ لِنَجَاسَتِهِ كَمَا فِي الدِّهَا غ رَقَالَ الشَّافِعِيُّ: اللَّذَكِلةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي جَعِيبِعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي إِبَاجَةِ اللَّحْمِ أَصُلَّر . وَيْسَى طَهَارَةِهِ وَطَهَارَةِ الْجِلْدِ تَبَعًا وَلَا تَبَعَ بِدُونِ الْأَصْلِ وَصَارَ كَذَبْحِ الْمَنجُوسِيّ. وَكَنَا أَنَّ اللَّذَّكَاةَ مُوَثِّرَةً فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ وَالدُّمَاءِ السَّيَّالَةِ وَهِيَ النِّجسَةُ دُونَ ذَاتِ الْجِلْدِ وَالْـلَّحَمِ، فَإِذَا زَالَتُ طَهُرَ كَمَا فِي الدُّبَاغِ . وَهَـذَا الْمُحَكُّمُ مَقْصُودٌ فِي الْجِلْدِ كَالنَّاوُل فِي اللَّبَحْدِ وَفِعُلُ الْمَجُومِينَ إِمَاتَةٌ فِي الشَّرْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ الدِّبَاغِ ، وَكُمَّا يَطُهُرُ لَحُمُهُ يَسَطُّهُو شَحْمُهُ ، حَتَى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُفْسِدُهُ خِلَاقًا لَهُ . وَهَلَ يَجُوزُ اللانتِفَاعُ بِسِهِ فِى غَيْرِ الْأَكْلِ ؟ قِيلَ : لَا يَسجُوزُ اغِيْبَارًا إِبَالْأَكُلِ . وَقِيسَلَ يَسجُوزُ كَالزَّيْتِ إِذَا خَالَطَهُ وَ ذَكُ الْمَيْتَةِ . وَالزَّيْتُ غَالِبٌ لَا يُؤْكَلُ وَيُنتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ . .

اور جب كى تخص نے ایسے جانوروں كا ذرج كيا جن كا كوشت نہيں كھايا جاتا تو انسان اور خزير كے سوائمام نہ بوحوں كى كھال اور ان کا گوشت یاک ہوجائے گا۔ کیونکہ انسان اور خزیر جس ذی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور انسان بداپی محرم ہونے کی وجہ ہے ہے اور خزرا الطرح البي تجى بونى كى وجد المدارة وباغت والاسكد الم

حضرت امام ثنافعي عليه الرحمه منه كها ہے كه ذرك ان سب ميں اثر كرنے والا ند ہوگا كيونكه ذرج كرنا بياصل اباحت كوشت ميں ین کرآیا ہے۔ جبکہ گوشت اور کھال کی طہارت میں تالع بن کرآیا ہے اوراصل کے سوا تابع کا وجود نبیں ہوا کرتا ہیں یہ بحوں کے ذبیحہ

ہماری دلیل میہ ہے کہ ذری رطوبات اور خون کو ختم کرنے والی چیزوں میں مؤثر ہوتا ہے۔ اور یکی چیزیں نجس ہے جبکہ میں جد اور گوشت نجس بیں ہے۔اور جب بیرطوبات یا ک ہوجا کیں گی۔تو دہ نہ بوح یا ک ہوجائے گا۔جس طرح د باغت میں ہوتا ہےاور طبارت ی چزے کے حکم میں مقصد ہے۔ جس طرح گوشت میں کھانا مقصد اصلی ہوتا ہے۔ اور شریعت میں مجوی کا کام مار ڈ النا ہے یس د باغت لازم ہے۔اور جس طرح ند بوح کا گوشت یا کہ ہوجا تا ہے ای طرح پر بی بھی یاک ہوجاتی ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ قلیل ے اور ایک قول ہے ہے جائز ہے۔ جس طرح زینون کے تیل میں جب چر لی کمس ہوجائے۔ اور تیل غالب ہوتو اس کوہیں کھایا جات ہے اور ایک قول ہے ہے جائز ہے۔ جس طرح زینون کے تیل میں جب چر لی کمس ہوجائے۔ اور تیل غالب ہوتو اس کوہیں کھایا جا م مرند کائے جانے والے میں اس سے نفع اشمایا جائے گا۔

علامه علاؤالدين حقى عليدالرحمد لكصة بين اورجن جانورون كاكوشت تبين كهايا جاتاذ يح شرى يدادن كالكوشت اورج بي اور جزایاک ہوجاتا ہے مرخز رکداس کا ہرجز بحس ہے اور آ دی اگر چدطا ہرہے اس کا استعمال ناجا مزے۔ (در مختار ، کمناب ذبائع) ان جانوروں کی جربی وغیرہ کواگر کھانے ہے سوا خارجی طور پر استعمال کرنا جا ہیں تو ذیح کرلیں کہ اس صورت ہیں اوس کے استعال ہے بدن یا کپٹر انجس نہیں ہوگا اور نجاست کے استعمال کی قباحت ہے بھی بچنا ہوگا۔

د باغت سے بعد کھال کے پاک ہونے میں فقہی مذاہب

معزت ابن عباس منی الله عنها سے فرمائے بین کدلیک مرتبہ بحری مرکنی رسول اللہ نے اس کے مالکوں سے فرمایا تم اس کا چروا ا تارکر د باخت کیون نبین دیتے تا کہ اس سے نفع حاصل کرواں باب میں مفترت سلمہ بن بین ،میموند، اور عائشہ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابن عباس حسن سے ہے اور ابن عباس سے کی سندوں سے مرفوعانقل ہیں۔ حضرت ابن عباس سے بواسطہ میمونہ اورسود دہمی نبی کریم صلی التدعلیہ وآلہ وسلم ہے مروی ہے میں نے امام بخاری ہے سنا وہ حضرت ابن عباس کی روایت بلا واسطہ اور بواسط معزت میوند دونوں کوسی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ درسکتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے بواسط میموندروایت کیا بواور ہو سل ہے کہ بلاواسطدروایت کیا ہوا کثر اہل علم کاس حدیث پر ال ہے۔ سفیان توری ابن مبارک ، شافعی ، اور احداور اسحان کا بہی قول ے۔ (جامع تر قدی: جلداول: صدیث نمبر 1797)

انسان اور خزیر کے سواد باغت سے ہرکھال کے پاک ہونے میں ققبی نداہب

حضرت ابن عماس سے روایت ہے کدرسول اللہ علی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے قربایا جس چیڑے کودیا غت دی گئی وہ پا کے ہو کمیا ہے جدیث مستح ہے اور اکثر اہل علم کاس پڑل ہے دہ فرماتے ہیں کہ مردار کا چڑا دیا غت دیا جائے تو پاک ہوجا تا ہے۔ حضرت امام حدیث منت کے ہے اور اکثر اہل علم کاس پڑل ہے دہ فرماتے ہیں کہ مردار کا چڑا دیا غت دیا جائے تو پاک ہوجا تا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے بیں کہ کتے اور فنز ریسے چڑے کے خلاوہ ہردیا غت دیا ہوا چڑایا ک ہے۔ شامی فرماتے بیں کہ کتے اور فنز ریسے چڑے کے خلاوہ ہردیا غت دیا ہوا چڑایا ک ہے۔

بعض صحابہ اور دیگر اہل علم نے درندوں کے چیزوں کو ناپیند کیا ہے اور ایکے پہننے نیز ابن میں نماز پڑھنے کے معالمے میں مختی برتی ہے۔اسی ق بن ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہےان کے چڑے دباغت سے پاک ہوجاتے ہیں نفر بن شمیل نے اس کا میں مطلب بیان کیا ہے اور فر مایا ہے کہ اھاب سے مراد

تنشريسمانت حزايد ان جانوروں کے چڑے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ این مبارک، احمز، اسحاق، اور حمیدی نے بھی دوندوں کی کورند کھایا جاتا ہے۔ این مبارک، احمز، اسحاق، اور حمیدی نے بھی دوندوں کی کورند کھایا جاتا ہے۔ این مبارک، احمز، اسحاق، اور حمیدی نے بھی دوندوں کی کورند کھایا جاتا ہے۔ این مبارک، احمد میں اور حمیدی نے جمہ میں کا معرف کرند کی کورند کی کورند کرند کی کورند کورند کی کورند کورند کی کورند ير صنے كوئروہ كہا ہے۔ (جامع ترندى: جلداول: حديث نمبر 1798)

محیصلی کے سوایانی کے جانوروں کی حرمت کا بیان

قَىالَ (وَلَا يُسؤُكُّلُ مِنْ حَيَّوَانِ الْمَاءِ إِلَّا السَّمَكَ) وَقَالَ مَالِكُ وَجَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْ بِإِطْلَاقِ جَمِيعِ مَا فِي الْبَحْرِ . وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْخِنْزِيرَ وَالْكَلْبَ وَالْإِنْسَانَ . وَعَنْ الشَّمَافِعِيُّ أَنَّهُ أَطُلَقَ ذَاكَ كُلَّهُ ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَاحِدٌ لَهُمْ قُوله تَعَالَم (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْبَحْرِ (هُوَ الطُّهُ ورُ مَازُهُ وَالْحِلُّ مَيْنَتُهُ) وَلَأَنَّهُ لَا ذَمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذْ الذَّمَوِيُّ لَا يَسُكُنُ الْمَاءِ وَالْمُحَرَّمُ هُوَ الذَّمُ فَأَبْتُهَ السَّمَكَ . قُلْنَا : قَوْله تَعَالَى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيتٌ . (وَنَهَى رَمُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنُ دَوَاءٍ يُتَّخَذُ فِيهِ الطُّفُدَعُ) ، وَنَهَى عَنُ بَيْتِ السَّرَطَانِ وَالصَّيْدُ الْمَذْكُورُ فِيمَا تَلَا مَحُمُولٌ عَلَى الاصْطِيَادِ وَهُوَ مُبَاحٌ فِيسَمَا لَا يَحِلُ ، وَالْمَيْنَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيمَا رَوَى مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَكِ وَهُوَ حَلَالٌ مُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ انصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَان وَ دَمَانِ ، أَمَّا الْمَيْتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكِبِدُ وَالطَّحَالُ)

اور پانی کے جانوروں میں چھلی کے سوائی کھے شدکھایا جائے گا۔ خضرت امام مالک علید الرحمداور ابل علم کی جماعت تو علی الاطلاق تمام جو نوروں کی اباحت کی قائل ہے۔اوران میں ہے بعض او گوں نے بحتے ،خزیر اورانسان کومنٹنی قر اردیا ہے۔

حضرت الهم شانعی علیه الرحمه نے مطلق طور پرتمام دریاؤں جانوروں کومباح قرار دیا ہے۔ اوران کو کھانے اور ان کو بیچے میں ا یک ہی اختلاف ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے کہ تمبارے کئے حلال کیا گیا ہے۔ جو کسی تفصیل کے بغیر ہے۔ اور دریا ے بارے میں نی کریم میں ہے۔ اور شادگرامی ہے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ ن چیز وں میں خون نبیس ہوتا۔ کیونکہ خون والے جانو رکیلئے پاتی میں رہناممکن نبیس ہے۔اورخون ہی تو حرام ہے۔ ہی وہ چھلی کے مشابہ

ہری دلیل اللہ تعالی کا پیفر مان ہے کہ وہ تم پر خبائث کوحرام کرتا ہے۔اور مچھلی کے سواتمام جانور ضبیث ہیں۔اور نبی کریمائے

الم روال من کیا ہے۔ من کیا ہے۔ من میں میں نوک کو ڈالا کیا ہو۔ اور ہی کر میں اللہ نے کیاؤ نے کیاؤ نے کر و فرو دت سے منع کیا ہے۔ اور دوسر نے رہی کار کیا گیا ہے یہ شکار کرنے پر جمول ہے۔ جبکہ دکار صاول نہ و نے والے دوسر نے رہی کی جائز ہے۔ اور اس روایت میں ذکر کردہ مردار سے مراد کو چھلی پر جمول کیا جائے گا اور چھلی اس سے مشتنی اور حایال با نور دی کی میں کی باری کے کا در چھلی اس سے مشتنی اور حایال ہے کہ بہر کی کر کردہ مردار دن میں اور دوخون حال کیا جائے گا اور دومردار دن سے مراد پھھلی ہے کی دومردار دن سے مراد پھھلی ہے کہ کا در جودوخون بیں دومردار دن سے مراد پھھلی ہے کو کہ بیں ۔ اور دومردار دن سے مراد پھھلی ہور دوخون بیں دوم کی اور کی ہے۔ اور دومردار دن سے مراد پھھلی ہور دوخون بیں دوم کی اور کی ہے۔

شرح

دمنرت ابن ابی اونی کہتے ہیں کہ ہم نی سلی انڈ علیہ وسلم کے ساتھ چھ یا سات غز دات ہیں شریک ہوئے ،ہم آپ کے ساتھ دن کھاتے ہتے ،اورابوعوانہ اوراسرائیل نے بواسط ابو یعفو ربن الی اوفی ہے سات غز دات کا لفظ بیان کیا ہے۔ پذی کھا جے ہتاری: جلد سوم: حدیث نمبر 463)

و يحل لهم الطيبات و يحوم عليهم الخبائث (اعواف ١٥٤١) اوروهان كلي يا كيزه چيزول كوطال كرتے بين اور فبيث چيزول كورام كرتے بين

اس آیت مبارکہ میں الطیبات سے بیمراد لیناواجب ہے کہ جو چیزیں طبیعت کے نزدیک پاکیزہ اور لذیز بین وہ حلال میں اور نفع بخش چیزوں میں اصل حلت ہے لہذا ہے آئے۔ اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر دہ چیز جونفس کے نزدیک پاکیزہ ہو، اور الذیز ہو، وہ ملال ہے مگر بیکہ اس پرکوئی شری دلیل ہو، جس سے دہ حرام ہو۔ اور ای طرح الخیائث سے مرادوہ چیز ہے جونفس اور طبیعت کے خوال ہے تا بہند بیدہ ونقصان دہ ہو، وہ حرام ہے کیونکہ نقصان دہ اشیاء میں اصل حرمت ہے اس کی دلیل جے مسلم کی مید حدیث ہے کہ جی مطابق نے فرمایا: کتا خبیث ہے اور اسکی قیمت خبیث ہے اور جب دہ خبیث ہے تو پھر وہ حرام ہے۔

(ماخوذ من تفسير الكبير، ج ۵ بس ۸ ۸ ـ ۱۸۱ بمطبوعه بيروت )

ا ما ما بن ماجہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عظمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیفی نے فرمایا: ہمارے لئے دومر دار حلال کئے گئے ہیں چھلی ، نڈی۔ (سنن ابن ماجہ، ج۲۶ ص۲۳۳، قدیمی کتب خانہ کراچی)

الم الائمه فی الفقه والحدیث امام اعظم الوحنیفه علیه الرجمه کے زد یک مجھلی کے سوائمام سمتدری جانور حرام ہیں وہ فر مائے ہیں کر محص کے سوائمام سمندری جانور خبیث ہیں اور خبیث جانوروں کی حرمت نص سے تابت ہے۔

مینڈک کو مارنے یا دوامیں کس کرنے کی ممانعت کابیان

حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک علیم (لینی دواوعلاج کرنے والے) نے رسول کریم صلی ابتد علیہ وآلہ وسلم سے مینڈک کو دوامیں استعمال کرنے سے متعلق دریافت کیا تو رسول کریم صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مار نے سے منع فر مایا۔ (سنن سائی: جلد سوم: حدیث نمبر 659)

# ور یائی جانوروں کوؤنے کے بغیر کمانے کا بیان

رریاں ہے۔ اس من اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پانی کا ایسا کوئی جانو رنہیں ہ مفرت جابر رمنی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پانی کا ایسا کوئی جانو رنہیں ہ نے بئی آ دم کے لئے ذکا نہ کرویا ہو۔ (واقطنی امتکاوۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 34)

مدیث کا مطلب سے کروریائی مانوروں کو بغیر ذرج کئے ہوئے کھانا طال ہے،ان کو مشکار کر لیمااور پانی میں سے زنور نکال لیراز کے کاعم رکھتا ہے۔

ری میں میں سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام دریائی جانورطلال ہیں، خواہ وہ خود سے مرجا کیں اورخواہ ان کا شکار کیا جائے۔ کیکن جہاں تک اصل منا یک تعلق ہے وہ یول نہیں ہے ، بلکہ چھلی کے حلال ہوئے پر تو تمام علاء کا انفاق ہے اور مچھلی کے علاوہ و دسرے جانوروں کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں۔

چنانچ جفترت امام اعظم ابوحنیفد کا مسلک میہ ہے کہ در بائی جانوروں میں سے چھلی کے علاوہ اور کوئی جانور حلال نہیں ہے اوروو مجھلی بھی حلال نہیں ہے جوسر دی وکری کی آفت کے بغیر خود بخو دمر کر پانی کے اوپر آجائے اور الٹی تیرنے نگے۔اور جومچھلی سردی و محمری کی آفت سے مرکز یانی کے اوپر آجائے تو وہ حلال ہے۔

# ذبيحه ي تعلق چندمسائل كابيان

جوجانوراور جو پرندے شکار کر کے کھاتے رہتے ہیں یاان کی غذاصرف گندگی ہے،ان کا کھانا جائز نہیں ہے جیسے ٹیر، بھیڑیا، محیدڑ، بلی، کتا، ہندر بشکرا، بازادرگدھ دغیرہ اور جوجانوراس طرح کے نہ ہوں جیسے طوطا، مینا، فاختۂ، چڑیا، پیڑ،مرغانی، کبوتر، نیل گائے ،ہرن، بلخ،اورخرگوش دغیرہ ان کا کھانا جائز ہے۔ .

بجو، کوہ، کچھوا، خچراورگدھا، گدھر) کا گوشت کھانااورگدھی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، جوطال جانور (بغیر ذیخ کئے ہوئے) خور بخو دمر جائے گا د دمر دار ہوگا اس کا کھانا حرام ہے۔

اگر کسی چیز میں چیو نثیال گر کرمر جا کمی تو ان چیونٹیوں کا ٹکالے بغیراس چیز کوکھانا درست نہیں ہے،اگر قصداایک آوھ چیوٹی کو بھی حلق کے پنچے جانے دیا تو مردار کھانے کا گناہ ہوگا۔

مسمن کاذئ کرنا ہر حالت میں درست ہے چاہے ورت ذئ کر ہاور چاہے مروءائ طرح خواہ پوک ہویا تا پاک ، ہر حال مسمن کاذئ کیا ہوا ہو نور کھانا حرام ہے۔
میں اس کاذئ کیا ہوا ہو نور کھانا حلال ہے۔ کافریعتی مرقہ ، آتش پرست اور بت پرست وغیرہ کاذئ کیا ہوا ہو نور کھانا حرام ہے۔
اگر کوئی کافر گوشت بیخیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ٹی نے مسلمان سے ذئ کرایا ہے تو اس سے گوشت خرید کر کھانا درست نہیں ،
البتہ جس وقت مسلمان نے ذی کیا ہے اگر ای وقت سے کوئی مسلمان اس گوشت کے پاس برابر بیٹھا رہا ہے ، یو وہ مونے لگاتو کوئی دوسرامسلمان اس کی جگہ بیٹھ گیا ہے ، تب اس گوشت کا کھانا درست ہوگا۔

ا گر کسی ایسے جانور کو ذیح کمیا گیا جس کا کھانا طال نہیں ہے تو اس کی کھال اور گوشت پاک ہوجاتے ہیں ( کہ ن کو کھانے کے

رہے۔ کے اور استعمال میں لا نا بلا کرامیت ورست ہوتا ہے ) علاوو آ دمی اور سوکر کے ان دونوں میں ڈنٹو کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ، تا ری کی کھانی کا ناپاک ہونا تو اس کی مزت وحرمت کی وجہ سے ہاور سور کی کھال وغیرہ کا ناپاک ہونا اس کے نجس ہوئے ہی کی وجہ سے ہے کہ دوباک کرنے سے بھی ہرگز پاک نہیں ہوئے۔ سے ہے کہ دوباک کرنے سے بھی ہرگز پاک نہیں ہوئکتی۔

بومرغی مکندی اور پلید چیزی کھاتی پھرتی ہو،اس کوتین دِن بندر کھ کر ذیح کرنا جاہیے ،اس کو بغیر بند کئے ذیح کر ہےاس کا موشت کھاتاً تعروہ ہے۔

مانورکوکند چھری ہے ذرج کرنا کروہ اور ممنوع ہے کیونکہ اس میں جانورکو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ای طرح ذرج کے بعد مصندا ہونے ہے پہلے اس کی کھال کھینچنا، ہاتھ یا وک تو ٹرنا کا ٹنا، اور ذرج میں جن چارد گوں کوکا ٹناچا ہے ان کے کٹ جانے کے بعد بھی گلا کانے جانا، بیسب محروہ ہے۔ ٹنڈی کو کھانا جائز ہے اور چھلی کی طرح اس کو بھی ذرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن کانہیں کھایا جاتا گار دونوں کا کرنا جائز ہے، البتہ بیشروری ہے کہ شکار کا مقصد کمٹل ہو واحب اور تفریخ خدم ملک سے فائدہ حاصل کرنے کی نیت ہو، جو جانور حلال ہیں ان کا گوشت کھا تا ہی ان سے سب سے برا نفع حاصل کرتا ہے، بال جو جانور حلال نہیں ہیں انکا شکارا گراس مقصد سے کیا جائے کہ ان کی کھال وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جائے گاؤ کوئی مضا کقت ہیں۔

حاصل ہےکہ جانوروں کی جان کی بھی قدر کرنی جاہتے ،ان کوخواہ تنواہ کے لئتے ہارڈ النااور بلاضرورت و بلا منقصد کے ان کاشکار کرتے پھرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

ذی کرنے کامسنون طریقہ رہے کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے تیز چھری ہاتھ میں لے کربسم اللہ اکبر کہہ کے اس کے گلے کو کا جائے ، یہاں تک کہ چاروں رکیس کٹ جائیں۔

طافى مجهلى كى كراست مين فقهى اختلاف كابيان

قَالَ (وَيُكُرُهُ أَكُلُ الطَّافِي مِنْهُ) وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ زَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلِأَنَّ مَيْنَةَ الْبَحْرِ مَوْصُوفَةٌ بِالْحِلِّ بِالْحَدِيثِ. وَلَنَا مَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَ:

النِّبِيِّ عَلَيْهِ الْبِصَّلَامُ وَالبَّلَامُ أَنِيَّهُ قَالِ (مَا نَظَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا ، وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ النَّبِيِّ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا ، وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوا ، وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوا ، وَمَا طَفَا فَلَا تَأْكُلُوا ) وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الضَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْهَبِنَا ، وَمَيْتَةُ الْبَحْرِ مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ لِيَكُونَ مَوْنُهُ مُضَافًا إلَى الْبَحْرِ لَا مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ .

ترجمه: فرمایا که طاقی مچھلی (جوطبعی موت میں مرکز بانی کے اوپر آجائے ) مکروہ ہے۔ جبکہ امام ما مک اور امام ش فعی علیہ الرحمہ

تشربهمات حداله ر میں سے کہا ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نمیں ہے۔ اور اس کی دلیل ہماری ہیان کردہ روایت کامطلق ہو نا ہے۔ کیونکہ دریا کامردار صدیث کے سبب صلت کے متعمف ہونے والا ہے۔

صدیت سے سبب سب کے بیان کیا وہ صدیت ہے جس کو معزت جابر بن عبداللہ دخت نے بیان کیا ہے کہ نبی کر بر میان نہ سفار شاہ استاد میں ہے کہ جس کو معزت جابر بن عبداللہ دخت نے بیان کیا ہے کہ نبی کر بر میان نہ سفار شاہ فر مایا ہے کہ جس کو جس کے اس کو کھا اور اور جس کو دریا نے مجینک دیا ہے اس کو بھی کھا اور خودمر کرسط جس کو مایا ہے کہ جس کی گھا اور اور جس کو کھا اور اور جس کو دریا نے مجینک دیا ہے اس کو بھی کھا اور اور خودمر کرسط جس کے اس کو کھا اور اور جس کو دریا نے مجینک دیا ہے اس کو بھی کھا اور اور خودمر کرسل پر آب سے اور خودمر کرسل کی کھی کھی کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ جس کی کھی کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ جس کی کھی کا دیا ہے کہ دی

، ہمارے ندہب کی تائید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت سے ای طرح تقل کیا گیا ہے۔ اور دریا کامر دازوہ ہے کووریائے پھینک دیا ہے۔ کہ اس کی موت دریا کی جانب منسوب کی جائے اور اس سے مرادوہ مردازہ ہیں ہے جو کسی مصیبت کے سبب دريايس مركبا ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عندفر ماتے بیل کدرسول الله علیه وآلد دیکم نے فر مایا جودریا کناره پر ڈال وے یا پائی کم بوٹے سے مرجائے وہ تم کھا سکتے ہواور جودریا میں مرکراو پر تیرنے گے (اوراس کا پیٹ او پر کی طرف ہو لیتنی طافی ہو) تو اسے مت كھاؤ ـ (سنن ابن ماجہ: جلدسوم: حدیث نمبر 128)

می سے: السمك يحل الكله الإماطفا منه . . مجلى كانا حلال ب ماسوائ بانى يرتيركرمر نوال الكان يونك ووجي موت میں مری ہوئی ہے۔

تھونسلے میں پائی جانے والی پھلی کے کھانے میں مذاہب اربعہ

معراج الدرابيين بإ اكر برندے كے كونسلے من مجھل بائى جائے كھائى جائے ، اور امام شافعى كزويك نه كھائى جائے كيونك پرندے كى جينے كى طرح ہے، ادران كے ہال پرندے كى بيٹے بخس ہے اور ہم كہتے ہیں بیٹھ تب ہے كى جب متغیر ہوج ہے كى، اور چھوٹی چھلی جس کو بغیر جاک سے بھون لیا جا تا ہے شافعی حصرات فر ماتے ہیں حلال نہیں ہے کیونکہ اس کی بیٹھ بخس ہے۔اور باتی ائمه حلال کہتے ہیں۔(ردالحمّار كمّاب الذبائح، داراحیاءالتراث العربی بیروت)

جوا ہرالا خلاطی میں نصرت ہے کہا ہے چھوٹی محصلیال سب کروہ تحریمی ہیں اور پیا کہ یمی سے تر ہے۔ حیست ف ال السماك (جواہرالاخلاطی، کماب الذیائح)

جھنگے کی صورت تم م چھنیوں سے بالکل جدااور سنتے وغیرہ کیڑوں سے بہت مشابہ ہے۔ اور لفظ ماہی غیرجنس مک پر بھی ہو م جاتا ہے۔ جیسے ماہی مقنقور، حالانکہ وہ ناکے کا بچہ ہے کہ سواحل نیل پر خطکی میں پیدا ہوتا ہے۔ اور ریگ ماہی کہ قطعا حشر ات امارش

اله المراد المراد المال المالي المال الما

م ملى كانام افسام اورندى كوبغيرة ت كهائه كابيان

نَى رَوْلا بَنَاسَ بِأَكُلِ الْمِوْبِيثِ وَالْمَاوْمُاهِي وَأَنْوَاعِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ بِلا ذَكَاةٍ) وَقَالَ مَالِكَ ؛ لا يَبِحلُ الْجَرَادُ إِلَّا أَنْ يَفْطَعَ الْآعِدُ رَأْسَهُ أَوْ يَشُوِيَهُ لِأَنَّهُ صَيْدُ الْبَرْ ، وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ جَزَاءٌ يَلِيقُ بِهِ قَلَا يَعِلُ إِلَّا بِالْقَتْلِ كَمَا فِي سَائِرِهِ .

وَالْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا رَوَيُنَا . وَسُشِلَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْجَرَّادِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْأَرْضِ وَفِيهَا الْمَيْتُ وَغَيْرُهُ فَقَالَ : كُلْهُ كُلَّهُ كُلَّهُ .

وَهَـدَّا عُـدَّ مِنْ فَصَاحَتِهِ ، وَ دَلَّ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْهِهِ ، بِخِلافِ السَّمَكِ إِنَّا عَلَى إِبَاحَتِهِ وَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْهِهِ ، بِخِلافِ السَّمَكِ مَاتَ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لِأَنَّا خَصَّصْنَاهُ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي الطَّافِي ، ثُمَّ الْأَصْلُ فِي السَّمَكِ مِاتَ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لا يَحِلُ عِنْ السَّمَكِ عِنْ اللَّهُ إِذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْهِهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لا يَحِلُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ بَيْنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي .

وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ يَقِفُ الْمُبَرِّزُ عَلَيْهَا : مِنْهَا إِذَا قَطَعَ بَعْضَهَا فَمَاتَ يَحِلُّ أَكُلُ مَا أَبِنَ وَمَا بَقِيَ رِلَانَّ مَوْتَهُ بِآفَةٍ وَمَا أَبِينَ مِنَ الْحَيِّ وَإِنْ كَانَ مَيْتًا فَمَيْتَتُهُ حَلَالٌ . وَفِي الْمَوْتِ بِالْحَرُّ وَالْبَرُدِ رِوَايَتَانِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

2.7

اورای طرح جریت، بام اور چھلی کی تمام اقسام اور ٹاڑی کوؤن کے بغیر کھانے بیل کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ اہم مالک علیہ
الرحد نے کہا ہے کہ نڈی اس دفت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس کو پکڑنے والاشخص اس کا سرکاٹ کرندلائے۔ اور پھراس کو بھون
لے کیونکہ ٹاڈی نڈی خشکی کا جانور ہے ۔ آئی دلیل کے سب ٹاڈی کو مارنے والے محرم پراس کی شل جزاء واجب ہوجاتی ہے۔ پس مارنے
کے سوائڈی حلال نہ ہوگی جس طرح خشکی کے تمام دوسرے جانوروں میں ہوتا ہے۔ اور الن کے خلاف ہوری جانب سے وہی
روابت ہے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

حضرت علی الرتضی رضی الله عندے ٹڈی کے مارے میں پوچھا گیا کہانسان زمین میں اس کو پکڑ لیٹا ہے جس میں مروہ اور زندہ دونو تشم کی ٹڈیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عندنے فر مایا کہان سب کو کھا ؤ۔اور ریکلام ان کی فصہ حت میں سمجھا جا تا تشريعمات مدايد ے۔ادران کاریفر مان نبڑی کے مہاح ہونے پردلیل ہے۔خواہ وہ اپنی موت سے مرنے دائی ہے۔ بدخلانہ مجھلی کے منسسلہ میں ا سے۔ادران کاریفر مان نبڑی کے مہاح ہونے پردلیل ہے۔خواہ وہ اپنی موت سے مرنے دائی ہے۔ بدخلانہ مجھلی کے کہ جمہد وہ کی مصیبت کے سوامر جائے اس لئے ہم نے طافی کے ہارے میں فدکورہ نص کے سبب اس کو خاص کردیا ہے۔

اور پھل کے بارے میں ہمارے نز دیک قانون سے کہ جو پھل کی مصیبت کے سبب سرجائے تو وہ پکڑی ہوئی مجمل کی م طال ہے اور جو چھلی کسی مصیبت کے بغیرخود بہخو دہرجائے تو وہ طافی کی طرح حلال شہوگی۔ ( قاعدہ فقہیہ )

ہے۔ روزوں کی سائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ جوہم نے کفامینتی میں بیان کردیئے ہیں۔ اور ضرورت کے اس کی قاعدہ کے مطابق کی تفریعی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ جوہم نے کفامینتی میں بیان کردیئے ہیں۔ اور ضرورت کے میں نظر کوئی قاعل آ دی ان کو مجھ لے گا۔اورانہی تفریعات میں سے ایک میہ ہے کہ جب مجھلی کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے تو بقیراور کا ہوا حصہ دونوں کو کھانا حلال ہے۔ کیونکہ اس کی موت کی مصیبت کے سیب داقع ہوئی ہے۔ اور جس حصہ کو چھلی سے الگ کر دیاجائے خواہ وہ چھنی مرجائے تو بھی اس کامر دارحلال ہے جبکہ گری یا سردی کے سبب مربنے والی مجھنیوں کے ہارے میں دوروا پرت ہیں ساور الله بى سے سب سے زیادہ فن كوجائے والا ہے۔

امام احمد رضا بریلوی علیدالرحمد لکھتے ہیں کے تحقیق میرے کہ بیدود سری مجھلی بھی شدمار ماہی ہے۔ شدمار ماہی جریث مار ماہی محول نہیں بلکہ کمی بالکل سانپ کی شکل پر ہوتی ہے۔ عربی میں اسے جری بکسبر وتشدید را ، اور جری بالفتح اور جریت بتائے نو تانیہ بروزن جريث اورصلور وسلوراور أنقليس وأنكليس بفتح جمزه ولام جردو إنقليس وانكليس بكسر جردواور فارى بيس مار مابى اور مندي ميس بام کہتے ہیں، جاحظ نے کہاوہ پانی کاسانپ ہے بینی صورة نہ کہ هیقة ، بعض نے کہاوہ سانپ اور پھی کے جوڑے سے پیدا ہے، قزوین نے اسے پرجزم کا ، اور سے بیر کررہ بھی بے تبوت ہے بلکہ وہ سانپ سے جداایک خاص نوع ماہی ہے۔ اہل فن نے ان اسائے مذکورہ اعنی جری وصلور وانقلیس میں بہت اختلاف کیا۔ بہت نے انھیں مار مائی کا غیر جانا بھی نے کہا جری ہے سنے کی مجھلی کو سہتے ہیں ہمی نے کہاا کیک سے مان ہے جس کے سر ددم باریک اور پشت چوڑی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا انگلیس چھوٹی مچھلی کی شکل پرایک جانور ہے جس كى دم ك پاس ميندُك ك پاؤل كمثل دوياؤل جوت بن ،اور باتھ نبيس ہوت، بصره كى نبروں بن بايا جا تا ہے۔ بعض نے کہ بحرین کی مجھل ہے۔اس جانورکوشلق بالکسر یاشلق مثل کشف کہتے ہیں ،سی نے کہاشلق بھی انگلیس اور انگلیس جریث ہے، مسى نے كہاانكليس مار مانى اورصلور جريث ہے بہر حال اس قدر ميں شك نہيں كه مار مانى ايك معروف مشہور مجھى مستطيل الخلقة

حضرت ابن عباس رضی اللہ نتعالی عنبمائے فرمایا کہ اس کی خوراک میبتہ ہے گریچھ بھون کی جاتی ہے اور جری کو یہودی نہیں کھاتے اور ہم کھاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا جری جیم اور داء کے کسرہ اور دومشددیاء اور جیم کے نتح کے ساتھ پڑھا جائے، اور جریث آخر میں ٹاءے پہلے یاء ہے،اور بیچھلی سانپ کی طرح ہوتی ہے،اور بعض نے کہا کہاس پر چھلکا نہیں ہوتا اور بعض نے بتایا كدورميان سے چوزى اور آ كے بيچے سے باريك ہوتى ہے۔ (صحح البخارى، كتاب الذبائح والصيد ، قديى كتب خاندكراجي )

الکسس "ہمز واور لام پر فتح اور محمرہ بھی بیرمانپ شکل کی چھل ہے جس کی غذار دی ہے اس ک نام جری اور مار ماہی ہے۔

انکلیس "ہمز واور لام پر فتح اور محمرہ بھی بیرمانپ شکل کی چھل ہے جس کی غذار دی ہے اس ک نام جری اور مار ماہی ہے۔

انٹری نے کہا کہ بعض نے شاق کہا ہے۔ ائن سیدہ سے کہا بیرعام چھل کی طرح ہوتی ہے اور ضغدع (مینڈک) کے باؤں کے طرح

اس کی دم سے بنچ دو پاؤں ہوتے ہیں اور اس کے اس کے باؤں نہیں ہوتے ، بھرہ کے دریاؤں میں پائی جاتی ہے اور عربی میں اس کا

مزیس ہے۔ (حیاۃ الحیوان، باب الهمزة ، مصطفی البابی مصب)

جی کے متعلق عیاض نے کہاوہ چھلی ہے جس پر چھلکا نہیں ہے۔اور ابن تین نے کہااس کوجریٹ بھی کہتے ہیں اور ازہری نے کہا کہا جریث چھلی تنم ہے جو سانپ کے مشابہ ہے اس کو مار ماہی بھی کہتے ہیں اور سلور بھی بعض نے کہا یہ در میان سے چوڑی اور آ سے پہلے ہے باریک ہوتی ہے۔ (عمدة القاری شرح سیجے ابخاری منبر ریہ ہیروت)

جریث مجھلی کاسانپ کی مانند ہونے کابیان

جریث بی پیل ہے جوسانپ کے مشابہ ہے اس کی جمع جراثی ہے۔ اس کو جری بھی کہتے ہیں کسرہ اور شد کے ساتھ ، وہ مجھل ہے جوسانپ کے مشابہ ہے اس کو قارس میں مار ماہی کہتے ہیں ، اور ہمزہ کی بحث میں گزرا کہ بیا انگلیس جیجا حظ نے کہا بیہ جروان کھاتی ہے۔ اور یہ پانی کاسانپ ہے اس کا بیھم ہے کہ وہ حلال ہے۔ (حیاہ الحیوان ، باب الجیم الجریث ، مصطفی البالی مصر)

مرنتهائے کرام جسے جریت کہتے ہیں وہ یقینا مار ہائی کے سواء دوسری مجھلی ہے کہ متون وشروح وفاؤی میں تصریحا دونوں کا مام جداجداذ کرنر ۔ یہ لاجوم مغوب میں کہا : ہو غیر المعاد ماھی (وہ مار مائی کاغیر ہے۔ (المغرب)

ا البد به المان كانير المان كانير المان كانير المان ا

حاشية الكمترى على الانور ش ب: الجريث نوع من السمك غير مار ماهى يرجر يت مجهل كاتم بجومار مان على الأنور ش بجومار مان على الأنوار الاعمال)

یہ ایک سیاہ رنگ گول مجھل ڈ ھال کی مانتد ہے اسے قاری میں مانی کول کہتے ہیں۔در مختار میں ہے (جریث) سیاہ رنگ کی مجھلی ہے۔ (ہر یہ ) سیاہ رنگ کی مجھلی ہے۔ (ہر یہ ) سیاہ رنگ کی مجھلی ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ اس لئے ذکر کیا ہے ان کے مجھلی ہونے میں خفاء ہے اور امام محمد رممہ اند نعای کائیں میں اختلاف بھی ہے۔ (درمختار ، کتاب الذبائح ، بیروت)



# ﴿ يكتاب قربانى كے بيان ميں ہے﴾

# كتاب اضحيه كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب ذبائع کے بعد کتاب اصحیہ کولائے ہیں کیونکہ ذبائع م عموی طور پر ذرج کرتا ہے جبکہ قربانی خاص ذبیحہ کو کہتے ہیں۔ اور بیاصول ہے کہ خاص عام کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا اسی نقبی مطابقت کے پیش نظر کتاب اصحیہ کوذبائع کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ، جسماہ صسبا کا، ہیروت)

# اضحيه كى لغوى وشرعى تعريف

اضحیہ اس جانور کو کہتے ہیں جے عیدالانسیٰ کے دن ذک کیا جاتا ہے۔اضحیہ کے شرعی میں: مخصوص جانور کا مخصوص وقت میں عبادت کی نبیت سے ذرئے کرنا۔ (تعریفات ہیں)

امام ابوصنیفه رحمه الله کے نز دیک قربانی واجب ہے اور ای پرفتوی ہے ،اور صاحبین رحمهما الله کے نز دیک قربانی سنت مؤکرہا ہے۔ (بدائع الصنائع ، کتاب اصحیہ )

## وجوب اضحيه كيشرى مأخذ كابيان

حضرت محف بن سلیم ہے دواہت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ (ججۃ الوداع کے موقعہ پر) عرفات میں تفہرے ہوئے تھے۔آپ پیلیسے نے فر مایالوگو! ہرگھروالے پر ہرسال قربانی کرنا واجب ہے اور متیر و ہے۔اور کیاتم کومعلوم ہے کہ عتیر وکس کو کہتے ہیں؟ بیدوی ہے جس کولوگ رہیتہ کہتے ہیں۔ (سنن ابوداؤد: جلددوم: حدیث نمبر 1022)

# قربانی کے وجوب وعدم وجوب میں مداہب اربعہ

مسیح صدیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاری صورتوں کوئیں دیکھانہ اس کی نظریں تہارے ، س پر ہیں بلکہ اس کی نگا ہیں تہارے دلوں پر اور تہ رہے اللہ کے ہاتھ میں پڑے ، س سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑے ، س سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑے ، س سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑے ، س سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کا خون کا قطرہ وزمین پر شکے اس سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کا قطرہ الگ ہوتے ہی قربانی مقبول ہوجاتی ہے۔

عامر شعبی ہے قربانی کی کھالوں کی نسبت ہو جھا گیا تو فر مایا اللہ کو گوشت وخون نہیں پہنچتہ اگر جا ہو نیج دو، اگر جا ہوخو در کھاد، گر

ہا ہے۔ مراس تامر منی سے کام کر واور نامر منی کے کامول سے رک جاؤ۔ اور اس کی عظمت و کبریا تی بیان کرو۔ جوادگ نیک کا ، بیں ، صد دو ہے ، بند ہیں ، شریعت کے عامل ہیں ارسولوں کی صدافت تشکیم کرتے ہیں وہ ستحق مبار کہا داور لا اُق خو تخبری ہیں ۔ ہونہ کے بند ہیں ، شریعت سے عامل ہیں۔ اس میں میں است کے بین وہ ستحق مبار کہا داور لا اُق خو تخبری ہیں ۔ ۔ ، ابوصنیفہ انام مالک ، توری کا قول ہے کہ جس کے پاس نصاب زکو قاجتنا مال ہواس پر قربانی واجب ہے۔ امام ابوصنیف کے ارسام ابوصنیف کے ا زری پیشرط بھی ہے کہ وہ اپنے کھر میں متیم ہو۔ چنانچہ ایک سیح حدیث میں ہے کہ جسے دسعت ہوا در قربانی نہ کر بے تو وہ ہماری زریک میشرط بھی ہے کہ وہ اپنے کھر میں متیم ہو۔ چنانچہ ایک سیح حدیث میں ہے کہ جسے دسعت ہوا در قربانی نہ کر بے تو میدگاد سے قریب بھی ندا ہے۔ اس روایت میں غرابت ہے اور امام احمد رحمتِ اللہ علیدا ہے منکر بتائے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں رمول میدگاد سے قریب بھی ندا ہے۔ اس روایت میں غرابت ہے اور امام احمد رحمتِ اللہ علیدا ہے منکر بتائے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں رمول المندى عنيدوسلم برابروس سال قريانی كرتے رہے۔ (ترندی)

الم مثاني رحمته الله عليه اور حصرت احمد رحمته الله عليه كالمرجب ب كه قرباني واجب وفرض بيس بلكه مستحب ب يونكه حديث میں آیا ہے کہ ہال میں زکو ق کے سوااور کوئی فرضیت نہیں۔ ریجی روایت پہلے بیان ہوچکی ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیں آیا ہے کہ ہال میں زکو ق کے سوااور کوئی فرضیت نہیں۔ ریجی روایت پہلے بیان ہوچکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت كى طرف ع قربانى كى پس وجوب ساقط موكيا۔

. معزیت ابوشر بچدر حمته الله علیه فرمات بین میں مصرت ابو بکر اور حصرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کے پڑوس میں رہتا تھا۔ بیدونوں بزرگ قربانی نہیں کرتے ہتے اس ڈریے کہ توگ ان کی افتدا کریں گے۔بعض نوگ کہتے ہیں قربانی سنت کفایہ ہے، جب کہ محلے میں ہے یا تھی میں ہے یا کھر میں ہے کئ ایک نے کر گی باقی سب نے ابیاند کیا۔اس کے کہ مقصود صرف شعار کا ظاہر کرنا ہے۔ تردى وغيرويس كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في ميدان عرقات مين فرمايا بركم دالول يربرسال قرباني م اور عتيره هي ب في ہوعتر و کیا ہے؟ وہی جسے تم رجب کہتے ہو۔اس کی سندیس کام کیا گیا ہے۔

حضرت ابوابوب رض الله تعالى عنه فرمات بين محابه رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى موجود كى مين اسيخ بور س م کی طرف ہے! یک 'نیک راہ للند ذرج کر دیا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے ،اوروں کو بھی کھلاتے۔ پھرلوگوں نے اس میں وہ کرلیا جو تم و کچےر ہے ہو۔ (تر مذی ، ابن ماحیہ)

قربانی کے دنوں میں وجوب قربانی کابیان

قَالَ (الْأَضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ فِي يَوْمِ الْأَضَحَى عَنُ نَفُسِهِ رَعَنْ وَلَدِهِ الصَّغَارِ) أَمَّا الْوُجُوبُ فَقَولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَإِحْدَى الرُّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .وَعَنْهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْجَوَامِعِ وَهُوَ قُولُ

وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَاجِبَةٌ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ سُنَّةٌ

مُؤَكَّدَةٌ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ الْاخْتِلَاكَ.

وَجُهُ السَّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى مِنْكُمْ فَلا يَأْنُولُ مِنْ شَعْرِهُ وَجُهُ السَّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى مِنْكُمْ فَلا يَأْنُولُ مِنْ شَعْرِهُ وَأَظُفُوهِ صَيْنًا) وَالتَّعْلِيقُ بِالْإِرَادَةِ يُنَافِى الْوُجُوبَ، وَلاَّنَهَا لَوْ كَانْتُ وَاجِبَةً عَلَى الْمُقِيمِ لَوْجَبَتُ عَلَى الْمُقِيمِ لَلْهُ عَلَى الْمُقِيمِ لَلْهُ مَا لَوْظُانِفِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ وَصَارَ لَوَظَانِفِ الْمَالِيَةِ كَالزَّكَاةِ وَصَارَ كَالْعَتِيرَةِ .

وَوَجُسهُ الْوُجُوبِ قَوُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (مَنْ وَجَدَ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَعُ فَلا يَقُرَبَنَ مُ صَلَّلانَا) وَمِشْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يَلْحَقُ بِتَرُكِ غَيْرِ الْوَاحِيدِ، وَلَا لَهَا فُرُبَةٌ يُظَالُ إِلَيْهَا وَقُنْهَا أَرُبَةً يُظَالُ إِلَيْهَا وَقُنْهَا أَرُبَةً يُظَالُ إِلَيْهَا وَقُنْهَا أَرُبَهَا أَرُبَهُا أَوْلَا لَهُ اللهُ ا

يُسْقَالُ يَوْمَ إِلْاَضْحَى ، وَذَلِكَ يُؤُذِنُ بِالْوُجُوبِ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلا خُتِصَاصِ وَهُوَ بِالْوُجُودِ ، وَالْوُجُوبُ هُوَ الْمُفْضِى إِلَى الْوُجُودِ ظَاهِرًا بِالنَّظَرِ إِلَى الْجِنْسِ ، غَيْرَ أَنَّ الْأَدَاء يَخْتَصُ بِأَسْبَابٍ يَشُقُ عَلَى الْمُسَافِرِ اسْتِحْضَارُهَا وَيَقُوتُ بِمُضِى الْوَقْتِ قَلا تَجِبُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُوادُ بِالْإِرَادَةِ فِيمَا رُوِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا هُوَ ضِدُّ السَّهُو لَا التَّنُويِيرُ .

2.7

فرمایا کرتر بانی کرنا برآ زادمسلمان ، تقیم اور مالدار برقر بانی کے دنول میں اپنی اور اپنی چھوٹی اول دکی جانب ہے واجب ہے۔ اور وجوب کا بیتول حضرت ایام اعظم ابوصنیفہ، امام محمد، آمام حسن ، امام زفر علیم الرحمہ اور دونوں روایات میں سے ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمدے دومری روایت جس کوانہوں نے جوامع میں بیان کیا ہے اس میں بیہ ہے کہ قربانی سزیہ ہے اور حضرت امام شافعی علیدالرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے۔

حضرت امام طحادی حنی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللّٰہ عنہ کے نز دیک قربانی کرما واجب ہے۔ جبکہ صاحبین کے قول کے مطابق سنت موکدہ ہے اور بعض مثا کئے فقیماء نے بھی ای طرح کا اختلاف ذکر کیا ہے۔

قربانی کے سنت ہونے کی دلیل میہ کہ ٹی کر پھر آگئے نے ارشادفر مایا کرتم میں سے جو شخص قربانی کرنا چ ہے تو وہ اپنا بال اور ناخن میں کچھ بھی نہ کائے۔ اور قربانی کوارادے کے ساتھ معلق کردیتا میہ وجوب کے منافی ہے۔ کیونکہ اگر قربانی مقیم پر واجب ہوتی تو یہ مسافر پر بھی واجب ہوتی۔ کیونکہ تقیم ومسافر (وجوب) والی عبادت میں ایک دوسرے سے جدانہیں ہوا کرتے۔ کیونکہ یہ

المسترون الله المسترون المسترون المسترون المسترون المرون المرون المرون المرون المروم المسترون المسترو

روس المها المراح المرا

وبوب برا المسلم برقر بانی واجب بین که قربانی واجب ہونے کے شرائط بین۔ اسلام بینی غیر سلم برقربانی واجب نبیس، ملامت بین مقیم ہونا، مسافر پرواجب نہیں،

و سے مرک بعنی مالک نصاب ہوتا بیہاں مالداری سے مرادوہی ہے جس سے میدقد فطر داجب ہوتا ہے وہ مراد نہیں جس سے زکو ق ری بیرتی ہے ،

ر یت این آزاد بونا جوآزاد ند بواوس پرقربانی واجب بیس که غلام کے پاس مال بی بیس لبذا عبادت مالیداوس پر واجب بیس مرد بون اس کے لیے بلوغ شرط بے بیس مرد بون اس کے لیے بلوغ شرط بے بیس میں اختل نے باورنا بالغ پر واجب ہوتی ہے جس طرح مرد ون پر واجب بوتی ہے اس کے لیے بلوغ شرط ہے اس میں اختل نے باورنا بالغ پر واجب ہوتی آ یا خودادس کے مال حقر بانی کی جائے گی یا اوس کا باب اسپنا مال سے قربانی سے مربع کی مدخود نا بالغ پر واجب ہوات آ یا خودادس کے مال حقر بانی کی جائے گی یا اوس کا باب اسپنا مال سے قربانی سے مربع کے مدخود نا بالغ پر واجب ہوادر اورنداوس کی ظرف سے اوس کے باب پر واجب ہوادرای پر لوتو کی ہے۔ اور سافر بول او ان پر اور جہ واجب نہیں گرنفل کے طور پر کرے تو کرسکتا ہے تو آب بات کا بے گی کرنے والے جو مسافر ہوں او ان پر اگر چہ واجب بیری واجب ہوگ ۔

قربانی واجب نہیں اور مقیم ہوں تو واجب ہوگ کہ کہ کہ کہ دہنے والے بی کریں تو چونکہ یہ سافر نہیں ان پر واجب ہوگ ۔

قربانی واجب نہیں اور مقیم ہوں تو واجب ہوگ کہ کہ کہ کہ دہنے والے بی کریں تو چونکہ یہ سافر نہیں ان پر واجب ہوگ ۔

وجوب قرباني مي<u>ن فقهي تصريحات كابيان</u>

خواصہ بیدکداس پر قربانی کو واجب کرنے والی روایات کثیرہ متفق ہیں اور بھی متون اور شروح کے اطلاق کے موافق ہے جیسا کہ ہدایہ وغیرہ کا قول ہے کہ ، زاد مسلمان جب اپنی رہائش لباس بضروری سامان سے ذائد مقداء نصاب کا مالک گھوڑے ، ہتھیا ر اور غالم و غیرہ سے ذائد مقدار نصاب کا مالک ہوتو قربانی واجب ہے ، اور وہ ہی فد جب کے ایک شنے ہے گئی منقول ہے۔ اور وہ کا مالک ہوتو قربانی واجب ہے ، اور وہ کا میک شنول ہے۔ اور اختااف من خرین میں بیدا ہوا ہے ، پھر میہ باعث احتیاط ہے تو ای پر اعتماد ہونا جا ہے ، اگر تو اعتر اض کرے کہ فقہاء کر ام

تشريعمات حدايد ر میں سے معیار و جو ب کومد قد فطر کے معیار وجوب کی طرف پھیرا ہے اور تؤیم میں قربانی کومد قد واجب کی حرمت کے معیار وجوب کی طرف پھیرا ہے اور تؤیم میں قربانی کومد قد فطر ہرا کیے مسلمان پر واجب ہے جواتی اصل حاجت سے زاکد نصاب والا ہوا کر ہے ۔ لاکو کیا ہے جہاں انھوں نے کہا کد معدقہ فطر ہرا کیے مسلمان پر واجب ہے جواتی اصل حاجت سے زاکد نصاب والا ہوا کر جوابی اس نساب مای ند بواورای نساب مصدقد واجبدلینا حرام بوجا تا ہے۔

اور در مختار میں مصارف زکو ق کے باب میں کہا کہ زکو ق غنی پرصرف ندکی جائے غنی وہ ہے کہ اپنی اصلی عاجت سے فار ن معارف نے کو ق کے باب میں کہا کہ زکو ق غنی پرصرف ندکی جائے غنی وہ ہے کہ اپنی اصلی عاجت سے فار نا قرر نساب کا مالک بوخواه کوئی بھی مال بیو۔اورردالحتار میں کہا کہ فآوی میں فرکور ہےا لیے محض کے متعلق جود کا نوں اور مکانوں کا مالکہ ز کو قاحلال ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالٰی کے نزویک حلال نہیں ہے۔ اور یونی اگر انگور ہوں اور ان کی آمدن اسے کافی نہوار قربانی کے واجب میں دلائل کابیان

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص سے روایت ہے کہ بی سلی الله علیدوآ لدوسلم نے فرمایا مجھے افنی کے دن عید منانے کا تم ہوا لیے جاتھ کے اس کے دن عید منانے کا تعم ہوا لیے کہ بی دسویں ذکی الحجہ کو ) جس کو اللہ تعالی نے اس امت کے لیے عید قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یارسول الله ااگر میرس پاس محض عاربیة ملی ہوئی اونونی یا بحری ہوتو کیا بھھ پراس کی قربانی بھی داجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ تو صرف اسپنے بال اور یا خن کتر لے اور مونچھیں کم کراد سے اور زیر ناف کے بال مونڈ لے بس اللہ کے زدیک یمی تیری قربانی ہے۔

(سنن ابوداؤر: جلددوم: صديث تمبر 1023)

حنفی ند جب بین قربانی جراس مسلمان پر داجب ہے جو تیم اور غنی ہولیتن نصاب کا ما لک ہوا گرچہ نصاب نامی ند ہو حصرت ام ش فعی رحمہ اللہ تع کی علیہ کے نز دیک قربانی سنت موکدہ ہے حصرت امام احمد رحمہ اللہ تع کی علیہ کا بھی مشہور اور مختار تول یہی ہے۔ قربانی کے سنت ہونے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .

القدت لى فرمايا نمازير هيئ اسيندب كي لئ اورقرباني سيجي (سورة الكور)

فَـصَــلِّ لِـرَبِّكَ وَانْحَرُ . ذَلَالَتُهَا عَلَى وُجُوْبِ صَلَوْةِ الْعِيْدِ وَانْحَرُ ٱلْبُدُنَ بَعْدَهَا ظَاهِرَةٌ . فَصَلِّ لِرَبُّكَ،

ے جس طرح نمازعید کا واجب ہونا ٹابت ہوتا ہے ای طرح وَ انْعَصَرْ سے قربانی کا واجب ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ الندتعالى فرماتا ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُ وَااسْمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْآنُعَامِ .

لميوسنات رمنويه (جدر جبارونم)

م نهرامت كے لية آوائى مقرد كرون تاكدانند نے دو دوبائ أنس ديے بي ان پالله كام لياكري ( -ورة انْ ) عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْفَعَ هَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ مَلْتُ فِي اَرْسُولَ اللّهِ مَا هَذَا الْآصَاحِيُ ! عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْفَعَ إِبْرَاهِيْمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهًا يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ بِكُلِّ ضَعْرَةٍ حَسَنَةٌ . قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهًا يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ بِكُلِّ ضَعْرَةٍ حَسَنَةٌ . قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهًا يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ بِكُلِّ ضَعْرَةٍ حَسَنَةٌ . قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهًا يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ بِكُلِّ ضَعْرَةٍ مِنَ الصُوفِ حَسَنَةٌ .

برکے میں کیا ملے گا؟) فرمایا اون کے ہربال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ (سنن این ماجة من 266)

قربانی کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ بیروا جب ہے یاسنت؟ لیکن احادیث سے اتنامعلوم ہوتا ہے کہ نبی کر بھر اللہ جب تک بریم میں ہوتا کہ آپ اللہ ہے کہ بیر منورہ رہ تربانی کرتے رہے کسی حدیث سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ آپ اللہ ہے نہ بہ نہ بریانی کرتے رہے کسی حدیث سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ آپ اللہ ہے تربانی کرتے رہے کسی حدیث سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ آپ اللہ ہے جواب دیا: قربانی کے وجوبا تھم دیا ہو۔ چنانچہ عبد اللہ بین عمر سے کسی نے دریا دت کیا کہ کیا قربانی داجب ہے؟ آپ نے جواب دیا:

صَنْعَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَالْمُسْلِمُونَ كُهِ بِي كُرِيمَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَي رَافِهِ مِلْمَان بَي قَرباني دياكرت تقد

سائل نے جواب ناکافی سمجھ کر (وجوب وغیرہ کالفظ نہ دیکے کر) دوبارہ وہی سوال کیا۔اس پر حضرت عبداللہ بن محرُّ نے فر مایا۔ تم سمجھتے نہیں؟ میں تم ہے کہدر ہا ہوں کہ حضوط بھی قربانی دی اور عام مسلمان بھی قربانی دیا کرتے ہتے۔مقصد عبداللہ بن محرُّکا بیا ہے تھے کہ اس نہیں ہوں کہ حضوط بھی تھے کا ممل ثابت ہے کہ آب نافیت نے بمیشہ قربانی وی۔ میں کہ دیا ہو۔ صرف آب نافیت کا ممل ثابت ہے کہ آب نافیت نے بمیشہ قربانی وی۔

چانچدوسرى روايت من قرمات ين اقام رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيْ إِللْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِى (ترندى) كه بى كريم علي به ين من سال رہاور بميشة قربانى ديت رہام ترندى ابن عرض الله عنه كا اول اول افل كرك فرمات ين -وَالْعَمَالُ عَلَى هاذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَ الْاصْحِيَّةَ لَيْسَتُ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَهَا سُنَةٌ مِنْ سُننِ النَّسِ مِدِيدٍ

۔ کو اس براہل علم کا مل ہے کہ قربانی داجب تو تہیں کیکن سے بی کر پھوٹی کے کسنت ہے۔ ابن ماجہ کی ایک صدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے کیونکہ اس کے الفاظ میہ ہیں۔

يَاتُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ اَهُلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً ،

ر ہوگو ہر گھر پر ہرسال بیں ایک قربانی ہے۔ لیکن اس حدیث کے راویوں بیں امر ابورملہ مجہون راوی ہے اور اگر میہ صدیث سی کے کہ دوتو اس سے مراد میہ ہوگی کہ ہرگھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی ، نہ رید کہ ہر شخص کی طرف ہے ایک قربانی ۔ اس کی تا میدا بو

تشريعمات حدايد ایوب انساری کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ عطائن میار نے حضرت انوایوب انعماری سے دریافت کیا کہ است کے است کے است کے است کی کہ انسان کی دروایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ عطائی میا کہ انسان کی دروایت سے بھی میں انداز کی دروایت سے بھی میں کہ انسان کی دروایت سے بھی میں کہ بھی کہ انسان کی دروایت سے بھی میں کہ بھی ایوب اسمارن ن روایت سے ن روب ب سے ایک فض این طرف سے اورائے محروالوں کی طرف سے ایک کر دالوں کی طرف سے ایک کری ک زمانہ میں قربانی کس طرح وی مواتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک فنص این طرف سے اورائے محروالوں کی طرف سے ایک برکی کی زماند سن الرواق المسرون و من من من المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد المستحر المالية المستعر المالية لك محديد بى قول الم احرر السحاق اورامام شافعي كاب-

ا، مِثْ فَيْ نَا رَحديث إِذَا وَ حَلَيْ الْعَشْرُ فَارَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَحِى عَ مِح استدلال كيا بِ كقر بالى واجس نيل كيونكماس مس قرباني كواراوے يرمعلق كيا ہےاوروجوب اراده كے منافی ہوتا ہے۔

ات الجدى دوسرى مديت كالقاظرية بن - مسن كَانَ لَه سَعَةً وَلَمْ يُضِحْ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّنَا كرجس والنجائش موادر يم قربانی نندے دوہ ارے عید گاہ میں نیآئے

## عتره كمتسوخ بونے كابيان

وَالْمَعَتِيسَ لَهُ مَنْسُوحَةً ، وَهِيَ شَاةً تُفَامُ فِي رَجَبٍ عَلَى مَا قِبلَ ، وَإِنَّمَا اخْتَصَ الْوُجُوبُ بِسَالْسَحُسرُيَّةِ لِأَنَّهَا وَظِيفَةٌ مَسَالِيَّةٌ لَا تَسَأَدَّى إِلَّا بِالْمِلْكِ ، وَالْمَالِكُ هُوَ الْحُرُّ ؛ وَبِالْإِسْكِامِ لِكُونِهَا قُرْبَةً ، وَبِالْإِقَامَةِ لِمَا بَيَّنَا ، وَالْيَسَارِ لِمَا رَوَيْنَا، مِنْ اشْيِرَاطِ السَّعَةِ ؛ وَمِفْدَارُهُ مَا يَسَجِبُ بِهِ صَلَقَةُ الْفِطْرِ وَقَدْ مَرَّ فِى الصَّوْمِ ، وَبِالْوَقْتِ وَهُوَ يَوْمُ الْأَصْحَى لِأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهِ ، وَسَنُبَيَّنُ مِقْدَارَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

اور عتم ومنسوخ ہے اور عتم واس بحری کو کہتے ہیں جورجب کے مہینے میں ذیج کی جاتی تھی۔اور قربانی میں آزادی کو خاص کرنا اس سلتے ہے کہ قربانی ایک مال عبادت ہے جو ملکیت کے بغیرادا ہونے والی نیس ہے۔ اور مالک آزاد ہوا کرتا ہے۔ اور اسلام کے ماتھ وجوب خاص ہے۔ کیونکہ قربانی ایک عیادت ہے اور بیرقائم ہونے کے ساتھ ای دلیل کے سبب خاص ہے جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔اوراس کا دجوب مالدار ہونے کے ساتھ خاص ہے ای حدیث کے سیب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ لینی وسعت کا ہونا شرط ہے۔ادر بالدار بونے كانساب دى ہے جوعدقہ فطرين ہے۔اور كماب صوم ميں اس مسئلہ كو بيان كرديا كيا ہے۔اور وجوب وقت کے ساتھ خاص ہے اور دو بیم افتی ہے۔ کیونکہ قریانی ای کے ساتھ خاص ہے اور ہم ان شاء اللہ وقت کی مقدار کوآ کندہ بیان

# عتره كادور جابليت كى رسم بونے كابيان

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا" فرع اور عمیر و (کی) اسلام میں

ایم : رئی رفیقت بازیں۔ "ابو ہر پرورشی اللہ تعالی عند فریائے ہیں "فری میانور کاوہ پہلا بچہ ہے جو کافروں کے یہاں پیدا ہوتا ہے آووہ ر المعلى ا الله المانية من مدمل القد تما كركس كم إل جب جانور كريبلا بچه پيدا بوتا تمانو ده اسے بتول كے نام پر ذريح كرتا تمان ابتداءاسلام من مجى يدطر يقد جارى د باكدمسان اس بجدكوانندك نام برذرج كروية تصفر بعد بين اس طريقة كومنسوخ قرارد ، وا

متر و سے فرماتے ہیں؟: نیز ایام جاہلیت میں ایک رسم یہ می تھی کہ لوگ ماہ رجب کے پہلے عشرہ میں اپنے معبود کا تقرب ماس رنے کے ایک بمری ذریح کرتے تھے ای کوعتر و کہاجاتا ہے۔ چنانچہ ابتداء اسلام میں مسلمان بھی ایسا کرتے تھے محر کافرتو ا بين بتول كي مر يز زح كرت يتصاور مسلمان البي تقرب الى الله كاذر اليه بجه كر الله كي المريز زح كرت شے پھر بعد بيس الي بحل

بص حضرات فرماتے ہیں کہ بیممانعت اس کیتھی کہ وہ اسے آپ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اگر اللہ تعالی سے نام پر و الا كا جائة توكو كى مضا كقة تبين ليكن مستلديد بهاك بت برستون كى مشابهت سے بستنے كے ليے ميمانعت عام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اسلام میں فرع ہے اور شعبیرہ ۔ فرع ۔ جانور کے ملے بچ کو کہتے ہیں جسے کا فراینے بتوں کے لئے ذرج کیا کرتے تھے اس باب میں نبیشہ اور محصف بن سلیم سے بھی! حادیث منقول چہلے بچ کو کہتے ہیں جسے کا فراینے بتوں کے لئے ذرج کیا کرتے تھے اس باب میں نبیشہ اور محصف بن سلیم سے بھی! حادیث ہیں۔ بیصدیث حسن سی ہے۔ عمیر اور جانور جسے رجب کے مہینے میں اس کی تعظیم سے لئے ذریح کیا جاتا تھا کیونکہ بیر مت والے

مبينوں ميں سب سے پہلامہينہ ہے۔ حرمت والے مبینے، رجب ، ذیقتده ، ذی المجداور محرم بیل ۔ ج کے مبینے شوال ، ذیقتد و اور ذوالحجہ کے دس دن ہیں۔ بعض مى برام اورد مير حضرات جي كمبينول مين الني طرح مروني بيز (جامع ترندي: جلداول: حديث تبر 1565)

قربانى كے وجوب ميں اپنے اعتبارے اصل ہونے كابيان

وَتَجِبُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَصْلَ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، وَعَنْ وَلَذِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ كُمَّا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ . وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ

وَرُوىَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا تَحِبُ عَنْ وَلَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرُّوَايَةِ ، بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطُرِ لأَنَّ السَّبَبَ هُنَاكَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِيٰ عَلَيْهِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِي الصَّغِيرِ وَهَذِهِ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ . وَالْأَصْلُ فِي الْقُرَبِ أَنْ لَا تَجِبَ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ الْغَيْرِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ

# كَانَ يَجِبُ عَنْهُ صَدَقَةً لِمُطُوهِ ،

### ترجمه

اور قربائی اپنی جانب سے واجب ہے کوئکہ اس کے وجوب میں انسان اپنے آپ میں اصل ہے جس طرح ہم بیان کر ہم ہیں ۔ اور اپنے چھوٹے بچوں کی جانب ہے بھی قربائی واجب ہے۔ کوئکہ پچہانسان کی جان کے تھم میں ہے۔ پس وہ بھی انسان کی ساتھ لاحق ہونے والا ہے۔ جس طرح صدقہ فطریس ہوتا ہے۔ اور حضرت امام حسن علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم رضی الند مور سے ای طرح روایت کیا ہے۔ اور امام اعظم رضی الند عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ بچے کی جانب سے تربانی واجب بیس ہے۔ اور الروایت میں بھی اس طرح روایت کیا ہے۔ جہاں ہے فظاہر الروایت میں بھی اس طرح ہے۔ جبکہ صدقہ فطریس ایسانہیں ہے۔ کیونکہ فطرانے میں وجوب الی ذات سے ہواس ہونے میں جواس ہے فظاہر الروایت کا ذمہ وار ہو۔ اور ہے دونوں چزیں چھوٹے بچے میں پائی جاتی ہیں۔ اور قربائی خاص قربت کا نام ہے اور قربات میں مواس سے تربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب ہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کہ تھیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اس دلیل کے سبب اپنے خلال کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کہ تھیں اس دلیل کے سبب اپنے خلال کی جانب سے قربانہ واجب ہے۔

### ثرن

ایک قربانی ندسب کی طرف سے ہو سکتی ہے، نہ سوایا لک نصاب کے سی اور پر واجب ہے۔ اگر اس کی نابالغ اولا دیس کوئی خور صاحب نصاب ہوتو وہ اپنی قربان جدا کرے ، ہوئمی زکو ۃ جس جس پر واجب ہے بیا لگ الگ دیں ، ایک کی زکو ۃ سب کی طرف سے نہیں ہو سکتی ، جو چیز واجب شری نہیں مشاصد قد نفل ومیلا ومبارک وہ بھی ایک کے کرنے سے سب کی طرف سے ندقر ارپائے گا، ہال کرنے والا ہرایک کا اگر چدفرض ہوا پنی اولا داور گھر والوں جن کوچا ہے بہنچا سکتا ہے۔

# مال صغیر سے قربانی کرنے میں فقہی اختلاف کابیان

وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ يُضَحَى عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيَّهُ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُضَحِّى مِنْ مَالِ نَفُسِهِ لَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ، فَالْخِلَافُ فِي هَذَا كَالْخِلَافِ فِي صَدَقَةِ الْفِطُرِ .

وَقِيلَ لَا تَسَجُّوزُ التَّضَّحِيَةُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، لِأَنَّ هَلِهِ الْقُرْبَةَ تَتَأَدَّى بِالْإِرَاقَةِ وَالصَّدَقَةُ بَغْدَهَا تَطَوُّعٌ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّهُ .

# وَالْ صَحْ أَنْ يُصَحِّى مِنْ مَالِهِ وَيَأْكُلَ مِنْهُ مَا أَمْكُنَهُ وَيَبْتَاعَ بِمَا بَقِي مَا يَنتَفِعُ بِعَيْدِهِ

مہ شخین کے زویک جب وہوئے بچے کا مال موتو اس کے مال میں ہے اس کا باپ یا اس کا وہی اس کی جانب ت قربانی ،

رمزت اہام محر اہام زفراوراہام شافع علیم الرحمہ نے کہا ہے کہ باپ اپنے مال سے اس کی جانب سے قربانی کرے - چھوٹے بچ کے مال سے نہ کرے - اور بید اختلاف فطرائے والے اختلاف کی طرح ہے۔ اور ایک تول بید ہے کہ تمام فقہاء کے مطابق چھوٹے بچ کے مال سے قربائی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ بیقر بت خون بہائے کے سب ادام وتی ہے۔ اور اس کے بعد صدقہ کرنا احسان ہے۔ اور اس کے بعد صدقہ کرنا احسان ہے۔ اور سے درست ندم وگا اور بنچ کیلئے گوشت کو کھانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جس کے چھوٹے کے مال سے ورست ندم وگا اور بنچ کیلئے گوشت کو کھانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جس کے بین سے فائدہ کے مال سے قربائی کی جائے۔ اور جس تقدر ممکن مہووہ اس میں سے کھائے اور بقیدے کوئی چیز خرید لی جائے جس کے بین سے فائدہ

# بچے کے مال سے زکوۃ وقربانی کرنے میں نداہب اربعہ

ملامیل بن سلطان حقی ملاعلی قاری علیہ اِلرحمہ لکھتے ہیں۔مصنف کی بیقید بیان کرنا کہذکاوۃ آزاد پرفرض ہے اس سے مدہر،ام ولداور مکا تب سے احتر از ہے۔اور مکلف کی قید سے بیبیان کیا ہے کہ بچے اور مجنون پرزکاوۃ نہیں ہے۔

حضرت امام ما لک وامام شافعی اورامام احمد علیهم الرحمد نے کہا ہے کہ ان دونوں پرڈکو ۃ لازم ہے کیونکہ جس طرح ان پر بیوی پر نفقہ افطرانہ اور عشر و غیر ہ واجب ہیں اس طرح زکو ۃ بھی لازم ہے۔

امام ترندی علیہ الرحمہ اپنی مند کے ساتھ لکھتے ہیں حصرت عمر وین شعیب اپنے باپ اور دا داسے روایت کرتے ہیں کہ رسول امتد سیاتے ہے نے لوگوں سے خطاب قرمایا کہتم میں جو بیٹیم کا ولی ہوتو اس میں صد قد کھانے کیلئے جاری کرے۔

حضرت عمر فی روق رضی الله عندا ورحضرت علی المرتضی رضی الله عند نے صغیر کے مال ہے وجوب نے قول بیان کیا ہے۔حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے مؤطا میں حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میری خارہ حضرت عائشہ رضی ایلہ عنہا کی ولایت میں بیتیم تھے تو وہ جارے مالوں سے زکو قا نکالا کرتیں تھیں۔

نقباء احزاف ى دليل اسمسكديس سيب-

ولنا ما روى أبو داود، والنّسائي، وابن ماجه، والحاكم وقال: على شرط مسلم، أنّ النيّ صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يَحْتَلِمَ، وعن المحنونِ حتى يُغْف

ر سے ہمارااستدلال یہ ہے کہ مونے والے جا گئے تک اور بیچ کے بالغ ہونے تک اور مجنون کے مثل مند ہونے تک الن ے ادکام شرعیہ کا تکلف انعالیا کیا ہے۔

حمرت امام مجر علید الرحمه میں حفرت امام اعظم رمنی الله عند سے روابیت کی ہے کہ حضرت عبد الله بن مسعود رمنی الله عند نے فرمایا: ينتم ك مال يس زكوة نهيس ب

امام بہلی علیہ الرحمہ نے حصر ت عبر الله بن مسعود رضی اللہ عندست روایت کی ہے کہ آب نے فرمایا: جس يتيم كے مال كاولى موتة است جاہیے کہ اس میں سالوں کا حصہ دیکھے اور جب وہ بالغ ہوجائے تو وہ اس کواطلاع کر ہے کہ اس پرائی مقدار میں زکو ہ ہے اگر وہ چاہے تو اوا کر سے اور نہ جا ہے تو ترک کرئے۔حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے بھی اس طرح روایت کی گئی ہے۔

ائمه ثلاثه كى استدلال كرده روايت كاجواب بديه كه پهلے نمبر پر جوحديث بيان ہوئى ہے حضرت امام احمد منبل كے زويك اس کی سند سے کہ نہیں ہے اور امام ترندی نے اس کوضعیف کہا ہے۔اور دومری دلیل بیں انہوں نے حضرت عمر دعی رضی اللہ عنہا کا تول پیش کیا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعوداور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے معارض ہے۔اس ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی الله عنه کا قول سیح اورتر بیچ یا فته قرار پایئ گا کیونکه زکو ه کی شرا نظامین نبیت ضر دری ہے اور بیچے اور مجنون کی نبیت ثابت نه ہوگی۔اور ولى كى نىيت اس كى معتبر نە بوكى كيونكه عبادات داجيد بيس غيركى نيت كااعتبار نبيس كياجا تا\_ ( قاعد ونتهيه )

(شرح الوقايية ج انبس ٢٠٠٠ مكتبه مشكاة لاسلامي)

# قرباني كحصول كابيان

قَالَ (وَيَهَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةً أَوْ يَذْبَحُ بَهَرَةً أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةٍ) وَالْقِيَاسُ أَنْ لا تُسجُسُوزَ إِلَّا عَسْ وَاحِسِدٍ ، إِلَّانَ الْبِإِرَاقَةَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْقُرْبَةُ ، إِلَّا أَنَّا تَرَكَّنَاهُ بِالْأَثَرِ وَهُوَ مَا رُوِي عَنْ جَسابِسٍ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (نَحَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبُعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبُعَةٍ) . وَلَا نَصَّ فِي الشَّاةِ ، فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ . وَتُنجُوزُ عَنْ سِتَّةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ ثَلاثَةٍ ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَصْلِ ، إِلَّانَّهُ لَمَّا جَازَ عَنْ السَّبْعَةِ فَعَمَّنْ دُونَهُمْ أُولَى ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ ثَمَانِيَةٍ أَخُذًا بِالْقِيَاسِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ وَكَذَا إِذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمُ أَقَلَ مِنْ السُّبُعِ ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ الْكُلِّ لِانْعِدَامِ وَصْفِ الْقُرْبَةِ فِي الْبَغْضِ ، وَسَنْبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

فرمایا کدان میں سے ہرایک کی جانب سے ایک برک ذرج کی جائے یا سات آدمیوں کی جانب سے ایک گائے یو ایک وزن کو

سے جاہر بن عبد اللہ مات افراد کی جانب ہے ذبح کی۔اورابوداود کی روایت میں ہے جاہر بن عبد اللہ رسنی اللہ تعالی عنبما بیان کریتے ہیں کہرسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا": گائے سات افراد کی جانب سے ہے، اور اونٹ مہات افراد کی جانب سے ۔ (سنن ابوداور صدیث نمبر (2808)

ا مام نو وی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں رقسطر از ہیں۔ان احادیث میں قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنے کی دلیل پائی جاتی ہے،اور علماءاک پرمتفق میں کہ بکرے میں حصہ ڈالنا جائز نہیں ،اوران احادیث میں سیبیان ہوا ہے کہ ایک ادنٹ ساستہ افراد کی جانب سے کافی ہوگا ،اور گائے بھی سات افراد کی جانب ہے ،اور ہرا یک بسات بکر یوں کے قائم مقام ہے جتی کہا گرمحرم شخص پرشکار ہے ندیہ کے علاوہ سات دم ہول تو وہ ایک گائے یا اونٹ نحر کر دینو سب سے کفائت کر جائےگا۔

# امام ما لك كے نزو يك ايك بكرى كا كھروالوں كى جانب سے قربان كرنے كابيان

وَقَالَ مَالِكٌ : تَجُوزُ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ أَهْلِ بَيْتَيْسِنِ وَإِنْ كَانُوا أَقَلَ مِنْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (عَمَلَى كُلُّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَصْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ) قُلْنَا : الْمُوَادُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَيْمُ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنَّ الْيُسَارَ لَهُ يُؤَيِّدُهُ مَا يُرُوَى " (عَـلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضِحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ) وَلَوْ كَانَتْ الْبَدَنَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يُنصْفَيْنِ تَنجُوزُ فِي الْأَصَحِ ، إِلَّانَّهُ لَمَّا جَازَ ثَلَاثَةُ الْأَسْبَاعِ جَازَ نِصْفُ السُّبُعِ تَبَعَّا ، وَإِذَا جَازَ عَلَى الشُّرِكَةِ فَقِسْمَةُ اللَّحْمِ بِالْوَزْنِ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ ، وَلَوُ اقْتَسَمُوا جُزَافًا لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ شَىءٌ مِنْ الْأَكَارِعِ وَالْجِلْدِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ

حضرت امام ، لک علیدالرحمد نے کہا ہے کہ سمارے گھر والوں کی جانب ہے ایک بکری کوقر ہان کرنا جائز ہے۔خواہ وہ گھر واسے مهات افراد سے بھی زیادہ ہول جبکہ دو گھروں کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ اگر چہوہ سات سے تھوڑ ہے ہول کیونکہ نی كريم الناه في ارشادفر مايا ب كه برسال برگفر والول يرقر باني اور عتر ولازم ب-

ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں گھر والوں سے مراد گھر کا ناظم اعلیٰ ہے۔ کیونکہ مالدار ہوتا ای کیلئے ہوتا ہے۔ اور ہماری اس تا ویل کی تا ئیداس صدیث ہے ہوتی ہے۔ہرمسلمان پر ہرسال قربانی اور عتیر ہلازم ہے۔اور جب ایک اونٹ دوآ ومیوں کی جانب سے نصف مشتر کہ ہوا در زیادہ سیجے قول کے مطابق بیددرست ہے کیونکہ جب سمات میں ہے تین جھے جائز ہیں تو سات کا نصف بھی ، ک کے تابع ہو کر جائز ہو گا۔اور جب شرکت کے طور پر قربانی جائز ہوئی تو گوشت کی تعلیم وزن کے اعتبار ہے ہوگی۔ کیونکہ اب گوشت موز ون ہو گا۔ اور جب شریکوں نے اندازے کے ساتھ تقتیم کیا ہے تو ایک تقتیم جائز نہ ہو گی۔ ہں ابستہ جب بیچ پر تیاس الم تے ہوئے کوشت کو وہ ساتھ پالے اور کھال ہے بھی کھے جمعی آئے۔ کرتے ہوئے کوشت کو وہ ساتھ پالے اور کھال ہے بھی کھے جمعی آئے۔

آپ قربانی کاایک فرد کی جانب سے ہونے میں فقهی نداہب

در من من بیار بیان کرتے میں کہ میں نے ابوایوب سے بوجھا کدر ول انتد کے زمانے میں قرباتیاں کیسے ہوا کرتی تھیں ۔انہوں نے فرمایا کہ ایک آ وی اسپنے اور اسپے کھر والول کی المرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا۔وہ اس ہے خود بھی کھاتے اور موں کو بھی کھلایا کرتے ہتے۔ یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے ملکے اور اس طرح تم آج کل دیکیورہے ہو۔ ( اینی ایک محر میں کی

قربانیاں کی جاتی ہیں)

یہ عدیث حسن سے ہے۔ عمارہ بن عبداللہ مدین ہیں۔ مالک بن انس نے بھی ان ہے روایت کی ہے۔ بعض اہل عمم کا اس پر ممل ہے اہام احمد اور اسی ترکا بھی بہی تول ہے ان کی دلیل نبی اکرم کی وہی حدیث ہے کہ آپ نے ایک مینڈ ھاذ نج کیا اور فر مایا میمیری امت میں ہے ہراس مخض کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی بعض اہل علم فرماتے ہیں کدایک بحری صرف ایک آ دمی کے لتے كافى ہے۔ حضرت عبدالله بن مبارك اور ديكر الل علم كا يجي قول ہے۔ (جامع تر مذى: جلداول: حديث نمبر 1558)

ایے لئے خریدے گئے اضحیہ میں دوسرے کوشریک بنانے کابیان

قَالَ (وَلَوْ اشْتَرَى بَفَرَةً يُرِيدُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ اشْتَرَكَ فِيهَا سِتَّةٌ مَعَهُ جَازَ اسْتِ حُسَانًا) وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّهُ أَعَلَّهَا لِلْهُوْبَةِ فَيُمْنَعُ عَنُ بَيْعِهَا تَمَوُّلًا وَإِلاشْتِرَاكُ هَذِهِ صِفَّتُهُ.

وَجُهُ الِاسْتِ حُسَانِ أَنَّهُ قَدْ يَجِدُ بَقَرَةٌ سَمِينَةً يَشْتَرِيهَا وَلَا يَظْفَرُ بِالشُّرَكَاءِ وَقُتَ الْبَيْعِ ، وَإِنَّكَمَا يَطُلُبُهُمْ بَغْدَهُ فَكَانَتُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مَاسَّةً فَجَوَّزُنِاهُ دَفُعًا لِلْحَرَجِ ، وَقَدُ أَمْكَنَ لِأَنَّ بِ الشُّسرَاءِ لِلنَّصْحِيَةِ لَا يَمُتَنِعُ الْبَيْعُ، وَالْأَحْمَنُ أَنْ يَفْغَلَ ذَلِكَ قَبُلَ الشَّرَاءِ لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الْخِلَافِ، وَعَنْ صُورَةِ الرُّجُوعِ فِي الْقُرْبَةِ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُكُرَهُ الاشْتِرَاكُ بَعُدَ الشُّرَاء ِ لِمَا بَيُّنَا

۔ اور جب سی شخص نے اپنی جانب سے قربانی کرنے کیلئے گائے خربدی اور اس کے بعد میں اور چھ آ دمیوں کوشر بیک بنالیا تو بطوراستحسان اییا جائز ہے۔جبکہ بطور قیاس اییا جائز نہیں ہے۔اورا مام زفر علیہ الرحمہ کا قول بھی یہی ہے۔ کیونکہ پہنے خریدارنے اس جانور کو اپی قربت کیلئے فریدا ہے۔ پس مال لینے کے سبب ہے اس کی تیج درست ندہو گی۔ اور دوسروں کو شریک بنانے میں یہی

وصف ياياجار بايد

پیوج رہاں کے وقت اس کا کا میاری موٹی گائے بھے کراس کوٹرید لیتا ہے اور وہ ٹریداری کے وقت اس کا کا میار دیا ۔ استان کی ولیٹ ہے کہ کہ استان کی ولیٹ سے کہ انسان کی ولیٹ سے کہ انسان کی ولیٹ سے دیا ہے کہ د اور و او قرید نے سکے بعد اس کو تلاش کرتا ہے اس اب کوشر یک بنانے کی ضرورت ویش آئی ہے۔ بس ای دلیل سئے میں اب ویش اور و اور بدانے سکے بعد اس کو تلاش کرتا ہے اس اب کوشر یک بنانے کی ضرورت ویش آئی ہے۔ بس ای دلیل سئے میں اس میں ر المراز و المار المراز المراديا بالمرادية من من المراق كرف كيلي المنتن نبيل بدادراس من بهتر يوسلون المراق من المرادية خريدارى سے كل ايسا كرساتا كدوواختلاف قربت من رجوع سے دور ہوجائے۔

معنرت امام اعظم رمنی انتدعندے روایت ہے کہ جانور کو ٹرید نے کے بعدای میں دوسرون کو ٹریک بنانا کر وہ ہے۔ای دلیل - نے سب جس کوہم بیان کرا ہے ہیں۔

علامه ملاؤاله ين منى عليه الرحيد لكهت بين كه جعب مات مخصول نے قربانی كے ليے كائے فريدى تھى ان ميں ايك كا انقال بوگیاائت کے درشہ نے شرکا سے بیز کہد میارکتیم اس کائے کوائی طرف ہے اور اوس کی طرف سے قربانی کرواوٹھوں نے کرلی تو سب کی قربانیال جائز اوراگر بغیراجازت در شان شرکانے کی توکسی کی نید ہوئی۔

می بے بیکے شرکا میں سے ایک کافر ہے یا ان میں ایک مخص کا مقصود قربانی نبیں ہے بلکہ کوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہ - يا بيونى بلك اگريركايس سے كوئى غلام يا مذبر ہے جيب بھى قربانى نبيس ہوسكتى كيونكه بدلوگ اگر قربانى كى نبيت بھى كريس تو نبيت سي نبيس يہ مر من بشر کامیں ہے لیک کی نیت اس مال کی قربانی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی ہے توجس کی اس سال کی نیت ہے اوس کی قربیانی سیجے ہے اور باتیوں کی نبیت باطل کیونکہ سال گزشتہ کی قرباتی اس سال نبیس ہوسکتی ان لوگوں کی بیقربانی تطوع یعنی فل ہوئی اوران لوگوں پرلازم ہے کہ گوشت کوصد قد کردیں بلکہ ان کاسائتی جس کی قربانی سیجے ہوئی ہے وہ بھی گوشت صدقہ کردے۔ قرباني كيسب شركا كى نبيت قربت مواس كايدمطلب بيك كركسى كااراده كوشت ندمواور بيضرور نبس كدوه تقرب ايك بى تتم كا ، دمثلاً سب قربانی بی کرنا چاہتے ہیں بلکه اگر مختلف منم کے تقرب ہول دہ تقریب سب پرواجب ہو یا کسی پرواجب ہواور کسی پر واجب نه جو برصورت میں قربانی جائز ہے مثلاً ذم إحصار اور احرام میں شکار کرنے کی جز ااور سرمنڈ انے کی وجہ سے ذم واجب ہوا ہوا و تمتع و · قران کا ذم کہ ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو علق ہے۔ ای طرح قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہو علق ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ ( درمختار ، نتاوی شامی ، کتاب اضحیہ ، بیروت )

فقيرومسافر برقرباني داجب شهونے كابيان

قَالَ (وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمُسَافِرِ أَضْحِيَّةً) لِمَا بَيَّنَا . وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا لا يُضَحِّيانِ إِذَا كَانَا مُسَافِرَيْنِ ، وَعَنْ غَلِيٍّ : وَلَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَلَا أَضْحِيَّةٌ

ترجمه

سست فرمایا که نقیراورمسافر پرقربانی وا جب تین ہے ای ولیل کے سبب جس کوہم بیان کرتائے ہیں۔اور بیمی دلیل ہے کہ منرت اور بیمی دلیل ہے کہ منرت اور معنرت عمر فاروق رضی اللہ عنبما حالت سفر میں قربانی نبیس کیا کرتے تھے۔اور حضرت علی افرانفٹی رمنی اللہ عنہ ہے قال کی میں ہے۔
کی عمیا ہے کہ مسافر پر جوراور قربانی واجب نبیس ہے۔

ثرح

یٹے نظام الدین منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب شہیں اگر مسافر نے قربانی کی بیقطة ع (نفل) ہے اور فقیر نے اگر ندمنت مانی ہونہ قربانی کی نبیت سے جانور خربیرا ہواوی کا قربانی کرنا بھی قطق ع ہے۔

ر علامہ علا والدین منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مسافر پراگر چہ واجب نہیں گرنفل کے طور پر کرے تو کرسکتا ہے تواب پائے گا۔ حج کرنے والے جومسافر ہوں اون پرقر ہائی واجب نہیں اور تقیم ہوں تو واجب ہے جیسے کہ کہ کے دینے والے حج کریں تو چونکہ بیدسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔( درمختار ، فتا و کی شامی ، کتاب اضحیہ ، بیروت)

اورشرائط کا پورے وقت میں پایا جاتا خروری نہیں بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اوں کے کمی حصہ میں شرا لطاکا پایا جاتا وجوب کے لیے کافی ہے مثلاً ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کا فرتھا بھر مسلمان ہو گیااورا بھی قربانی کا وقت باتی ہے اوس پر قربانی واجب ہے جبکہ دوسرے شرا نطابھی پائے جا تیں اس طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیااوس کے لیے بھی یہی تھم ہے۔ یو ہیں اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ (فقا و کی ہندید ، کتاب اس ہو جی بیروت)

قربانی کے وقت کا بیان

قَالَ (وَوَقَتُ الْأَصْحِيَّةِ يَدُخُلُ بِظُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ) ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ الذَّبُحُ حَتَى يُصَلِّى الْإِمَامُ الْعِيدَ ، فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ فَيَذْبَحُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ . الْأَمْصَلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ ذَبَحَ شَاةً قَبَلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدُ ذَبِيحَتَهُ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ (مَنْ ذَبَحَ شَاةً قَبَلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدُ ذَبِيحَتَهُ ، وَمَا كَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (إنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَّلاةُ ثُمَّ الْأَصْحِيَّةُ ) غَيْرُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ فِي وَالسَّلامُ " (إنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَّلاةُ ثُمَّ الْأَصْحِيَّةُ ) غَيْرُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ فِي وَالسَّلامُ " (إنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَّلاةُ ثُمَّ الْأَصْحِيَّةُ ) غَيْرُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ فِي وَالسَّلامُ " (إنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَّلاةُ ثُمَّ الْأَصْحِيَّةُ ) غَيْرُ أَنَّ هَذَا الشَّرُطَ فِي وَالسَّكُومُ وَاللَّهُ السَّوَادِ ، إِلَّانَ التَّأَخِيرِ الْحَيْمَالِ التَّشَاعُلِ التَّشَاعُلِ الصَّلاةِ ، وَلَا مَعْنَى لِلتَّأْخِيرِ فِي جَقَ الْقَرُوكِ وَلَا صَلاةً عَلَيْهِ ، وَمَا رُويْبَاهُ حُجَّةً إِلللهُ عَنْ الصَّلاةِ ، وَلَا مَعْنَى لِلتَّاخِيرِ فِي جَقَ الْقَرَوِيِّ وَلَا صَلاةً عَلَيْهِ ، وَمَا رُويْنَاهُ حُجَّةً

عَلَى مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي نَفْيِهِمَا الْجَوَازَ بَعْدَ الْصَّلَاةِ قَبْلَ نَهْ الْإِمَامِ . نُمَّ الْمُعْتَبُرُ فِي ذَلِكَ مَكَانُ الْأَصْحِيَّةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِي السَّوَادِ وَالْمُضَحِّى فِي الْمِصْرِ الْمُعْتَى فِي الْمِصْرِ الْمُعْتَى فِي الْمِصْرِ لَلْ بَعْدَ الطَّلَاةِ . وَحِيلَةُ يَسَجُوذُ اللَّهَ بَعْدَ الطَّلَاةِ . وَحِيلَةُ الْمُصْرِي إِذَا أَوَادَ التَّعْجِيلَ أَنْ يَبْعَتَ بِهَا إِلَى خَارِجِ الْمِصْرِ فَيُصَحِّى بِهَا كَمَا طَلَعَ الْفَجُرُ . الْفَجُرُ .

### 2.7

فرمایا کرتر بن کا وفت قربانی کے دن طلوع فجر سے داخل ہوتا ہے۔ لیکن شہر دانوں کیلئے امام کے نماز پڑھ لینے سے ہل تربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ گاؤں والے فجر کے بعد ذرج کرسکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں نمی کریم ہوتائے کی حدیث سے استدال کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ گاؤں والے فجر کے بعد ذرج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں نمی کریم ہوتی کے بعد ذرج کیا اس کی تربانی کر بالی سے کہ جس بندے نے نماز سے پہلے ذرج کر لیا وہ دوبارہ ذبیحہ کرے۔ اور جس شخص نے نمباز کے بعد ذرج کریا ہوتی کریم ہوتی ہے۔ اور اس نے مسلمانوں والا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور نبی کریم ہوتی ہے۔ اور اس نے مسلمانوں والا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور نبی کریم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد قربانی ہے۔

اور بیشرط اس بندے کے حق میں ہے جس پرعیدی نماز لازم ہے اوروہ اہل شہروالوں سے ہو۔ پس بیابل دیہ ت والوں کیلئے بیشرط شہوگی۔ کیونکہ ذرئے میں تا خیر کا کرنا بینماز میں مصروف ہونے کے سبب سے ہے۔ جبکہ دیباتیوں کے حق میں تا خیر کا کوئی معی نہیں بندآ۔ کیونکہ اس پرعید کی نماز واجب نہیں ہے۔ اور ہم نے جوحدیث بیان کی ہے جس میں امام کی نماز کے بعد کا تھم بیان ہوا ہے میصد بیث امام ، لک اور امام شافعی علیما الرحمہ کے خلاف ولیل ہے۔

اس کے بعد قربانی کے بارے میں جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب قربانی دیبات میں ہے اور قربانی کرنے واما شہر میں موجود ہے تو اس کیلئے فجر کے بھٹتے ہی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور جب اس کے برعکس ہے تو جائز نہیں ہے۔ اور جب شہری کوکوئی جمدی ہے تو اس کیلئے ذریعہ بیہ ہے کہ وہ قربانی کوشہر سے باہر تھے وے تو طلوع فجر کے فوری بعد اس کی قربانی کرسکے گا۔

# يوم تحريس قرباني كرف ك فضيلت كابيان

علا مدعل وَالدين حنفی عليه الرحمه لکھتے ہيں که قربانی کا وفت دسويں ذی الحجه کے طلوع منج صادق ہے بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے لیتن تین دن ، دورا تیں اوران دنول کوایا منج کہتے ہیں اور گیارہ سے تیرہ تک تین دنوں کوایا م تشریق کہتے ہیں ابندا نچ کے دو دن ایا منج وایا م تشریق دونوں ہیں اور پہلا دن لیتن دسویں ذی الحجه صرف یوم النحر ہے اور پچھلا دن بیتن تیرہویں ذی الحجه صرف یوم التشریق ہے۔ (ورمختار ، فناوی شامی ، کتاب اضحیہ ، ہیروت)

شیخ نظام الدین حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ پہلا دن لینی دسویں تاریخ سب میں افضل ہے پھر گیار ہویں اور پچھلا دن لینی

ہذا قربان اس اور میں موجہ کی علیدالرحمہ لکھتے ہیں کہ قربانی کا وقت نماز کے بعد ہے اگر شہر میں کرے بعنی نماز پڑھنے کے بعد اگر چہ
علاسہ علا دُالدین خطبہ کے بعد مستحب ہے اور اگر عمید کی نماز نہ پڑھیں تو نماز کا وقت گزرجانے کے بعد اور دوسرے اور تنیسرے
معلبہ سے بل ہو بکین خطبہ کے بعد مستحب ہے اور اگر عمید کی نماز تضا ء ہوگی نہ کہ ادام وگی۔
اور تیسرے روز نماز سے بل کیونکہ و دسرے روز عمید کی نماز تضا ء ہوگی نہ کہ ادام وگی۔

اور امر کاؤں میں ذکا کرنی ہوتو عید کے روز می طلوع ہونے کے بعد، قربانی میں ذکا کرنے کی جگہ معتبر ہے قربانی کرنے والے کی جگہ معتبر ہیں، تو شہری کے لئے جلدی قربانی کا حیلہ یہ ہے کہ وہ جانور کوشہر سے باہر لے جائے تو مجر طلوع ہونے کے بعد

اوروہ شہرے باہرائی دور لے جائے جہاں ہے منافر کیلئے تھرشروع ہوتی ہے۔ تہتائی اوراس کے باب صلوۃ المسافر میں ہے کہ تھر جائز ہوگی بشر کی بشرکی دو اپنے شہر کے توابع سے نکل جائے شہر کے توابع کی مثال ڈیرے وغیرہ اور وہ شہر کے اردگرد کے مکانات ہیں اور ہیں اور ہی ہے متعلق رہائش گاہیں شہر کے تھم میں ہیں اور یوں وہ دیبات جوشہر کے باڑوں ہے متعلق ہوں سے تھول ہیں مہرکے تھم میں ہیں اور یون وہ دیبات جوشہر کے باڑوں سے متعلق ہوں ہیں مہرکے تھم میں ہیں اور یون دور نہات ہوشہر کے باڑوں اور ایداوالفتاؤی)

جرے الیکن فناء شہروہ ہے جوشہری مہولیات کے لئیے بنائی گئی ہوجیسا کہ جانوروں کے باڑے اور مردے وفن کرنے اور کوڑا وغیرہ والنے کی جگہ ادراگر شہرے متصل ہوں تو ان سے گز رجانا معتبر ہوگا اورا گرشہرے فاصلہ پر تیرا ندازی یا زراعت تک ہوتو و ہال سے محرر جانا ضروری نہیں ہے۔ (درمخارہ کماب الاضحیہ ہیروت)

#### قربانی کے وقت کا بیان

حضرت براءرض الله عندرادی بین سرتاج دوعالم صلی الله علیه وسلم نے یوم النحر (لینی بقرعید کے دن) ہمارے سامنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ "اس دن سب سے پہلا کام جوجمیں کرنا چاہیے وہ سہ ہے کہ ہم (عیدالانتی کی) نماز پڑھیں پھر گھر واپس جا تیں اور قربانی کریں، ہذاجس آ دمی نے اس طرح ممل کیا (کرقربانی سے پہلے نماز و خطبے سے فراغت حاصل کرنی) اس نے ہماری سنت کو قربانی کریں، ہذاجس آ دمی نے اس طرح ممل کیا (کرقربانی سے پہلے نماز و خطبے سے فراغت حاصل کرنی) اس نے ہماری سنت کو

تنشويهمات عدابه المتاركيا اورجس آوي ني ناز سه بهل قربال كرلى وه قربال نيسب الكهوه كوشت ال المرك منه فته اس منه الموالية المراد الم يني جدى ان كرايا بـ - ( سيح بنارى وسيح مسلم ملكولة شريف: جلداول: حديث نبر 1408)

مرور من مروست من مرومات من منظر بانى كالواب بين ما بلكدال الأثاران كوشت من موجاتا من الموال من المرومات من موجاتا من الموال من المرومات المر يركمرواسلكماسة بيل

مواسعة چونكد مديث والا من قرباني كاوفت بوري وضاحت كے ماتھ بيان كيا عميا ہے اس ليے علاء كاس بات پر اتفاق سے كرم جسک و است ایک میں ایک میں ایک میں البت طلوع انجر سے بعد قربانی کا دنت شروع ہونے کے سلسلے میں انکہ کا اختلال

چنانچے حضرت امام شانعی کامسلک میہ ہے کہ جب آفاب بعدر نیز ہ بلند ہوجائے اور اس کے بعد کم از کم دور کعت نماز اور دولائم خطبے کی بقدر ونت گزر جائے تو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے خواہ بقرعید کی نماز ہو پانی ہویا نہوئی ہو۔اس ونت ہے پہلے قربانی جائز نہیں ہے خواہ قربانی کرنے والاشہر میں رہتا ہو یادیہات کارہنا والا ہو، نیز امام شافعی کے زریک قربال كاونت تيربوي تاريخ كفروبة فآب تكربتا ب-

امام ابوصنیفہ کے نز دیکے قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے عید قربان کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور دیہات والوں کے لیے طلوع فجر کے بعد بی شروع بوجاتا ہے۔ان کے ہال قربانی کا آخری دفت بار بویں تاری کے آخرتک رہتا ہے۔

قربانی واجب ہے یاسنت: حضرت امام ثنافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں قربانی واجب بیں بلکہ سنت ہے جب کہ حضرت امام المظم ابوحنيفدرحمه الثدتعالي عليه كامسلك بيه يكهم صاحب نصاب برقرباني واجب باكر چدنصاب نامي شهو

#### ونت سے پہلے قربانی کرنے کی ممانعت کابیان

حضرت براءرض الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا " جس موی نے ( قربانی کا جانور ) نم زہے يهكي ذريح كياتو كوياس نے انسينے (محض كھانے كے) داسطے ذرج كياً (اس لئے است قربانی كاثواب حاصل نبيس ہوا) جس آ دي نے نماذ کے بعد ذرج کیا تو بلاشباس کی قربانی ادا ہو گئ اور (اس طرح) اس نے مسلمانوں کے طریقے کواپتایا۔

(صحح بخارى صحيم مسلم مشكوة شريف: جلداول: حديث نبر 1410)

جمہور علاء کا مسلک یہی ہے مگر تعجب ہے کہ اتنی واضح اور سے احادیث کے باوجود حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے نہ معلوم کیوں جمہور ملیء کے مسلک کے خلاف میہ کہا کہ قربانی کاونت شروع ہوجانے کی بعد قربانی کر لیتی جائز ہے۔خواہ نماز ہو چکی ہو یاند ہوئی ہوجیما کہ ابھی چھے ان کامسلک نقل کیا گیا ہے۔

# المريد كيدر بالى كرف كاقرباني كرف كابيان

مر روز برا در منی اللہ تعالی عند ، روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے فالوحفرت ابو بردورضی اللہ تعالی عند نے نمازت روز کی قورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گوشت کی بحری ہوئی حضرت ابو بردورضی اللہ تعالی عند نے عرض کیاا ہے اللہ روز ملی اللہ علیہ وسلم میرے باس ایک جو ماد کی بحری کا بجہے۔ سے سول ملی اللہ علیہ وسلم میرے باس ایک جو ماد کی بجری کا بجہے۔

ر ہوں ہے۔ تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اس کی قربانی کراور تیرے علاوہ یہ سی کے لئے کافی نہیں بجرفرہایا جس آ دمی نے نماز سے پر قربانی ذبح کرلی تو گویا اس نے اپنے نفس کے لئے ذبح کی اور جس نے نماز کے بعد ذبح کی تو اس کی قربانی پوری ہوگئی اور اس بی مسلمانوں کی سنت کواپنالیا۔ (منجے مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 572)

تربانی کاز کو ہ کے مشابہ ہونے کا بیان

وهذا، لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الزَّكَادة مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِهَلاكِ الْمَالِ قَبْلَ مُضِى أَيَّامِ النَّحْرِ كَانَ الْمَحَلِّ لا مَكَانُ الْفَاعِلِ اغْتِبَارًا بِهَا عَلَزَى فِي الصَّرْفِ مَكَانُ الْمَحَلِّ لا مَكَانُ الْفَاعِلِ اغْتِبَارًا بِهَا بِيَعْلَاكِ الْمَسَالِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجُرُ مِنْ يَوْمِ بِيهَ لا فِي الصَّرْفِ الْمَسَالِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجُرُ مِنْ يَوْمِ بِيهَ الْفِطُورِ لِلْنَهَا لا تَسْقُطُ بِهَلاكِ الْمَسْلِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجُرُ مِنْ يَوْمِ الْفِيطُورِ وَلَوْ صَحَى بَعُدَمًا صَلَى أَهُلُ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُصَلِّ أَهُلُ الْجَبَانَةِ أَجْزَأَهُ اسْتِحْسَانًا لِيسَالُوا اللّهُ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُصَلِّ أَهُلُ الْجَبَانَةِ أَجْزَأَهُ اسْتِحْسَانًا فِي الصَّرْقُ ، حَتَى لَوْ اكْتَفُوا بِهَا أَجْزَأَتَهُمْ وَكَذَا عَلَى عَكْسِهِ . وَقِيلَ هُو جَائِذٌ قِيالًا وَاسْتِحْسَانًا

زجمه

تربانی کاز کو ق کے مثابہ ہونااس دلیل کے سب ہے کہ قربانی کے ایام گر دجانے سے پہلے مال ہلاک ہونے کی حالت میں تربانی ہوجاتی ہے۔ پس زکو ق پر قیاس کرتے ہوئے ہوئے اور کے دور کے دور کیا کے دور کیا کے دور کیا کہ دونے کی دور سے ذکو ق ساقط ہوجاتی ہے۔ پس زکو ق پر قیاس کرتے ہوئے اور کو جو کہ اور کیا ہوئے گا۔ جبکہ فائل کا اعتبار نہ ہوگا۔ جبکہ صدقہ فطر میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ وہ وہ یدالفطر سے ران طوع نجر کے ہلاک ہونے کی صورت میں ساقط نہ ہوگا۔ اور سجد والوں میں سے کی شخص نے نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی موان کہ عربی ہوئی ہوئے کے دور بانی کی قربانی کی قربانی کافی ہوجائے گی۔ کیونکہ وہاں سجد کی نماز کا اعتبار کیا جب کے ایس کے گئی ہوگا۔ اور سے میں کو وہ نماز ان کی قربانیوں کیلئے کافی ہوگی۔ اور اس کے عمس کا تھم ہوئی ہوگی۔ اور اس کے عمس کا تھم ہوئی ہوئی۔ اور اس کے عمس کا تھم ہی ہی کہ حرب سب بوگوں نے اس کو کافی بچھ کر قربانی کردیں تو وہ نماز ان کی قربانیوں کیلئے کافی ہوگی۔ اور اس کے عمس کا تھم ہی کا کی طرح ہے۔ اور ایک قول یہ ہوگی۔ اور اس کے عمل کا تھم ہی کا کو طرح ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ استحمال اور قیاس و دونوں حالتوں میں جائز ہے۔

ثرح

ملام عنان بن على زيلعى حنى عليه الرحمه لكين بيل \_ الركس كافقير بردين تعااس في العركور ض من برى كرديو تواس من زكوة

ساتط ہو مبائے کی نواہ اس سے زکو ق کی اس نے نبیت کی ہویانہ اس لیے کہ بید ہلاک ہو نیوالے مال کی طرح سے اورا کرانونو سالط ہوجائے ق مواواں ہے رووں ور سے ہے۔ یہ اقل ہوجائے گئی کی باتی ہے ذکوۃ ساقط ندہوگ اگر چہ باتی سے ادائی کی کس ساقط کی تو سابقہ ولیل کی بناپر بعض ہے ساقط ہوجائے گئی کی باتی ہے ذکوۃ ساقط ندہوگ اگر چہ باتی سے ادائی کی کسین میں جستان میں میں میں میں میں میں میں میں جستان میں جستان میں میں میں میں انہوں میں میں انہوں میں میں کی انہوں ہو کیونکہ جو ساقط ہے مال نیس اور جو باتی ہے اس کا مال ہوناممکن ہے تو باتی ساقط ہے بہتر کھیر البیذ ااس سے سقوط س موکیونکہ جو ساقط ہے مال نیس اور جو باتی ہے اس کا مال ہوناممکن ہے تو باتی ساقط ہے بہتر کھیر البیذ ااس سے سقوط س (تبيين الحقائق، كماسالزكوي

قرباني كاميام تين مون كابيان

قَسَالَ (وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ : يَـوُمُ السَّخْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : ثَلَاثَةُ أَيَّام بَعُدَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا أَيَّامُ ذَبْحٍ) وَلَنَا مَا رُوِى عَنْ عُمَرُ وَعَـلِنَّ وَابْسِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا وَقَلْ قَالُوهُ سَمَاعًا لِأَنَّ الرَّأَى لَا يَهْتَدِي إِلَى الْمَقَادِيرِ ، وَفِي الْأَخْبَارِ تَعَارُضْ فَأَخَذُنَا بِالْمُنْيَقَن وَهُوَ الْأَقَالَ ، وَأَفْضَلُهَا أَوَلُهَا كُمَا قَالُوا وَلِأَنَّ فِيهِ مُسَارَعَةً إِلَى أَدَاء الْقُرْبَةِ وَهُوَ الْأَصْلُ إلَّا لِمُعَارِضٍ .

فر ما یا کہ قربانی کرنا تین دنوں میں جا تز ہے۔اوروہ ایک یوم نحر ہے اور دو دن اس کے بعد کے ہیں۔ حضرت امام ثافعی علیہ الرحمدے كہا ہے كد يوم فركے بعد تين دن تك قرباني كى جاسكتى ہے۔ كيونكداس كى دليل نبى كريم الله كا بدار شاد كراى ہے كدايام تشريق ايام ذريجي -

ہماری دلیل و در دابیت ہے جوحصر ست عمر فاروق ،حصر ست علی المرتضلی اور حصر ست عبداللّٰہ بن عباس رصنی اللّٰہ عنہم سے روایت کی من ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ قربانی کے ایام تین ہیں۔ اور ان میں سے مسب سے افضل دن پہد ہے۔ اور انہوں نے بیٹم نی کریم کیا ہے۔ نے من کر بیان کیا ہے۔ کیونکہ رائے سے مقداروں کو بیان بیس کیا جاتا۔اور جب احادیث میں تعارض ہوا تو ہم نے لیتن روایات کے مطابق تحکم کواپنایا ہے۔ اوروہ کم از کم ہے۔اوران تین دنوں میں افضل پہلا دن ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے ارشاد فر ، دیا ہے۔ کیونکہ ای میں ادائے قربت کی جانب کوشش ہے۔ اور اصل بھی یہی ہے۔ ہال البتہ جب کوئی اس ہے

حضرت علی رمنٹی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فر مایا کرتے تھے: قربانی کے دن تین ہیں اور ان میں افضل پہلا دن ہے۔ ( كتزالعمال محديث فمبر 12676)

ر المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المر

ممسر تربانی کے لئے جارونوں میں بحث کابیان تربانی کے لئے جارونوں میں بحث کابیان

ر باں ۔ قربان کے آخری وقت کے متعلق بہت سااختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک عید کاروز اور تمین روز اس کے بعد لیمیٰ چاردن۔ ارم مالک اور امام ابوطنیفہ اور امام احمد کے ایک قول میں قربانی کے تمین دن ہیں۔ بعض کے نزدیک صرف ایک دن اور بعض کے نزدیک صرف ایک دن اور بعض سے روز سے آخر مہینہ ذو والحجہ تک۔ زویس عید کے دن سے آخر مہینہ ذو والحجہ تک۔

ر سیاروں اقوال میں سے تیسر اتول تو صرتے آیت لِیکڈ کُرو اسم اللہ فی ایّام مَعْلُو مَاتِ عَلَی مَا رَدَ قَعُهُم مِنْ بَهِیْمَةِ

الْانْسَعَامُ سی خلاف ہے اور کوئی آیت اس مضمون کی ٹیس ہے کہ صرف عید کا دن تربانی کا دن ہے یا یہ کہ قربانی کا دن ایک ہی ہے

الْانْسَعَامُ سی خلیج ہے کیونکہ کوئی مرفوع اور سی حدیث نیس ہے۔ مراسل الی داود میں ایک مرسل روایت ہے لیکن مرسل روایت

مرشن سے زوی جست نہیں ہے۔ بالخصوص الی حالت میں کہ مرفوع احادیث کے خلاف ہو۔ حافظ صاحب سی خالیاری ابوا مامہ کی

مرشن سے زوی جست نہیں ہے۔ بالخصوص الی حالت میں کہ مرفوع احادیث کے خلاف ہو۔ حافظ صاحب نی الباری ابوا مامہ کی

روایت امام احمد کے واسطے نے فی کرکر تے ہیں۔

ايت المسلمون يَشْتُوى آخَدُهُمُ الْاصْحِيَّةَ فَيَسْمَنُهَا وَيَذُبِّحَهُا فِي احِرِ ذِي الْحَجَّةِ قَالَ آخَمَدُ هَذَا تَالَ الْحَمَّدُ هَذَا

سلمان قربانی کے جانور خرید لینے ادراس کوخوب موٹا تازہ کرتے اور ذی الحجہ کے آخریں اس کو ذی کرتے۔ امام احمد فرماتے سلمان قربانی کے جانور خرید لینے ادراس کوخوب موٹا تازہ کرتے اور ذی الحجہ کے آخریں اس کو ذی کے کرتے۔ امام احمد فر بیں کہ پیرصدیث بجیب سم کی ہے۔ بہر حال اس روہ ایت سے بھی مرسل الی داود کی تا ئیڈ بیس ہوتی ۔ کیونکہ بیتو مرسل بھی نہیں ہے بلکہ بی بن سعید کا قول ہے۔

روسرا قول سیح حدیث کے مطابق ہے لینی عید کے بعد تین دن اور قربانی کی جاستی ہے۔ یہی قول جمہور اہلِ علم کا ہے۔ حافظ صاحب فتح الباری میں فرماتے ہیں

وَحُتَّهُ الْجُمْهُوْدِ حَدِيْتُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَّفَعَهِ حَجَّاجٌ وَفِي كُلِّ أَيَّامِ النَّشْرِيُقِ ذَبْحٌ اَخُرَجَه اَحْمَادُ لَكِنُ فِي سَنَدِه انْقِطَاعٌ وَ وَصَلَه الذَّارَ قُطْنِي وَرِجَالُه ثِقَاتٌ (فتح البارى)

جہور کی دلیل جبیر بن مطعم کی مرثوع حدیث ہے کہ تمام ایام تشریق میں ذکاح ہوسکا ہے۔امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے۔ دار قطنی نے اس کو تصل بیان کیا ہے اور اس کے راوی سب ثقہ ہیں۔

یں اور تا تر ہوں قصداً قربانی میں تا خیر کر کے تیرہ ذوالجہ کوذی کرتے میں اور تاثر بید دیا جاتا ہے کہ چونکہ بیدن بھی ایا مقربانی میں ثال ہے اور اس دن اوگوں نے قربانی ترک کر دی ہے لہذا ہم میمل سنت متر و کہ کہ احیاءٔ کی خاطر کرتے ہیں لیکن چوتھے دن قربانی

لنشويهمات عدايه قرباني ميں شامل ی کیمیں۔

قرباني ميارون والى روايت كمنقطع جونے كابيان

معزت بریر بن معمم سے روایت ہے کہ بی کر میں ایک نے ارشاد فر مایا : تمام ایام تشر این ذریح کے دن میں ۔ (منداحم) روایت منقطع ہے۔ •

یہ من میں من موی نے سید تا جبیر بن معلم کوئیس پایا، امام بیسی منے اس روایت! کے بارے میں فرمایا؛ مرسل یعیٰ منقطع ہے۔ (استن الکبری)

رد تن اسبری، امام تر مذی کی فرق منسوب کاب العلل میں امام بخاری سے دوایت ہے کہ انجوں نے فر مایا: سلب مسان لم یدو لا اسد من اصبحاب النبي لملت ا

سلیمان نے نی کریمانی کے محابہ میں سے کی کوجی نیس پایا۔(العلل الکبیر) ایس کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ کی تھے دلیل سے بیٹا ہت نہیں ہے کہ سلیمان بن موی نے سید تا جبیر بن مطعم کو پایا ہے۔

روایت نمبر: منچ ابن حبان (الاحسان) والکامل لابن عدی واسنن الکبری بیبیق ،ادر مند البز ار ( کشف الاستا) وغیره میں سلیمان بن موی عن عبد الرحمٰن بن افی حسین عن جبیر بن مطعم کی سند سے مروی ہے کہ (و فسی کسل ایسام التنسسويق ذبيح () سارے ایا متشریق میں ذرج ہے۔ میردوایت دو دجہ سے ضعیف ہے:: حافظ البر ارنے کہا ہے: عبدالرحمٰن ابن الی حسین کی جبیر بن مطعم سے ملاقات بیس ہوئی (البحرالرخار،نصب الرابدوالتمبید)

عبدالرحمٰن بن الى سين كى توشق ابن حبان (الثقات) كے علاو وكسى اور سے ثابت نبيں ہے لبذايہ مجبول الحال ہے۔ روابیت نمبر: طبرانی (اسمجم الکبیر) بزار (البحرالزخار) بیکی (اسنن الکبری) اور دار قطنی (اسنن) دغیرہم نے سوید بن عبرالعزيزعين مسعيمد بن عبد العزيز التنوخي عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه كاسر؛ · سے مرفوعانش کیا که) (ایسام النشسریسق کیلها ذبیع ()تمام ایام تشریق مین ذی ہے۔ اس روایت کا بنیادی راوی سوید بن عبدالعزيز ضعيف ٢٠ ( تقريب العبديب)

حافظ يتمى نے كها: و ضعفه جمهور الائمة اورائ جمهورامامول تے ضعف كها بـ ( جمع الرواكد)

ردایت تمبر: ایک ردایت شر آیا ہے کہ عن سیلمان بن موسی ان عمرو بن دینار حدثه عن جبیر بن مطعم ان ر سول الله مكت قال: كل ايام التشريق ذبح\_ (سنن وارقطني ح، والسنن الكبرى يهيل)

بيردايت دووجه مع رود هے: اس كاراوي احدين عيلي الخصاب مجروح ہے\_(لسان الميزان) عمرو بن دينار كى جبير بن مطعم سے ملا قات ثابت نبيس ب\_ (الموسوعة الحديثه) أبه المساورة المن الوليدات علم عن حقص من غيال عن سليمان بن موسى عن محمد بن المكتدر عن معمد بن المعمد بن المعمد بن المعمد بن المعمد بن المعمد بن المعمد والمعمد المعمد ا

مر ہے۔ <sub>کی رہایت</sub> کی مند میں ولید بن سلم کی ترکیس کی وجہ ہے منعیف ہے اوراس میں ایام تشریق میں ڈی کا بھی ڈکرنیں ہے۔ میں میں اُختیق ، ہم تشریق میں ڈیکے والی روایت اپنی تمام سندول کے ساتھ ضعیف ہے۔ لہذا! ہے تیجے یا نسن قرار دینا غلط میں میں اُختیق ، ہم تشریق میں ڈیکے والی روایت اپنی تمام سندول کے ساتھ ضعیف ہے۔ لہذا! ہے تیجے یا نسن قرار دینا غلط

# ر بانی سے تین وان ہونے میں آ ار کابیان

تا بارسی بد زروایت مسولد کے ضعیف ہونے کے بعد آ ٹارسی ابدکی تحقیق درج ذیل ہے۔

سید تا عبدانند بن عمر منی انتدة ما فی عند نے فر مایا: الاضعنی یو مان بعد یوم الاضعنی قربانی والے دن کے بعد (مزید) دودن قربانی (بوتی) ہے۔ (موطانیام ما نک مصح وسند وسیح ،السنن الکبری)

ميدنا عبدالله بن عبال في فرمايا: النحو يومان بعد يوم النحو و افضلها يوم النحو

تر بن کے بعددودن قربانی ہے اور افضل قربانی نحروالے (پہلے) دن ہے۔ (احکام القران طحاوی رح ، وسندہ حسن ( سیدیانس بن ما مکٹنے فرمایا: الاضحی یو مان بعدہ

تربانی دالے (اول) دن کے بعد دوون قربانی ہوتی ہے۔ (احکام القران للطحاوی ارح، وصحح)

سیدناعی رضی الندعندنے فر «یا! النحو ثلاثة ایام قربانی کے تین دن ہیں۔(ادکام القران للطحاوی رح ،وهوسن)۔ حنبید: احکام القران میں حماد بن سلمہ بن کھیل عن حجتہ من علی ہے۔ جبکہ تی حماد بن سلمہ بن کھیل عن جیۃ عن علی ہے جب کہ کتب اجاءالرجاں سے ظاہر ہے اور حماد سے مراد حماد بن سلمہ ہے۔

ان كے مقابلے ميں چندآ فارورج ذيل ہيں۔

حسن بھری نے کہ: عیدالشی کے دن کے بعد تمن دن قربانی ہوتی ہے۔ (احکام افقر ال للطحاوی رح دسندہ سی ( عدد (بن انی رہاح) نے کہا: ایام تشریق کے آخرتک (قربانی ہے)۔ (احکام القر ان رح دسندہ حسن ( مربن عبد اعزیز نے فر مایا: الاصحب یہ وہ المنصر و شلاقہ ایسام بعدہ قربانی عبد کے دن اور اس کے بعد تمن دن

ے۔ (سنن الکبری بہتی روسندہ دسن) ۱، م شافعی اور عام عماء ابل حدیث کا فتوی بہی ہے کہ قربانی کے جارون ہیں۔ پعض علماء اس سلسلے میں سید ، جبیر بن مطعم کی طرف منسوب روایت ہے بھی استدالی کرتے ہیں کیکن ریروایت ضعیف ہے جبیما کہ ثابت کیا جاچکا ہے۔

ن سب آثار میں سیدناعلی رضی الله عند کا قول رائے ہے کہ قربانی عین دن ہے ،عیدالاسلی اور دودن بعد۔ ابنِ حزم نے ابن اب

و الميومتمات ومموية (جديد ١٠٠٠)

جبد سائل به سائل بدوره وبروساغ وبالأراق ال عمل ال بي العلى ا

ال روابت في حد سي يريكن معلق النافل يجيرة المورة الجي بدوا بت تيم في الداعم

ى رئىم يىلىنىڭ سەرتە دارىش ئىزىن سەرداد دارى كاكونلىندىر ئىلىدىدىنىڭ ئېلىقاد ھەريىلىدىدۇ . ئارىي ياردادىدۇ. دەنىل سەڭ قىردۇ سەرداد دالىل ئاردالى بىدا ئالىرىدىدۇ . ئالىرىدىدىدى ئالىرىدىدى ئالىرىدىدىدى ئالىردىدىدىدىدىدى

للعلم يعملس علائمه

المراسة المرا

ايه مقربي كر راتول مين جواز ذريح كابيان

وَبَسُحُورُ الذَّبُحُ فِي لَيَالِيهَا إِلَّا أَنَّهُ يُكُوهُ لِاخْتِمَالِ الْغَلَطِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَأَيَّامُ النَّهُ لِلْآنَةَ ، وَأَيَّامُ النَّهُ وَ آخِرُهَا تَشْرِيقٌ لَلْآنَة ، وَأَيَّامُ النَّشِرِيقُ النَّصْحِيةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ التَصَدُّقِ بِنَمَنِ لَا غَيْرُ ، وَالْمَصَدُونَ النَّصَدُق بِنَمَنِ التَصَدُّق بِنَمَنِ النَّصَدِيةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُق بِنَمَنِ الأَصْحِيَةِ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُق بِنَمَنِ النَّصَدُق بِنَمَنِ اللَّصَدِيّةِ فِيهَا أَفْضَلُ عَلَيْهِ ، وَالتَّصَدُق تَطُوعُ عَمْحُصْ فَتَفْضُلُ عَلَيْهِ ، وَالتَّصَدُقُ تَطُوعٌ عَمْحُصْ فَتَفْضُلُ عَلَيْهِ ، وَالتَّصَدُق تَطُوعٌ عَمْحُصْ فَتَفْضُلُ عَلَيْهِ ، وَالتَّصَدُق تَطُوعٌ عَمْحُصْ فَتَفْضُلُ عَلَيْهِ ، وَالتَّصَدُق تَعَلَيْع عَمْدُ اللَّهُ وَقَاتِ كُلْهَا فَنَوْلَتُ مَنْزِلَةَ الطَّوافِ تَفُولُ بِعَلَيْهِ الْآوَقَاتِ كُلْهَا فَنَوْلَتُ مَنْزِلَةَ الطَّوافِ وَالصَّدَقَة يُؤْتَى بِهَا فِي الْآوَقَاتِ كُلْهَا فَنَوْلَتُ مَنْزِلَةَ الطَّوافِ وَالصَّدَق أَنُو السَّدَقَة يُؤْتَى بِهَا فِي الْآوَقَاتِ كُلْهَا فَنَوْلَتُ مَنْزِلَةَ الطَّوافِ وَالصَّدَق فَي مُعْلَى اللَّهُ وَالْمَالُونَ فِي حَقِ الْآفَاقِيقُ عُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْفَاقِيقُ مَا الْمَالَةُ الطَّوافِ اللَّهُ السَلِيق فِي حَقِ الْآفَاقِيقِي

ترجمه

اور قربانی کے ایام ان کی را تون کو ذرج کرنا جائز ہے ہاں البنة رات کے اند جرے کے سبب امکان غلطی کے سبب مکر وہ ہے۔ اور قربانی کے دن تین ہیں۔ اور ایام تشریق بھی تین ہیں۔اور ہرایک چار سے گزرنے والا ہے۔ اور پہلا دن تحرکا ہے تشریق کا نہیں ہے۔اور ورمیان والے ووون قربانی اور تشریق مشتر کہ ہیں۔

ادر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنامی قربانی کی قیمت کو صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ قربانی تو واجب یا سنت ہے جبکہ صدقہ تحض نفل ہے۔ پس قربانی صدقہ سے افضل ہے۔ اور میر بھی دلیل ہے ہے وقت کے فوت ہونے کی وجہ سے قربانی فوت ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ جبکہ صدقہ سارے اوقات میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ پس قربانی کو آفاقی کے تی میں نماز اور طواف کے تیم میں سمجھا جائے گا۔

شرح

شیخ نظام الدین حنی علیہ الرحمہ الکھتے ہیں اور دسویں کے بعد کی دونوں را تیں ایام نر میں داخل ہیں ان میں بھی قربانی ہو سکتے ہے مگر رات میں ذرج کرنا مکر و ہے۔(عالمگیری، کماب اضحیہ، ہیروت)

# تفویت وقت کے سبب قربانی کوصدقه کردینے کابیان

روَكُوْ لَمْ يُنْصَحُّ حَتَّى مَضَّتُ أَيَّامُ النَّحْوِ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ فَفِيرًا وَقَلْهِ النُدَرَى الْأَصْحِيَّةَ تَسَسَلَقَ بِهَا حَيَّةً وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شَاةٍ اشْتَرَى أَوْ لَمْ يَئْتَر) لِأَنْهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيُّ.

وَتَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ عِنْدَنَا ، فَإِذَا فَاتَ الْوَقْتُ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّصَدُّقُ إِخْرَاجًا لَهُ عَنْ الْعُهُدَةِ ، كَالْجُمُعَةِ تُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِهَا ظُهْرًا ، وَالصَّوْمِ بَعْدَ الْعَجْزِ فِذُيَةً

زجمه

اور جب کسی شخص نے قربانی نیس کی تئی کے قربانی کے دن گزرگئے ہیں اوراگراس نے خود بہ خود اپنے اور قربانی کولا زم کیا تھایا کے رو فقیر تھا اوراس نے قربانی نیس کو تربانی نہیں کی تو دو بری کو مدتے ہیں دیدے۔ اورا گروہ بالدار تھا اوراس نے قربانی نہیں کی تو دو بری کی قیمت کو صدف کے رو بالدار پر قربانی واجب ہے۔ اور ہمارے کی تو دو بری کی نیت سے قربانی کا جا تو رفتر یدنے پر فقیر پر قربانی واجب ہوجاتی ہے۔ لبذا جب وقت گزر چکا ہے تو اپنی آپ کو دورای سے دور نکا لئے کیا ہے صدف کرنا ضروری ہوگا۔ جس طرح جمدے فوت ہونے کی وجہ سے نماز ظہر کی قضاء کی جاتی ہے۔ اور ماری کے اس کا مرح عاجز ہونے کے بعد فد بید سے مور کی دونے کی قضاء دی جاتی ہے۔ اور اس کے اس کے بعد فد بید سے مور کی دونے کی وجہ سے نماز ظہر کی قضاء کی جاتی ہے۔ اور اس کے طرح عاجز ہونے کے بعد فد بید سے مور دونے کی قضاء دی جاتی ہے۔ اور اس کے اس کو بیت ہوئے کے بعد فد بید سے مور دونے کی قضاء دی جاتی ہے۔ اور اس کے اس کی جاتی ہے۔ اور اس کے اس کی جاتی ہے۔ اور اس کے بی کو بیت ہوئے کے بعد فد بید سے مور دونے کی وقت ہونے کی وجہ سے نماز ظہر کی قضاء کی جاتی ہے۔ اور اس کی حقاء کی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فد بید سے مور دی دونے کی قضاء دی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہونے کی دونے کے بعد فد دید دیتے ہو دونے کی قضاء دی جاتی ہے۔

ایام نحر کے بعد معین قربانی کا صدقہ کرنے کابیان

ایام نجرگزر کے اور جس پرقربانی داجب بھی اس نے نہیں کی ہے تو قربانی فوت ہوگئ اب نہیں ہوسکتی پھراگراس نے قربانی کا جائو رہیں کر رکھا ہے مثلاً معین جانور کے قربانی کی منت مان لی ہے وہ شخص غنی ہو یا فقیر بہرصورت اوی معین جانور کو زندہ صدقہ کرے اور اگر ذرج کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے اور سے بچھ شدکھائے اور اگر بچھ کھالیا ہے تو جتنا کھایا ہے اس کی قیت مدقہ کرے اور اگر ذرج کے ہوئے جانور کی قیمت ذعرہ جانور سے بچھ کم ہے تو جتنی کی ہے اسے بھی صدقہ کرے اور فقیر نے قربانی کی بیت سے جانور کی قیمت ذعرہ جانور کی قیمت ذعرہ جانور کی قیمت ذعرہ جانور کی تیمت نور کو زندہ کی دیت سے جانور کی تیمن جانور کی قربانی واجب ہے لہٰذا اس جانور کو زندہ مدقہ کردے اور آگر ذرج کر ڈالا تو وہ تی تھم ہے جومنت میں خدکورہ وا۔

على مدعلا وَالدين فَى عليه الرحمه لَكُيعة بين كه بيتهم الى صورت بين به كقربانى بى كے ليے فريدا ہواورا كراس كے پاس پہلے ہے كو كى جانور تھااوراس نے اس كقربانى كرنے كى نيت كر لى يا خريد نے كے بعد قربانى كى نيت كى تواس پر قربانى واجب نہ ہو كى۔ اور غن نے قربانى كے بيے جانور فريدليا ہے تو وہى جانور صدقة كرد سے اور ذرج كر ڈالا تو وہى تھم ہے جوند كور ہوااور فريدانہ ہوتو بحركى كى

تیمت مدته کرے۔ ( در مخار ، کہاب اسعید ، بیروت )

# عیب زوہ جانوروں کی قربانی کے عدم جواز کابیان

قَالَ : (وَلَا يُسَضَحْى بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسِكِ وَلَا الْعَجْفَاء) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (لَا تُسجِزِءُ فِي الضَّحَايَا أَرْبَعَةٌ : الْعَوْرَاء الْبَيْلُ الْعَجْفَاء) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (لَا تُسجِزِءُ فِي الضَّحَايَا أَرْبَعَةٌ : الْعَوْرَاء الْبَيْلُ عَوْرُهَا وَالْعَرْجَاء الْبَيْلُ عَرْجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْلُ مَرَضَهَا ، وَالْعَجْفَاء اللّهِ يَا تُنقِي لَا تُنقِي) قَالَ (وَلَا تُجْزِءُ مَقْطُوعَةُ الْأَذُن وَالذَّنب).

أَمَّنَا الْأَذُنُ فَلِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ) أَى اطَلَبُوا سَلَامَتَهُمَا .وَأَمَّا الذَّنَبُ فِلَّانَهُ عُضُوَّ كَامِلْ مَقْصُودٌ فَصَارَ كَالْأَذُن .

#### ترجمه

فرنایا کہ اندھی ،کانی اوروہ قربانی کا جانور جوقربان گاہ تک چل کرنہ آسکے یعیٰ لُنگڑ اے اور بہت کمزور بکری ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کر پیمنانیہ کی جدیث کے مطابق جار بکریاں ایسی ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔

(۱)وہ اندھی بکری جس کا اندھا پن ظاہر ہو چکا ہے۔ (۳)وہ کانی بکری جس کی نظر کمزور ہو پچکی ہے۔ (۳)وہ بیار جس کی بیار کی واضح ہو پچکی ہے (۴۲)وہ کمزور جس میں گوداہی نہ ہو۔

اوروہ بکری جس کا کان کٹا ہواہے یادم کی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بھی کافی نہ ہوگی۔اور کان کا مسئلہاس لئے کہ نبی کر پرمہائیے نے ارش دفر ، یا کہ کان اور آئٹھ کوغور سے دکھے لیا کرو لیعنی ان کی سلامتی کا انداز وکر لیا کرو۔جبکہ دم ایک کامل اور با مقصد عضو ہے ہیں میر بھی کان کی طرح ہوجائے گا۔

#### بثرح

حضرت عبید بن فیروز سے روابت ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازب سے بوچھا کہ قربانی کے لیے کس طرح کا جا ور درست نہیں ہے۔انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھارے ورمیان خطبہ ویئے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنی انگیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ چار طرح کے جانور درست نہیں ہیں۔حضرت براء کہتے ہیں کہ میری انگلیاں آپی انگلیوں سے چھوٹی ہیں اور میری انگلیوں کی بوری بھی آپی انگلیوں کی بوروں سے مجھوٹی اور حقیر ہیں۔

آ پ نے فرمایہ قرب نی کے لیے چار طرح کے جانور درست نہیں ہیں ایک وہ جس کا کا ٹاپن یا بھینگا پن بالکل فاہر ہو۔ دوسرے ۱۹ جود کیھنے سے بن بیار لگتا ہواور تیسراوہ جس کا کنگڑ اپن بالکل ظاہر ہو چوتھا وہ بوڑھااور کمزور جو نور جس کی ہڈی میس گودا نہ ہو۔ مصرت براء کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جھے تو جانور بھی برالگتا ہے جس کی عمر کم ہو۔ آپ نے فرمایا جو کچھے برا گے تو اس کور بے البر مرسی دوسرے کواس سے منع نہ کر۔ (سنمن ایودا کاد: جلد دوم: مدے فیمبر 1036) رکے عربی دوسر کی قربانی کا بیان نظر سے جانور کی قربانی کا بیان

# كان اوردم كا كثر حصے كے كث جانے كابيان

قَالَ (وَلَا الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أَذُنِهَا وَذَنِهَا وَذَنِهَا ، وَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ الْأَذُنِ وَالذَّنبِ جَازَ) لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكُمَ الْكُلِّ بَقَاءً وَذَهَابًا وَلَآنَ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَجُعِلَ عَفُوًّا ، وَاخْتَلَفَتُ الرُّوَايَةُ عَنُ أَبِي حَنِيفَة فِي مِقُدَارِ الْأَكْثِرِ .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : أَخْبَرُت بِقَوْلِي أَبَا حَنِيفَة ، فَقَالَ قَوْلِي هُوَ قَوْلُك . قِيلَ هُوَ رُجُوعٌ مِنْهُ إلى قَوْلِ أَبِى يُوسُف ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ قَوْلِي قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِك . وَفِي كُونِ النَّصْفِ مَانِعًا رِوَايَتَانِ عَنْهُمَا كَمَا فِي انْكِشَافِ الْعُضُوعِ عَنْ أَبِي يُوسُف ،

3.7

<sup>-</sup>فرہ یا کہ ایس بکری کانی نہ ہو گی جس کے کان اور دم کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے۔اورا گر کان اور دم کا اکثر حصہ موجود ہے تو جائز

تشريعمات عداله محفوظ رہنا آسان ہے ہیں اس کومعاف قرار دیاجائےگا۔

رجها اسان ہے ہیں اللہ عندے اکثر سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ لہذا جامع مغیر بیں آفل کیا میا ہے کہ جمہ رہم اللہ عضرت امام اعظم رمنی اللہ عند سے اکثر سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ لہذا جامع مغیر بیں آفل کیا میا ہے کہ جمہ رمنی اللہ عند سے اکثر سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ لہذا جامع مغیر بیں آفل کیا میں اللہ عند میں اللہ مناز اللہ میں اللہ مناز اللہ میں اللہ میں اللہ مناز اللہ میں اللہ میں اللہ مناز اللہ میں اللہ مناز اللہ میں اللہ مناز اللہ میں اللہ مناز اللہ مناز اللہ مناز اللہ میں اللہ مناز اللہ من رس المرین کا تہائی یا اس سے تعور احصہ کمٹ ممیا ہے تو جا تز ہے۔ اور جب اس سے زیادہ کٹ چکا ہے تو جا تز نہ ہوگا۔ ندئکہ تہائی من ومیت وارتوں کی رضا مندی کے سوابھی نافذ ہوجاتی ہے۔ پس اس کوٹیل مجھ لیا جائے گا۔ جبکہ تہائی سے زیاد ہیں ورڈ ان مرضی کے بغیر وصیت نا فذنبیں ہوا کرتی ۔ پس اس کوکٹیر سمجھ لیا جائے گا۔

حضرت امام اعظم رضی الله عندے چوتھائی کا قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ چوتھائی مال کی حکایت کو بیان کرتا ہے جس طرخ نماز میں اس کا تھم بیان کردیا گیاہے۔ کیونکہ نبی کریم اللہ نے وصیت کے بارے میں فرمایا کہ تہائی میں وصیت کر ویمی زیدہ ہے۔ صاحبین نے کہا ہے کہ جب نصف سے زیادہ باقی ہے تو حقیقت پر قیاس کرتے ہوئے کا فی ہوج ہے گا۔ جس طرح نماز کے بارے میں بیان گزرچکا ہے۔

فقید ابوریث سمر قندی علید الرحمه کا اختیار کرده قول مدیم که امام ابو بوسف علید الرحمد نے کہا ہے کہ بین نے امام اعظم منی الذ عنه کواپنا قول بتایا توانهوں نے فرمایا کہتمہارا تول ہی میراقول ہے۔اور فقہاء کہتے ہیں کہ بیامام عظم رضی اللہ عنه کاامام ابو پوسف علیہ الرحمه کے قول کی جانب رجوع ہے۔ دوسرا قول میہ ہے کہ اس کامعنی میہ ہے میر اقول تنہارے قول کے قریب ہے۔ اور نصف کے انع ہونے میں صاحبین سے دوروایات ہیں۔جس طرح عضو کھل جانے سے متعلق امام ابو یوسف علیدا فرحمہ سے دوروایات ہیں۔

حضرت على رضى الله عنه سے روايت ہے كہ ميں رسول الله عليه وسلم نے تلم ديا كه قرباني كے جانوركي آ كھاوركان كواچى طرح دیکھیں تاکہ کوئی نقص ندہواور جمیں منع فر مایا کہ ہم ایسے جانور کی قربانی ندکریں۔جس کے کان آ مے یا پیچھے سے کئے ہوئے مول ما محضے موسئے مول مان میں سوراخ مور (جامع ترفدی: جلداول: طدیث فمبر 1549)

# آئکھ کے عیب کو پہچا نے کا بیان

ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ مُتَيَسَّرٌ ، وَفِي الْعَيْنِ قَالُوا : تُشَدُّ الْعَيْنُ الْمَعِيبَةُ بَعُدَ أَنْ لَا تَمْعَتَ لِفَ الشَّاةُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُقَرَّبُ الْعَلَفُ إِلَيْهَا قَلِيلًا قَلِيلًا ، فَإِذَا رَأَتُهُ مِنْ مَوْضِعِ أُعْلِمَ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ تُشَدُّ عَيْنُهَا الصَّحِيحَةُ وَقُرِّبَ إِلَيْهَا الْعَلَفُ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى إِذَا رَأَتُهُ مِنْ مَكَانِ أَعْلِمَ عَلَيْهِ.

ثُمَّ يُنظُرُ إِلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثًا فَالذَّاهِبُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ نِصْفًا فَالنَّصْفُ

1.7

رہ تھے کے موادوسری پیزوں میں مقدارکو پہانا آسان ہے اور آتھ کے بارے میں فقہا و نے کہا ہے کہ بری کا ایک یان ان ک نئی میں رنے کی صورت میں اس کی عیب والی آنکھ پر پئی با عمدوی جائے۔ اور اس کے بعد آست کھا س اس کے قریب کی ہے کہ ہوئے ۔ اس کے بعد اس کی سیح اسکھ بالمہ بال

اندھے جانور کی قربانی کے جائز نہ ہونے کا بیان

سیخ نظام الدین شفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جھنگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں اور کانا جس کا کانا میں کا ہر ہواس کی بھی قربانی نا جائز۔ اتنالا غرجس کی ہڈیوں ہیں مغزنہ ہوادر کنگڑ اجوقر بان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے اور اتنا پیار جس کی بیاری طاہر ہواور جس کے کان یادم یا چکی کئے ہوں یعنی وہ عضوتہائی سے ذیادہ کٹا ہوان سب کی قربانی نا جائز ہے اور اگر کان یادم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہوتو جائز ہے جس جانور کے پیدائش کان نہوں یا ایک کان نہ ہواوس کی نا جائز ہے اور جس کے کان چھوٹے ہوں اوس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اوس کی بھی قربانی نا جائز ہے اگر دونوں آ تھموں کی روشنی

اور صرف آیک آنکھی کم ہوتو اس کے پہپانے کا طریقہ ہے کہ جانور کوایک دودن بھوکار کھاجائے پھر اوس آنکھ پرپٹی باندھ
وی جائے جس کی روشن کم ہے اور اچھی آنکھ کھی جائے اور انٹی دور جارہ رکھیں جس کو جانور ندد کھے پھر چارہ کونز دیک لاتے
جائیں جس جگہوہ جارے کو دیکھنے تکے دہاں نشان رکھ دیں پھر اچھی آنکھ پرپٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں اور چارہ کو قریب
کرتے جائیں جس جگہاں آنکھ سے دیکھ لے یہاں بھی نشان کر دیں پھر دونوں جگہوں کی پیائش کریں آئر سے جگہ اوس بہل جگہا کہ جاتھی ہوا کہ بدنسبت اچھی آنکھ کی اس کی روشن آ دھی
ہے۔ (درمخار، عالمگیری، کا باضے، بیروت)

#### جماء کی قربانی کے جواز کابیان

قَالَ (وَيَجُوزُ أَنْ يُضَحِّى بِالْجَمَّاء) وَهِيَ الَّتِي لَا قَرُنَ لَهَا لِأَنَّ الْقَرُنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصُودٌ ، وَكَذَا مَكُسُورَةُ الْقَرْنِ لِمَا قُلْنَا (وَالْخَصِيِّ) لِأَنَّ لَحْمَهَا أَطْيَبُ وَقَدُ صَحَّ " (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى بِكَبْشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ مَوْجُوء يْنِ) (وَالثَّوَلَاء) وَهِيَ الْمَجُنُونَةُ

، وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَتْ لَنْعَتَلِفُ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ ، أَمَّا إِذَا كَانْتُ لَا تَعْتَلَفُ قَارُ تُجْرِئُهُ وَالْحَرْمَاءُ ۚ إِنَّ كَانَتْ سَمِينَةٌ جَازَ لِأَنَّ الْجَرَبَ فِي الْجِلْدِ وَلَا نُقْصَالَ فِي اللَّهُمِ وَإِنْ كَانَتَ مَهُرُولَةً لَا يَجُورُ لِأَنَّ الْجَرَبَ فِي اللَّحْمِ فَانْتَقَصَ.

سیست فروی کہ جمد می قربانی کرنا جائز ہے اور بیروہ جاتور ہے جس کے سینگ نہوں اگر چہ سینگ کے ساتھ کوئی مقصر متعلق نہا ہوتا اور اس کے سینگ شہوں اگر چہ سینگ کے ساتھ کوئی مقصر متعلق نہاں ہوتا اور اس طرح جس جانور کے سینگ ٹو نے ہوئے ہوئے ہوں ان کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرا سے اور اس طرح جس جانور کے سینگ ٹو سے ہوئی ان کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرا سے

اور خصی کی قربانی کرنائے ہے کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔اور حدیث سے میں ہے کہ نبی کر پہلیا ہے نے دوچتا کبرےاور خصی میندهوں کی قربانی ک۔

اک طرح تولا و کی قربانی کرنامی ہے وہ مجنونہ جانور ہے۔ادرایک قول بیہ ہے کہ اس کی قربانی اس ونت تک درست ہے جب وہ مجنونہ کھاس کھا تی ہے۔ کیونکہ اب جنون کے سبب مقصد میں کوئی خلل داقع ہونے والانہیں ہے۔ مگر جب وہ گھاس کھانے والی ئىبىس ہے۔ تو دوكانی شہوكى۔

ادرای طرح خارش ز دہ جانور کی قربانی سی جے بے لیکن اس میں شرط بیہ ہے کہ دہ موٹا تازہ ہو۔ کیونکہ خارش چڑے میں ہے اور محوشت میں کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اور جب خارش ز دہ بکری دبلی چلی ہے تو اس کی قربانی سے جائیں ہے۔ کیونکہ اب خارش کوشت مِس بھی ہوگی۔ بس کوشت میں عیب آچاہے۔ م

سينك كالوشاا كرعيب موتو قرباني منع مون كابيان

حضرت علی رضی الندعندے دوایت ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علید دسلم نے ٹوٹے ہوئے سینگ اور کئے ہوئے کان والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ قنادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مستب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا سینگ اگر نصف و نصف سے زائدٹو ٹا ہوا ہوتو اس کی ممانعت ہے۔ ورنہیں ۔ (جامع تر فدی: جلداول: حدیث نمبر 1557)

جماء کی قربانی جائز ہے۔ بیدہ ہے جس کے سینگ پیدائتی طور پر ندہوں اور بیل عضماء بھی جس کے سینگ کا ٹو ٹنا وغیرہ کچھ حصہ میں ہو،اور میرٹوٹ کے سمیت ہوتو تاجائز ہے۔قبستانی اور بدائع میں ہےاگرٹوٹنامشاش تک ہوتو ناجائز ہے۔مشاش ہڈی کے سرے کو کہتے ہیں جیسے گھٹے اور کہدیاں ہیں۔ (فآوی شامی، کماب اضحیہ، ہیروت)

جس کے کام کا اگلا کچھ حصہ کٹا ہولیکن جدانہ ہو بلکہ لٹکا ہوا ہو، اور مداہرہ جائز ہے بیدوہ ہے جس کے کا پچھلا حصہ اس طرح كنابهو، بيصفات بكرى كى بين، اور جومروى بكر حضور عليه الصلوة والسلام في شرقاء، مقابله، مدابره اور فرقاء كى قرباني يصنع فرمايا

قر ہانی کے جانوروں میں باجمی نصلیت کا بیان

مدابن عابدین نامی فی علید البومد لکھتے آیں اور بحری کی قیمت اور گوشت آرتائ کے ساتھ یں دھد کی برابر وہ ہم بی افضل ہے اور گائے گئی جب دونوں کی ایک بی آیت وہ رواز تھدا۔

افضل ہے اور گائے کے ساتویں حصیص بحری سے زیاد و گوشت وہ تو جائے افضل ہے لینی جب دونوں کی ایک بی آیت وہ دورو افضل ہے اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہوتو جس ش گوشت زیادہ وہ وہ وہ افضل ہے اور میں ایک بی بھوٹر سے اور دنبود می سے افضل ہے جبکہ دونوں کی ایک تیمت ہواور دونوں میں گوشت برا برو در کری تجرب سے افضل ہے میٹر مساور دنبود میں برا برووں سے اوراؤٹنی اونٹ سے اور گائے تیل ہے افضل ہے جبکہ گوشت اور قیمت میں برا برووں ۔

میٹر ضعی بجرا بحری ہے افضل ہے اوراؤٹنی اونٹ سے اور گائے تیل ہے افضل ہے جبکہ گوشت اور قیمت میں برا برووں ۔

(فاون شامی وہ کا کوشت اسے استھے وہ بیروت )

#### ہتماء کی قربانی کرنے کا بیان

وَالْقِلَّةُ ، وَعَنْهُ إِنْ بَقِى مَا يُمْكِنُهُ الْمُنَانَ لَهَا ، فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ فِي الْأَسْنَانِ الْكُثْرَةُ وَالْقِلَّةُ ، وَعَنْهُ إِنْ بَقِى مَا يُمْكِنُهُ الاغْتِلاث بِهِ أَجُزَأَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ . وَالْقِلَّةُ ، وَعَنْهُ إِنْ بَقِى مَا يُمْكِنُهُ الاغْتِلاث بِهِ أَجُزَأَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ . وَالسَّكَمَاءُ وَهِى الْآذُنِ لَهَا خِلْقَةً لَا تَجُوزُ ، لِأَنَّ مَقْطُوعَ أَكْثَرِ الْأَذُنِ إِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ مَقْطُوعَ أَكْثَرِ الْأَذُنِ إِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ فَعَدِيمُ اللَّهُ دُن أَوْلَى

(وَهَذَا) اللّهِ وَكُولُنَا (إِذَا كَانَتُ هَذِهِ الْعُيُوبُ قَائِمَةً وَقُتَ الشُّرَاءِ، وَلَوُ اشْتَرَاهَا اللهُ سَلِيسَهُ مُ مَ تَعَيَّبُ بِعَيْبٍ مَانِعٍ إِنْ كَانَ غَيثًا عَلَيْهِ غَيْرُهَا ، وَإِنْ فَقِيرًا تُجْزِئُهُ هَذِهِ) لِأَنَّ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمه

-اور ہتماء وہ بکری ہے جس کے دانت نبہوں۔حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ دانتوں میں قلت و کثرت کا تشريعمانت عدايه اعتبار کیا جائے گا۔ اوران سے آیک روایت بیامی ہے کہ جب دانت آئی تعداد میں باتی جی جن سے کوس اولما نائمان سئور ا

ہ ہو جانے فی اجد سنے ہیں ہوں ، وہ۔ اور سکا واس بحری کو کہتے ہیں جس کے پیدائش طور پر دانت شہول تو وہ جائز ندہوگی ان دیراس لئے کہ جسب نعیف کال کنی موتو ایسا مانور مائزتیں ہے توجس کے کان نیس میں توبدرجہ اولی جائز تہوگا۔

اور ہماری بیان کروہ و مناحت اس صورت میں ہے کہ جب خریداری کے وقت بیعیوب موجود ہوں اور جب کی فقص مرائیم سنائتی والی بکری کوخریدا ہے اور اس کے بعد مالع اضحیہ ہے اس میں کوئی عیب پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں آگر خریدَ ارمالعار سناؤ اس پر دوسری بحری کی قربانی کرناواجب ہے اور جب مشتری نقیر ہے تواس کی جانب سے بہی عیب والی بحری کی قربانی کانی ہوگی۔ اس پر دوسری بحری کی قربانی کرناواجب ہے اور جب مشتری نقیر ہے تواس کی جانب سے یہی عیب والی بحری کی قربانی کانی ہوگی۔ اس کا نیت اضحیة سے خریداری کرنے کی وجہ ہے آیا ہے پس اس کے حق میں وہی بکری معین ہوجائے گی۔اوراس پرنقصان کا کرنی منان نه ہوگا جس طرح زكؤة كنساب بين واجب تبين ہواكرتا۔

اورای قاعدہ تعبید کے مطابق نقباء نے کہا ہے کہ جب قربانی کیلئے خریدی تی بمری مرجائے تو مالدار پراس کی جگہ پردوسری بمری کی قربانی کرنا واجب ہے جبکہ فقیر پر بچھ واجب نہیں ہے۔ اور جب دہ بکری کم ہوجائے یا چوری ہو جائے اور اس کے بعد خریدارنے کوئی دوسری بحری خرید فی ہے اوراس کے بعد قربانی کے دنوں میں پہلی بحری بھی فی جائے تو مالدار پران میں سے کی ایک بمرى كوذن كرماواجب بي جبكه نقير كيلير ان دونوں كوذن كرماواجب ہے۔

مقطوعهاعضاءوالي جانوري قرباني كيعدم جواز كابيان

حضرت على رضى الله عند نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے اى كے شل تقل كرتے ہيں كين اس ميں بيا ضافه ہے ( كه راوى نے كه ) مقابلہ وہ جانور ہے جس کا کان کنارے سے کٹاہوا ہو مدیرہ وہ ہے جس کے کان کوچھلی طرف سے کا ٹاگیر ہو۔ شرقاء وہ ہے جس کا کان پھٹا ہوا ہوا درخر قاء وہ ہے جس کے کان میں سوراخ ہو۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے شریح بن نعمان صائدی کوفی ہیں اورشریح بن حارث كندى كوفى بيں اور قاضى بيں۔ان كى كنيت ابواميہ ہے۔شريح بن بانى كوفى بيں۔اور بانى كوشرف صحبت حاصل ہے (يعني صحافی بیں ) بیتینوں حضرات حضرت علی کے اصحاب ہیں۔ (جامع تر مذی: جلداول: عدیث نمبر 1550)

# ذرج كيلي لنائي كئي بكرى كے ماك جانے كابيان

(وَلُوْ أَضْجَعَهَا فَاضْطَرَبَتْ فَانْكَسَرَتْ رِجُلُهَا فَذَبَحَهَا أَجُزَأَهُ اسْتِحْسَانًا) عِنْدَنَا خِلَاقًا لِـزُفَرَ وَالشَّافِعِيُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، إِلَّنَّ حَالَةَ الذَّبْحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ مُلْحَقَّةٌ بِالذَّبْحِ فَكَأَنَّهُ حَصَلَ بِيهِ اغْتِبَارًا وَحُكُمًا (وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبُتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَانْفَلَتَتُ ثُمَّ أَخِذَتْ مِنْ فَوْرِهِ ،

# وَ تَكَذَا مَفْدَ قَوْرِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَى لِأَنَّهُ حَصَلَ بِمُقَدِّمَاتِ الذَّاحِ.

ر جمعیہ اور جب سی مختص نے ذراع کیلئے بکری کولٹا یا اس کے بعد بھا گ کھڑی ہوئی اور اس کا یا دَن ٹوٹ کمیا ہے تو ہمار ۔ زن ہک بطور اس سے بعد ہوا گھڑی ہوئی اور اس کا یا دَن ٹوٹ کمیا ہے کو نکہ ذراح کا صال اس بھری کو ذراع کا کافی ہو جائے گا۔ جبکہ امام زفر اور امام شافعی علیما الرحمہ نے اس میں اختلاف کمیا ہے کیونکہ ذراح کا صال اس سے مقد مات ذراح سے ملا ہوا ہے۔ جو قیاس اور تھم دوٹوں کے مطابق ذراع سے حاصل ہوا ہے۔ اور اس ر بر جب بحری اس مارے میں عیب زدہ ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ بھا گ جائے تو اس کوٹوری طور پر پکڑلیا جائے گا۔ ادر اس طرح فوری طور پر پکڑلیا جائے گا۔ ادر اس طرح فوری طور پر پکڑنے ہے میں مام مجراور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا اختلاف بھی ہے کوئکہ یہ ذراع کے مقد مادت سے حاصل ہوا ہے۔

فرح

علامه ابن عابدین خفی شامی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ قربانی کرتے دقت جانوراد چھلاکوداجس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا ہے جب
معزبیں لیمن قربانی ہوج نے گی اور اگر او چھلنے کو دنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھا گے گیا اور فور انجر لا یا تھی اور فرن کے کردیا
حمیاجب بھی قربانی ہوجائے گی۔ ( فناوی شامی ، کتاب اضحیہ ، ہیروت )

قربانی کے جانور اور انگی عمروں کا بیان

قَالَ (وَالْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ) لِأَنَّهَا عُرِفَتْ شَرِّعًا وَلَمْ تُنْقُلُ النَّضْحِيَةُ بِعَيْرِهَا مِنْ الشَّرِعَا مِنْ الشَّمَّ وَلَا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ. فَالَ (وَيُحْوِنَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ النَّيْقُ فَصَاعِدًا إِلَّا الصَّانُ فَإِنَّ الْجَذَعَ مِنْهُ يُجْزِءُ) لِقَوْلِهِ قَالَ (وَيُحْوِنُهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ النَّيْقُ فَصَاعِدًا إِلَّا الصَّانُ فَإِنَّ الْجَذَعَ مِنْهُ يُجْزِءُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّارُ السَّكُمُ " (ضَحُوا بِالنَّنَايَا إِلَّا أَنْ يُعْمِرَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَذُبَحُ الْجَذَعَ مِنْ الطَّالُوا: الطَّأُنِ ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُمُ " (ضِعْمَتُ الْأَضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الطَّأُنِ) قَالُوا: الطَّأُنِ ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُمُ " (ضِعْمَتُ الْأَضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الطَّأُنِ) قَالُوا: وَهَذَا إِذَا كَانَتُ عَظِيمَةً بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَتُ بِالنَّيَانِ يَشْتَبُهُ عَلَى النَّاظِرِ مِنْ بَعِيلِهِ .

وَالْجَدْدُعُ مِنَ الضَّأْنِ مَا تَمَّتُ لَهُ سِتَّةً أَشَهُرٍ فِي مَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ، وَذَكَرَ الزَّعُفَرَانِيُّ أَنَّهُ ابْنُ سَبْعَةِ أَشْهُرِ.

وَالنَّيْتَ مِنْ الْمَا وَمِنْ الْمَعَوْ سَنَةٌ ، وَمِنْ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ ، وَمِنْ الْإِبِلِ ابْنُ خَمْسِ سِينَ ، وَالنَّيْقُ مِنْ الْإِبِلِ ابْنُ خَمْسِ سِينَ ، وَالْمَوْلُودُ بَيْنَ الْأَهْلِي وَالْوَحْشِي يَتْبَعُ الْأُمَّ وَيَدُخُلُ فِي الْتَقَرِ الْجَامُوسُ لِلْأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَالْمَوْلُودُ بَيْنَ الْآهْلِي وَالْوَحْشِي يَتْبَعُ الْأُمَّ وَيَدُخُلُ فِي الْتَهَا مِي الْوَحْشِي يَتْبَعُ الْأَمَّ لِللَّهُ مِنْ جَنِيهِ ، وَالْمَوْلُودُ بَيْنَ الْآهُلِي وَالْوَحْشِي يَتْبَعُ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْ

فر مایا کداونٹ کا ہے اور بکری کی قربانی سی ہے کیونکہ شریعت کے مطابق یمی جانورمشر دع ہیں اور نبی کریم مناباند رمنی امتد عمنیم سے ان جانوروں کے سواکسی کی قربانی بیان نہیں کی گئے ہے۔

ری اسد دی سے انوروں میں بھیڑے سواسب کا تی ہونا کافی ہے۔ کیونکہ بھیڑ کا جذعہ کافی ہے۔ کیونکہ نبی کریم منالیق نے اور سب جانوروں میں بھیڑے سواسب کا تی ہونا کافی ہے۔ کیونکہ بھیڑ کا جذعہ ذری کرے۔ اور آپ منالیقہ نے ارشاد فر ماید کرتم شدید کی قربانی کرونکر جب تم کوشکل ہوتو اس کوچاہے کہ وہ بھیڑ کا جذعہ ذری کرے۔ اور آپ ملیقے نے ارشاد فر ماید کر بھیڑ کا جذعہ ذری کرے۔ اور آپ ملیقے نے ارشاد فر ماید کر بھیڑ کا جذعہ ذری کرے۔ اور آپ ملیقے نے ارشاد فر ماید کر بھیڑ کا جذعہ ذری کرے۔ اور آپ ملیقے نے ارشاد فر ماید کر بھیڑ کا جذعہ دری کر بھیڈ کی تو بانی کرونگر جب تم کوشکل ہوتو اس کوچاہے کہ وہ بھیڑ کا جذعہ ذری کر سے۔ اور آپ ملیقے کے ارشاد فر ماید کر بھیڈ کی تھی تھیں کہ تھی کہ تو بانی کرونگر جب تم کوشکل ہوتو اس کوچا ہے کہ وہ بھیڑ کا جذعہ ذری کر سے۔ اور آپ ملیقے کے ارشاد فر ماید کر بھی تھیں کہ تعدید کی تربانی کرونگر جب تم کوشکل ہوتو اس کوچا ہے کہ وہ بھیٹر کا جذعہ دری کر اس کر بھی تاریخ کا جدید کر تا بھی تعدید کی تربانی کرونگر جب تم کوشکل ہوتو اس کوچا ہے کہ وہ بھیٹر کا جذعہ دری کر بھی تاریخ کا جدید کی تو بانی کرونگر جب تم کوشکل ہوتو اس کوچا ہے کہ وہ بھیٹر کا جدید کی تو بانی کرونگر جب تم کوشکل ہوتو اس کوچا ہے کہ وہ بھیٹر کا جدید کی تاریخ کا جدید کی تو بانی کرونگر جب تم کوشکل ہوتو اس کوچا ہوئے کہ دور کر جب تم کوشکل ہوتو اس کوچا ہوئے کہ جب تم کو تعدید کی تو بانی کرونگر جب تم کو تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کر تاریخ کر بانی کرونگر کی کرونگر کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کر تعدید کر تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کر تعدید کی تعدید کر تعدید کی تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کی تعدید کی تعدید کر تع

نقب وکرام نے کہا ہے کہ جذیماس وفت ہوگا جب وہ خوب موٹا اور تندرست ہو۔ کیونکہ جب وہ نئی میں ال جائے تو وہ دورسے و میصنے والے پرمشابہ وجائے گا۔

نقب و کے مذہب میں جذبہ بھیڑ کا وہ بچہ ہے جس کو چھ ماہ کمل ہو بچے ہوں جبکہ ذعفرانی نے کہا ہے کہ وہ سات ماہ کا بچہ ہے۔ جبکہ بھیٹر اور بکری کا تنبیہ ایک سال کا ہوتا ہے۔اور گائے میں دوسال کا ہوتا ہے ادراونٹ پانچ سال میں ثنبیہ کہل تا ہے۔اور بھینس گائے میں شامل ہے۔ کیونکہ وہ اس کی جنس میں سے ہے۔اور حیوانات اہلیہ دھنیہ میں پیدا ہونے والا بچہ مال کے تابع ہوتا ہے۔ کیونکہ تبعیت مال اصل ہوا کرتی ہے۔ حتی کہ بھیڑیا جب بکری پر کور پڑے تو بچے کو ذرج کیا جائے گا۔

اور بکری ، دنبه بھیٹر، گائے بھینس اور اونٹ بیرجانو رخواہ ٹر ہول بیا مادہ ، ان کے علاوہ دوسرے جانو رکی قربانی جائز نہیں ، اونٹ کے علاوہ بقیہ جانوروں کے حلال کرنے کو" ذرج" کہتے ہیں اور اونٹ کے حلال کرنے کو" نحر" کہتے ہیں نحر کا طریقتہ بیہ ہوتا ہے کہ ادنٹ کو کھڑا کر کے اس کے سیند میں نیز ہ مارا جاتا ہے جس سے وہ گر پڑتا ہے۔اگر چداونٹ کو ذیح کرنا بھی جائز ہے کیکن محرافضل

اورجم نے ہرامت کے لیے قربانی کا ایک دن مقرر کیا ہے تا کہ اللہ تعالی نے انہیں جو جانور ( تھیمة الانع م) بطورروزی و پ الله الله كانام الروع كرين (الح (34))

اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سی صحالی ہے بھی ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنا منقول نہیں ے۔( کتح القدير (97/9.()

ا مام نو وی رحمه الله نتعالی کہتے ہیں": قربانی جائز ہونے کی شرط میہ ہے کہ وہ جانور بھیمۃ الانعام کیعنی اونٹ، گائے، بکری،اور بھیٹر میں ہے ہو، اس میں ادنث ، گائے اور بحری اور بھیٹر اور دسنے کی سب اقسام برابر ہیں ، ان جانوروں کے علاوہ کسی اور وحش ب نور کی قربانی کرنا جائز نہیں مثلا نیل گائے اور جنگلی گائے اس میں کسی بھی قتم کا اختلاف نہیں ، ان جانوروں میں سے جا ہے زہویا مادہ اس میں ہمارے نز ویک سم بھی قتم کا اختلاف نہیں ہے۔ ای هر برن اور بَری و ونو ل کوملا کرجونسل پیدا ہواس کی قربانی کرنا مجمی جائز نبیس ، کیونکہ یہ بھیمیۃ الانعام میں شال نن : ونی (المجموع الدوی (6ر 364-366 (

اور این قد امدر مدانند نے بھی ای طرح کی کلام ذکر کیا ہے جس جس کی قربانی کی جائیگی وہ صرف بھیمة الانور مب ، یونکه ایند تن ای کافر مان ہے اور ہم نے ہرامت کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے تا کداللہ تعالی نے انہیں جو (تھیمة الانوام) بانور بطور روزی ویا ہے انیں التدکانام لے کرذئ کریں (الحج (34) المغنی ابن قدامہ (368)))

اور تھیمۃ الانع م اونٹ، گائے ، بحری ، بھیٹر ونیہ مینڈ ھے کو کہاجاتا ہے این کثیر رحمہ القد تعالیٰ نے بالجزم مبی کہاہے اور ان کا قول ہے کہ: حسن ، آنا د داور اس کے علاوہ کئی ایک ابل علم کا قول بھی یہی ہے۔

این جربررحمہ اللہ کہتے ہیں: اور عرب کے ہاں بھی اسی طرح ہے اور اس لیے بھی کہ رسول کریم صلی اللہ ناہے وہلم کافر مان ہے": تم دودات کے علاوہ کوئی اور جانور ذرخ نہ کروہ کین آگر تمہیں دودان تانہ مطے تو پھر بھیڑ کا جذع ذرع کرلو " صحیح مسلم حدیث نہر (1963 ۱

المسة: اونث ، گائے ، بحرى كى جنن ت دوند \_ يعنى دودائے كوكتے بيں ، ابل علم كا بى قول ب.

اوراس لیے بھی کہ قربانی بھی جے بیس قربان کے والے جانور جے صدی کہا جاتا ہے کی طرح بی ہے، اس لیے اس بیس جمی و بی جانور مشروع ہوگا جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہیں بھی یہ منقول نہیں کہ آ ہے سس اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائے ، یا بحری کے علاوہ کوئی جانور قربانی کریا ہو۔

حضرت جابررضی القد تعالی عندراوی بین که رسول کریم سلی الله علیه دسلم نے فرمایا که "تم (قربانی میں صرف) مسند ب و روز ت کرو، ماں اگر مسند ندیا و تو پھر دنبہ بھیٹر کا جزیمہ ذکح کراو۔ (صبح مسلم ،مشکوۃ شریف: جلداول: حدیث نمبر 1429)

منہ یا جزئے کی فاص جانور کا تام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے جو قربانی کے جانور کی عمر کے سلسلہ میں مستعمل ہوتی ہے۔

چانچہ نفی مسلک کے مطابق اس کی تفصیل ہیہ کہ اونوں میں وہ اونٹ مستہ کہلاتا ہے جو پورے پانچ سال کی عمر کا ہوا ور چھٹے برک
میں وافل ہو چکا ہو۔ گائے بجسنس اور نیل میں مسند اسے فرماتے ہیں جو پورے وہ سال کی عمر کا ہوتیسرے سال میں وافل ہو چکا ہو۔

مجسٹر اور دنبہ میں مسند وہ ہے جو اپنی عمر کو پورا آیک سمال گر اور کر دوسرے سال میں وافل ہو چکا ہو۔ لہٰذا ان بو نوروں میں قربانی کے جانور کا صند ہونا ضروری ہے۔ ہاں دنبہ اور بھیٹر کا اگر جزعہ بھی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ جزعہ بھیٹر یا و نبہ کا و دبچہ برہ تا ہے جس کی عمرا کی بری ہوتو کی ہورا کی مراکب بی تا ہو جس کی عمرا کی بری ہوتو کی ہورا کی مراکب بری ہوتو کی ہورا کی مراکب بری ہوتو کی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ جزعہ بھیٹر یا و نبہ کا وہ دبچہ بری ہوتو اس کی قربانی جائز ہو جائوں کی جو کر ہو ہو کہ ہو گر کے دبور ہورا کی مراکب ہوتو کی ہوتو اس کی قربانی جائز ہورا کی ہوتو کی ہوتو اس کی قربانی جائز ہوتو کر جو بھیٹر یا دو جو کہ ہوتو کی موتو اس کی قربانی جائز ہورا کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کر ہوتوں ہوتو کر ہوتوں ہوت

بعض حفزات فرماتے ہیں کہ جزعہ کی قربانی اس صورت میں جائز ہوگی جب کہ وہ اتنافر بہ ہو کہ اگر اے مسنہ کے نما تھو کئے اگر دیا جائے قو دور ہے دیکھنے وال اسے بھی مسند گمان کرے اگر وہ فربہ نہ ہو بلکہ چھوٹا ہواور دبلا ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔ بظاہر صدیت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر مسند مہم نہ پہنچے یا اس کی قیمت میسر نہ ہوتو جزند کی قربانی درست ہے ورنہ بصورت و گیر تشريعمات عدايه اس کی قربانی درست نیس ہوگی۔ الک فتہا ولکھتے ہیں کہ بیاتہاب ہمول ہے لینی مستم اتو میں ہے کہ اگر و بدل جا سے اور خرید نے کی استطاعت ہوتو جزید کی قربانی ندکرے۔ ویسے اگر مسند ہوئے ہوئے ہوئے جن کوئی جزید کی قربانی کریں سے ہوتا ہیں۔ استان کی بمرى ومبس بمرى كى عمرا يك سال ہونے كا بيان

نعفرت برارشی الله تعالی عند بن عازب سے دوایت ہے کہ ان سے خالوحفرت ابو بردہ بن نیار نے نی سلی الله مایہ وکم ر ر ابنی ذرج ہونے سے پہلے اپنی قربانی ذرج کی اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم بیدوہ دن ہے کہ جس میں سر المعنا مردہ ہے۔ اور میں نے اپنی قربانی جلدی کرتی ہے تا کہ میں اپنے گھر دانوں ادر ہمسایوں کو کھلاؤں تورسوں ا مسلم کی خواہش رکھنا محروہ ہے اور میں نے اپنی قربانی جلدی کرتی ہے تا کہ میں اپنے گھر دانوں ادر ہمسایوں کو کھلاؤں تورسوں ا ملی الله علیه وسلم نے قرمایا تو دوبارہ قربانی کرانہوں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول میرے پاس ایک کم عمر دودھ والی بحری سنوو موشت کی دو بحر بول میں بہتر ہے تو آپ نے فر مایا بھی تیری دونوں تر بانیوں میں بہتر ہے ادراب تیرے بعد ایک سال سے محری کسی کے لئے جائز ندہوگی۔ ( سیجے مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 573)

### قربانی میں گائے اور اونٹ کی عمروں کابیان

حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاتم مسنه (لیعن بمری وغیرہ ایک سال کی عمر کی اور گائے دوسال کی اوراونٹ پانچ سال کی عمر کا ہو) کے سواقر بانی کا جانور ذیج نہ کروسوائے اس کے کہ اگر جمہیں (ایرا جانورندھے) تو تم ایک سال سے کم عمر کاد بے کا بچہ ذیح کراو۔ (اگر چہوہ جھے ماہ کا کیوں نہو)

(صحیح مسلم: جلدسوم: حدیث نمبر 585)

#### جذعد کی قربانی کرنے کابیان

حضرت عقبه ابن عامر رضى الله تعالى عند يمروى ب كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنيس بكريون كا ايك ريوز دياتا كه دو اسے محابہ کرام میں بطریق قربانی کے تقیم کردیں چنانچہ (انہوں نے تقیم کردیا) تقیم کے بعد بکری کا ایک بچہ ہاتی روگیا اورانہوں نے اس کے بارہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے ذکر کیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که "اس کی قربانی تم کرلو" ایک اور روایت کے الفاظ بیاجی کہ " میں نے عرض کیا کہ یارسول الثعلاق مجھے! ونبد کا ایک بجد ملاہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ " اس كى قربانى كرلو\_ ( صحيح البخارى وصحيح مسلم مشكوة شريف: جلداول: حديث نبر 1430 )

عتو دبکری کے اس بچے کوفر ماتے ہیں جوموٹا تازہ ہواور ایک سال کی عمر کا ہو۔ لہذا اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بکری کے ایک سال کے بچد کی قربانی جائز ہے جنانچہ امام اعظم الدهنیفہ کا میں مسلک ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ''عتود'' بکری کے اس بچے کوفر ماتے ہیں جو چیم مہینہ سے زیادہ کا ہواس صورت میں بی حکم صرف عقبہ ابن عامر کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ دوسروں کے لیے عتو د کی قربانی جائز نہیں ہوگا۔ "جزعہ" کے بارہ میں پہلے بھی بتایہ جاچکا ہے۔

ا على اللي البه كاده منها يم يوم منها منها منها وكا وو

مرن دنبه كي قرباني سلئة جهرماه پراجماع كاميان

فقيه زعفراني كي تول كيمقدم مون كابيان

تعلیریہ ہے ہے کہ زمین اور آبدن والی ملکیت ہوتو متاخرین فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے اختلاف کیا ہے۔ تو زعفرانی اور فقیہ علی رازی نے ان کا عتبار کیا اور ابولی الدقاق وغیرہ نے ان کی آبدن کا اعتبار کیا اور ابول کا آبس میں انتان نے ہوا،

بریک الدقاق نے کہااگر ممال بھر کی آیدن حاصل ہوجائے تو قربانی واجب ہے اور ان میں سے بعض نے مہینے کا قول کیا ہے آیدن میں سے ممال بھرمیں دوسود رہم فاضل نکے جائیں یااس سے زائد تو اس پر قربانی واجب ہے۔

اور دوالحتار میں اس کی مثل نہ کور ہے اور انھوں نے تر نیج کوذکر نہ کیا، بچھے یاد ہے کہ میں نے اس کے حاشیہ میں یوں لکھا ہے۔
عبارت میہ ہے، اقول (میں کہتا ہوں) خانے میں اس پر جز فطرانہ کے متعلق کیا ہے اور انھوں نے اختلاف کوذکر نہ کیا، جہاں انھوں
نے فرمایا، جوایک مکان اور تمن جوڑے لباس ہے ذا کد ہوں وہ غناء میں شار ہوگا اھا، پیجر فرمایا اگر اس کا مکان ہو بس میں رہائش
پزیزیس اس کوکرایہ پردیا ہویا نہ دیا ہوتو اس کی قیمت کے اعتبار سے غناء میں شار ہوگا ، اور یوں اگر مکان میں رہائش پذیر ہوا ور رہائش
ہزیزیس اس کوکرایہ پردیا ہویا نہ دیا ہوتو اس کی قیمت کے اعتبار سے غناء میں شار ہوگا ، اور یوں اگر مکان میں رہائش پذیر ہوا ور رہائش
ہو جا کی حرمت
اقار ب کا نفقہ کے اداکا م متعلق ہوجا کیں گا۔

تنشريعمات حدايد زمینوں کی وب ہے ٹی قرار پائے گا۔ (الآوائی ہندیدہ کتاب امنیدہ ہیروت)

### جذعه کے بارے میں بعض نفتہی اقوال کا بیان

دعرست عبدالقد بن بشام إلى اورائ تمام كمروالول كى طرف سے ايك بكرى كى قربانى كياكرتے تھے۔ (بنىرى) استربانى ے جانور کی عمر کا بیان ملاحظہ ہو۔ سیم میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم فریاتے ہیں ندذی کر دھرمسنہ بجز اس مورستہ سے کرو تم پر بھاری پڑجائے تو پھر بھیڑ کا بچہ بھی چھے ماہ کا ذیج کر سکتے ہو۔ زہری تو کہتے ہیں کہ جزعہ یعنی چھے ،ہ کا کوئی جانور قربانی میں کام ہی منیں آسکتا اوراس کے بائقابل اوز اع کا ندہب ہے کہ ہرجانو رکا جزیر کافی ہے۔لیکن بید دونوں قول افراط والے ہیں۔

جمہور کا ندمیب بیا ہے کہ اونٹ گائے بری تو وہ جائز ہے جوتنی ہو۔اور بھیڑ کا چھاہ کا بھی جائز ہے۔اونٹ توشی ہوتا ہے جس یا یکی سال پورے کرکے چھٹے میں لگ جائے۔ اور گائے جب دوسال پورے کر سے تبسرے میں لگ جائے اور بیانجی کہا گیا ہے کہ تین گزار کرچوہتے میں لگ ممیا ہو۔اور بحری کاننی وہ ہے جود دسال گزار چکا ہوا در جذعہ کہتے ہیں اسے جوسال بھر کا ہو گیا ہواور کہر می ہے جودس ماہ کا بھو۔

اليك تول ہے جو آئھ ماد كا ہوا كيك تول ہے جو جھ ماد كا ہواس ہے كم مدت كا كوئى قول نبيں ۔اس سے كم عمر والے كوحمل كہتے ہيں ( تغسیرابن کثیر، ج بهس

# مشتر كقرباني كاجزاء مين نبيت اضحيد كيمعتر بون كابيان

قَى الَ (وَإِذَا اشْتَرَى سَبْعَةٌ بَفَرَةً لِيُضَرُّوا بِهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبُلَ النَّحْرِ وَقَالَتُ الْوَرَثَةُ اذُبَحُوهَا عَنْهُ وَعَنْكُمُ أَجْزَأُهُمُ ، وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السُّتَّةِ نَصْرَانِيًّا أَوْ رَجُلًا يُرِيدُ اللَّحْمَ لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ) وَوَجْهُهُ أَنَّ الْبَقَرَةَ تَجُوزُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَلَكِنَّ مِنْ شَرُطِهِ أَنْ يَكُونَ قَىصْدُ الْكُلُ الْقُرْبَةَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جَهَاتُهَا كَالْأَصْحِيَّةِ وَالْقِرَانِ وَالْمُتَعَةِ عِنْدَنَا لِاتْحَادِ الْمَقَصُودِ وَهُوَ الْقُرْبَةُ ، وَقَدْ وُجِدَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ عَنْ الْغَيْر غُرِفَتْ قُرْبَةً ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ضَحَّى عَنْ أَمَتِهِ عَلَى مَا رَوَيْهَا مِنْ قَبْسُلُ ، وَلَمْمُ يُوجَدُ فِي الْوَجْهِ النَّانِي لِأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَكَذَا قَصْدُ اللَّحْم يُـافِيهَا. وإِدَا لَهُ بَسَفَعُ الْسَعْمَ فُوْبَةً وَالْإِرَاقَةُ لَا تَنَحَوَّا فِي حَلَّى الْقُوْبَةِ لَمْ يَقَعُ الْكُلُّ أَيْضًا فَامْنَتُكَ الْحَوارُ ، وهذَا الَّذِي ذَكْرَهُ الْسِيْحَسَانَ .

وَالْهِبَاسُ أَنَ لَا يَسْحُوزَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، لِأَنَّهُ ثَبَرَّعَ بِالْإِنْلَافِ قَلَا يَجُوزُ عَنْ عَهُرِهِ كَالْمِاعْنَاقِ عَنْ الْمَيْتِ ، لَكِنَّا نَقُولُ : الْفَرْبَةُ قَدْ تَقَعُ عَنْ الْمَيْتِ كَالنَّصَدُقِ ، مِنِعَلَافِ الْإِغْنَاقِ لِأَنَّ فِيهِ إِلْزَامَ الْوَلَاءِ عَلَى الْمَيْتِ

2.7

سنت اور جب سات آ دمیوں نے قربانی کیلئے ایک گائے کوخر پر ااور قربانی کرنے سے پہلے ان میں سے کوئی ایک فخص فوت ہو گیا ہے۔ اور اس میت کے وار توں نے کہا ہے کرتم میت کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس گائے کوڈنے کردو۔ تو ان سب کی جانب سے قربانی ، وجائے گی۔

اور جب بندوں کی شراکت بوئی جبر ما تواں تعرانی یا محض گوشت کھانے کی نیت سے شائل ہو گیا توان میں کسی کی جانب ہے بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ گائے تو سات بندوں کی جانب ہے جائز ہوئی ہے۔ پس اس میں یہ شرط ہو گیا ہے کہ سات آ دمیوں میں سے ہرا یک شریک کا مقصد عبادت ہو۔ خواہ اس کی جہت مختف ہوجائے۔ جس طرح قربانی ، دم قران اور حرحت ہے کہ سات آ دمیوں میں ہے کہ کہ تحد ہوئی ہے۔ اور یہ شرط بہلی صورت مسئلہ میں یائی جارہی ہے کہ کوئکہ دوسرے کی جانب مشہور ہے۔ کیونکہ دوسرے کی جانب سے قربت مشہور ہے۔ کیا آ پہیں جانے کہ تی کر مجانفے نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کی ہے جس طرح اس سے پہلے ہے قربت مشہور ہے۔ کیا آ پہیں جانے کہ تی کر مجانفے نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کی ہے جس طرح اس سے پہلے ہے ان کر دیا گیا ہے۔

اور دومری صورت مسئلہ میں بیٹر طامفقود ہے۔ کیونکہ نفرانی قربت کے لائق نہیں ہے۔ اورای طرح محض گوشت کا کھانا میہ می قربت نہیں ہے۔ اور جب قربت کا بعض حصدوا تع نہ ہوا ۔ جبکہ قربت کے قل میں خون بہانا اس کے کوئی جھے نہیں ہوئے ۔ تو بدای طرح ہوجائے جب سلمرح ساری کی ساری قربت واقع نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ امام مجھ علیہ الرحمہ کا بیان کردہ مسئلہ بیصورت استحسان میں ہے۔ اور قیاس کا تقافسہ بیسے کہ جائز نہیں ہے اور حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ ہے بھی ایک روایت اس طرح بیان کی گئی ہے۔ کہ تکہ بیدا حسان کو تم کرتا ہے۔ بس دوسرے کی جانب سے جائز نہ ہوگا۔ جس طرح میت کی جانب سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن ہم میں کہتے ہیں کہ صدقہ کی قربت بھی میت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزادی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولاء کومیت کی بانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزادی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولاء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزادی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولاء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزادی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولاء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزادی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولاء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزادی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولاء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزادی میں اس طرح نہیں ہو کیا گئیں۔

شرح

رے اور جب سات شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خربدی تھی ان میں ایک کا انتقال ہو گیا اس کے در نتہ نے شرکا سے سہ کہددیا کہ ان شرکانے کی تو تھی کی نہ ہو گی۔

#### شركاءكا بيحياام ولدكى جانب يدزع كرنے كابيان

(فَلُو ذَبَهُ وَهَا عَنْ صَغِيرٍ فِي الْوَرَكَةِ أَوْ أُمْ وَلَدٍ جَازَ) لِمَا بَيَّنَا أَلَهُ قُرْبَةٌ (وَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِسْهُمْ فَلَذَبَسَحَهَا الْبَاقُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَرَثَةِ لَا تُجْزِيهِمْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَغْضُهَا قُرْبَةً ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ وُجِدَ الْإِذْنُ مِنْ الْوَرَثَةِ فَكَانَ قُرْبَةً .

۔ اور جب شرکا ہ وارثوں نے موجود کس بچے یا ام ولد کی جانب ہے ذیح کیا ہے تو ان کا ایسا کرنا جا کز ہے۔اس دلیل کے سب جس کو ہم بیان کرآئے ہیں کیونکہ وہ قربت ہے۔اور جب شریکوں میں ہے کوئی شخص فوت ہو چکا ہے۔اس کے بعد وارثوں کی اجازت کے سواد دسرے نوگوں نے اس کو ذریح کر دیا ہے۔ تو ان کی جانب سے مید کفایت شہرے گا۔ کیونکہ گائے کے بعض حصہ میں قربت واقع ندہوئی۔جبکہاس سے پہلے والی صورت میں وار تول کی جانب سے اجازت پائی جارہی ہے۔ پس وہ قربت ہو چکی ہے۔

## قربانی کے گوشت کو کھانے وکھلانے کابیان

فَ الَ (وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأَصْحِيَّةِ وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاءَ والْفُقَرَاءَ وَيَذَّخِرُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ " (كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْأَصَاحِيُّ فَكُلُوا مِنْهَا وَاذَّخِرُوا) وَمَتَى جَازَ أَكُلُهُ وَهُوَ غَنِي جَازَ أَنْ يُؤَكُّلُهُ غَنِيًّا

قَالَ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ عَنْ النَّلُثِ) لِأَنَّ الْجِهَاتِ ثَلاثَةٌ : الْأَكُلُ وَالِاذْخَارُ لِمَا رَوَيْنَا ، وَالْإِطْعَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَزَّ) فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمُ أَثَلاثًا

اور وہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے اور مالداروں فقیروں کو بھی کھلائے۔اوراپیے لیے جمع کر کے رکھ بھی سکتا ہے۔ کیونکہ نی کر پرمیان نے نے ارشادفر مایا ہے کہ میں نے تمہیں قربانی کا گوشت کھانے ہے نئے کیا تھااہ تم اس کو کھاؤاوراس کو جمع کرو۔اور جب قربانی کرنے والے کیلئے قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے جبکہ وومالدار ہے تو اس کیلئے مالدار کو کھلانا مجمی جائز ہوگا۔

اور مستحب طریقہ ہے کے وہ تیسرے جھے ہے کم صدقہ نہ کرے کیونکہ ذہ اس میں تین جھے کرے۔ایک کھانا۔اور دوسرے پیر کہ جمع کرے ای دلیل کے سبب ہے جوہم نے بیان کردی ہے اور تیسرا ریکھلائے۔اللہ تعالی کا بیفر مان اس کی دلیل ہے کہ مبرکرنے السلام رسوال كرئے والے وكملاؤر ميں كوشت اللي تين حسول ميں تقليم كرے كار

تمن دنوں سے بعد قربانی کا کوشت کھانے کا بیان

معنی اللہ متعالی منہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تمن روں کے بعد قربانیوں کا موشت کھائے ہے منع فرماویا ہے پھراس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم کھاؤاور زادراہ بناؤاور انع کرو۔ (معجمسلم: مبلدسوم: حدیث فہر 607)

قربانی کی کھالوں کوصدقہ کرنے کابیان

قَالَ (وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا) لِأَنَّهُ جُزُء مِنُهَا (أَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ آلَةً تُسْتَعُمَلُ فِي الْبَيْتِ) كَالنَّطُعِ وَالْجِرَابِ وَالْغِرُبَالِ وَنَحْوِهَا ، لِأَنَّ الِانْتِهَاعَ بِهِ غَيْرُ مُحَوَّم (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِى بِهِ مَا وَالْجِرَابِ وَالْغِرُبَالِ وَنَحْوِهَا ، لِأَنَّ الِانْتِهَاعَ بِهِ غَيْرُ مُحَوَّم (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِى بِهِ مَا يَنْتَهُمُ مِنَا أَهُ مِنْ مُحَوَّم (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِى بِهِ مَا لَا يَنْتَهُعُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ اسْتِهُلا كِهِ كَالْخَلُ وَالْآبَاذِيرِ) اعْتِبَارًا الْمُبْدَلِ ، (وَلَا يَشْتَرِى بِهِ مَا لَا يَنْتَهُعُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ اسْتِهُلا كِهِ كَالْخَلُ وَالْآبَاذِيرِ) اعْتِبَارًا

وَالْمَغُنَى فِيهِ أَنَّهُ تَصَرُّتُ عَلَى قَصْدِ التَّمَوُّلِ ، وَاللَّحُمُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْدِ فِي الصَّحِيحِ ، فَلَوْ بَاعَ الْجِلْدَ أَوْ اللَّحْمَ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ اسْتِهُلَا كِهِ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ، لِلَّنَّ الْقُرْبَةَ انْتَقَلَتْ إِلَى بَدَلِهِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُصْحِيَتِهِ فَلَا

# أَصْبِعِيَّةً لَهُ ) يُفِيدُ كُوَاهَةَ الْبَرْعِ ، الْبَرْعُ جَائِزٌ لِلِيَامِ الْمِلْكِ وَالْفُدُوةِ عَلَى الدَّسْلِيم

اور قربانی کرئے والا قربانی کی کھالوں کومدقہ کرے کیونکہ کھال قربانی کا مصہ ہے یا پھروہ کھال سے کوئی اسی جن کو ہنا سدن محریمی استعمال ہوئے والی ہو۔ بس طرح وسترخوال تعبیلا ہے یا چھائی وغیرہ ہے۔ کیونکہ کھال سے نفع انھانا بیر ارتبیں م کر آ ہے۔ دنبیر۔۔۔ میں کوئی حرج تیں ہے۔

اور قربانی کرنے والا کھال کے بدلے میں کوئی ایسی چیز کی خربید کرے جس کے عین فائدہ اٹھائے اور اس کا عین کھر میں استعمال کیا جاتا ہو۔ اور مینکم ولیل استحسان سے ثابت ہوا ہے۔ اور اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جس کوہم نے بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ بدل كيلية مبدل كانظم موتاب- (قاعد وفعهيه)

اور دہ کھال ہے کوئی ایسی چیز ندخریدے جس کو ہلاک سے بغیر نفع حاصل نہ کیا جاستھے۔ جس طرح سر کہا در مصالح ہیں اوراس ہو دراہم کے بدلے میں قیاس کیا گیا ہے۔ اوراس کی ولیل ہے کہ یہاں تمول کا ارادہ تضرف پر ہے۔ جبکہ سیح قول کے مطابق قربانی ک کھال قربانی کے گوشت کے علم میں ہوا کرتی ہے۔ اور جب کی مخص نے کھال یا گوشت کو دراہم یا کسی ایسی چیز کے بدلے میں بھ ویا ہے جس کو ہلاک کیے بغیر قائدہ نہا تھایا جا سکے تو اس کی قیمت کوصد قد کرے کیونکہ اب قربت اپنے بدل کی جانب منتقل ہو پھی ہے اور نی کریم الله نے ارشاد قرمایا ہے کہ جس نے قربانی کو کھال کو نظام یا ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔اس سے نیج کی کراہت کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ مگرحوالے کرنے اور ملکیت کے قیام کے سبب تنج درست ہوجائے گی۔

قربانی کی کھالوں کوصدقہ کرنے میں فقہی احکام کابیان:

ہاں البتہ جہاں تک قربانی کے گوشت کا تعلق ہے، اس کا ذکر تو خود قر آن بی میں موجود ہے کہ اس کو کھ وُ، کھلا وَاور غریبوں کو دو: فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ. (الحج٢٢ ٢٨: ٢٦ (پيراس بس سے نود بھي کھاؤاورمصيبت زوه فقير کو بھي کھاؤيه" اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ رینکت کو ظار کھنے کا ہے کہ اس بیل فقیر کودینے کا ذکر النواای استحدید فوا کے الفاظ کے ساتھ نہیں آیا ہے، بلکہ 'اَطْعِمْ وَا' کے لفظ کے ساتھ آیا ہے۔اگر تھوڑی دیرکے لیے پیفرض کرلیا جائے کہ 'ایتاء'اور 'تقعدق' کے الفاظ تمدیک شخص کے مفہوم کے لیے آتے ہیں،جیسا کہ دمولی کیا جاتا ہے تو کیا"اطعام' کالفظ بھی تمدیک شخص کے مفہوم کا حال ہے؟ اگرایک شخص اپنہ قربانی کا گوشت پکا کر بہت ہے غریبول کو بلا کرایک دعوت عام کی صورت میں کھلا دے تو کیا یہ اطعام نہ ہوگا؟ حالانكه" فتح القديم" كى تصرى كي مطابق اس صورت بيس تمليك نبيس پائى كى جس كوصد قات در كوة كى شرط ما زم قرار ديا كيا ہے۔

قربانی میں سے اجرنت والے کو پچھند یے کابیان

قَـالَ (وَلَا يُسعُطِى أَجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْ الْأَصْحِيَّةِ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَلِيَّ رَضِيَ

اللَّهُ عَلَا لَكَ إِجِهَا لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجُزَّارِ مِنْهَا شَيْنًا) وَالنَّهُى عَنْهُ نَهْى عَنِ الْبَيْعِ أَيْضًا لِلْآلَةُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ

قَالَ (وَيُكُرَّهُ أَنْ يَجُزَّ صُوفَ أُضْحِيَّتِهِ وَيَنْتَفِعَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا) لِأَنَّهُ الْتَزَمَ إِقَامَةَ الْقُرْبَةِ بِ جَدِيدٍ إِنْ أَجُوزَ الِهَا ، بِسِحَلافِ مَسَا بَعْدَ الذَّبْحِ إِلَّانَّهُ أَقِيمَتُ الْقُرْبَةُ بِهَا كَمَا فِي الْهَذِي ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَخُلُبَ لَبَنَهَا فَيَنْتَفِعَ بِهِ كَمَا فِي الصُّوفِ.

اور تربانی میں سے قصائی کو پچھاجرت کے طور پر نہ دے۔ کیونکہ نجی کر پہلاتے نے حضرت علی الرتفنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ک تر بانی کی جمول اور رسی کومندقد کردواوراس میں سے قصاب کو بطورا جرت کچھنددو۔ کیونکدا جرت کی نبی ہے۔ کیوکہ

اور ذیج کرنے سے پہلے قربانی والے جانور سے اون کو کا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا مروہ ہے۔ کیونکہ قربانی کرنے والے نے تربانی کے تمام حصوں میں قربت کی ادائیگی کواسے اوپرالازم کیا ہے۔ جبکہ ذیج کے بعد ایسائیں ہے کیونکہ اب قربت ادامو بھی ہے۔ جس طرح ہدی کے جانور میں ہوتا ہے اور دو دو دو دو ہرکراس سے فائد واٹھانا بھی مکر دہ ہے جس طرح اون کا فائدہ مکر وہ ہے

قربانی کی کھالوں کواجرت میں دینے کی ممانعت کابیان

حضرت على كرم القدوجه كينتي جين كدرسول كريم صلى الله عليدوآ لدوسلم في جمع بدايت فرماني كديس آب صلى الله عليدوآ لدوسلم ہے اونٹوں کی خبر گیری کروں ، ان کے گوشت کو خبرات کر دوں اور ان کی کھالیں اور جھولیں بھی صدقہ کر دوں ، اور میہ کہ قصائی کو ان میں ہے کوئی چیز (بطور مزدوری) نہ دوں ، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے قر مایا کہ (مزدوری) ہم اپنے پاس ہے دیں گے۔ (بخاری ومسلم)

اونوں سے مراد وہ اونٹ ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ججۃ الوداع بیں بطور ہدی مکہ مکرمہ لے سمحے اور جن کی تعداد سوتھی ،اس کی تفصیل سلے گزر بھی ہے۔

مری کے جانور کی کھال، جھول اور مہار وغیرہ بھی خیرات کردینی جاہئے ،ان چیز وں کوقصائی کومز دوری میں نہ دینا جاہئے ہال الرف لي كواحساناد ياجائة فيمركوني مضا تفتيس-

عاب نز کھال بی کسی کوصد قد وخیرات کر دی جائے اور اگر اس کوفر وخت کر کے جو قیمت ملے وہ صدقہ کر دی جائے تو بیانگی

مری کا دوده نه زکالنا علیت بلکه اس می تفنول پر شندًا پانی چیزک دیا جائے تا که اس کا دوده اتر نا موتول ، د جائی دودھ نہ نکا گئے ہے جانور کو تکلیف ہوتو پھر دود ھ تکال لیاجائے ادراہے ٹیمرات کردیا جائے۔

مره الله الله كار منها كى كيورى جاتى هياس كى كعال ادر كوشت وغيره بطوراجرت تصاب كودينا منع المساس الر رہاں مساں رہے اس کے پیسے خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہال کھال کامشکیزہ دغیرہ بنا کراس کواسپنے استعمال می کھال کوفر و دنت کر کے اس کے پیسے خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہال کھال کامشکیزہ دغیرہ بنا کراس کواسپنے استعمال میں

المام عالم عليه الرحمدروايت نقل كرية بين كدرسول التُعليقة في عايا: جس مخص في قرباني كي كفال فروضت كي الركى وك قربانی نبیں۔( حاکم ،المستد رک ،ج۲ بس ۳۸۹)

اس روایت کے مطابق کھال کوفروخت کر کے اپنے استعال میں لانے کی ممانعت ہے۔ اس طرح قصاب کی اس سے اجرت بھی جائز نہیں۔ سوقر بانی کی کھال کوفر وخت کرناسخت ناپسند کیا گیا۔

آج کل بعض لوگ قربانی پر کثیررقم خرج کرتے ہیں گر قصاب یا کسی مخص کواجرت کے طور پراس کی کھال یا گوشت دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ سوتصاب کواجرت اپنے پاس سے ادا کرنی جا ہے ادر کھال یا اس کی قیمت کومسا کین ونقراء یا فلاحی کا موں میں خرج كرنا جائي\_

# قرباني كرنے والے كا استے ہاتھ سے ذرى كرنے كى نصيلت كابيان

قَى الْ (وَالْأَفْ صَلَى أَنْ يَدَلْبَحَ أَضْعِ حَيَّتُهُ بِيَدِهِ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ) وَإِنْ كَانَ لا يُحْسِنُهُ فَ الْأَفْ طَلُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ ، وَإِذَا اسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ يَنْيَغِى أَنْ يَشْهَدَهَا بِنَفْسِهِ (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ المصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُومِي فَاشْهَدِي أَضْحِيَّكَ ، فَإِلَّهُ يُغْفَرُ لَك بِأُوَّلِ فَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ) .

اور اگر قربانی کرنے والا الچھی طرح قربانی کرنا جانا ہے تو اس کیلئے اینے ہاتھ سے قربانی کرنا انصل ہے۔اور اس کو بہتر طریقے سے ذرخ کرنانہیں آتا تو اب بہتر ہے کہ دہ اس کو کی سے مدد حاصل کرے۔اور جب وہ کسی دوسرے سے تعاون حاصل کرے تو اس کیلئے مناسب سے ہوگا۔ کہ وہ خود بھی وہاں پرموجو درہے کیونکہ نی کریم اللہ نے حضرت فی طمہ رضی القدعنہا ہے فر مایا کہ تم ا بنی قرب نی پاس کھڑی ہوجاؤ کیونکہ قربانی کے خون سے پہلے قطرے کے بہہ جانے سے تمہارے سارے گن و معاف کرو ہے جائیں

د منرے انس منی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دود نبوں کی جوسینکوں والے ( لیبن جن کے مينً ليم تنع يايد كرمينك أو في موت ندين ) دورايلق (ليني سياه رنگ كر) يتح قرياني كي-آب ملى الله عليه وسلم في بسم الله و الندا مرکمہ کر (خود )ا ہے ہاتھ سے انہیں ذیح کیا" حصرت انس منی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملی اللہ میدوسلم ان سے پہار ( یا کلے ) پر پاؤل رکھے ہوئے تنھے اور جسم اللہ وااللہ اکبر کہتے تھے۔ میدوسلم ان سے پہار ( یا کلے ) پر پاؤل رکھے ہوئے تنھے اور جسم اللہ وااللہ اکبر کہتے تھے۔ لى المبيح ابنجاري ويحج مسلم ، مكلوة شريف: جلداول: حديث نمبر 1427)

قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کدا گروہ وزی کے آ داب جانتا ہوتو قربانی کا جانورخودا بیے ہاتھ سے ذیح کرے درند بصورت دیجرا پی طرف ہے کسی دوسری آ ومی ہے ذرج کرائے اور خود وہاں موجود رہے۔ ذرج کے دفت اللہ کا نام لینا (لیعنی بسم اللہ یمنا) دننیہ سے نز دیک شرط ہے اور تکبیر کہنی ( بینی واللہ اکبر کہنا ) علماء کے نز دیک مستحب ہے۔ حدیث سے آخری الفاظ ویقول بسم التدوالتدا كبرمين اس طرف اشارہ ہے كەلفظ واللّذا كبروا ؤ كے ساتھ كہنا افضل ہے۔ ذرح كے وفت درود پڑھنا جمہور علماء كے نز ديك مروه ہے جب کے حضرت امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔

سمالی کا قربانی کوذ نے کرنے میں کراہت کابیان

فَالَ (وَيُكُونُ أَنْ يَلَابَحَهَا الْكِتَابِيُ ) لِآنَهُ عَمَلٌ هُوَ قُرْبَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، فَلَوْ أَمَرَهُ غَـذَهَـحَ جَـازَرِلَانَـهُ مِـنُ أَهُـلِ الذِّكَاةِ ، ﴿ الْقُرْبَةُ أُقِيمَتْ بِإِنَابَتِهِ وَيُتِّتِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَ الْمَجُوسِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ فَكَانَ إِفْسَادًا.

۔ اور کمالی کا ذیج کرنا مکردہ ہے کیونکہ ذیج قربت والاعمل ہے اور کمالی قربت کا اہل نہیں ہے۔ اور جب سمی مسلمان نے سی سن الي كوظم ديا اوراس في ال برذ رج كرديا بي توجا مزب كونكه وه الل ذرج من سي بي كونكه قرباني مسلمان كا قائم مقام بناف اور مسلمان کی نبیت سے داقع ہوئی ہے۔ بہ خلاف اس مسلہ کے کہ جب وہ کسی مجوی کو تھم دے۔ کیونکہ مجوس اہل ذیح میں سے بیس ہے۔ پس اس تھم میں انساد ہوجائے گا۔

اور تربانی کا جانور مسلمان سے ذرج کرانا جا ہے اگر کسی مجوی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذرج کراویا تو قربانی نہیں ہوئی بلہ بیجانور حرام ومردارہاور کمالی سے قربانی کاجانور ذرج کرانا مروہ ہے کہ قربانی سے تقصود تفکو ب الی الله ہے۔اس میں كافرے مدوندلى جائے بلك بعض ائم كے نزد يك اس صورت ميں بھى قربانى نہيں ہوگى مكر جارا فد جب و بى پہلا ہے كه قربانى ہو

جائے گی اور مکروہ ہے۔ (تبیین الحقائق، کماب اصحید، بیروت)

تسى دوسرے كے جانوركو قرباني ميں ذرج كرديے كابيان

قَالَ (وَإِذَا غَلِطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَضْحِيَّةَ الْآخَرِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا وَلا ضَمَارُ عَـلَيْهِـمَا) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ مَنْ ذَبَحَ أُصْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَعِلُّ لُهُ ذَلِكَ وَهُوَ ضَامِنْ لِقِيمَتِهَا ، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْأَصْحِيَّةِ فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قُولُ زُفَرَ وَفِي الاسْسِحْسَسَانِ يَجُوزُ وَلَا صَمَانَ عَلَى الذَّابِحِ ، وَهُوَ قُولُنَا . وَجُهُ الْقِيَاسِ اللَّهُ ذَبَحَ شَاةً غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَيَضْمَنُ ، كَمَا إِذَا ذَبَحَ شَاةً الشُّتَرَاهَا الْقَصَّابُ .

اور جب بندول سے خطاء جو کی اوران میں سے ہرکی نے دوسرے کے جانورکوذنے کردیا ہے تو ان کیلئے وہی کافی ہوجائے اوران پرکوئی صان بھی شا کے گا۔اور بیاستحسان کی دلیل سے ہے اوراس کا قانون بیہ ہے کہ جس بندے نے دوسرے کی اجازت کے سواجا نورکوذی کیا ہے تو وہ اس کیلئے حلال نہیں ہے۔ اوروہ ذیج کرنے والا اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔اور قیاس کے مطابق اس كاليمل قرباني كيلي كفايت ندكر \_ كا\_حفزت امام زفرعليد الرحمد \_ اى طرح روايت كيا حميا ب- جبكه استحسان كمطابق ذع كرنے والا كائيل محج ہے۔اوراس پركوئي منان بھي نہ ہوگا اور ہما را تول بھي اي طرح ہے۔جبكہ قياس كى دليل بيہ ہے كہ ذبح كرنے والےنے دوسرے کی اجازت کے بخیراس کی بکری کوڈئ کرڈالا ہے پس وہ اس کا ضامن ہے گا۔ جس طرح بیرمسئلہ ہے کہ جب کی بكرى كونصاب في خريدا بيكن اس كوكسى دوسر الدي في في خرديا ب-

علامه علا والدين خن عليه الرحمه لكصة بي اور جسبه ووضول في الملكي من نيركيا كه برايك في دوسر من كر قرباني كي بكري ذي کر دی لینی ہرا کیک نے دوسرے کی بکری کواپٹی مجھ کر قربانی کر دیا تو بکری جس کی تھی اوی کی قربانی ہوئی اور چونکہ دونوں نے ایس کیا ہندا دونوں کی قربانیاں ہو گئیں ادراس صورت میں کسی پر تاوان نہیں بلکہ ہرایک اپنی اپنی بکری ذیح شدہ لے لے اور فرض کر و کہ ہر ا یک کواپی غلطی اوس وفت معلوم ہوئی جب اوس بکری کوصرف کر چکا تو چونکہ ہرا یک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لہذا ہرا یک دوسرے ہے معاف کرالے اوراگر معافی پر دائنی نہ ہوں توجونکہ ہرایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلاا جازت کھاڑال گوشت کی قیمت کا تا دان نے لے اس تا دان کوصدقہ کرے کہ قربانی کے گوشت کے معادضہ کا یہی تھم ہے۔

سیتمام باتیں اس وقت ہیں کہ ہرایک دوسرے کے اس فعل پر کہاوی نے اس کی بکری ذیج کر ڈالی راضی ہوتو جس کی بکری تھی ادى كى قربانى موئى اوراگررائنى شەرتۇ كىرى كى قىمت كاتادان كىلادراس صورت مىس ئىزىد نىچ كى اوس كى قربانى موئى يعنى ر مری کا: ب ناوان لیانتو بلری ذائع کی بوگی اورای کی جانب ست قربانی بولی اور کوشت کا بھی میں مالک جوا۔ مری کا: ب نام ان میں میں ان میں کا ان میں کا جوان کے جوان کی جانب ست قربانی بولی اور کوشت کا بھی میں مالک جوا۔

روس کے قربانی کی بھری بغیراوس کی اجازت کے قصداؤی کروی اس کی دوصور تیں ہیں مالک کی المرف ہے اس نے قربانی کی بال کی اور قربانی کردی گیا اس کی طرف ہے ،اگر مالک کی نمیت سے قربانی کی تو اوس کی قربانی ہوگئ کہ وہ جانور قربانی کے لیے تھا اور قربان کردیا گیا اس مورت میں مالک اوس سے تا والن نہیں سلسکٹا اور اگر اوس نے اپنی طرف سے قربانی کی اور ذرج شدہ بھری کے بینے ہر مالک راضی میں مالک اور ان کی حاجب سے ہوئی اور ذائع کی نمیت کا اعتبار نہیں اور مالک اگر اس پر راضی نہیں بلکہ بھری کا تا والن لیتا ہے تو ، لک کر نہیں ہوئی بلکہ ذائع کی ہوئی کہ تا والن و سینے سے بھری کا مالک ہوگیا اور اوس کی اپنی قربانی ہوگئی۔

میں ہوئی بلکہ ذائع کی ہوئی کہ تا والن و سینے سے بھری کا مالک ہوگیا اور اوس کی اپنی قربانی ہوگئی۔

(ورمخیار،ردالحمار، کماباضحیه، بیروت)

تغين اضحيد كسبب دليل استخسان كابيان

وَجُهُ الاسْتِخْسَانِ أَنَّهَا تَعَيَّنَتْ لِللَّابِعِ لِتَعَيِّنِهَا لِللَّاضِعِيَّةِ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحَّى بِهَا بِعَيْنِهَا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ .

وَيُكُرَهُ أَنْ يُبُدِلَ بِهَا غَيْرَهَا فَصَارَ الْمَالُ مُسْتَعِينًا بِكُلِّ مَنْ يَكُونُ أَهْلا لِلذَّبْحِ آذِنًا لَهُ وَكَالَةً لِآنَهَا تَفُوثُ أَنْ يُبْدِلَ بِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَامِ ، وَعَسَاهُ يَعْجَزُ عَنْ إِفَاعَتِهَا بِعَوَارِضَ فَصَارَ كَمَا وَلاَنَّ لَلَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

فُلْنَا: يَحُصُلُ لَهُ بِهِ مُسْتَحَبَّانِ آخَرَانِ ، صَيْرُورَتُهُ مُضَحَيًّا لِمَا عَيَّنَهُ ، وَكُونُهُ مُعَجُّلًا بِهِ فَيَرْتَضِيمِ ﴿ لِمُعَلَّمَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلُ اسْتِحْسَائِيَّةٌ ، وَهِي أَنَّ مَنْ طَبَخَ لَحُم عَيْرِهِ أَوْ طَحَنَ حِنْطَتَهُ أَوْ رَفَعَ جَرَّتَهُ فَانْكُسَرَّتُ أَوْ حَمَّلَ عَلَى دَايَّتِهِ فَعَطِبَتُ كُلُّ ذَلِكَ بِعَيْسٍ أَمْ الْمَالِكِ يَكُونُ صَامِنًا ، وَلَوْ وَضَعَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ فِي الْقِدْرِ وَالْقِدْرَ وَالْقِدُر وَالْقِدُ وَالْقِدُر وَالْقِدُم وَالنَّارَ وَالْحَرَة وَالْمَالَةِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَالنَّارَ وَطَهَ الْمُعَرِقِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّور وَالْمَ اللَّهُ وَاللَّالَ عَلَى وَالْمَوْدِ كُلُهَا السِيْحُسَالًا فِي هَذِهِ الصَّور كُلُهَا السِيْحُسَالًا فِي هَذِهِ الْوَلُور كُلُهَا السِيْحُسَالًا وَلَوْ وَالْإِذُن وَلَالَةً .

ترجمه

ربہ ہے۔
اوراس مسئلہ میں استخدمان کی دلیل مدہ جانور قربانی کیلے معین ہو چکا ہے۔ اور وہ جانور زنے کیلئے مقرر اربامی کیونکہ ایام قربانی مسئلہ میں استخدان کی دلیل مدہ جانور کی قربانی واجب ہے۔ حی کہ اس کے بدلے میں دوسر سے سرتھ ہونی کے ونکہ ایا تا ہے۔ ون کہ اس کے بدلے میں دوسر سے سرتھ ہونی کی مروہ ہے۔ ویل وہ مالک ہراس آوی سے مدد حاصل کرنے والا ہے جوذی کرنے کی اہلیت رکھ ہے۔ اہد اوہ دارست کے المام است کی اہلیت رکھ ہے۔ والا ہے۔ کیونکہ قربانی کے دنوں سے گزرجانے کے سبب دہ نوت ہوجائے گی۔

اور سیمی ممکن ہے کہ مالک بعض عوارض کے سبب اپنی قربانی کوذرج نہ کرسکتا ہو۔ توبیائ طرح ہوجائے گا کہ جسب ای بھری ا ذرج کردیا گیا ہے جس کے پاؤل قصائی نے باندھ دیتے ہیں۔ اور جب مالک پر بیاعتراض کیا جائے کہ اس سے ایک متحب نو ترک ہور ہا ہے۔ کیونکہ وہ خود ذرج کرتا ہے یا مجر ذرج کے دقت وہ موجود رہتا ہے۔ تو مالک اس سے رضا مند نہ ہوگا۔ تو اس بر جواب دیں گے۔ کہ مالک کودوسرے ووستحبات ال رہے ہیں ایک بیہ ہاں کا معین کردہ جانو رکوذرج کرنے والا ہے اور دوسر ایہ والد وسراییہ فرزج کرنے میں وہ اس سے خوش ہوجائے گا۔

ہ اربے نقباء کے نزدیک اس جنمن سے متعلق کی استحسانی مسائل موجود ہیں اوروہ یہ بھی ہے کہ جب کسی فحض نے کسی دوسر سے
آدی کا گوشت پکالیا ہے بیاس کی گندم کو پیس لیا ہے بیاس کو منطا اٹھالیا ہے۔اوروہ اس سے ٹوٹ کیا ہے یا پھراس نے اس کی سواری
پر بار برداری کی ہے۔اوروہ ہلاک ہوگئ ہے اور جب بیتمام معاملات ما لک کی اجازت کے سوا ہیں تو ایسا کرنے وال ضامن ہن جائے گا۔

اور جب مالک نے ہانڈی میں سالن رکھاا دراس کو چو لیے پرد کھ کراس کے بیٹے آگ جلائی یہ پھر مالک نے دردق میں گذرم کو
دی ہے۔ اور جانور کواس نے ہاند دود یا ہے یا پھر مالک نے گھڑے کواٹھا کراس کواپئی جانب کرلیا ہے یہ پھراس نے اپنے جانور پ
بوجھلا دائے اور دہ جانور دائے میں گرگیا ہے۔ اور کھائے کے بیٹے آگ جلا کراس کو پکالیا ہے یااس نے جانور کو ہا تک لیا ہے اور گذم
کو پیس دیا ہے یاس نے گھڑ ااٹھائے میں مالک کی عدد کی ہے تو ان دونوں سے ٹوٹ گیا ہے یااس نے کر اہوا سامان مالک کے جو نور
پرلا دڈ اللہے۔ اس کے بعد دہ ہلاک ہوگیا ہے۔ تو ان تمام صور تول بطور دفالت اجازت پائی جار ہی ہے لبذ استحمال کے مطابق دوسرا آدمی ضامن شدین سے گا۔

تررح

عدامه ابن عابدین شامی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ اگر بکری قربانی کے لیے معین نہ ہوتو بغیرا جازت مالک اگر دوسراشخص قربانی کر دے گاتو قربانی نہ ہوگا ہوئی میں سے ایک بکری کوقر بانی کر دے گاتو قربانی نہ ہوگا ہوئی میں سے ایک بکری کوقر بانی کر دے گاتو قربانی نہیں سے کی ایک کومعتین نہیں کیا تھاتو دوسراشخص مالک کی جانب سے قربانی نہیں کرسکتا اگر کر رہاتو تا وان مازم ہوگا ذائع بعد ، مک اوس کی قربانی نہیں جو کی ایک کی نیت کرے بیکارہے بینی اس صورت میں قربانی نہیں جو کی۔ (ردامی اردامی کی تیروت)

#### مراتاری می بری کا تبادله کرنے کا بیان مراتاری می بری کا تبادله کرنے کا بیان

إِذَا لَبَتَ هَذَا فَنَفُولُ فِي مَسُأَلَةِ الْكِتَابِ: ذَبَحَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَصْحِيَةً غَيْرِهِ بِعَيْرِ إِذَٰ لِهِ مَسْرِبِحًا فَهِي خِلَافِيَةٌ ذُفَو بِعَيْنِهَا وَيَتَأْتَى فِيهَا الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ كَمَا ذَكُرْنَا ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَسْلُوحَةً مِنْ صَاحِيهِ ، وَلَا يُصَمِّنُهُ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِيمَا فَعَلَ ذَلَالَةً ، فَإِذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيُجْزِيهِمَا ، لِآنَهُ لَوْ أَطْعَمَهُ فِي كَانَا فَذَ أَكَلا ثُمَّ عَلِمَا فَلُيحَلُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيُجْزِيهِمَا ، لِآنَهُ لَوْ أَطْعَمَهُ فِي الإِيشِهَاءِ وَإِنْ مَنْ مَا خَلُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيُجْزِيهِمَا ، لِآنَهُ لَوْ أَطْعَمَهُ فِي الإِيشِهَاءِ وَإِنْ مَا عَلَى اللَّهُ أَنْ يُحَلِّلُهُ فِي الإِيشِهَاءِ وَإِنْ ، تَشَاحًا فَلِكُلُ اللهِ يَسَافَى اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ يُعَلِّمُ مَا فَكُذَا لَهُ أَنْ يُحَلِّلُهُ فِي الإِيشِهَاءِ وَإِنْ ، تَشَاحًا فَلِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي الإِيشِهَاءِ وَإِنْ ، تَشَاحًا فَلِكُلُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمه

اور جب کھا ہے کے بعد ان دونوں کا بیتہ چلا تو ان میں ہے ہرا یک کواپٹے ساتھی کیلئے حلال کردیٹی چاہے اور ان دونوں کے در مین میں کائی ہوجائے گا۔ کیونکہ جب وہ شروع میں گوشت کھلا دیتا تو بھی اس کیلئے جائز تھا خواہ وہ مالدار ہے ہیں وہ انتہا کی تھم کے انتہارے حلال کرنے میں حق رکھنے والا ہوگا۔

اور جب ان دونوں نے آپس میں جھڑا کرلیا ہے تو ان میں سے ہرا کیک وہ کم دیا جائے گا کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنے گوشت ک نیت کا ضامن بن کراس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ کیونکہ وہ قیمت گوشت کا بدلہ بنے گا۔ توبیا ک طرح ہوجائے گا کہ جب کسی شخص نے اپنی قربانی کوفر وخت کیا ہے۔ اور بین کھم اس دلیل کے سبب سے ہے کہ جب قربانی اپنے مالک کی جانب سے واقع ہوئی ہے تو گوشت ہی، لک کیلئے ہوگا۔ اور جس شخص نے دوسرے کی قربانی کا گوشت ہلاک کر دیا ہے تو اس کا تھم بھی ای طرح ہوگا جس طرح ہمے بین کر دیا ہے۔ (اس کی شرح سابقہ جزنی کھال اتری بحری سے من میں آپنے ہے)

غصب كرده بكرى كى قربانى كرف كابيان

(وَمَنْ غَصَبَ شَادَةً فَضَحَى بِهَا ضَعِنَ قِيمَتَهَا وَجَازَ عَنْ أَضْحِيْتِهِ) لِأَنَّهُ مَلَكُهَا بِسَابِقِ الْعَصْبِ، بِيعَلافِ مَا لَوْ أُودِ عَ شَاةً فَضَحَى بِهَا لِأَنَّهُ يُضَمِّنُهُ بِاللَّابِحِ فَلَمْ يَثُبُتُ الْمِلْلُ لَوُ إلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمه

سریسے

اور جس بندے نے بحری کو غصب کیا اور اس کی قربانی کردی تو وہ خفس اس بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ابہتراس کی قربانی کردی تو وہ خفس اس بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ابہتراس کی جائز ہوجائے گی۔ کیونکہ وہ سابقہ غصب کے سبب اس مال کا ما لک بن چکا ہے۔ بہ خلاف اس صورت مسئلہ کے کہ جب اس سے ہاک کوئی بکری بطور وو بیت رکھی ہوئی ہے اور اس نے اس کی قربانی کردی ہے۔ کیونکہ اب وہ ذرج کے سبب سے اس کا ضام من ہوگا۔ بہر قربانی کردی ہے۔ کیونکہ اب وہ ذرج کے سبب سے اس کا ضام من ہوگا۔ بہر قربانی کردی ہے۔ کیونکہ اب وہ ذرج کے سبب سے اس کا ضام من ہوگا۔ بہر کے بعد اس کی ملکبت ٹابت ہو عتی ہے۔

. شرح

علامہ ابن عابدین شامی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب سمی مختص نے دوسرے کی بکری غصب کر لی اور اوس کی قربانی کری م مالک نے زندہ بکری کا اوس مختص سے تا وان لے لیا تو قربانی ہوگئ مگر میر مختص گنبگار ہے اس پرتوبہ واستغفار لازم ہے اور اگر مالک نے تا وان نہیں لیا بلکہ ذرج کی ہوئی بکری لی اور ذرج کرنے ہے جو بچھ کی ہوئی اوس کا تا وان لیا تو قربانی نہیں ہوئی۔

اور جب اپنی بکری دوسرے کی طرف ہے ذ<sup>نع</sup> کر دی اوس کے تھم سے ایسا کیا یا بغیر تھم بہرصورت اوس کی قرب نی نہیں کیونکہ اوس کی طرف سے قربانی اوس دنت ہوسکتی ہے جب اوس کی مِلک ہو۔

ایک شخف کے پاس کسی کی بحری امانت کے طور پڑھی ایمن نے قربانی کردی پیقربانی سی خبیبیں نہ مالک کی طرف سے نہامین ک طرف سے اگر چہ مالک نے امین سے اپنی بجری کا تا وان لیا ہوا سی طرح اگر کسی کا جانوراس کے پاس عاریت یا اجارہ کے طور پر ہے اور اس نے قربانی کردیا بیقربانی جائز نہیں۔ مرجون کورا بہن نے قربانی کیا تو ہوجائے گی کہ جانوراوس کی مِلک ہے اور مرتبن نے کیا تو اس میں اختلاف ہے۔ (فآو کی شامی ، کتاب ذبائع ، ہیروت)

حرام قطعی پربسم الله کو پر صناسب کفر ہونے کا بیان

امام احمد رضا ہر بیلوی قدس سرہ لکھتے ہیں تو درمختار کے باب الصید کے آخر میں جو واقع ہے وہ غیر معتداور غیر محرر ہے، وہ عبدرت یہ ہے، "میں نے تقدیم ارت میں پایا کہ کی نے بحری چوری کر کے ذرج کر لی اور اس پر بسم اللہ پڑھی تو ، لک ناراض ہوا، کیا وہ کھ کی جائے گی ؟ (جواب) اس میں ہے کہ نہ کھائی جائے کیونکہ حرام قطعی پر بسم اللہ پڑھنے سے گفر ہونے کی بناء پر ملکیت اور اذن شری کے بغیر بیمل ہوا۔ اس کو واضح کیا جائے ۔ بیال لئے غیر معتبر ہے کہ درمختار اور دیگر عام کتب نہ ہب کے بیان کے خلاف ہے

اورای لئے رواکتار بیں فرمایا اس کا خلاف معتدعلیہ ہے اس پرولیل فقہا مکا بیقول ہے کہ فعسب شدہ بحری کی قربانی سی ہے، اور اور تی کئے رواکتار بیل اورای لئے سائحانی نے فرمایا بیس کہتا ہوں کہ بیغصب بیس بیان شدہ کے خلاف ہے اور قربانی اور تی بری کے طاف ہے، اور قربانی کے طان ہے بھی کالف ہے، روالحتار کا بیان فتم ہوا، اقول: (جس کہتا ہوں) اس کی تائیداس صدیم شریف ہے ہوتی ہے مالک کی علیہ والم کی خدمت جس پیش کی گئی اور آپ کو واقع بتایا حمیاتو آپ نے وہ کوشت نہ اور آپ وہ کو شت نہ دو کوشت نہ میں باور آپ نے وہ کوشت تید ہوں کو وہ سے کا تھی فرمایا، واللہ تعالی اعلم۔

(ورمختار، كمّاب مبيد، قمآدى رضوبية كمّاب ذبائع ، رضافا وَ نَدْ بِشْن لا بهور )



# ﴿ يكاب كراميت كيان من ع

### كماب كراميت كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی حق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کتاب کراہیہ کی کتاب اضحیہ کے ساتھ فقہی مطابقت ان دونوں کتب سے ڈ ما خذ کا اشتر اک ہے اور وہ اس طرح ہے کہ کتاب اصحیہ کے گیر مسائل کا مرجع اخبار در دایات ہیں اور اس طرح کتاب کراہیت کی اساس دبنیا دبھی انہی ہیں ہے ہے۔ لہذا الن دونوں کوا یک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ '

(البنائية شرح الهدايه، كمّاب كرابيت، حقانية متران

ہارے علم کے مطابق کتاب کراہیہ اور اضحہ کے درمیان فقہی مطابقت میہ ہے کہ اضحہ کو ذکے کرنے کے بعد انسان اس کا گوشت استعال کرتے ہیں۔ جو کھا تا ہے۔ اور کتاب کراہیت میں کثیر مسائل ایسے ہیں جن کقعلق لباس اور پہنے اور برتنوں کے استعال کرنے کے بیان میں ہے۔ اور کا بیاب ایس میں کراہیت کی قد کورہ تمام صورتوں کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ ہی استعال کرنے کے بیان میں ہے۔ اور کور ثین نے کتاب لباس میں کراہیت کی قد کورہ تمام صورتوں کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ ہی ان کتب میں بی مطابقت ہوئی جس کو محدثین نے بھی اینا ہے۔

# مكروه كفتهي مفهوم كابيان

امام محمد رحمدالله تعالی کے نز دیک ہر کروہ حرام ہے جبکہ امام صاحب اور امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے نز ویک حرام سے قریب تر ہے۔ (درمختار شرح تنویر الابصار ، کماب الحظر ولاباحۃ)

ادر عند التحقیق بینجی صرف اطلاق لفظ کافرق ہے معنی سب کا ایک ند بب خود امام محمد رحمة اللہ تعالٰی عدید سے ناقل کہ اُنھوں نے امام اعظم رضی النہ تعالٰی عند سے عرض کی: افداف لمت فی شہرہ اکرہ فیما رأیك فیلے جب آپ کسی شیء کو کروہ فرما کی تواس میں آب کہ کی رائے ہوتی ہے؟ قال النے حوید فرمایا حرام تھم رانا ، فیادی میں اس کوشرح التحریر کے حوالے سے ذکر فرمایا جوان مابن امیرالحاج کی تصنیف ہے اُنھوں نے میں وطانام محمد نے قل فرمایا ہے۔ اللہ تعالٰی ان سب پردِحم فرمائے۔

عرود متعلق فقها وكرام كے كلام كابيان

فَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ : لَكُلُّمُوا فِي مَعْنَى الْمَكُرُوهِ . وَالْمَرْوِيُ عَنْ مُحَمَّدٍ نَصًّا أَنَّ كُلُّ
مَكْرُوهِ حَرَامٌ ، إِلّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدُ فِيهِ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْحَوَامِ .

وَعَنْ أَيِى حَنِيفَةً وَأَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ إِلَى الْحَرَامِ أَقُرَبُ ، وَهُو يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولِ مِنْهَا (فَصُلَ فِي الْآئِرِ وَالشَّرْبِ) : (قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُكُرَهُ لُحُومُ الْأَثُنِ وَأَلْبَانُهَا وَلَكُ اللهُ اللهُ : يُكُرَهُ لُحُومُ الْأَثُنِ وَأَلْبَانُهَا وَلَكُ اللهُ ال

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَا بَأْسَ بِأَبُوالِ الْإِبِلِ) وَتَأْوِيلُ قَوُلِ أَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا لِلتَّدَاوِى ، وَقَدْ بَيَّنَا هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَالذَّبَائِحِ فَلَا نُعِيدُهَا ، وَاللَّبُنُ مُتَوَلِّذٌ مِنُ اللَّحُمِ فَأَخَذَ حُكُمَةً

27

ا ام ابوس علی بن ابو بحرفر غافی رضی الله عندصاحب ہدا ہے کہ کہ اے کہ مکروہ کے معنی میں نقبہاء نے کلام کیا ہے۔ اور حضرت ام مجرعلیہ الرحمہ سے صراحت کے ساتھ روایت کیا عمیا ہے کہ مکروہ حرام ہے۔ ہاں البعثہ جب ان کوکوئی صرت کے نص قطعی نہیں ملتی تو وہ اس برحرام کا اطلاق نہیں کرتے۔

، میں ہے۔ گھٹین نے کہا ہے کہ کروہ حرام کے زیادہ قریب ہے۔ اور میر کتاب چند فصول پر مشتل ہے۔ جن میں سے ایک فصل کھ نے بیغ سے بیان میں ہے۔ یغ سے بیان میں ہے۔

جہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عند نے فر مایا ہے کہ گدھیوں کے گوشت اور ان کے بیٹا ب اور اونٹ کے بیٹا ب کروہ ہیں۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کی توجید ہیہ ہے کہ اونٹوں کا بیٹا ب بطور دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کو جم نے کتاب صلو قاور کتاب ذبائع میں بیان کردیا ہے۔ یس یہاں اس کودہ بارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دورہ گوشت سے بیدا ہوتا ہے۔ اس اوجہ سے جم نے اس کا تھم لیا ہے۔

مروه كي وضاحت وحكم كابيان

شرع کا خطاب اگر کسی تعنی کوترک کرنے کے بارے میں ہو گرطلب جازم کے ساتھ نہ ہو، تو یہ کروہ کہلائے گا۔
کروہ دہ ہے جس کے جھوڑنے والے کی تعریف کی جائے اور کرنے والے کی فرمت سرکی جائے، یا جس کا چھوڑ تا
کرنے ہے بہتر ہو۔

في جوزم ولا سند كالد مرود سند وقوال سند يو حث يول في وقراد ياسته كار اللي في وثال يوسيه.

### من كان موسر ( ولم يتكح فليس منا (البيهقي)

ووجو ولدار موجود كان تدرّ معدقوة وجم ين عالى ميال ميد شي مله في ين رول النافظ من مدور المارود ب والهندة بعدائل من الدارون في الكان تدرية بي مكون المتيارايا، يوال طاب من فيم بوام الوسه عالم يهار المذاه الداوال في في علم نكاح مرووقر الريايار

# سوئے میں ندی کے برتنوں میں کھائے پینے کی ممانعت کا بیان

فَمَالَ (وَلَا يُجُوزُ الْأَكُلُ وَالشَّرْبُ وَالِادْهَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنَّسَاء ﴾ لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَّاء ِ الذَّهَبِ وَالْفِضّةِ (إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) (وَأَتِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشَرَابٍ فِي إِنَاء فِطَّةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ : نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الشُّرْبِ فَكَلَا فِي اللاَّهُ ان وَلَـحُوهِ ؛ إِلَّانَهُ فِي مَعْنَاهُ وَلَّانَهُ تَشَبُّهُ بِزِيَّ الْمُشْرِكِينَ وَتَنَعُم بِنِعَم الْمُتَرَفِينَ وَالْمُسْرِفِينَ ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : يُكُرَّهُ وَمُرَادُهُ التَّحْرِيمُ وَيَسْتَوِى فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لِعُمُومِ النَّهِي ، وَكَذَلِكَ الْأَكُلُ بِمِلْعَقَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِلا تُتِحَالُ بِمِبلِ اللَّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَكَذَا مَا أُشْبَهَ ذَلِكَ كَالْمُكْحُلَةِ وَالْمِرْ آةِ وَغَيْرِهِمَا لِمَا ذَكُرْنَا.

فر مایا کے سونے جا ندی کے برتنوں میں کھانا پینا ،تیل لگانا اور خوشبولگانا جائز نہیں ہے بیٹھم مردوں اور عورتوں کیلئے ہے۔اس کی دلیل نی کر ممانانہ کی صدیث مباد کہ ہے جس میں آپ تا ہے ہے اس محص کے بارے میں فرمایا جوسونے جا ندی کے برتنوں میں پتا ہے فر مایا اسے بیٹ میں آگ محرر ہاہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا ندی کے برتن میں بانی لایا گیا تو آپ نے اس سے نہ پیا اور فر مایا کہ میں نی كريم المنطقة في ال سيمنع كياب-

اور جب پینے میں جواز ثابت نہ ہوا تو ادھان وغیرہ میں بھی بہی تھم ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ ادھان بھی بینے کے تھم میں ہیں اور میجی دلیل ہے کے مشرکین کی ثقافت کے مشابداور تکبر کرنے اور فضول خرچی کرنے والوں کی عمیاشی کی طرح ہے۔ کے رہزت امام تدینیہ الزمدے جامع صغیر شک اس کو کروہ کہا ہے۔ اور اس سے ان کی مراد کروہ تو ہی ہے۔ کیونکہ ٹی ہیں ہوم ہے۔ زیتا دہ دہید ) اور اس میم میں مردو توریت سب برابر ہیں۔ اور اس طرح سونے جاندی کی چیج ہے کھانا اور سونے جاندی کی
سائی ہے سرے رکاتا بھی جائز تیں ہے۔ اورا لیے ہی ہروہ چیز کروہ تو میں ہے جو چیز ان کے مشابہ ہے۔ جس طرح سر مددانی اور شیشہ
بالی کے سرے رکاتا بھی جائز تیں ہے۔ اورا لیے ہی ہروہ چیز کروہ تو میں ہے جو چیز ان کے مشابہ ہے۔ جس طرح سر مددانی اور شیشہ
بالی ہے۔ ای دلیل رکے سب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

برر

دعزت ابن الی لیلی بیان کرتے ہیں کہ حعزت حذیفہ نے پانی مانگا تو ایک فیض جا ندی کے برتن ہیں پانی لے کر حاضر : ۱۵ انہوں نے اے بھینک دیا اور فر مایا میں نے اسے منع کیا تھا لیکن یہ بازنہیں آیا۔ جبکہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے جا ندی کے برتوں میں چنے سے منع فر مایا اورای طرح ریشم اور دیباج کالباس پہننے سے منع فر مایا۔

یہ ہوگوں کے لیے آخرت میں ہے اور ان لوگوں ( لیعنی کفار ) کے لیے دنیا ہیں۔اس باب ہیں حضرت ام سلمہ، براء ،اور مائٹہ ہے بھی احادیث منقول ہیں بیرحدیث حسن سی ہے۔ ( جامع ترقدی: جلداول: حدیث نمبر 1959 )

علامہ علا دَالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور سونے جائدی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر نگانا یا ان کی آنگیشی سے بخور کرنامنع ہے اور بیممانعت مرد وعورت دونوں کے لیے ہے عور توں کو ان کے زیور پہننے ک اجازت ہے۔ زیور کے سواووسری طرح سونے جائدی کا استعمال مرد وعورت دونوں کے لیے نا جائز ہے۔

اورسونے جاندی کے تیجے سے کھاٹا،ان کی سلائی یا سرمہ دانی ہے سرمہ لگانا،ان کے آئینہ بیں موزور دیکین،ان کی قلم دوات ہے لکھتا،ان کے لوٹے یا طشت سے دضوکر تا یا ان کی کری پر جیٹھنا، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔

اورسونے چاندی کی آری پہنناعورت کے لیے جائز ہے، گراُس آری میں مونھ دیکھناعورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔

مونے چاندی کی چیزوں کے استعال کی ممانعت اس صورت میں ہے کدان کو استعال کرنائی مقصود ہواورا گریر مقصود نہ ہوتو میں نعت نہیں، مثلاً سونے چاندی کی بلیٹ یا کٹورے میں کھانا رکھا ہوا ہے آگر یہ کھانا ای میں چھوڑ دیا جائے تو اضاعت مال ہے اُس کو اُس میں ہونا کہ دوسرے برتن میں لے کرکھائے یا اُس نیں سے یانی چلو میں لے کربیا یا پیال میں تیل تھا، سر پر بیالی سے تیل نہیں میں اُل کہ کی برتن میں لے کرکھائے یا اُس نیں سے اپنی چلو میں لے کربیا یا پیال میں تیل تھا، سر پر بیالی سے تیل نہیں ہوا کہ ہوں ہوا کہ اور اب ماہ کہ کہ کہ برتن میں یا ہاتھ برتیل اس غرض سے لیا کہ اُس سے استعال ناجائز ہے، لہذا تیل کو اُس میں سے دائی جس ان تے ہیں، استعال ہوجس طرح بیالی سے تیل لے کرسر یا داڑھی میں لگ تے ہیں، استعال ہوجس طرح کرنے بیالی سے تیل لے کرسر یا داڑھی میں لگ تے ہیں، استعال ہوجس طرح کرنے سے ناجائز استعال ہے بہتر سے کررہے کی استعال ہی ہے۔ (در مختار، در الحجار، کرا ہے، بیروت)

شینے کے برتنوں کواستعال کرنے میں جواز کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ آنِيَةِ الرَّصَاصِ وَالزُّجَاجِ وَالْبَلُّورِ وَالْعَقِىقِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُكُرَهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي التَّفَاخُرِ بِهِ .قُلْنَا : لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِمُ النَّفَاخُرُ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِطِّيةِ .

ے فرمایا کہ را تک می ، بلور اور عقیق کے برتنوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحم سنے کہائے کے سرمایا کدر معتب کی طرح میداشیاء بھی سونے جا ندی کے تھم میں ہیں اور ہم نے کہا ہے کداس طرح کوئی چرنبر مسئور کے م مکروہ ہے۔ کیونکہ بخر کرنے کی طرح میداشیاء بھی سونے جا ندی کے تھم میں ہیں اور ہم نے کہا ہے کداس طرح کوئی چرنبر سے کردی مشرکوں کوسونے جا ندی کے سواکسی چیز سے فخر کرنے کی عادت نہیں ہے۔

علامہ علاؤالدین تنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور سونے جاندی کے سواہر شم کے برتن کا استعمال جائز ہے، مثلاً تا نے، پیتل میر . بلور وغیر ہا۔ تمرمٹی کے برتنوں کا استعمال سب سے بہتر کہ حدیث میں ہے کہ "جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے، فرمیج اُس کی زیارت کوآئیں گے۔" تا نے اور پیتل کے برتنوں رقلعی ہونی جا ہے، بغیرتنی ان کے برتن استعال کرنا مکر دو ہے۔

جس برتن میں سونے جاندی کا کام بنا ہوا ہے اس کا استعمال جائز ہے، جبکہ موضع استعمال میں سونا جا ندی نہ ہو، مثلاً کورسایا گلاس میں جا ندی کا کام ہوتو پانی پینے میں اس جگہ مونھ ندیکے جہاں سونا یا جا ندی ہے اور بعض کا قول ہیہ ہے کہ وہاں ہاتھ بھی نہ ہے۔ اور قول اول اصح ہے۔ ( در مختار ، ردالحتار ، کتاب کراہیہ ، بیروت )

# سونے جاندی سے مع چیزوں کے استعال میں فقہی اختلاف کابیان

قَىالَ (وَيَسجُوزُ الشُّرُّبُ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَصَّضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالرُّكُوبُ عَلَى السَّرِّج الْهُ فَسَطَّ صَ الْهُ لُوسُ عَلَى الْكُرُسِيِّ الْمُفَصَّضِ وَالسَّرِيرِ الْمُفَضَّضِ إِذَا كَانَ يَتَّفِى مَـوْضِعَ الْفِطَّيةِ) وَمَعْنَاهُ : يَتَّـقِى مَـوْضِعَ الْفَعِ ، وَقِيلَ هَذَا وَمَوْضِعُ الْيَدِ فِي الْأَخَذِ وَفِي السَّرِيرِ وَالسَّرْجِ مَوْضِعُ الْجُلُوسِ.

وَقَالَ أَنُو يُوسُفَ : يُكُرَهُ ذَلِكَ ، وَقَولُ مُسَحَمَّدٍ يُرُوى مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُرُوى مَعَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِكَافِ الْإِنَاءُ الْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْكُرُسِيُّ الْمُضَبَّبُ بِهِمَا ، وَكَذَا إِذَا جَعَلُ ذَلِكَ فِي السَّيْفِ وَالْمِشْحَذِ وَحَلْقَةِ الْمَرِّأَةِ ، أَوْ جَعَلَ الْمُصْحَفَ مُسلَدَهَّبًا أَوْ مُ فَضَّضًا ، وَكَذَا الاخْتِلافُ فِي اللِّجَامِ وَالرُّكَابِ وَالنَّفُرِ إِذَا كَانَ مُفَضَّضًا ، وَ كَلَا النُّولُ فِيهِ كِتَابَةٌ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ عَلَى هَذَا ، وَهَذَا الاخْتِلَاثُ فِيمَا يَخْلُصُ ، فَأَمَّا التُّـمُـوِيـهُ اللَّـذِي لَا يَخُلُصُ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ .لَهُـمَا أَنَّ مُسْتَعْمِلَ جُزُء مِنْ الْإِنَاء ِ

يَ مِمَا حَدِيهِ الْ حُزَاءِ فَوْكُرَةُ ، كُمَا إِذَا اسْتَعْمَلَ مَوْضِعَ اللَّهَبِ وَالْفِصَّةِ. وأبي خيها لا رَجْمَةُ اللَّهُ أَنْ فَرَلْكَ تَابِعٌ وَلا مُعْتَبَرَ بِالتَّوَابِعِ قَالا يُكْرَهُ. كَالْجُبَةِ الْمَكْفُوفَةِ والحريرِ وَالْعَلْمِ فِي التَّوْبِ وَمِسْمَارِ الدَّهَبِ فِي الْفَصْ.

200

ر با کہ ایک بر بھی میں یائی ویٹا جائز ہے جن کے کناروں پر جا کہ کی چواور یہ محم دھزت اہام بعظم رضی اللہ عذہ کے

ز ایک ہے ۔ اورائی طرح جا ندی سے من زین پر سوار ہوتا ، جا ندی ہے ؤیور بیٹن کی گئی کری پر بیٹیمنا اورائی طرح ایسے تخت پر لیشنا

ز ایک ہے ۔ کر اس میں شردا ہیہ ہے کہ وہ جا تدی والے مقام سے پر ہیز کرے ۔ اورائی کامفہوم ہیہ ہے کہ مندے مقام سے بچائے ۔ اور

ہو تر ہے ۔ کر اس میں شردا ہیں ہے کہ وہ جا تدی والے مقام سے پر ہیز کرے ۔ اورائی کامفہوم ہیہ ہے کہ مندے مقام سے بچائے ۔ اور

ایک قول سے مطابق بکڑنے والی جگہ جوموشع پد ہے اس سے پر ہیز کرے اور تخت اور زین جی جیفنے کی جگہ ہے احتر از کرے ۔ امام

ایک قول سے مطابق بکڑنے والی جگہ جوموشع پد ہے اس سے پر ہیز کرے اور تخت اور زین جی جیفنے کی جگہ ہے احتر از کرے ۔ امام

ایک قول سے مطابق بکرنے کو الی جگہ جوموشع ہد ہے اس سے پر ہیز کرے اور تخت اور زین جی جیفنے کی جگہ ہے احتر از کرے ۔ امام

ایک قول سے مطابق بیا اس میں میں میں میں مورتیں سروہ ہیں۔

بو پر مست میں اور ہے کا ایک قول امام اعظم رضی اللہ عند کے ساتھ ہے اور ایک قول امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے ساتھ معزرت امام مجر علیہ الرحمہ کا ایک قول امام اعظم رضی اللہ عند کے ساتھ ہے اور ایک قول امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے۔ اور برب کسی برتن پرسونے جائدی کی بیتری چڑ معائی منی ہوتو اور اس پتری چڑ معائی مئی کری ہوتو اس کا اختلاف بھی ندکورہ بیال

كرووا وكان ف كمطابق ب-

ررب کے اور ای طرح بنب مکواریا میتل کرنے والے آلہ یا شخشے کے طلقے ہیں سونے چاندی کی پتری پڑھادی ہے یا شخشے کوسونے
ہاری والا بنا دیا ہے اور ای طرح کا اختمان اس مسئلہ میں بھی ہے جب لگام ، رکاب اور دیجی ہیں چاندی کو پڑھایا حمیا ہواور اسی
طرح بروہ کپڑا جس پرسونے چاندی کے ساتھ لکھائی کرائی حمی ہے۔

رر برہ ہور واختلاف ان چیز وں کے بیان میں ہے جوا لگ ہوسکتی ہیں ہاں البنة الیی نفش کاری جوا لگ نہ ہو سکے اس میں کو کی اور ندکور واختلاف ان چیز وں کے بیان میں ہے جوا لگ ہوسکتی ہیں ہاں البنة الیی نفش کاری جوا لگ نہ ہو سکے اس میں کو کی

وچ کیس ہے۔

صاحبین کی دلیل بیہ کہ کو کی شخص برتن کے ایک جزء کو استعمال کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے سارے برتن کو استعمال سرے یہ بہر کر دو ہے۔ جس طرح بیر مسئلہ ہے کہ جب کسی شخص نے سونے چاندی کی جگہ کو استعمال کیا ہے۔ حضرت ایا ماعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے ہے کہ بیر مستعمل جزء تا ابع ہے اور تو ابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا پس وہ مکروہ نہ ہوگا جس طرح و د جہ ہے کہ جس کوریٹم کے مماتھ با تدھ دیا گیا ہے۔ اور اس طرح جب کپڑے کا نفش ہوا ور رسمینے کے اندر سونے کی بینے انگائی ہے۔

ترح

رو اور چندی سونے کا کری ایخت میں کام بنا ہواہ یازین میں کام بنا ہوا ہے تو اس پر جیٹھنا جا زنہے، جبکہ سونے چاندی کی جگہ

تشويهمات حدايه میاندی ہے تو اگر موشع استعمال میں ہے تو تا جائز ، ورنہ جائز۔ مثلاً جاندی کی آئیسٹھی ہے بخو رکرنا مطلقاً نا جائز ہے ، اگر جداعونی اپنے وتت اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اس طرح اگر حقہ کی فرشی جاندی کی ہے تو اس سے حقہ پینا نا جا تز ہے، اگر چہ بیض فرق کی ہاتھ نہ

اوراى طرح حقد كى مند نال سونے جائدى كى بواس سے حقد بينا ناجائز بادراكر ينج پرجكه جكه جائدى سونے كا تاربورت اس سے حقہ پی سکتا ہے، جبکہ استعمال کی جگہ پر تار نہ ہو۔ کری میں استعمال کی جگہ جیٹھنے کی جگہ ہے ادراس کا تکمیہ ہے جس سے چیڑھ لگاتے ہیں اور اس کے بہتے ہیں جن پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تخت میں موشع استعال بیٹینے کی جگہ ہے۔ اس طرح زین میں اور رکاب بھی سونے چاندی کی ماجائز ہے اوراس میں کام بناہوا ہوتو موضع استعال میں ندہو۔ یہی تھم نگام اور دُمجی کا ہے۔

( درمخنار، روالحنار، كماب كراميه، بيروت)

# ریتم کی ساری زین کواستعمال کرنے کی ممانعت کابیان

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللّعظیۃ نے ریشی زین پوشی پرسوار ہونے سے منع فر مایا اس باب میں حضرت علی اورمعاویہ ہے بھی احادیث منقول ہیں حضرت براء کی حدیث حسن سیح ہے شعبہ بھی اضعیف بن الی فعشاء ہے ای طرح ک صدیت نقل کرتے ہیں اس صدیث میں ایک قصد بھی ہے۔ (جامع تر مذی: جلداول: حدیث نمبر 1833)

# معاملات میں کا فرکے قول کا اعتبار کرنے کا بیان

قَـالَ (وَمَـنُ أَرْسَلَ أَجِيرًا لَهُ مَجُوسِيًّا أَوْ خَادِمًا فَاشْتَرَى لَحْمًا فَقَالَ اشْتَرَيْتِه مِنْ يَهُودِي أَوْ نَسَصُرَانِي أَوْ مُسْلِمٍ وَسِعَهُ أَكُلُهُ ﴾ إِلَّانَ قَوْلَ الْكَافِرِ مَقْبُولٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ ؛ إِلَّانَّهُ خَبَرٌ صَحِيتٌ لِصُدُورِهِ عَنْ عَقُلٍ وَدِينٍ يُعْتَقَدُ فِيهِ حُرْمَةُ الْكَذِبِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى قَبُولِهِ لِلكَثْرَدِةِ وُقُوعِ الْمُعَامَلَاتِ (وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ) مَعْنَاهُ: إذَا كَانَ ذَبِيحَةَ غَيْرِ الْكِتَابِيِّ وَالْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ قَوْلَهُ فِي الْحِلِّ أَوْلَى أَنْ يَقْبَلَ فِي الْحُرْمَةِ.

ادر جب سی شخص نے اپنے مجوی غلام یا نو کر کو گوشت خریدنے کیلئے بھیج دیا ہے اور اس نے گوشت کوخرید کر بیر کہا کہ میں نے یہ گوشت فلال یہودی یا نصرانی یامسلمان سے خریدا ہے تو اس گوشت کو کھانے کیلئے مالک کیلئے دسعت ہے کیونکہ معامدہ میں کافر کے قول کا اعتبار کرمیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ بیٹے خبر ہے۔ اور یہی دلیل ہے کہ پینجرا یک ایسے عقلنداور ایسے مذہب کو مانے ویلے ے بیان ہوئی ہے جس میں جھوٹ کوحرام جاننے کا عقاد ہے۔اور معاملات کا کثرت واقع ہونے کی وجہ ہے ایسی خبر کوتتاہم کرنے ر الدارد و الدارد الدارسيمة الدار عدائت الداركونية وهايدن الدارد والدارد والدارد الدارد والموادم والمدارد الدار الدارد الدارد الداروني المزن المرفية مع كالبيرمورية قد البياعية بدارد الدائد المرادد والداني والمعلم الدارد و الدارد الدارك المداني عمل والدارد الداركيم الداركيد والمدارك الدارك الدارك الدارك الدارك المدارك المدارك الدارك

. .

The same of the sa

### مومزت ميس كوفرك فيركابيان

آپ آور یا بارا و وشت الانے کے لیے بھی واگر چہ یے بھی وہرووو وشت رہ ورکبت ہے معمون و کتا ہے۔ آریہ ہم دیا ہوں و یا وشت کھا و با سکتا ہے اورا کرائی نے آگر کہ یک کے مشرک مشرا بھی وہرو سے فرید کرر وہوں و س وشت کا کھا ہے تر مس ہے کہ ایم یہ معامدات میں ہے اور معاملات میں کا فری فیر معتبر ہے واگر چہوشت و فرمت ہون ت میں ہے تیں ورویا آت می کا فی فی مقبول ہے بھر چوکند اصل فیر فرید نے کی ہے اور صد و فرمت اس مقد مریختی ہیں ہے۔ لبقہ جب وہ فیر معتبر ہوئی تو منعتر ہوئی ہے درویق را رویق را رویق کا اور اصل فیر طلت و فرمت کی ہوئی تو معتبر ہوئی ۔ (وریق را روافق را کہ تر کی ہے وہ بروی و

# مديدوا بازت مل غلام باندى اور يح كى بات معتربون كايران

قَالَ (وَبَجُورُ أَنْ يُقُبَلَ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ وَالْصَبِيُ ؛ لِأَنَّ لَهُمَا يَا الْمُعَلِّمُ الْمَعْدُ وَالْجَارِيَةِ وَالْصَبِيُ ؛ لِأَنْ لَهُ عَلَى الْإِذْنِ عِمُدَ الْمَعْدُ عَلَى الْمُوقِ ، وَكَذَا لَا يُعْكِنُهُمُ الْمَعْدُ الْمُنْهُوثِ عَلَى الْإِذْنِ عِمُدَ الطَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْمُبَايَعَةِ فِي الشُّوقِ ، فَلَوْ لَمْ يُقُبَلُ قَوْلُهُمْ يُوَدِّى إِلَى الْحَوَيِ . الطَّرْبِ فِي الْمَوْلِ وَالْمُبَايَعَةِ فِي الشُّوقِ ، فَلَوْ لَمْ يُقَبَلُ قَوْلُهُمْ يُوَدِّى إِلَى الْحَوَيِ . وَكَذَا لَا يَعْرَبُ إِلَيْكَ هَدِيَّةً وَسِعَهُ أَنْ وَلِي الْمَوْلِي عَيْرَهَا إِلَى الْعَلَى عَلَيْهِ اللّهُ وَلَى عَيْرَهَا أَوْ نَفْسَهُ لِمَا قُلْنَا . وَالْمُولَى عَيْرَهَا أَوْ نَفْسَهُ لِمَا قُلْنَا . وَالْمُولَى عَيْرَهَا أَوْ نَفْسَهُ لِمَا قُلْنَا .

ترجمه

۔ فرمایا کہ جربیاور اجازت میں غلام باندی اور یچے کی بات کا تعلیم کرلیا جائے گا۔ یکونکہ تھا گف عام حور پران کے باتھوں سے در ان کے بات یں۔ اور ای طرح سفر اور بازار می خرید وفر وخت کے وقت ال کیلئے اجازت پر گواور کھنا بھی ممکن نہر سے بہارا ان کی بات کو احتمار شرکیا جائے واس طرح حرج کا سبب بن جائے گا۔

اور بور می معیر شریب برب می فضی نے کسیاندی نے بر کہا ہے کہ میرے آتا نے جھے کو آپ کی فدمت کیلئے ہمیا ہے وہ اور می معیر شریب بربی اور میں میں اور بی میں کو گئے اسے موایا اپنی جان کے جربے کو جینے کی فہر دیے میں کو کی فرق نہر اور کی اس کے جربے کو جینے کی فہر دیے میں کو کی فرق نہر اس کے اس کے جربے کو جینے کی فہر دیے میں کو گئے اور میں سیار کرائے تیں۔
اس دلیل کے سب سے جس کو ہم بیان کرائے تیں۔

خرت

عدا مدات نجیم مصری حتی عذید الرحمد لکھتے ہیں اور جب اوٹری غلام اور یج کی ہدید کے متعلق فبر معتبر ہے، مثلاً بچے نے کس کے پاس یہ جدید بھیجا ہے، وہ ختص چیز کو لے سکتا ہے اور اس بیس تقرف کر سکتا ہے،

پاس کوئی چیز الا کر یہ بہا کہ میرے والد نے آپ کے پاس یہ جدید بھیجا ہے، وہ ختص چیز کو لے سکتا ہے اور اس بیس تقرف کر سکتا ہے،

کھا نے کی چیز ہوتو کھا سکت ہے۔ ای طرح اوٹری غلام نے کوئی چیز دئ اور یہ کہا کہ میرے موٹی نے میہ چیز ہدید بھیجی ہے، بلکہ میدونوں

خود اسپیڈ متعلق اس کی خبر دیں کہ ہزدن اور یہ میں جدید کیا ہے می خبر کھی مقبول ہے۔ فرض کر واوٹری نے میر خبر دی تو اس سے

شود اسپیڈ متعلق اس کی خبر دیں کہ ہزدن اور یہ میں جدید کیا ہے میز جمی مقبول ہے۔ فرض کر واوٹری نے میر خبر دی تو اس سے

شود اسپیڈ میں کرسکتا ہے۔ ( جبیدن الحقائق ، کتاب کر ابید ، بیروت )

# معاملات من تول فاس كمعتربون كابيان

(قَالَ وَيُفْبَلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ قَوْلُ الْفَاسِقِ ، وَلَا يُفْبَلُ فِي الدِّيَانَاتِ إِلَّا قَوُلُ الْعَدُلِ). وَوَجُهُ الْفَرِّقِ أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ يَكُنُرُ وَجُودُهَا فِيمَا بَيْنَ أَجْنَاسِ النَّاسِ ، فَلَوْ شَرَطُنَا شَوْطًا زَائِسَدًا يُنوَّدِى إِلَى الْحَرَجِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهَا عَدُلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا كَافِرًا أَوْ مُسُلِمًا عَبُدًا أَوْ حُرًّا ذَكَرًا أَوْ أَنْتَى دَفْعًا لِلْحَرَجِ.

ترجمه

قر ایا کہ معاملات میں فائن کے قول کو تیول کر لیاجائے گا۔ جبکہ دین معاملات میں صرف عدل کرنے والے شخص کے قول کا استباد کیا جائے گا۔ اور الندونوں مسائل میں فرق یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے درمیان واقعات کثرت کے رونما ہوتے رہتے ہیں اور استباد کیا جائے گا۔ اور الندوکا اضافہ کریں تو جھٹنے کے طرف لے جانے والا معاملہ ہوگا۔ پس ترج کو دور کرنے کے کیلئے ایک شخص سے تول کو تیول کر لیاجائے گا۔ اگر چہدوہ بندہ عادل ہویا فائن یا کافر ہویا مسلمان ،غلام ہویا آزاد ہواور ای طرح خواہ وہ مرد ہویا عورت ہو۔

# فاسق كى خبر براعتادنه كرف كابيان

التدنعاني تحكم دينا بكه فاسق كى خبر كااعماد ندكره جب تك يورى تحقيق وتفيش سے اصل واقعه صاف طور پر معلوم نه ہوجائے كوئى

یوں کے بہر میں میں کرام نے قرمایا ہے کہ میر آیت ولیدین عقبہ بن ابومعیلا کے بارے میں ٹازل ہوئی ہے جبکہ رسول التصلی التدعلیہ معربے نہیں قبیلہ بنومصطلق سے زکو قربینے کے لئے بھیجا تھا۔ معربے نہیں قبیلہ بنومصطلق سے زکو قربینے کے لئے بھیجا تھا۔

تشريهمات علله ا پیسار سے استعبال کیلئے خاص تیاری کر کے نظے ادھران کے دل میں میشیطانی خیال بیدا ہوا کہ پہلوس ہے سے جو اور است لوگ خوش ہوکراس کے استعبال کیلئے خاص تیاری کر کے نظے ادھران کے دل میں میشیطانی خیال بیدا ہوا کہ پہلوس ہے سے جو وں ہوں، ورن سے بین تو یہ نوٹ کروایس چلے آئے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے قاصد واپس چلے گئے تو خودی عام رہوں ہے کے آپ کے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے قاصد واپس چلے گئے تو خودی عام رہوں سے ہے۔ رہے ہیں دیے ۔ سے کھڑے ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے ذکوۃ وصول کرنے کے لئے اپنے آ دی کو بھیجا ناری آ تکمیں شنڈی ہوئیں ہم بیحد خوش ہوئے لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ وہ راستے میں ہے ہی لوث مجئے تو اس خوف سے کہ نیس اند ہم ے تاراض نہ ہو گیا ہوہم حاضر ہوئے ہیں ای طرح وہ عذر معذرت کرتے رہے عسر کی اذان جب حعزت بلال نے دی اس وقت سیآ بت تازل ہوئی ،اورروایت میں ہے کہ حضرت ولید کی اس خبر پرابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موج ہی رہے ہتھے کہ پھھآ دی ان دُ طرف بجیجیں جوان کا وفد آھیا اور انہوں نے کہا آپ کا قاصد آ دھے راستے سے ہی لوٹ گیا تو ہم نے خیال کیا کہ آپ نے کی تاراضگی کی بنا پرانہیں واپسی کا تھم بھیج دیا ہوگا اس لئے حاضر ہوئے ہیں ،ہم اللہ کے غصے سے اور آپ کی ناراضگی سے اللہ کی بنار چاہتے ہیں پس اللہ تعالی نے بیآیت اتاری اور اس کاعذر سچا بتایا۔ اور روایت میں ہے کہ قاصد نے بیکی کہا تھا کہ ان اوگوں نے تو آ پ سے لڑنے کے لیے لٹکرجع کرلیا ہےاوراسلام سے مرتد ہوگئے ہیں چنانچے جفنور صلی الله علیہ دسلم نے حضرت خالد بن ولید کی زر امارت ایک فوجی دستے کوجیج و پالیکن آئیس فر مادیا تھا کہ پہلے تقیق تفتیش انچھی طرح کرلیما جلدی ہے مملہ نہ کر دینا۔ای کےمطابق حضرت خالد نے وہاں پہنچ کراپنے جاسوں شہر ہیں بھیج دیئے وہ خبر لائے کہ وہ لوگ دین اسلام پر قائم ہیں مسجد میں اذا نیں ہوئیں جنہیں ہم نےخودسنااورلوگوں کونماز پڑھتے ہوئے خود دیکھا ،سے ہوتے ہی حضرت خالدخود گئے اور وہاں کےاسلامی منظرے خوڑ ہوئے دالیں آ کرسر کارنبوی میں ساری خبر دی۔اس پر بیرآیت اتری۔حضرت قادہ جواس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی الشه علیه وسلم کا فرمان ہے کہ تحقیق و تلاش بر د باری اور دور بنی اللہ کی طرف ہے۔ مجلت اور جلد بازی شیطان کی طرف ے ہے۔ منف میں سے حضرت قبادہ کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے یہی ذکر کیا ہے جیسے ابن الی لیگی ، پزیدین رو ہان ، ضحاک،مقاتل بن حیان وغیرہ۔ان سب کابیان ہے کہ میا آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں ٹازل ہوئی ہے۔ (تفییر ابن کیئر) دینی معاملات صرف عادل مسلمان کے قول کے اعتبار کابیان

أُمَّا اللَّذِيَانَاتُ فَلَا يَكُثُرُ وَقُوعُهَا حَسَبِ وُقُوعِ الْمُعَامَلَاتِ فَجَازَ أَنَّ يَشْتَرِطَ فِيهَا زِيَادَةَ شَـرُطٍ ، فَلا يُـفْبَـلُ فِيهَا إِلَّا قَـولُ الْـمُسْلِمِ الْعَدْلِ ؛ ِلَّانَّ الْفَاسِقَ مُتَّهَمٌ وَالْكَافِرَ لَا يَلْتَزِمُ الْحُكُمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُسْلِمَ ، بِخِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُمُكِنُهُ الْمَقَامُ

بِي دِيَارِيَا إِلَّا بِالْمُعَامَلَةِ .

مِي بَنَهَمَا لَهُ الْـمُـعَامَلَةُ إِلَّا بَعْدَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِيهَا فَكَانَ فِيهِ ضَرُورَةً ، وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْمَسْتُودِ فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ .

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا جَرُيًّا عَلَى مَلْعَبِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَطَاء ُ بِهِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ هُوَ وَالْفَاسِقُ فِيهِ سَوَّاءٌ حَتَى يُغْتَبَرَ فِيهِمَا أَكْبَرُ الرَّأْيِ.

اور دینی معاملات کا وقوع و لیمی کثرت کے ساتھ واقع نہیں ہوا کرتا پس ان میں ایک اضافی شرط لگا ناممکن ہے کیونکہ دین معامدت میں صرف عادل مسلمان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ فاس تہمت زدہ ہوتا ہے۔ادر کا فرکسی تھم کی پربندی کرنے وال نہیں ہوتا۔ پس وہ اس بات کواختیار کرنے والا ہوگا کہ وہ مسلمان پر کوئی الزام صادر کردے۔ بہ خلاف معاملات کے کیونکہ معاملات ب كافر به رے ممالك ميں رہ سكتے ہيں اور ان كا قول معاملہ ميں تشليم كر لينے كے بعد و يكر معاملات ميں سہولت ہوگ ۔ پس منرورت سے پیش نظراس کا قول اول کونشلیم کرلیا جائے گا۔اور ظاہرالروایت میں ہے کہ پوشیدہ حال آ دمی کے قول کا اعتبار نہ کیا

حضرت امام اعظم رضی الله عند المقلب كيا كميا ميا ب كدان كے خرب كے مطابق فاس كے قول كوجواز قضاء بر قياس كري سے اوردینی معاملات میں اس کے قول کا اعتبار کرلیا جائے گا اور ظاہر الروایت کے مطابق پوشدہ حال آ دمی اور فاسق دونو ب مساوی ہیں

رین معاملات میں مخبر کے عادل ہونے کا بیان

علامه علای سفی علیه الرحمه لکھتے ہیں که دیانات میں مخبر کا عادل ہونا ضروری ہے۔ دیانات سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بندہ ادر رب کے مابین ہے۔ مثلاً حلت ، حرمت ، نجاست ، طہارت اور اگر دیانت کے ساتھ زوال ملک بھی ہومثلاً میال لی بی ہے منعنق کسی نے پیٹبر دی کہ بید دونو ل رضاعی بھائی بہن ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے فقط عدالت کافی نہیں ، بلکہ عدواور عدالت ونون چزیں در کار ہیں میعنی خبر دینے والے دو سردیا ایک مرددو عورتیں ہوں اور بیرسب عاول ہوں۔

بن مے متعلق کسی مسلم عادل نے مینجبر دی کدمینجس ہے تو اس سے وضونہ کرے، بلکہ اگر دوسرایانی نہ ہوتو تعیم کرے اور اگر فاس استور نے خبر دی کہ پانی نجس ہے تو تحری (غور) کرے اگر دل پر یہ بات جمتی ہے کہ بچ کہتا ہے تو یانی کو پھینک دے اور تیم کرے وضونہ کرے اور اگر غالب کمان میہ ہے کہ جھوٹ کہتا ہے تو وضو کرے اور احتیاط میہ ہے کہ وضو کے بعد تیم بھی کر لے اور اگر کا فر نے نجاست کی خبر دی اور غالب گمان میہ ہے کہ بچ کہتا ہے جب بھی بہتر ریہ ہے کدا سے پھیتک وے پھر تیم کرے۔

ایک ول نے بیخروی کہ پاک ہے اور دوسرے عادل نے نجاست کی خبر دی یا ایک فروی کہ بیمسلم کا ذبیحہ اور

لمنشويهمانت عدابه دوسر سے بینے میر کرکے کا ذیرے ہے واس میں بھی تحری کر سے وجوع عالب کمان دوآس بھل کر سے۔ ( درمخی دروامحیار، تاب ایدوری

وینی معاملات میں آز اداور غلام کے قول کے معتبر ہونے کا بیان

قَالَ روَيُفْبَلُ فِيهَا فَوْلُ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْأُمَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا) اللَّانَ عِنْدَ الْعَدَالَةِ الصَّذَا رَاحِعُ وَالْفَبُولُ لِرُجْحَانِهِ فَهِنُ الْمُعَامَلاتِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمِنْهَا التَّوْكِيلُ .

وَمِنُ اللَّذِيَانَاتِ الْإِخْهَارُ بِنَسَجَاسَةِ الْمَاءِ حَتَى إِذَا أَخْبَرَهُ مُسْلِمٌ مَرْضِى لَمْ يَتَوَطَّأُ بِد وَيَتَيَسَمُّهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمُخْرِرُ فَاسِقًا أَوْ مَسْتُورًا تَحَرَّى ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِيُّهُ يَتَبَسَّمُ وَلَا يَسَوَضَا بِهِ ، وَإِنْ أَرَاقَ الْسَمَاء كُسمَّ تَبَكَّمَ كَانَ أَحُوطَ ، وَمَعَ الْعَدَالَةِ يَسْفُطُ احْتِمَالُ الْكَذِبِ فَلَا مَعْنَى لِلاخْتِبَاطِ بِالْإِرَاقَةِ ، أَمَّا النَّحَرَّى فَمُجَرَّدُ ظُنُّ .

وَلَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ يَتَوَضَّأْ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْكَذِبِ بِالتَّحَرُّى، وَهَذَا جَوَابُ الْحُكْمِ . فَأَمَّا فِي الاحْتِيَاطِ فَيَتَيَمَّمُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِمَا قُلْنَا . وَمِنْهَا الْحِلُّ وَالْـحُـرُمَةُ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَفِيهَا تَفَاصِيلُ وَتَفْرِيعَاتُ ذَكَرُنَاهَا فِي كِفَايَةِ

فر ، با كه و بن معاملات مين آزاداورغلام باعري كةول كااعتبار كرابيا جائے گائتراس ميں شرط سه ہے كه وه عادل بول كيونك سچائی کے دنت عدالت کوتر جیے دی جاتی ہے۔ اور قبول ہونے کا رجمان بھی سچائی کی جانب ہے۔ اور البند معامدت میں بعض وو ہیں جن کوہم نے بیان کر دیا ہے اور معاملات میں وکیل بھی بنایا جاسکتا ہے اور دینی معاملات میں سے ناپاک پانی کی خبر وینا ہے تی کہ جب کسی شخص کو کوئی عدل کرنے والامسلمان بانی کی نجاست کی خبر دے تو اس کیلئے تھم ہو گا کہ وہ وضو نہ کرے بلکہ تیم کرے اور جب خبر دینے والا پوشیدہ حال یا فاس ہے تو وہ کوشش کرے گا۔اور اگر اس کا غالب کمان خبر دینے والی سجائی کے ساتھ ہوتو وہ تیم کرے اور اس پانی ہے وضونہ کرے۔ اور جب اس نے پانی کو بہا کرتیم کرلیا تو بیزیا وہ احتیاط پر بنی ہے۔

اور میکی دلیل ہے کہ عدالت کے ہوتے ہوئے جموٹ کا احمال ختم ہوجا تاہے پس یانی کو بہا کرا حتیاط کرنے کا کوئی فائرونہ ہوا۔البتہ جوتحری والامسکہ ہے تو صرف گمان ہے اور جب اس کا گمان میہ ہے خبر دینے والا جھوٹا ہے تو تحری کی جانب کذب کوتر بے درک جائے گی۔اوروہ اس بانی ہے وضوکر ہے اوروہ تیم نہ کرے۔اوراس حکم کا جواب ہے لیکن ترجیح ای کو ہے کہ وہ وضو کے بعد تیم کرے

ار ریل کے بیب جس کوہم نے بیان کردیا ہے۔ وریل کے بیب جس کوہم نے بیان کردیا ہے۔

ر الاست من معاملات میں صلت وحرمت ووٹول ایل لیکن اس میں شرط سے سے کہ ملکیت قتم نہ ہوئی ہو۔ اور اینے وی اور بی ا اور ویئی معاملات میں جنہیں ہم نے کفارینہ تھی میں بیان کر دیا ہے۔ نئیبہ ہے اور تفریعات ہیں جنہیں ہم نے کفارینہ تھی میں بیان کر دیا ہے۔

برح

سامداین عابدین طبر یک فی شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان اوگوں نے بیخبر دی کہ تمارے ولی یا مونی نے بمیں خرید نے ک اج ذت

ری ہے ہی معتبر ہے، جبکہ غالب گمان ان کی سچائی ہو، البذا بچے نے کوئی چیز خریدی حقلا نمک ، مرچ ، بلدی ، دهنیا اور کہتا ہے ہم کو ری ہے ہی ہو گرچھوٹ کہتا ہے تو اس کے ہاتھواس چیز کوئن سئتے ہیں اور اگر غالب گمان بیہ ہو کہ چھوٹ کہتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔

میں اجازت ہے ہند ہیسوں کی مٹھائی یا کھل وغیر و خرید تا ہے اور بیر بتاتا ہے کہ جھے اجازت ہے اس کا اعتبار نہ کیا جائے ، جبکہ اس صورت سے بند ہیسوں کی مٹھائی یا کھل وغیر و خرید تا ہے اور بیر بتاتا ہے کہ جھے اجازت ہے اس کا اعتبار نہ کیا جائے ، جبکہ اس صورت بی بنا ہم ہوتا ہو کہ اس کو جسے اس کے بین کے مٹھائی وغیر و خرید کر کھا ہے۔

میں بظاہر بیں معلوم ہوتا ہو کہ اس کو جسے اس لیے نہیں سلے ہیں کہ مٹھائی وغیر و خرید کر کھا ہے۔

(در مختار، ردالختار، کتاب کرامید، بیروت)

یعیٰ جہا گیان غالب میہ وکدا سے خرید نے کی اجازت نہیں ہے، مثلاً میگان ہے کہ چمپا کرلایا ہے، مٹھائی خرید رہا ہے، اس عرکم والے ایسے کہاں ہیں کہ مٹھائی کھانے کو چسے وے دیں اس صورت میں اس کے ہاتھ مٹھائی کا بیچنا بھی ناجا مزہے۔ وعوت ولیمہ میں لہوولعب ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ أَوْ طَعَامٍ فَوَجَدَ ثَمَّةً لَعِبًا أَوْ غِنَاءً قَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقَعُدَ وَيَأْكُلَ) قَالَ أَبُو حَيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: أُبتُلِيت بِهذَا مَرَّةً فَصَبَرْت. وَهَذَا لِأَنَّ إِجَابَةَ الدَّعُوةِ سُنَةً. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ لَمْ يُجِبُ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ) فَلا يَتُوكُها لِمَا أَنْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَمَنْ لَمْ يُجِبُ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ) فَلا يَتُوكُها لِمَا الْتَعْرَنَ بِهَا مِنْ الْبِدْعَةِ مِنْ غَيْرِهِ ، كَصَلاةِ الْجِنَازَةِ وَاجِبَةُ الْإِقَامَةِ وَإِنْ حَضَرَتُها نِيَاحَةً ، الْتَعْرَلَ بِهَا مِنْ الْبِدْعَةِ مِنْ غَيْرِهِ ، كَصَلاةِ الْجِنَازَةِ وَاجِبَةُ الْإِقَامَةِ وَإِنْ حَضَرَتُها نِيَاحَةً ، فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ يَصِيرُ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ مُقْتَدًى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ يَصِيرُ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ مُقْتَدًى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ يَصِيرُ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ مُقْتَدًى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ يَصِيرُ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ مُقْتَدَى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ عَلَى مَنْعِهِمُ يَخُرُجُ وَلَا يَقْعُدُ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شِينُ الدِّينِ وَقَنْحُ بَا اللهُ فِي الْكَاهُ فِي الْكَتَابِ كَانَ مُنْ اللهَ فِي الْمُعَامِينَ ، وَالْمَحْكِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ فِي الْكَتَابِ كَانَ فَبَلَ أَنْ يَصِيرَ مُقْتَدًى بِهِ .

2.7

۔ اور جب سی مخص کو ولیمہ کی دعوت دی گئی ہےاور و ہاں پر اس نے لہو ولعب یا گانے با جول کوسنا تو اس جگہ نر بیٹھ کواس کیلئے کھانا

كمائية مين كولى حرن نيس ب

نے میں کو ل ترین ہے۔ رعزت امام اعظم رضی القدعنہ نے کہا ہے کہ ایک وقعد میں بھی ایک ایک دعوت میں حمیاتو میں نے صبر کیا اور میں ممال ا سر میں اللہ علم رضی القدعنہ سے معتبر سے معتبر سے ایس کی میں اللہ نے ارشاد فریایا۔ بے کہ جس نے دعورت کی ترین سر سبب سے ہے اوت وروں رہ یں سر ہوں۔ نے ابوالقہ سمنانے کی نافر مال کی۔ پس دوسروں کی جانب سے دعوت میں بدعت کو کس کرنے کے سبب دعوت کور کس نے کر سے ا طرح تماز بنازه واجب الاقامد الماقامد واكريداس من نوحه يأكر بدارى مو

اورا کروه فخص رو کنے پر قدرت رکھنے والا ہے تو وہ اس کور دک دے در ندوہ مبر کرے۔ اور بیتکم اس وقت ہوگا جسب مرفوعا نز ند ہوں تکر وہ صاحب افتد ار ہونے کے باد جودرو کئے پر تقدرت رکھنے والانہیں ہے۔ وہ چلا جائے و ہاں پر نہ ہیٹھے۔ کیونکہ اس طرخ و ین کوعیب ز دو کرنااورمسلمانوں کیلئے نافر مانی کا درواز و کھولنالا زم آئے گا۔اوِر جامع صغیر میں یہ نکھاہے کہ امام اعظم رمنی القد عند کا یہ واقعدان کے مقتدا ہوئے سے مملے کا تھا۔

اورونیمهاس کھانے کو کہتے ہیں جونکاح میں کھلایا جاتا ہے اور چونکہ ولیمہ شنق ہے التیام سے جس کے معنی اجتماع کے ہیں اس کے اس کھانے کو ولیمہ اس کئے کہتے ہیں کہ وہ اجتماع زوجین کی تقریب میں کھلایا جاتا ہے۔

### وليمه كى شرى حيثيت اوراس كاوقت

ا کثر علماء کے قول کے مطابق وکیمہ مسنون ہے جب کہ بعض علماءا ہے متحب کہتے ہیں اور بعض حضرات کے نز دیک ہیدواجب ہے ای طرح و نیمہ کے وقت کے بارے میں بھی اختلافی اقوال ہیں۔ بعض علماء توبیہ فرماتے ہیں کہ و نیمہ کااصل وفت دخول یعنی شر ز ف ف کے بعد ہے بعض مفرات کا بیرول ہے کہ ولیمہ عقد نکاح کے وفت کھلانا جا ہے اور بعض علا و بیہ کہتے ہیں کہ عقد نکاح کے ولت مجھی کھلا تا جا ہے اور دخول کے بعد بھی۔

دودن سے زیادہ ونت تک ولیمہ کھلانے کے بارے میں بھی علاء کے مختلف قول ہیں ایک طبقہ تو اسے مکروہ کہتا ہے بعنی علیء کے اس طبقہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ دودن تک کھلایا جا سکتا ہے اس سے زیادہ وفت تک کھلانا کروہ ہے حضرت امام مالک کے ہی ایک ہفتہ تک کھلا نامتحب ہے لیکن اس سلسلہ میں زیادہ تھے بات رہ ہے کہ اس کا انتصار خاوند کی حیثیت واستطاعت پر ہے، گروہ صرن ایک بی ونت پراکتفا کرے اوراگر کئی دن اور کئی وفت تک کھالنے کی استطاعت رکھتا ہے تو کئی دن اور کئی وفت تک کھاسکتا

# ضيافت كى اقسام كابيان

مجمع الهي رمين لكهاب كه ضيافت يعني وعوت كي آخمه تمين بين (وليمه) (خرس، اعذار، وكيره، نقيعه، وضيمه، عقيقه، مادبه چنانچه

رہے۔ اس رہوت کو کہتے ہیں جوشادی بیاہ کے موقعہ پر کی جائے۔ خری اس وہوت کو کہتے ہیں کہ جو بچہ کی پیدائش کی خوشی میں آن جائے الیمن الراس دعوت کو کہتے ہیں جو مکان بننے کی خوشی میں کی جائے و کیرہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو مکان بننے کی خوشی میں کی جائے اس الروت کو کہتے ہیں جو مکان بننے کی خوشی میں کی جائے اور رعوت کو کہتے ہیں جو بھکانا مرکھنے کی تقریب میں کی جائے اور رعوت کو کہتے ہیں جو بلاکسی خاص تقریب کے کی جائے ضیافت کی بیدتم مستحب ہیں البتہ و لیمہ کے بارے میں باوج ہیں کہ بیدوس واجب ہے۔ بارے میں بعض علی ہے ہیں کہ بیدوس واجب ہے۔

وعوت وليمه كافقهي بيان

ت منزے عبداللہ بن عمر درضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہیں ہے کسی کوش دی کے سے دخر ہایا جب تم ہیں ہے کسی کوش دی کے سے نے پر بلایا جائے تو اسے جانا جا ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دعوت بول کرنی چاہئے خواہ وہ ولیمہ کی دعوت ہویا اسی تشم کی کوئی اور دعوت ( بخار کی ومسلم بمشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 418)

یا ہی تشم کی کوئی اور دعوت سے ختنہ وعقیقہ وغیرہ کی دعوت مراد ہے اس سے معلوم ہوا کہان روایتوں میں ولیمہ سے مراد صرف وہی کھانا ہے جوشا دی بیاد کے موقع پر کھلایا جائے۔

بعض حصرات بیفر ماتے ہیں کہ شادی بیاہ کے کھانے کی دعوت قبول کرناواجب ہے اگر کوئی شخص بلاکسی عذر کے دعوت قبول شہ سرے تو وہ گنہ گار ہوتا ہے کیونکہ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کاار شاد گرامی ہے کہ جس شخص نے وعوت قبول نہ کی اس نے خدااور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بنافر مانی کی۔

اور بعض علماء کا قول میہ ہے کہ واجب نہیں ہے بلکہ ستحب ہے لیکن میہ بات ملحوظ دئنی چاہئے کہ قبول کرنے سے مرا ددعوت میں جانا بعنی اگر کسی شخص کوشر دی میں بلا یا جائے قواس کے لئے اس دعوت میں جانا بعض علماء کے زویک واجب ہے اور بعض علماء کے زدیک مستحب ہے اور بعض علماء کے زدیک مستحب ہے اور بعض علماء کے دور کے ستحب ہے اور بعض علماء کے دور کے ستحب ہے اور دور کے ستحب ہے کہ اگر دوزے سے دور کی مستحب ہے کہ اگر دوزے سے میں مردی کھانے کی دعوت کے علاوہ دومری دعوتوں کا قبول کرنامستحب ہے۔

علامہ طبی ادرا بن ملک نے یہ بھی لکھا ہے کہ دعوت قبول کرنے کا وجوب یا استخباب بعض صورتوں میں ساتھ ہو جا ہے یہ شبہ ہونا کہ دعوت میں جو کھ نا کھلا یا جائے گا وہ حلال مال کا نہیں ہوگا یا اس دعوت میں مالداروں کی تخصیص ہو یا اس دعوت میں کوئی ایسا شخص شریک ہوجس سے یا تو نقصان چہنچ کا خطرہ ہو یا وہ اس قائل نہ ہو کہ اس کے ساتھ کہیں بیٹھا جائے ان صورتوں میں اگر کوئی شخص دعوت قبوں نہ کرے تو کوئی مضا کھ نہیں ہے ای طرح اگر کس شخص کو دعوت میں شخص اس لئے بلایا جائے کہ اس کی خوشنود ک مزاج حاصل ہوجائے اور اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ یا اس کی ذات وجاہ سے کوئی دنیاوی غرض بورن ہوئے تو ایسی دعوت کو قبول نہ کرنائی اول ہے بیا ایسے ہی اگر بچھلوگ کس شخص کواس مقصد کے لئے دعوت میں بلا تھیں کہ وہ ان لوگوں کے باطل ارادوں یا نیمرشر عی کا موں میں مدد کرے یا نیم شرق غرجیت کی چیزیں جیسے شراب وغیرہ موجود ہو یا وہ اس ناچ گانے یا غیر شرق غرجیت کی چیزیں

حضرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنب تم ہیں سے کسی کوشا دی ہیں ہاں رسم کی کسی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنب تم ہیں سے کسی کوشا دی ہیں ہوا کہ اور تقریب کے ) کھانے پر بلایا جائے تو اسے جائے کہ وہ دعوت تبول کر لے بینی دعوت میں چلا جائے پھر وہاں جا کراس کی مرضی موتوف ہوگا کہ جائے تو کھائے والے المسلم)

اس حدیث ہے بھی بیمعلوم ہوا کہ دعوت قبول کرنے کا مطلب داغی سکے یہاں جانا ہے اور بیدواجب یاسنت ہے ہاں دعوت کے کھانے جی شریک ہوناسنت ہے بشرط کیکہ دوڑہ سے نہو۔

ابن ملک فر مائے ہیں کہ ارشادگرامی میں دعوت کو قبول کا جو تھم دیا گیا ہے وہ بطریق وجوب ہے کیکن اس کا تعلق اس مخص ہے جس کوکوئی عذر لاحق ند ہوا گر کوئی محفد ور ہومثلا دعوت کی جگداتی دور ہے کہ وہاں جانا تکلیف ومشقت برداشت کرنے مرادف ہے تواس صورت میں اس دعوت کو قبول ندکرنے میں کوئی مضا کھٹے ہیں ہے۔

#### لبودلعب والفي دسترخوان برند بيض كابيان

، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَقَعُدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُفْتَدَى لِقَولِهِ تَعَالَى (فَلا تَعَفَدُ بَعُدَ الْحُضُورِ ، وَلَوْ عَلِمَ قَبُلَ تَعْدُ الْحُضُورِ ، وَلَوْ عَلِمَ قَبُلَ الْحُضُورِ ، وَلَوْ عَلِمَ قَبُلَ الْحُضُورِ لَا يَحْضُرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمُهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا هَجَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدُ الْحُحْضُورِ لَا يَحْضُرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمُهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا هَجَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدُ الْحُصُورِ لَا يَحْضُرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلُومُهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا هَجَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدُ لَلْمُ اللَّهُ اللَ

2.7

اور جب دسترخوان پرلہو ولعب کو دیکھے تو وہ وہاں پرنہ بیٹھے۔خواہ وہ مقتدا نہ ہوں کیونکہ انڈرتھ کی نے تھم ارش دفر مایہ ہے کہ
''''آور بیٹھ وہال سب بچھ ہونے کے بعد ہے۔لیکن جب اس کو جانے سے پہلے پیتہ چل جائے تو وہ نہ جائے کیونکہ اس پر دعوت کا
حق لا زم ہیں ہوئے ہے۔بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب اس کو اچا تک لہو ولعب کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے کیونکہ اب اس طرح اس پر دعوت
کا حق ر زم ہو چکا ہے۔ اور بیمسئلہ اس بات کی ترجمانی کرنے والا ہے کہ ہر طرح کا لہو ولعب حرام ہے تی کہ ہا نسری برگرانا بھی

ا کی فض نے اپنے رشتہ داروں اور قرابتداروں کے لئے عام دعوت طعام یا دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا اور ساتھ ہی کھیل تماشے لہوداندے تا ہم بھی فساد یوں کے لئے آ راستہ کی اور خاندان سے غیر متعلق ایک نیک شخص کو بھی دعوت نامہ بھیجا ائمہ کرام فر ماتے ہیں لہوداندے ۔ مراکر دوخص اس دعوت کوقبول نہ کرتے ہوئے انھیں غلواتشم محفل آ رائی اور بدکاری ہے روک سکتا ہوں تو اس کے لئے اس دعوث کو ۔ نہوں رہامباح نبیس بلکہ اس پر دعوت کو تبول نہ کرنا واجب ہے کیونکہ ممناہ ہے رو کئے کاعمل اس کے لئے مقدم ہے۔

اورا گرجا نتاہے کہ میری عزت وعظمت ان کی نگاہوں میں الیمی ہے کہ میں ساتھ ہوں گا تو دہ منکرات شرعیہ نہ کرسکیں سے تواس برواجب ہے دموجب تواب عظیم ہے کے شریک ہو۔

ردالتاریں ہے۔جب وہ جانتا ہے کہ اس کے احترام کی وجہ سے وہ گناہ والے کام چھوڑ دیں محرتو اس پرضروری ہے کہ وہاں جائے اور شرکت کرے۔ انقانی۔

اورا گربید دونوں صور تنین نبیں تو اگر جانتا ہے کہ جہاں کھانا کھلا یا جائے گا وہیں منکرات شرعیہ ہوں سے اور ہرات والے کا وعدہ محض دیلہ ہی دیلہ ہے تو ہر گزنہ جائے۔قال الله تعالی لاتفعد بعد الز کرای مع القوم الطلمین۔التدتعالی نے ارشادفر مایا: یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ ند بیٹھواور مجلس نہ کرو۔

کفاریویں ہے اس لیے کہ دعوت قبول کرنا اس وفت لازم ہوتا ہے جبکہ دعوت سنت کے مطابق ہو۔

(الكفاية مع الفتح القدير، كتاب انكراهية ، مكتبه نوريه رضوبيكهم)

اوراگر واقعی ایبای ہے کیفس دعوت منکرات ہے خالی ہوگی اگر چہ دوسرے مکان میں نوگ مشغول گناہ ہوں تو شرکت میں كوئى حرج نبيس ـ قال تعالى وله تزرووازرة وزراخري ـ الله نتعالى كاارشاد ہے: كوئى جان كى ووسرى جان كا بوجھ ندآ ٹھائے گى -غایت به که میزبان گنه گاره ہے پھرشرعا گنبگار کی دعوت ہے جبکہ وہ خود گناہ پرمشمل ند ہو،

خدزانة المهفتين ميں ہے اگر كمي تخص كى الى بوزيش ہوكه كه اگر بيد عوت قبول نهر سے تب بھى وه كن داور نافر مانى سے باز نہیں آئیں گے ۔ نو پھر دعوت کی قبولیت میں کوئی حرج اور مضا کقہ نہیں ۔البتة ان کے گناہ اور نافر مانی کا انکار کرے کیونکہ اس نے تو ر عوت قبوں کی (لیتنی خود کوئی خلاف درزی نہیں کی)اور دعوت قبول کرنا واجب ہے یامتخب لہذا الیکی دعوت جس سے گناہ ہوست ہو ممنوع نبیں۔( فآوی ہند رہے، مکتبہ ٹور رپیرضو پیکھر )

مگر عالم اگر جانے کہ میری اتن شرکت پر بھی عوام مجھے مہم ومطعون کرینگے تو نہ جائے کہ مواقع تہمت ہے بچنا چا ہے اور مسم توں پر فتح باب غیبت ممنوع ہے عسن السنبسي صلى اللہ تعالى عليه وصلم من كان يؤمن باللہ و اليوم الاخر فلا يقفن مواقف التهم ذكره الشرنبلالي وغيره حضور ملى الله نعالى عليه وسلم في ارشاد قرما يا: جوكو في الله نعالى اور قيامت پر لنشر بعمامه عللب

مور رغمت معوده و مقد من من من من المن وطور " أن له اللي وقيد وسنة " بيار

ا مراقی اعلائی شرخ نورانا بیندن مرتاب احسد . قاب سر و . هرد سر و . هرد

امن الغرات النما المنعي الغدعن محيمة في كدا يك ون دسول كريم على الندعاية النفرية عجود النمن النام فعد سدم المارة ا ر مغراں کا دروش نا بھی تو ہو جہا کہ پہایا ہے عبدالرحمن نے کہا کہ جس نے ایک نواق سے کے فوش کیے بورت سنتہ ہوتی ہ و مغراب کا دروش نا بھی تو ہو جہا کہ پہایا ہے عبدالرحمن نے کہا کہ جس نے ایک نواق سے کے فوش کیے ہوتے سنتہ ہوتی ہ ؟ محضرت صلى الغدعانية وسلم سفرية من قرقر ما يا كدانقدت في تهيين مبارك كريسة ثم وليمد كروييني هن نا يكوا أركعه، وأن رجيده و يكسوفهن فا م ل بغادي ومسلم محكوة شريف: جلدسوم: عديث فمبر 413)

ممرول كويردول ست سجانے كى ممانعت كابيان

معلب سیمی بوسل میکی و آب بریان کے بدن پرزعفران کانٹان دیکھ کرآ تخضرت ملی اندعلیہ وسلم کا یرفر ، ایسی سید ، اور معلب سیمی بوسل میکی اندعلیہ وسلم نے اس زعفران کے تلنے کاسب دریافت فر مای بواور سیمی احتیاں ہے کہ تا تخف سے سلی امند علیہ دسلم چونکہ مردول کوخلوق استعمال کرنے ہے منع فرماتے تنے (خلوق ایک خوشبو کا نام ہے جوزعفران وغیر وسته بنتی ہے) اس کئے آپ سلی انتدعلیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعدان کو تنبید فرمائی کہ جب مردوں کے لئے بیمنوع ہے تو تم نے کا لكائي چنانچ عبدالرحمن في جواب ديا كديس في تعدد انبيل لكائي به بلكدد بن سداختلاط كي وجد يغير مير عنقداور بغيرم لگ کی ہے۔

قامنی کہتے ہیں کہ جس طرح تش میں درہم اور اوقیہ جالیس درہم کے برابر وزن کو کہتے ہیں ای طرح تواق پانچ درہم کے یہ یہ وزن كا نام ہے۔ بہذا ایک توا قاسونے كے وض كامطلب بيہ كه بيل نے اس عورت كامبرياني در بم كے برابر يعني بوے سوله وشد سونا مقرر کیا ہے۔ بعض حضرات میں کہتے ہیں کہنوا قاسے نوا قاتمریعنی مجور کی تفضی مراد ہے اور بظاہر یہی مراد زیادہ صحیح معور ہوتی باس صورت میں حضرت عبد الرحمٰن کے کہنے کا مطلب میہ ہوگا کہ میں نے مجور کی محفلی کے بقتر سونے کا مبر یا ندھاہے۔

تم ولیمه کرنا اگر چدایک بجری کا بواس طرح کی عبارت تقلیل کم سے کم مقدار بیان کرنے کے لئے بھی استعال ہوتی ہے اور يهان تكثيرمرادب يعني تخضرت صلى الثدعليه وسلم كالمقصودية بيان كرنا تقا كه اگر چهذيا ده خرج بوتب بهي وليمه كرواور تكثير مرادينخ أن وجہ رہے ہے کہ اس زمانہ میں بمری کو ایک قلیل ترین مقدار کے اظہار کے لئے ذکر کرتا بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے کیونکہ احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی مالی اور اقتصادی حالت بہت کزورتھی لوگ ستواور اس قسم کی دوسری کم ترجیزوں کے ذر بعیہ دلیمہ کی سنت پوری کیا کرتے ہتھے پھر میہ کہ خود حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی مالی حیثیت اس وقت اتی زیادہ نہیں تھی کہ آ تخضرت صى الله مديدومكم ان كے سامنے بكرى جيرى چيزكوكم سے كم مقد اوكى صورت ميں بيان قرماتے ہيں۔

حضرت سفیندر منی الله عند کہتے ہیں کہ ایک ون حضرت علی بن الی طالب رضی الله عند کے ہاں ایک مہمان آیا تو حضرت عی رضی امتدعندنے اس کے لئے کھانا تیار کرایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ اگر ہم رسول کریم صلی امتدعلیہ وسلم کو بھی ہدعو کریس اور

( فلومنعات دمندویه ( جلد چیارویم) الريسية والم الارب ساتو كهانا كهاليس توبراا ميما هو نينا نجية ب ملى الله عليه وسلم كو باديا كما ابرية ب ملى الله عليه وسلم ثمر بنيف أبيد المريسة المر آ ہوں اور اللہ ہوئے کے لئے تعیم ہی اور اور سے سُدواٹوں پازوں پراہے اوٹوں ہاتھور کھے آ ہے سلی الفدید یہ اسلم لی نظر لائے الارمرکان میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ کا اور اللہ کی ایک میں اللہ کا یہ اللہ کا یہ اللہ کا یہ اس الاست المعنى المراح ال ا<sup>ن پارو</sup> ، میں ہی آپ کے بیچے کی اور عرض کیا کہ پارسول انتد سلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس کیوں ہو سے ''آ تخضرت مسلی اللہ علیہ تمبئی ہیں کہ میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں اللہ علیہ وسلم آپ واپس کیوں ہو سے ''آ تخضرت مسلی اللہ علیہ اں ہے۔ اسلم نے فر ایل کہ جھوکو یا کسی بھی نبی کوز مینت والے کھر میں داخل ہو نامنا سب بیس ہے۔ اسلم نے فر ایل کہ جھوکو یا کسی بھی ایک کار مینت والے کھر میں داخل ہو نامنا سب بیس ہے۔

(مستداحد، ابن مانيه مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نبر 422)

قرام ہاریک اور منقش پرد ہ کو کہتے ہیں بعض مصرات کہتے ہیں کہ مصرت فاطمہ کے گھر کے گوشہ میں جو پرد ہ پڑا ہوا تھا و ہنتیش نیں نیالین اس پر دہ سے دیوارکوائ طرح ڈھکا گیا تھا جیسے دولہا البن کے چھپر کٹ کو پر دول ہے جاتے ہیں اور ڈھکتے ہیں اور بید منیں نیا يوند د نيا دار دن اور اپني و جامت و مالداري کا بے جا اظهار کر نيوالون کا طريقه بهاس لئے آپ سلي انقد عليه وسلم اس پروه کو ديميت ی دا پس ہو سے اور اس طرح آ پ سلی الله علیه وسلم نے کویا بیر تنبیه فرما اُل کد دیوار وں کواس طرح پر دوں ہے ہجانا اور ڈ حسکنا مناسب ہ ہے کیونکہ بید نیا کی بیجازیب وزینت ہے جوآ خرت کے لئے نقصان دہ بھی ہو یکتی ہے۔

# نصل في الليس

# ﴿ يُصل لباس كے بيان ميں ہے ﴾

فصل لباس كى فقهى مطابقت كابيان

علامدا بن محمود بابر فی حنفی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ کے کتاب کراہیت کے تفتر ، تی مسائل کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے کتاب کراہیت کے ان مسائل کوشر دع کیا ہے جو تفصیل ہیں آتے ہیں اور انہ ن مسائل ک وضاحت وتفصیل کامختاج ہوتا ہے اور غلبہ و کمثرت کے سبب انہوں نے لیاس کے مسائل کومقدم کیا ہے۔

(عنامیشرح امهدامیه، جهمایص،۲۲۰، بیروت)

### <u>لباس كافقهي مفهوم</u>

لباس اصل میں تو مصدر ہے بیکن استعال" ملبوں" کے معنی ہیں ہوتا ہے، جیسا کہ " کتاب" کا غظ مصدر ہونے کے ہاو جوو" مکتوب" کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے "لباس" کے ماضی اور مضار می کے صینے باب علم یعنم ہے آتے ہیں ، ویسے اس کا مصدر مہس (لام کے پیش کے ساتھ) بھی آتا ہے ! اور لبس جولام کے ذیر کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی امتباس و خلط کے ہیں جوہب ضرب یعنم سے۔

### ريشم كمفهوم ومعنى كابيان

یشم (انگریزی میں کا silk) پروٹین کے قدرتی ریشول سے ال کر بنتا ہے، جس کی پھھاتشام کو بُن کر کیڑا بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے اعلٰی قشم کاریشم شہوت کے پتول پر رہنے والے لاروله moribomby کا ہوتا جنہیں تجارتی مقاصد کیلئے بالا جاتا ہے۔ ریشم کی خوبصورتی اور چک اس کے ریشوں کی تکون مخر وطِ مستوی (پرزم) نما ساخت کی وجہ ہے ہوتی ہے جو روشن کو محتفد زاویوں پرمنتشر کرویتی ہیں۔

ریشم کی شبتوت کے علاوہ بہت می خودرواقسام بھی ہیں گرانہیں مصنوعی طور پڑئیں پالا جاتا۔ ایک چنداقسام بھین، جنو لی ایش،
اور پورپ میں استعمال ہوتی رہی ہیں، گرمصنوعی ریشم کے مقاطع میں اس کی پیدادار کا جم بہت کم رہا ہے۔ ان کے رنگ اور بناونی ساخت بھی مختنف ہوتی ہے۔ عام طور پرخودروریشی کیڑے کا پڑنگا (moth) کوکون سے ٹکٹنے میں اس کو پہنے ہی نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے جس سے دیشم کے دھاگے چھوٹے بنتے ہیں۔



تنارتی مقاصد کیلئے یا نے والے ریشی کیڑے کے بویے کوالے پانی میں ڈال کریا سوء کی نوک چمھا کر ہلاک آردیا ۔ پہر اور اکون ایک ممل وہ اسم کی شکل ہیں حاصل ہوجاتا ہے۔ ان دھا کول سے بنا کپڑ امشبوط ہوتا ہے اور است رنگنا جاتا ہے المطرح پوراکوکون ایک ممل وہ اسم کی شکل ہیں حاصل ہوجاتا ہے۔ ان دھا کول سے بنا کپڑ امشبوط ہوتا ہے اور است ہمی قدرے آسان ہوتا ہے۔

مردول كيلي ريشم مهننے كى حرمت كابيان

قَالَ (لَا يَعِمَلُ لِلرِّجَالِ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَيَعِمَلُ لِلنَّسَاء) ؛ إِلَّانَ (النَّبِيَّ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَقَالَ : إنَّ مَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ) وَإِنَّمَا حَلَّ لِلنُّسَاء بِحَدِيثٍ آخَرَ ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَبِإِخْذَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ وَبِالْأَخُرَى ذَهَبٌ وَقَالَ : هَـذَانِ مُسحَـرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمُ) وَيُرْوَى (حِلَّ لِإِنَاثِهِمُ) (إِلَّا أَنَّ الْفَلِيلَ عَفُو وَهُوَ مِقَدَارُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعَةٍ كَالْأَعْلَامِ وَالْمَكْفُوفِ بِالْحَرِيرِ) لِمَا رُوِيَ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ فَلَاقَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ) أَرَادَ الْأَعْلَامَ . وَعَنْـهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (أَنَّـهُ كَـانَ يَـلْبَسُ جُبَّةً مَكُفُوفَةً بالْحَرِيرِ)

قر مایا که مردول کیلئے ریشم پہننا حلال نہیں ہے جبکہ مورتوں کیلئے حلال ہے۔ کیونکہ نبی کریم آیا ہے نے ریشم اور دیباج پہننے سے منع کیا ہے۔اور میجی دلیل ہے کہ اس لباس کو وہی پہنتا ہے جس کو آخرت میں کوئی حصہ بیس ہوتا اور مید دوسری حدیث کے مطابق خواتین کینے حلال ہے۔اور وہ حدیث بعض محابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے روایت کی گئی ہے۔ جن میں حضرت علی الرتضلی رضی اللہ عنہ ار ثناد فر مایا که مید دونوں چیزیں میری امت کے سردول کیلئے حرام اور عور تول کیلئے حلال ہے۔ اور ایک روایت مصدر حلال کی جگہ پر ماضی کاخل آیا ہے۔ گرتھوڑی مقدار کے برابر جو تنین یا جارانگلیوں کی مقدار میں ہووہ معاف ہے۔ جس طرح کپڑے کانقش و نگار ہے اور یٹم کی جھالریں ہیں۔ اور اس کی دلیل بےروایت ہے کہ آپ ایٹ کے ریٹم پہننے ہے متع کیا ہے سوائے تین یا جار انگلیول کی مقدار کے کیونکہ آپ میں کا مقصداتی مقدار کے نقش ونگارے متعلق تھا۔اور آپ تابی ہے سیجی نقل کیا گیا ہے کہ آپ میں ا جمالرواما جبشريف زيب تن فرمايا كرتے تھے۔

؛ ن

من سے اوموں اٹھ مرئی دمنی اللہ عند ہے روابیت ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ میری امت کی عور تو مورتا اور پیٹم مناول میں میں ہے اور امت کے مرووں پرحرام کیا گیا ہے (ترفدی وٹسائی) اور ترفدی نے کہا کہ بیاہد یہ جسر تھیجے۔ (مضوق شریف، جدد جہارم: مدیمے فیم ر 271)

م اسافظ میں ہے (از کے) بھی ، افعل میں لیکن ہے چونکہ مکلف نہیں ہیں اس لئے ان سے حق میں ان چیز وں کر وست استعمل پہنا نے والے پر ہوگا۔ نیز سوئے سے العمل پہنا نے والے پر ہوگا۔ نیز سوئے سے العمل پہنا نے والے پر ہوگا۔ نیز سوئے سے العمل پہنا نے والے پر ہوگا۔ نیز سوئے سے العمل حردوں کے لئے حرام ہے اسی طرح مورتوں کے سامی سے اسی طرح مورتوں کے سامی حردوں کے لئے حرام ہے اسی طرح مورتوں کے سامی حردوں کے مورتوں کے مردوں کے الئے حرام ہے اسی طرح مورتوں کے سامی حردوں کے الئے حرام ہے اسی طرح مورتوں کے سامی حردوں کے الئے حرام ہے اسی طرح مورتوں کے سامی حدودوں کے سامی حدودوں کے اللے اللہ مورتوں کے سامی حدودوں کے سامی حدودوں کے اللہ مورتوں کے سامی حدودوں کے سامی حدودوں کے اللہ مورتوں کے سامی حدودوں کے لئیں مورتوں کے سامی حدودوں کے سامی حدودوں کے سامی حدودوں کے سامی حدودوں کے سامی مورتوں کے سامی حدودوں کی دورتوں کے سامی حدودوں کے سامی کی دورتوں کے سامی کی دورتوں کے سامی کی میں کو سامی کی دورتوں کے سامی کی دورتوں کی دورتوں کے سامی کی دورتوں کے سامی کی دورتوں کی

مراا ۔ کے ۔ بیٹم کالباس اور سونا پہننا حرام ہے، حضرت حزیفہ دنی اللہ عندے روایت ہے آپ فرمات ہیں کے حضور نی اَ رمیسی ابند سید آر وَملم نے فرمایا سونے جاندی کے برتنوں میں پانی نہ بیواور نہ بی ریشم اور دیباج کے کپڑے بہنو کیونکہ میہ چیزیں ان بیٹس کفار کے بیٹے جی اور تربہارے لئے آخرت میں جیں۔ (سنن اُلی داؤد: 44 (47))

حضرت این قررضی الدتھائی عند سے روایت ہے کہ حضرت عمرضی القد تعالی عند نے عطارہ تھی کو بازار میں ایک رسٹی جوزا رکھے اور کے باس جا تا اوران سے وصول کرتا حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے عض رکھے اور کے باس جا تا اوران سے وصول کرتا حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے عض اور ہوا ہے باس سے اللہ کے رموں اللہ تعالی عند نے علی اللہ علی حدمت میں آیا کر سے تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسل

کے این بنالیناراوی سمنے میں کہ دعزت عمر رمنی اللہ تعالی عنداس جوڑ ہے کواٹھا کرآپ سلی اللہ عایہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ارد خال بنالینا راوی سمال میں میں است میں آئے اور انتخاب میں است میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں است میں است میں اللہ م الات الات کے رسول آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کومیری طرف بعیجا ہے حالا نکہ آپ نے ٹر شتہ روز عطار د کے عرض کیا اے اللہ سے رسول آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کومیری طرف بعیجا ہے حالا نکہ آپ نے ٹر شتہ روز عطار د مرں ، جوزے سے ہارے میں اس طرح فر مایا تھا تو آپ ملی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا اے عمر میں نے میہ جوڑا تیری طرف اِس کئے نہیں بھیجا جوزے سے ہارے میں اس فر میں نا ہے اور ایسان اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا اے عمر میں نے میہ جوڑا تیری طرف اِس کئے ہوں۔ یہ کر تواہے پہنے بلکہ میں نے بیہ جوڑا تیری طرف اس لئے بھیجا تھا تا کہ تو اس سے فائدہ حاصل کرے اور حضرت اسامہ وہی رسٹمی ہ ہے۔ جوڑا کہاں کر آپ کی خدمت میں آئے تو رسول القد علی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمامہ کی طرف بڑے غور سے دیکھا جس کی ہجہ سے جوڑا کہاں کر آپ بر . حضرت اسامہ نے بہپیان لیا کے رسول اللہ علیہ وسلم کو میہ جوڑ ایبننا نالپندانگا ہے حضرت اسامہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہے ملی القد علیہ وسلم میری طرف اس طرح کیوں و مکھ رہے ہیں حالا تکدآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو بیہ جوڑ امیری طرف بھیجا ہے و آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میں نے بیر جوڑا تیری طرف اس لئے نبیں بھیجا تا کہ تواسے پہنے بلکہ میں نے بید جوڑا تیری طرف اں لئے بیبیاہے تاکہ تواہے بھاڑ کراپی عورتوں کے لئے اوڑ ھیٹال بتائے۔ (میج مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 906) عورتوں سیسے سونا پہننے کی اباحت میں دلائل کا بیان

عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، جا ہے وہ حلقے کی شکل میں ہویا دوسری شکل میں اس کی دلیل درج ذیل فر مان باری تعالی ہے: کیاجوز بورات میں پلیس، اور چھڑ ہے میں (اپنی بات) واضح نہ کر عیس۔ (الزخرف (18)

اس کیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیور پہننا عورتوں کی صفت بیان کی ہے، اور سیہ ونا وغیرہ میں عام ہے، اور اس کیجھی کے امام إحداورا بوداوداورنسائي رحمهم القدني جبيرسند كےساتھ امير المونيين على بن ابي طالب رضى الله تغالى عنه ہے روايت كيا ہے كه نبي كريم صلی التدعلیدوسلم نے فرمایا": بلاشبه میری است کے مردوں پر میدونوں حرام ہیں "اور ابن ماجد کی روایت میں میدالفاظ زائد ہیں": اور ان کی عورتوں کے کیے حلبال ہیں۔

اوراس کیے بھی کہ امام احمد، اماتر مذی ، امام نسائی ، ابو دادد ، حاکم ،طبر انی رحمداللہ نے ابوموی اشعری رحمداللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا": میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور رکیم طال کی گئی ہے، اور میری امت کے مردوں ہرام ہے"ا ہے تر فری ما کم ،ابوداود،اورائن ترم نے تی قراردیا ہے۔

اور، ہے معبول قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ معیدین الی هنداور الوموی کے درمیان انقطاع ہے، لیکن اس کی کوئی قابل احمنان دیمل نہیں متی ،او پر ہم اس کو بچے قر اردینے والے علماء کرام کا بیان کر بھے ہیں۔

اور باغرض اگر ندکور وعلت صحیح بھی مان فی جائے تو بھراس کی کی دوسری سیح احادیث کے ساتھ بوری ہوجا لیگ ،جبیا کہ آئے حدیث کے ہاں معروف تاعدہ اور اصول میں ہے۔

اں بنا پر سف علماء کرام نے عورت کے لیے سونا پہننا جائز قرار دیا ہے، اور بعض نے اس پراجماع بھی نقل کیا ہے، چنانچہ ہم اس کی اور زیادہ وضاحت کے لیے ذیل میں پھھ علماء کے اقوال درج کرتے ہیں۔ تشريعمات عذايد امام بصاص رحمه القدسونية يركلام كرتے موئے اپنی تغییر میں كہتے ہیں"؛ عورتوں كے ليے سونے كى اہا دستا میں نماكر برما المام بصاص رحمہ القدسونے يركلام كرتے موئے اپنی تغییر میں كہتے ہیں"؛ عورتوں كے ليے سونے كى اہا دستا میں نماكر برما اما میصان را مدسد و سب بیستان و ای افعار سے زیادہ ظاہراور مشہور ہیں ،اور آبت کی داولت (جعم میں اللہ علی اللہ ا الله علیہ وسلم اور معیابہ کرام ہے وارد شدہ افتیار ممانعت والی افتیار ہے زیادہ ظاہراور مشہور ہیں ،اور آبت کی داولت (جعم میں مراند المدهد الما اور حابر رو المساور و المرابع المرابع المربع ال من دوری مربی مربی التدعلیه وسلم اور محابه کرام رمنی التدعنیم کے دورے لے کر دمارے دورتک افیرکسی نکارت سندان تی ہے۔ اور وسریں سرے میں مصد ہے۔ است ہے۔ است سے میں ان پراعتراض نہیں کیا ،اوراس طرح کے مسئند بیں کسی خبر واحد کی بند پراعتراض نہیں کیا ،اوراس طرح کے مسئند بیں کسی خبر واحد کی بند پراعتراض نہی كيا جاسكتا\_ (تغييرالجماص (388)

اود الكيا الهواسى ائي تفير" تفيرالقرآن "مين درئ ذيل فرمان بارى تعالى كى تفيركرتے ہوئے كہتے ہيں۔ قوله تعالى: كيا جوزيورات ميں پليس، اور جھڑے ميں (اپنى بات) واضح ندكر عيس (الزخرف(18) اس میں عورتوں کے لیے زیور پہننے کی اہا حت کی دلیل پائی جاتی ہے ،ادراس پر اجماع منعقد ہے ،اوراس کے متعلق اخبار کا كونى شارئيس \_ (تفييرالقرة نالكيا الهوامسى (4/ 391)

اورسنن الکبری میں بیہتی رحمہ انتدعور توں کے لیے سونا اور ریشم حلال ہونے کی دلیل میں پچھا حادیث ذکر کرتے ہوئے کئے ہیں: بیا حادیث واخباراوراس کے معنی میں دوسری احادیث عورتول کے لیے سونے کے زبور مہننے کی اباحت پردیالت کرتی میں،اور عورتول کے لیے سونے کے زیور کی ایاحت میں ہماراا جماع کاحصول کی دلیل ان احادیث کے منسوخ ہونے پر دلیل ہے جو خام کر عورتول کے لیے سونے کے زیور کی حرمت پر دالات کرتی ہیں۔(اسنن الکبری للبینتی (142/4)

اورا، م نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں": عورتوں کے لیے رہیم پہننا، اور سونے و جا ندی کے زیورات زیب پہنن بالا جماع اور سمج احاديث كى بناير جائز بير\_(المجموع لنووي (442)

اور ایک دوسری جگہ پر لکھتے ہیں": مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مورتوں کے لیے سونے اور چ ندی کے زیورات کی برسم جائز ہے،مثلا ہار،اورطوق،انگزشی،اورچوڑیاں،اورکنگن،اور پازیب،اور ہروہ جو گلےوغیرہ میں پہنا جائے اور ہروہ جوزیوروہ ، رتا پہنتی يں اس ميں كوئي اختد ف نبيں ہے۔ (الحجموع للتو وي (6ر40)

اور يحيح مسلم كي شرح بيل "باب في تحريم خاتم الذهب على الرجال و نسخ ما كان م اباحته في اول الاسسلام" كے عنوان ليني (مردول پرسونے كى انگوشى كى حرمت اورا بتذاءاسلام ميں جائز ہونے كے مفسوخ ہونے كے بيان كے تحت لکھتے ہیں ، نورتوں کے لیے سونے کی انگوشی کی اباحت پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔

اور حافظ ابن حجر رحمہ الله براء رضی الله نعالی عنه کی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں: نبی کریم صلی لند ملیہ وسلم نے ہمیں سات اشیاء سے منع فر مایہ: سونے کی انگوشی ہے منع فر مایا ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کی انگوشی پہننے یا بنوانے ہے منع کرنا مردوں کے ساتھ مخصوص ہے، مورتوں کے لیے مع نہیں محورتوں کے لیے مہاح ہونے پراجماع منقول ہے ( فتح الباری (10 / 317 )

عورتوں کے لیے صافتہ یا عام مونا طلال ہونے کی ولیل ان مندرجہ بالا دونوں احادیث اور مذکورہ بالا ملا وکرام نے جواجماع یان کیا ہے کے علما و و درج ذیل احاد بیث بھی ہیں۔

۔ 1 ابوداود اور نسائی نے عمر و بن شعیب عن ابیعن جدہ کے طریق سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی القد علیہ وسلم سے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کی کلائی بیں سونے کے دوموٹے موٹے کنگن تھے، تو رسول کر بیمسلی الله عليد اللم في أو مايا": كيام ال كي زكاة اواكرتي بو؟" تواس في جواب في من دية بوسة كيفي في: تبين -تورسول رئيم ملى الله عبيه وَملم في فرمايا": كياحمهين بيند ب كه الله تعالى قيامت كروز تهمين اس كى بديرة أص سيرو وا

جنانچداس عورت نے وہ کنکن اتار کرنی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کودے دید ، ادر کہنے تکی: بید دنوں اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ

چنا نچےرسول کر بیم صلی الله علیه وسلم نے اس عورت کے لیے مذکورہ سونے کے کنٹن میں زکا ہے وجوب کی وضاحت فر ماتی ،اور ہے نے اس کی بیٹی کے پہننے پر کوئی اعتر اض نہیں کیا بتو ریاس کی دلیل ہے کہ ریجورت کے لیے طال ہے، حالا نکہ بیددونوں کول اور صقد کی شکل میں تنے ،اور میرحدیث می ہے ،اس کی سند جیر ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ الندنے بلوغ الرام میں متنب کیا ہے۔ 2 سنن ابوداود میں سیجے سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مردی ہے دہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاں نجاشی کی جانب ہے بطور ہر رہیسوئے کے زیورات آئے جس میں سونے کی ایک انگوشی بھی جس کا مکینہ جش تھا۔ عائشہ رضی الله ته لی عنها کہتی ہیں: تورسول کر بیم سلی الله علیہ وسلم نے اس سے اعزاض کرتے ہوئے ایک لکڑی یا پی انگلی کے ساتھا ہے پکڑا اور اپی نواس امامه بنت ابوانعاص اپنی بین زینب کی بین امامه کو بلایا اور فر مانے گئے: میری بینی تم سیر بہن لو"۔

چنا نچەرسول كرىم صلى الله علىيدوسلم نے اپنى نواس امامە كواتكۇشى دى، اور بداتكۇشى سونے كى اور كول تقى ، اور آپ نے بيلى فرمايا: "ا ہے پہن لو تو بیہ بالنص محول اور حلقہ کی شکل کے سونے کی حلت کی دلیل ہے۔

3 ابوداوداوردار قطنی نے امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ وہ سونے کا زیور پہنا کرتی تھیں ، تو انہوں نے رسول سريم صى الله عليه وسلم مے عرض كيا: اے الله تعالى كرسول صلى الله عليه وسلم كيا بير تنزينى خزاند ہے؟ تورسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مایا". جبتم اس کی زکا قادا کروتو بیکنز اورخز انتہیں۔امام حاکم رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں اسے میح قرار دیا ہے۔

اور وہ احادیث جن کا ظاہر عور توں کے لیے سونے میننے کی ممانعت کرتا ہے وہ شاذی ہیں ، اور اپنے سے سیح اور زیاد و ٹابت شدہ اہ دیث کی نخالف ہیں ،اور آئم مدیث کا فیصلہ ہے کہ جواحادیث جیدسند کی ہول کیکن دہ اپنے ہے زیردہ سیجے احادیث کی مخالف ہوں ور ان کے مابین جمع کرنا بھی ممکن نہ ہو ،اور نہ بی ان کی تاریخ کاعلم ہو سکے ،تو وہ شاذ ہوگئی ،ان پر ممل نہیں کیا جائیگا۔ ه فظ عراتی رحمه الله "الالفية " من كمتے بين": اور شذوذ والى جو ثفته كى مخالفت كرے اس ميں شافعى نے يبى كہا ہے "اها ور

لمنشويهمات هذايه سرد الله المراح المراج على المراج المرزيادة والمرزيان عن الله المراح المراج ال

ای طرب می مدید بیش برس از الما است می شود دارد و شاه شده و داد با شک، به برورانی ما سه الله و مسال و استه می امراک امراد بث کی اسان پر کواکر کسی عاسد سے کیم مجلی مان لیاجائے اور ان احاد بیٹ ہے ارمیان آن المجران اور استه می امراک امراد بٹ کی اسان پر کواکر کسی عاسد سے کیم میں ان لیاجائے اور ان احاد بیٹ ہے اور ان احاد بیٹ و مورة سه سيد وين كي صاحب بروالالت كرتي بين اوران كي تاريخ بهي معلوم ند ، د تواس شرعي اور معتبر قاعد واارام ول المال ستراس برش اور سيح نه وف كالحكم لكا ناويل علم كم بال ابت ب

وَ يَهِ إِن سَهِ مِ فَ جِو بِيان كِيابِ وه ظاهراوروا مع بوكيا! اوراس ليه بيم كه طلت والى اهاد يث مطلق بير ام تعيد نيس ال سلیے انہیں احد تل پر بی رکھنا اور ان کی سندسیج ہونے کی وجہ ہے ان کے مطلق پر عمل کرنا ضروری ہے ، اور اس ں تائید اہل علم کے ا به عصر المحريد الما الما المحراجي اوريان كركم أستان كالمال علم كالجاع ان حرمت والى احاديث كومنوخ كرر بالم ہا شہد اشہ بین ہے، اور اس سے شبہ بھی زائل ہوجاتا ہے، اور شرع تھم کی بھی وضاحت ہوجاتی ہے کہ امت کی عور تو رک لييسونا حلال ب،اورمروول كي ليحرام.

الندسى ئەدىقالى بى توقىق دىيخ دالا ب،سىلتىرىغات رىبالعالمىن كےليے بى، دورداللدىقانى بھارے بى محرصلى التدعىي وسلم ،اورائی آل اورسی به کرام پراین رحمتیں نازل فرمائے۔

# مردول كيلئ ريشم بهننے كى ممانعت ميں وجوہ كابيان

علد مدانان قیم کھتے ہیں کہ علت اور حکمت ثابت کرنے والے بہت زیادہ ہیں،ان میں سے پچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ شریعت نے اسے حرام اس لیے کیا ہے تا کشس اس سے صبر کرے، اور استے اللہ کے لیے ترک کر دے، تو اسے اس يراجرونو اب حاصل بوگا\_

اور پچھ نے اس کا جواب مید بیا ہے کہ میر کیٹم اصل میں مورتوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جس طرح سونے کے زیورات میں او مردوں کے لیے اس لیے حرام ہے کہ اس میں تورتوں سے مشا بہت ہوتی ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اس لیے حرام کی تمی ہے کہ میرفخر و تنكبرادرا ہے آپ کواچھا بھنے كا باعث بنتى ہے۔اور کچھ کہتے ہیں بیاس لیے ترام کی گئی ہے کہ ریٹم جسم کے ساتھ ملکنے سے مردا کلی کی بجائے عورت پن اور بیجوا پن پیدا کرنے کا باعث ہے، اور بیمردانگی کی ضد ہے، کیونکہ ریشم پہننے سے دل میں نری اورعورتوں کی صفات بيدا ہوتى بير، جوكى يركفي بين، جا ہے وہ لوگول من سب سے زياده مردائل والا بى كيول نہ ہو،ريشم كاب سينخ سے اس ك تکمل مرداننی جا ہے ختم نہ بھی ہولیکن اس میں کی ضرور کر گی ،اور جوانے بچھنے سے قاصر ہواِوراس کی مجھموٹی ہوتو و واسے حکمت سے میشارخ کے میردی کردے۔ (زادالمعاد (4ر80))

تر انگیوں کی مقد ارریشم معاف ہونے کا بیان تیں یہ جور انگیوں کی مقد ارریشم معاف ہونے کا بیان

سب ہوں است مرسی الد مندے روایت ہے کہ بی کر میم ملی القد علیہ وسلم نے رہیم (کے کنیوے) پہنے ہے اپنے فر ہایا ملاو واتی (یہنی المد مندے روایت ہے کہ بی کر میم ملی القد علیہ وسلم نے (بیر ممافعت بیان فر ماتے ہوئے مذکورہ مقدار کو خلا ہر کرنے نے اپنی استی اللہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے استی ہوئے میں اللہ ورونوں کو ملا یا ( بیسی آ ب صلی القد علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو مل کر دکھا یا اور بتایا کہ اس اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو ملا یا اور بتایا کہ اس فرا رہی اللہ میں ہوتو مہاج ہے)۔
قدر بین دوائمت سے بعدر دریشی گیڑا کہا س میں ہوتو مہاج ہے)۔

( بخاری ومسلم ، مشکوچ شریف: جلد چبارم: مدیث نمبر 255)

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رمنی القد عنہ نے ( ملک شام کے ایک شبر ) جانبیہ میں اپنے خطبہ کے دوران میہ فرمان کے رسول کریم میں القد عدیہ وسلم نے رمیٹی کیڑ ایسنے سے منع فرمایا ہے علاوہ بقدر دویا تنین اور یا جارانگل کے۔

روی پہلی روایت سے مردوں کے لئے ریٹمی کیڑے کی مباح مقدار دوا آنگشت معلوم ہوئی اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ جار انگشت بھی کی مقدار مباح ہے لبدا ٹابت ہوا کہ جار انگشت تک کے بقدرریٹمی کیڑا مردوں کے لباس پس استعال ہوتو جائز ہے چنانچا کٹر علاء کا بھی قول ہے۔

ريشم كا تكيد لكانے اوراس پرسونے ميس حرج ند ہونے كابيان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِسَوَسُدِهِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ ، وَقَالًا: يُكْثَرَهُ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ذَكَرَ قُولَ أَبِى يُوسُفَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْقُدُودِيُ الصَّغِيرِ ذَكَرَ قُولَ أَبِى يُوسُفَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْقُدُودِيُ وَغَيْرُهُ مِنُ الْمَشَايِخِ ، وَكُذَا اللاَحْتِلاثَ فِي سِتْرِ الْحَرِيرِ وَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْآبُوابِ . لَهُمَا الْعُمُومَاتُ ، وَلَأَنَّهُ مِنْ ذِي الْآكاسِرَةِ وَالْجَبَابِرَةِ وَالنَّشَبُهُ بِهِمْ حَرَامٌ . وَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنهُ : إِنَّاكُمْ وَزِي الْآعَاجِمِ .

وَلَهُ مَا رُوِى (أَنَّهُ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَلَسَ عَلَى مِرْفَقَةِ حَرِيرٍ) ، وَقَدْ كَانَ عَلَى بِسَاطِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا مِرْفَقَةُ حَرِيرٍ ، وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الْمَلْبُوسِ بِسَاطِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا مِرْفَقَةُ حَرِيرٍ ، وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الْمَلْبُوسِ فَا لَلْهُ عَنْهُمَا مِرْفَقَةُ حَرِيرٍ ، وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا مِرْفَقَةُ حَرِيرٍ ، وَالْجَامِعُ كُونُهُ نَمُو ذَجًا عَلَى مَا مُبَاحٌ كَالْأَعُلامِ فَكَذَا الْقَلِيلَ مِنْ اللَّهُ سِ وَالِاسْتِعُمَالِ ، وَالْجَامِعُ كُونُهُ نَمُو ذَجًا عَلَى مَا عُرْق.

ترجمه

-حضرت امام اعظم رضی الله عند کے نزو یک رفیم کا تکیہ لگانے اور اس پرسونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔جبکہ صاحبین نے کہا ہے

تشويعمات حدايد که مروبه ین اور جاری اور دو مرے مشامح فقیا و نے ذکر کیا ہے اور ای طری رقیم کا پر ۱۹ منا نے اور اس بور ایوار اس یہ سے ساور ان کا تول اور موری اور دو مرے مشامح فقیا و نے ذکر کیا ہے اور ای طری مریم کا پر ۱۹ منا نے اور اس کوا ہے۔ اور ان کا تول اور دور اور دو مرسمہ سوں ہوں اور دو مرسمہ سوں ہوں کے اور ان کا تول اور ان کا تول کا انتقال اللہ میں اور تا اور تا ہوں تا ہ والوں کی عادت ہے۔ اوران کی مشاہمت حرام ہے۔ معزت عمر دمنی القد عندنے ارشاد فریایا ہے کہ جمہ ول کاظر ایقدا پنا نے مساہمین

معزت امام اعظم رمنی الله عند کی دلیل مدیب کدآ ب این این کی میک تکید بر شیک لگا کر بیشے بیں۔ اورای طرح حضرت میدان بن عبس رمنی امتدعنبها کے بستر پر بھی رہنم کا تکیہ تھا۔ کیونکہ یہ تھوڑے بہتے ملبوسات میں جائز ہے۔ جس طرح نقش ونگا اس طرح کے قبیل میں پہنمااور استعمال کرتا بھی جائز ہوگا۔اور ان کے درمیان مضبوط ترین اس کا نقشہ ہے۔

### ركيتم كويمنخ واستنعال كى مما نعت كابيان

حفرت حذیقه رضی الله عنه کتے میں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے جمیں اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے جا ندی کے برتو میں پئیں اوران میں کھا ئیں نیز آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے حریر و دیبا (ایک منتم کاریٹی کپڑا) پہننے اوراس پر بیٹھنے سے منع فر مایا۔" ( بخاری ومسلم مشکوة شریف: جلد چبارم: حدیث نمبر 253)

سونے چاندی کے برتنوں وغیرہ میں کھانے پینے اور رئیٹی کیڑے پہننے کے بارے میں پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ نآوی قامنی خان میں لکھا ہے کہ رئیٹی کپڑے کا استعمال جس طرح مردوں کے لئے حرام ہے ای طرح اس کو بچوں کوبھی پہنن حرام ہے اور پہنانے والوں کو گناہ ہوتا ہے۔ادر حصرت ایام اعظم ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ رکیٹی کیزے کو بچھونے میں استعمال کرنا اوراس پرسونا کوئی مضا کقہ بیں رکھتا ای طرح اگر تکیہ کے غلاف ادر پر دے رکیٹی کپڑے کے ہوں تو اس میں بھی کوئی مضا کقہ نبیں۔ جب کہ حضرت ا مام ابو یوسف اور حضرت امام محمد نے ان مب کو کروہ کہا ہے۔ حاصل میہ ہے کہ (حدیث میں مردوں کے لئے رکیٹی کپڑے پہننے اور ریسی کیزے پر جینے کی جوممانعت منقول ہے اس میں پہنے کی ممانعت تو متفقہ طور پرسب کے زد کی تحریم پرمحول ہے لیکن ریش کپڑے پر جیٹنے کی ) ممانعت صاحبین کے نزدیک تو تحریم ہی پڑھول ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابوصیفہ کے نزدیک تنزیبہ پر محمول ہے کیونکہ ابھی او پر ان کے بارے میں مدیتا یا گیا کہ وہ رکیٹی کیڑے کو بچھونے وغیرہ میں استعمال کرنے کے مسئلہ میں ریسے بیں کہاس میں کوئی مضا نقہ نبیں ہے جس کا مطلب ہے کہ ان چیز وں میں رکیٹی کیڑے کا استعمال بہر حال احتیاط وتفوی کے خلاف ے، کیونکہ میمل کے بارے میں بیر کہنا کہ اس کے کرنے میں" کوئی مضا نقہ بیں ہے"اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مضا اُقدہونے کے شک سے بیخے کے لئے اس عمل کونہ کرنا ہی بہتر ہے اس خوف کے سبب کہ شاید اس میں کوئی مض کقہ ہو ور يبي معنى المشهور صديت كي ين إدع مسايسويبك المي منا لا يويبك لعنى اسكام كويهور دوجس يس شك بو وراس كام كو اختیار کردجس میں شک نه ہو۔

سريال مزين الأم الملم الوصليف كو يونكه الرك كولي الميل الملحي عاصل نيال او في ترس لي بنيل مي كياس بيضايا ويشاك و امرة ار ، وج سطة الركيز من يهينه كي مراضة عن جوم التأنيس اليني ال كي وعن شد الشيم العام ) " قول بين ال سلة السرة عربس. في برّ مدري أنين كام مارتين أنا كول كه يبلناه رئيمناه والك الك جيزي بين له البينة اطابل وينعن رأين وطالان ائے انسوں نے اس مدیث میں ور ایٹی کیڑے پر ٹیلنے کی ممانعت کوئی تنزیب پرممتول کیا ہے۔

مات ونند ميسرايتم وديباج منتفيين كوفي حرج ندبهون كابيان

هَالَ رِوَلَا بَمَاسَ بِلَبُسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاحِ فِي الْحَرْبِ عِنْدَهُمَا) لِمَا رَوَى الشَّغيِيّ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَادةُ وَالسَّلَامُ رَحَّمَ فِي لُبْسِ الْمَحَرِيرِ وَاللَّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ) وَلأنَّ فِيهِ صَرُورَدةً قَإِنَّ الْحَالِصَ مِنْهُ أَدْفَعُ لِمَعَرَّةِ السَّلاحِ وَأَهْيَبُ فِي عَيْنِ الْعَدُو لِبَرِيقِهِ (وَيُكُولُهُ عِسْدَ أَسِي حَيْسِفَةً) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَصْلَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ ، وَالضَّرُورَةُ انْدَفَعَتْ بِالْمَخُلُوطِ وَهُوَ الَّـــٰذِى لُــخــمَتُهُ حَرِيرٌ وَمَـــٰذَاهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَالْمَحْظُورُ لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ .وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَخْلُوطِ .

صاحبین کے نز دیک حالت جنگ میں ریشم ودیباج بہنتے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس کی دلیل حصرت معنی روایت کردہ مدیث ہے کہ آ پیلائے نے حالت بنگ میں ریشم اور دیاج پہنے کی اجازت عطافر مائی ہے کیونکہ اس میں ضرورت ہاس لئے کہ خاص رئیم میہتھیار کی تیزی کو نتم کرنے میں زیادہ کام آئے والا ہے اور میانی چک کے سبب وشمن پررعب میں زیادہ دیکھائی دیے

حضرت امام اعظم رضی الله عند کے نز دیک میر کروہ ہے کیونکہ ہماری بیان کردہ روایت میں اس کی کوئی تفصیل وار دنبیں ہوئی۔ حافا نكدىيضرورت مسريتم سے بورى مونے والى باوركس ريشم وہ موتاب حس كاباناريشم كابنا مواموجكمة تاناغيرريشم كابناموامو اور ممنوع چیز کی بنیاد پرضرورت بی مباح کی جاتی ہے۔اورا مام تعلی علیدالرحمہ کاروایت کردہ تھم کمس رئیم پرمحمول کیا گیا ہے۔ ضرور بات ممنوعات كومباح كرني كا قاعده تفهيه

> الضرورات تبيح المحظورات (الاشباه والنظائر، ص ٣٣) ضرور یات ممنوع اشیاء کومباح قرار دیتی ہیں۔

اس قاعدہ کی وضاحت رہے کہ تمریعت نے الی ضروریات جن کو پورا کئے بغیر جان کوخطرہ ہواوران کا بورا کرناممنوع اشیاء ہے

وولا مغروريت في التهت وومنوع النياه مباح ووجالي إلى -

ای طرح نفزت محرفار وق وشی الله تعالی عدے پاس ایک عورت ال آنی جس نے زیا کا اقر ارکیا تھا معزت مرسی من الله عند نے اس تورج کرنے کا تقم و یا۔ اس پر حضرت علی المرتفی رضی الله عند نے فر مایا: شاید وہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ پھر انہوں سنا و سے پا پھی انتہ بیں بد کا ری پر کس چیز نے مجبور کیا۔ اس عورت نے کہا میرا ایک پڑوی تھا جس کے اونوں کے بال پائی اور دورہ بیتی اور میرے اون کے بال پائی اور دورہ بیتی اور میرے اون کے بال پائی اور دورہ بیتی اور میں بیاس و آتی تھی و بیس نے اس سے پائی ما نگا تو اس نے پائی و بیناس شرطی منظور کیا کہ بیس ای آب کو اس کے جوالے کر دول اس پر بیس نے تین دفعہ انکار کیا گر جب میری پیاس اس قدر بردھ کی کہ بیس نظور کیا کہ بیس اس نے آب کو اس کے حوالے کر دول اس پر بیس نے تین دفعہ انکار کیا گر جب میری پیاس اس قدر بردھ کی کہ بین نظام کا ندیشہ ہوگیا تو جس نے آب کو خواہش پوری کردی جب اس نے جسے پائی بیا یا۔ اس پر حضرت علی المرتفی رضی اللہ عند نے کہا: النہ اللہ بیس جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا اور اور اور نیا دتی کا نہ موری تو اس پر کوئی حربی خیس ۔ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا میں جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا اور ان اگر اس سال میں لاموری

# ریشم کے تانے والے کیڑے میں حرج ندہونے کابیان

حضرت ابن عباس سے روؤیت ہے کہ جینک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خالص ریشم کے کیڑے پہنے کوئع فر مایا ہے
اور و فقش و نگا دریشم کے اور ریشم کے تانے والا کیڑا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حدیث فہر 664)
حضرت ابوعمرواسا ہ بنت ابو بکر جوحضرت اسا ہ بنت ابو بکر کے آزاد کر دہ غلام نتے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ض
اللہ تعالی عنہ کو ہا زار میں دیکھا کہ انہوں شامی کیڑا خریدا تو اس میں دیکھا کہ سرخ وصا گائے تو اسے واپس کر دیا۔ ایس میں حضرت
اساء کے پاس آیا اور اس کا ان سے تذکرہ کیا دہ اپنی ہا عمل سے کہنے گئیں جمھے رسول انٹد کا جبہ مبارک لا کر دوتو اس نے ایک طیالی
کیڑے کا جبہ نکالا جس کے گریبان اور دونوں آستیوں میں دیشم لگا ہوا تھا اور اس کے آئے بینچھے کی طرف بھی ریشیم تھا۔
کیڑے کا جبہ نکالا جس کے گریبان اور دونوں آستیوں میں دیشم سے انہوں تھا اور اس کے آئے بینچھے کی طرف بھی ریشیم تھا۔
(سنین ابوداؤد: جدسوم: حدیث نمبر 663)

### ريشم كى دهار يون داك كير كابيان

بقید، (مشہورتا بعی) فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ام کلثوم رضی اند تعالی عند بنت رسول التد سلی الله علیہ وآلہ و کیا گئی کے اور کی کھیے ہیں کہ اس میں رہیم کی دھاریاں تھیں۔ عند بنت رسول التد سلی الله علیہ وآلہ و کی اور کی کیا ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس میں رہیم کی دھاریاں تھیں۔ عند بنت نہر 667) (سنن ایوداؤو: جلد سوم: حدیث نہر 667)

مذر سے سب اباحت ریشم کابیان

عدر انس رضی اللہ تعالیٰ عند فہر و بیتے بیل کہ معنرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عند اور ذبیر بن عوام نے رسول اللہ عن اللہ علیہ وسلم ہے جوؤں کی شکایت کی اتو آ ہے سلمی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں معنرات کے لئے جہاد میں ریشی لہ س پہننے کی اجازت علیا فر مادی۔ ( مسیح مسلم: جلد سوم: حدیث فمبر 936)

ت من الله عنه کیر الله عنه کہتے ہیں که دسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زبیر دضی الله عنه اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف منی الله عنه کور بیٹی کپڑ ایمننے کی اجازت و ہے دی کیونکہ ان کے خارش ہوگئ تھی۔

( يخارى ومسلم مشكوة شريف: جلد چهارم: حديث نمبر 257 )

# مالت جنگ میں کس ریشم کا کیڑا پہننے کی اباحت کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِلُبُسِ مَا مَلَدَاهُ حَرِيرٌ وَلُحْمَتُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ كَالْقُطْنِ وَالْخَرِّ فِي الْحَرْبِ
وَغَيْرِهِ) لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَزَّ ، وَالْخَزُّ مُسُدًى بِالْحَرِيرِ ،
وَلَاّنَ الشَّوبَ إِنَّمَا يَصِيرُ لَوْبًا بِالنَّمْجِ وَالنَّسْجُ بِاللَّحْمَةِ فَكَانَتُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ دُونَ السَّدَى .
السَّدَى .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : أَكُرَهُ ثَـوُبَ الْـقَزُ يَكُونُ بَيْنَ الْفَرُوِ وَالظّهَارَةِ ، وَلَا أَرَى بِحَشُوِ الْقَزّ بَأْمًا ؛ لِأَنَّ النَّوْبَ مَلْبُوسٌ وَالْحَشُو غَيْرُ مَلْبُوسٍ .

قَالَ (وَمَا كَانَ لُحُمَّتُهُ حَرِيرًا وَسَدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَرْبِ) لِلضَّرُورَةِ (وَيُكُرَهُ فِي غَيْرِهِ) لِانْعِدَامِهَا ، وَإِلاعْتِبَارُ لِلتَّحْمَةِ عَلَى مَا بَيَّنَا .

نے مایا کہ حالت جنگ میں انیاریٹم کا کیڑا پہنے میں کوئی حرج نہ ہوگا جس کا تاناریٹم کا بنا ہوا ہوا در باناریٹم کا بنا ہوا نہ ہو۔جس طرح خزاورروئی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خز کو پہنا کرتے تھے۔اور جو خزنے بیرلیٹی تانے کا ہوتا ہے کیونکہ بنے کے سبب ای کیڑا بنا کرتا ہے اور وہ بنائی بانے سے بنتی ہے۔ پس بانے کا اعتبار کریں گے جبکہ تانے کا اعتبار نہ کریں گے۔

حضرت، مابویوسف علیدالرحمہ نے کہاہے کہ قزوالے کپڑنے جانتا ہوں اور قزال کپڑے کو کہتے ہیں جو آستین اور ابرو کے درمین میں ہوتا ہے جبکہاس قز کو بھر نے میں کو کی حرج نہیں ہے کیونکہ کپڑ المبوس ہوتا ہے اور جواس میں بھرتا ہے بیغیر ملبوس ہے۔ درمین میں ہوتا ہے اور جواس میں بھرتا ہے بیغیر ملبوس ہے۔ دورای طرح وہ کپڑ اجس کا تاناریشم کا نہ ہو بلکہ باناریشم کا ہے تو ضرورت کے سبب اس کو بھی حالت جنگ میں استعمال کرنے

200

ام الدامد وحمل ہے دوارہ ہے کہ دوفر والے میں کہ جمل نے بخاراتی ایک آدمی کودیکھا کہ ایک سفید نچر پر ہوارتی اور م اور موسر ما اور موسر موسر الله اللہ میں مدرسول الله ملی انته علیہ وآلہ وسلم نے بچھے پہنایا ہے۔ (بیا خالص رہم کانہیں ہوتا بکر اور دیشر سات ہے ، وسٹس اور اؤد مجدسوم مدیرٹ نمبر 648)

ريثم من أن روايات جواز پرامت مسلمه كل كابيان

سر سراہ ہر مصر سے ادکام القرآن ش اس سنتے پر بحث کرتے ہوئے حسب ذیل روایات نقل کی ہیں۔ دھزت ابوس کی مسلم کی کرتے ہوئے حسب ذیل روایات نقل کی ہیں۔ دھزت ابوس کی سلم کی کر است ہے کہ دھنور نے فر مایا بلیس العویو والفھب حوام علی ذکور احتی و حلال لا نا نھا، ریشی کیڑے اور سر سے کے زیور پہنا میری احت کے مرووں پر حرام اور کورتوں کے لیے طلال ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کی روایت ہے کہا یک مرتب دو مورت عین سامنر ہو کی اور وہ سونے کے تنگن پہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے فر مایا کیا تم پہند کرتی ہو کہا اللہ مسیس ان کے ہوئے ان کی ذکو ہوئے انہوں نے کوش کیا نہیں۔ آپ نے فر مایا تو ان کا حق اوا کرو، یعنی ان کی ذکو ہوئے اللہ مسیس ان کے ہوئے والے کا نہوں نے کوش کیا نہیں۔ آپ نے فر مایا تو ان کا حق اوا کرو، یعنی ان کی ذکو ہوئے اور کی جائے۔

مفرت مر سن منزت ابوموی اشعری کونکعا کے تمہاری مملداری بیں جومسلمان عور تیں رہتی ہیں ان کو تکم دو کہا ہے زیوروں رکو قانکالیں ۔

ا مام ابوصنیفہ نے عمر و بن دینار کے حوالہ سے بید دوایات نقل کی ہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنی بہنوں کوا در حضرت عبدالقد بن عر نے اپنی ہیٹیوں کوسوئے کے زیور پہتا ئے ہتھے۔

ان تمام روایات کونش کرنے کے بعد علامہ جصاص لکھتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جوروایات عورتوں کے لیے سوے اور رہنم کی متعلق وار دیموئی ہیں وہ عدم جواز کی روایات سے زیاوہ مشہوراور نمایاں ہیں۔ اور آیت ندکورہ بالا بھی اس کے جواز پر دلالت کر دائی ہے۔ پھرامت کا تمل بھی نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذمانے سے ہمارے زمانے ( یعنی چوتھی مسدن کے آخری دور ) تک یمی رہا ہے ، بغیراس کے کہ کسی نے اس پراعتراض کیا ہو۔ اس طرح کے مسائل میں ا خبار آ ہ دکی بنا پر و فی احتراض سے اجاسکتا ہے۔ اس کے اس کے کہ میں اور کی منا پر و فی احتراض سے اجاسکتا ہے۔ اس کی احتراض سے اجاسکتا ہے۔ اس کی احتراض سے احتراض سے اجاسکتا ہے۔ اس کی احتراض سے ا

مردول کیلئے سونے جاندی سے زینت کے عدم جواز کا بیان

قَالَ (وَلَا يَـجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّحَلَى بِاللَّهَبِ) لِمَا رَوَيْنَا (وَلَا بِالْفِضَّةِ) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهُ (إِلَّا

المان رفنويه (جد واره) المعانم وَ المعانم وَ عِلْمَة السَّمِعِ مِنْ الْفِصْرة ) تحقيقًا لِمعنى السَّموذج ، وَ الْفِصَدُ أَعْتَ 

على المتعليم الصَّغِيرِ ؛ وَلَا يَسَاعَتُمُ إِلَّا بِمالْفِطَةِ ، وَهَذَا لَصَّ عَلَى أَنَّ التَّعْتُمُ بِالْح وَقِي الْمُعَامِعِ الصَّغِيرِ ؛ وَلَا يَسَاعُتُمُ إِلَّا بِمالْفِطَةِ ، وَهَذَا لَصَّ عَلَى أَنَّ التَّعْتُمُ بالْحَحَرِ والمن الصُّفْرِ حَرَّامٌ ، (وَرَأَى رَسُولُ الْمُلَهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَجُلِ حَاتُمُ وَالْمَعْدِيدِ وَالصَّلَامُ عَلَى رَجُلِ حَاتُمُ مُ فَقَالَ : مَالِي أَجِدُ مِنْكَ رَائِحَةَ الْأَصْنَامِ .

مهم. وَأَنَّى عَلَى آخَرِ خَالَمَ حَدِيدٍ فَقَالَ: مُسَالِى أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ) وَمِنْ النَّاسِ مَنْ ولا التحجر الله عنه الله يَشُبُ ؛ إِلاَنَهُ لَيْسَ بِحَجَرٍ ، إِذْ لَيْسَ لَهُ ثِقُلُ الْحَجِرِ ، أَذْ لَيْسَ لَهُ ثِقُلُ الْحَجِرِ ، أَذْ لَيْسَ لَهُ ثِقُلُ الْحَجِرِ ، وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى تَخْرِيمِهِ .

۔ اور سونے کی زینٹ کوافقایار کرنا بیمردول کیلئے جائز نہیں ہےاسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں اور اسی طرح اور سونے کی ع المرك المراك المرك المراك المراك المرك المراك المرك المراك المرك المراك المرك المراك المرك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المراك المرك المراك الم جاری الماری الوارکادستہ ہمونے کا تھم ٹابت کرنے کیلئے اور جا ندی سونے سے بے پرواو کرنے والی ہے کیونکہ ان دونوں ک معاہدی سے بنا ہوا تلوارکا دستہ ہمونے کا تھم ٹابت کرنے کیلئے اور جا ندی سونے سے بے پرواو کرنے والی ہے کیونکہ ان دونوں ک ، اورابیا کیونکرند ہوگا جبکہ جا تدی کی اباحت میں آٹار ذکر کیے گئے ہیں۔ جامع صغیر میں ہے کہ وہ جا ندی کی انگوشی بہل ایک ہے۔ اورابیا کیونکرنہ ہوگا جبکہ جا تدی کی اباحث میں آٹار ذکر کیے گئے ہیں۔ جامع صغیر میں ہے کہ وہ جا ندی کی انگوشی ہے۔ اور بہی قول اس بات کی وضاحت کرنے والا ہے کہ پھرلوہے اور پیتل کی انگوشی پہننا حرام ہے کیونکہ نبی کریم ایک ہے نے ایک ہے۔ ایک ا المن المن الموسى كالمورد المريد ال ے متابیۃ نے دیے کی انگوشی دیکھ کرارشاد فرمایا کہ جھے کیا ہوا کہ میں تمہارے جسموں پر جہنیوں کا زیور دیکھ رہا ہول جبکہ : بعض وکول نے بیشب نام والے پیقر کی اجازت دی ہے کیونکہ دہ حقیقت میں پیقرنہیں ہے۔اس لئے کہ وہ پیقر کی طرح بھاری نہیس ے بہر جوجواب جامع صغیر میں ہے وہ پیشب پھر کی ترمت پراطلاق کرنے والا ہے۔

« منرت على بن الى طالب كرم الله وجهد فرمات بي كه رسول الله على الله عليه وأله وسلم نے سى بينے ہے اور معصفر كے بينے ے اور سونے کی انگوشی بہننے ہے اور رکوع میں قرات کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 654)

و اور پیتل کی انگوشی سننے میں حرمت کا بیان

حفرت عبد مقد بن بریده اینے والدین نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو

تشويعمات حدايد هيوهنداه ارهندي الموقع من الماكيابات مع من تمهار مع المعول بين الل دوزخ كاز يورد كيدر با وول بسروه ورا الماليات الماليات مع من تمهار مع المعرف الماليات الم اس کی الی میں او ہے می اموں می سرمان کیا ہات ہے میں تم ہے بنوں کی بویار ہا ہوں کی جب وہ تیسری مرتبہ حاضر براز مواتو اس کے ہاتھ میں پڑتل کی انگونی تمی فرمایا کیا ہات ہے میں تم ہے بنوں کی بویار نا ہوں کھور ما ہوں اعرض کی دیسر ہواتواں کے ہاتھ میں ہیں فاتون فامر مایا کیابات ہے کہ میں تہمارے جسم پرایل دوزخ کازبورد کھے رہا ہوں عرض کیاتو کس کے ہاتھ میں سونے کی انگونٹی تھی فرمایا کیابات ہے کہ میں تہمارے جسم پرایل دوزخ کازبورد کھے رہا ہوں عرض کی اور س کے ہاتھ میں سونے کی انگونٹی تھی فرمایا کیابات ہے کہ میں تہمارے جسم کے مداللہ بن مسلم کی گئیت ابوطور سرا کے ہاتھ میں سونے کی اعلومی می حرمایا میابات ہے میں اور میں ہے۔ اندین مسلم کی گئیت ابوطیبہ ہے اور میر کراناؤگر بنواؤں ؟ فرمایا جاندی کی اور وہ بھی ایک مثقال ہے کم ہوبیہ صدیث غریب ہے عبداللہ بن مسلم کی گئیت ابوطیبہ ہے اور میر رازی ہیں۔ بنواؤں ؟ فرمایا جاندی کی اور وہ بھی ایک مثقال ہے کم ہوبیہ صدیث غریب ہے عبداللہ بن اور میں مرازی ہیں۔ (جامع ترقدى: جلداول: عديث بر 1862)

مردوں کیلئے سونے کی انگوشی کے حرام ہونے کا بیان

(وَ النَّهُ خَتُمُ بِالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامٌ) لِمَا رَوَيْنَا . وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِي عَـكَيْـهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ) وَلَأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّحْرِيمُ ، وَالْإِبَاحَةُ ضَرُورَةُ الْنَحَتْمِ أَوُ النَّمُوذَجِ، وَقَدُ انْدَفَعَتْ بِالْأَدْنَى وَهُوَ الْفِضَّةُ ، وَالْحَلْقَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ ؛ ِ إِنَّانَ قِوَامَ الْخَاتَمِ بِهَا ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَصِّ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَجَرٍ وَيَجْعَلَ الْفَصّ إِلَى بَاطِنِ كَفْهِ بِيخِلافِ النِّسُوانِ ؛ ِلْأَنَّهُ تَرَيُّنْ فِى حَقْهِنَ ، وَإِنَّمَا يَتَخَتَّمُ الْقَاضِى وَالسُّلْطَانُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْخَتْمِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتُرُّكُهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ

۔ اور سونے کی انگوشی پہننا مرد وں کیلئے حرام ہے اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ حصرت علی المرتقنی رضی اللہ عنہ ے روایت ہے کہ بی کر بیمنایق نے سونے کی انگوشی پہننے ہے تھے کیا ہے کیونکہ سونے میں اصل حرمت ہے جبکہ اس میں ابا حت مہر لگانے یا حمونے کی ضرورت کے سبب سے ہے حالانکہ بیر ضرورت جاندی جواد نی اس سے بھی بوری ہونے والی ہے۔اوراس میں حلقہ کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ انگوشی کی طافت حلقہ سے ہونے والی ہے۔جبکہ اس میں تنکینے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا جتی کہ پھر کا تکینہ بھی جائز ہے جبکہ تنگینے کی اندرونی جگہ میلی کی جانب سے ہے۔ بدخلاف عورتوں کے کیونکہ ایسی انگوشی پہنناعورتوں کیلئے زینت ہے۔اورای طرح قاضی بابا دشاہ بھی ضرورت مہر کے سبب پہن سکتا ہے ( دور حاضر میں اس فتم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مہر لگانے کے جدید ذرائع موجود ہے لہذا ضرورت ختم ہو چکی ہے)۔ جبکہان کے سواانگوشی نہ پہننا افضل ہے کیونکہ اس مبروغیرہ کی کو کی

حضرت عبدائلدرضی الله تعالی عنه بن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ایک آ دمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی پہنے ہوئے دلیکھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوشی اتار کر پھینک دی اور فر مایا کیاتم میں ہے کو گی آ دی

( فلامنات رهنویه (جلد چیاروجم) تشریحات مدایه کسی دوزخ کاانگاره دکھ لے دسول اللہ علید والم کرتشریف لے باتے کے بعداس آدی ہے کہا کیا جانے جو اوراس سے فائدہ اٹھا دُوہ آدی کہنے لگانیس اللہ کی شمر میں سے کہا کہا گیا جانے ہے اور داس سے فائدہ اٹھا دُوہ آدی کہنے لگانیس اللہ کی شمر میں سے ہے۔ ۔ ۔۔۔۔۔ ہوں ہے۔ اور اس سے فائدہ اٹھاؤوہ آ دمی کہنے لگانیس اللہ کی تئم میں اسے بھی بھی ہاتھے ہیں لگاؤں گا جس کورسول اللہ سالی اللہ کی است کی باتھے ہیں لگاؤں گا جس کورسول اللہ سالی اللہ کی باتھے ہیں ہاتھے ہیں لگاؤں گا جس کورسول اللہ سالی اللہ کی باتھے ہیں لگاؤں گا جس کورسول اللہ سالی اللہ کی باتھے ہیں دیا ہو۔ (صحیح مسلم: جلدسوم: حدیمہ فیرسی میں ا 

انتال المسلم مبر رتشریف فرما ہوئے تو ارشاد فرمایا میں اس انگوشی کو پہنتا ہوں تو جمعا ہو او اول نے بسی انتوعی بنوالی چر ملی اللہ علیہ و کم آپ سے بیائی بھنک دی چرفرمایا اللہ کی فتر میں می سمھر مجھ عرب (صحیح مسلم: جلدسوم: حدیث نمبر 976) اعولیاں پہنا ہے۔ اعولیاں پہنا

ے۔ عبی شن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میر ہے ساتھ ایک صاحب جن کی کنیت ابوعام تھی اور دو قتبیلہ معافر سے تھے ہیت المقدس عبی ش بن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میر ہے ساتھ ایک صاحب جن کی کنیت ابوعام تھی اور دو قتبیلہ معافر سے تھے ہیت المقدس ا می نماز پڑھنے کے نکلے اور اس زمانہ میں بیت المقدل کے واعظ ابور یحانہ محابہ میں سے ایک صاحب تھے جو قبیلدا زد کے دہنے میں اس والمسلم في ابور يحاندر من الثدنعالي عند كاوعظ وغيره پايا ميں نے كہا كئيس وه سمنے لگا كه رسول الندسلى القدعابيدوآ ليہ الله الله عليدوآ ليہ ا المسلم المعادي المور بغير كبرے كے مونے سے الى بات سے كدمر داسي كبرے كے بنچے ( دامن كى جگہ ) رفيم لگانے كادومرے مرد كے بنچے ( دامن كى جگہ ) رفيم لگانے ا المرح یا مونڈھوں کی جگہ رکیٹم نگائے جمیوں کی طرح ۔ لوٹ ماراور غارت گری ہے۔ چینون کی کھال پر جینے (اوراس کی ا ا إرثية سر علم ميں بيں) \_ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث تمبر 659)

ہ رہے مؤتف کے مطابق دورجد بدمیں اس متم کی مہر کی ضرورت نہیں ہے لہذا بیا شنتاء درست نہ ہوگا باتی حق وصواب وہی ا بے جواللہ اور اس کے رسول مرم ایک ہوائے ہیں۔

اللَّيْ يَهِ مِن الْحَرِيمِ مِن مِن لَكُ مَنْ لَكَانِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللهِ

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِمِسْمَارِ الذَّهَبِ يُجْعَلُ فِي حَجَرِ الْفَصِّ) أَى فِي ثُقْبِهِ ؟ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَالُعَلَمِ فِي النُّوْبِ فَلَا يُعَدُّ لَابِسًا لَهُ .

فَالَ ﴿ وَلَا تُشَدُّ الْأَسْنَانُ بِالذَّهَبِ وَتُشَدُّ بِالْفِضَّةِ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ :

تنشوي حمانت عذابه

آلا بأس مالدَّف أيضا وعن أبي يُوسُف مَلَل قُول كُلُ مِنهُما للسَّمَة أَنْفَا مِن لَعَنْهِ وَاللهِ اللَّهُ الْمَ الْمَلْمِ الْمَلْمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْ

27

، اورائی طرح دانق کوسونے کے ساتھ نہ بائد ها جائے بلکہ بیکام چاندی سے کیا جائے۔ اور بیامام اعظم رضی ابند عنہ سک نزد کی ہے کہ جبکہ امام مجمد علید الرحمہ نے کہا ہے سونے سے بائد ھنے جس بھی کوئی حرج نہیں ہے اور امام ابو یوسف علید الرحمہ سک نزد کیہ طرفین کی طرح دواتو ال ہیں۔

۔ سامبین کی دنیل میہ ہے کہ بوم کلاب میں عرفجہ بن اسد کی ناک ٹوٹ گئی تو انہوں نے جاندی کی ناک لکوا کی کین اس سے بربر آنے گئی تو نبی کریم میں ہے نے ان کوسونے کی ناک لکوانے کا تھم دیا۔

حضرت امام اعظم منی اللہ عندی ولیل ہے ہے کہ مونے میں اصل حرمت ہے اور اہا حت ضرورت کے سبب سے آتی ہے ور جب کوئی ضرورت پوندی لینی اونی سے پوری ہوجائے تو اس حالت میں سونے کی حرمت ہاتی رہے گی۔ (قاعدہ فقہیہ) اور حضرت عرفجہ کی حدیث میں سونے کے سواضر درست پوری نہ ہوئی تھی۔ کیونکہ ناک بد بودار ہوچکی تھی۔

شرح

حضرت عرفجہ بن اسعدے دوایت ہے کہ زمانہ جا ہمیت میں کلاب کی جنگ کے موقع پر میری ناک کٹ گئی میں نے چاندی کی ٹاک بنوائی کیکن اس میں بد ہوآنے گئی تو نبی کر پیم آیا تھے۔ نے مجھے سونے کی ناک بنانے کا تھم دیا۔

(جامع ترمدي: جلداول: صديث تمبر 1843)

محمد بن یزید واسطی ، ابوالا دیب ہم سے دوایت ہے کی بن تجرفے انہوں نے رہنے بدر سے اور محمد بن یزید واسطی ہے انہو نے ابی الا شعب سے اس دوایت کی ماتند سیصد ہے جسن ہے ہم اسے صرف عبدالرحلن بن طرفہ کی روایت سے جو نتے ہیں سلمہ بن زریر بھی عبدالرحمن بن طرفہ سے ابوالا دیب ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں ابن مہدی آئیس سلم بن زرین کہتے ہیں لیکن بدو ہم سے اور سیح زریر بی ہے متعدد اہل علم اے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے وائن سونے سے جڑوائے اس حدیث میں ان کی دلیل



الملاحد الماديم ( المد جارات ) م مرزوی ماداول. مدین فیر 1844) روام

مروع المائير المرام وسوفے كى كرامت كاميان

مَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كُورُ مِنْ الصَّبْيَانِ اللَّهَبَ وَالْحَرِيرَ) وَلَانَ التَّحْرِبَمَ لَمَّا لَنت عَالَ رَوَيَهُ كُورُهُ أَنْ يَلْبَسَ اللَّهُ كُورُ مِنْ الصَّبْيَانِ اللَّهَبَ وَالْحَرِيرَ) وَلِأَنْ التَّحْرِبَمَ لَمَّا لَنت إِن عَلَى الذَّكُورِ وَحَرُمَ اللَّهُ سُ حَرُمَ الْإِلْبَاسُ كَالْخَمْرِ لَمَّا حَرُّمَ شُرِّبُهَا حَرُمُ سَقْبُهَا. مَالَ (وَلَكُورُهُ الْخِورُفَةُ الَّتِي لُحُمَلُ فَيُمْسَحُ بِهَا الْعَرَقَ) وَلِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُرٍ وَتَكَبُرٍ (وَكَذَا الَّتِي يُسْسَحُ بِهَا الْوُضُوء أَوْ يُسْمَتَ عَطُ بِهَا) وَقِيلَ إِذَا كَانَ عَنْ حَاجَةٍ لَا يُكُرَّهُ وَهُو الصّحيح ، وَإِنَّهَا يُكُرَهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَكَبُّرٍ وَتَجَبُّرٍ وَصَارَ كَالْتَرَبُّعِ فِي الْجُلُوسِ (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْبِهِ لَمُ الرَّجُلُ فِي أُصْبُعِهِ أَوْ خَاتَمِهِ الْخَيْطَ لِلْحَاجَةِ) وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرَّتَمُ وَالرَّيْدِمَةُ . وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَّبِ.

قَالَ قَائِلُهُمْ : لَا يَمنْفَعَنَّكَ الْيَوْمَ إِنْ هَمَّتُ بِهِمْ كَثْرَةُ مَا تُوصِي وَتَعْقَادُ الرَّبَمِ وَقَدْ رُوى أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بَعُضَ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَبَتٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ وَهُوَ النَّذَكُرُ عَنْدَ النَّسْيَانِ.

۔ اور چھوٹے بچوں کیلئے سونا اور رکیٹم پہننا کروہ ہے کیونکہ حرمت جب مردوں کے حق میں ٹایت ہو چکی ہے لبذا اس کو پہننا حرام ہوگا تو پہنا نا بھی حرام ہوگا جس طرح شراب کے بارے میں تھم ہے کہ اس کو پینا اور پلا تا دونو ل حرام ہے۔ ادر کیزے کا وہ کلزاجو پسیندصاف کرنے کیلئے پاس رکھا جاتا ہے مکروہ ہے کیونکداس میں ایک طرح سے تکبر کی علامت ہے اور ای طرح وہ کپڑا جس سے وضو کا پانی صاف کیا جائے یا ناک کوصاف کیا جائے۔اورا کیک قول ریہ ہے کہ جسب ان کی ضرورت ہوتو ہیہ سے دونہ ہوگا۔اور سیح قول بھی بہی ہے کیونکہ مکروہ اس وقت ہے جب وہ تکبریا سرکشی کےطور پر ہواور بیہ چیار زانو جیھنے کی طرح ہو

ادرا بی انگلی یا انگوشی میں ضرورت کی وجہ ہے دھا کہ بائدھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اورا بیے وھا کے کورتم یا رحیمہ کہتے میں اور میانل عرب کی عادت ہے۔ پس ایک شاعر نے کہا ہے کہ جب تو نے مردول کے ساتھ بد کاری کا اراد و کیا ہے تو آج وصیت کی نزے اور دھا کے کا باندھنا تیرے لئے فائدے مندنہ ہوگا اور رہیجی روایت ہے کہ بی کریم آلیائی نے کسی صحابی رضی الله عنہ کوظم ار پڑو مایا تھا اور ریا بھی دلیل ہے کہ ریفضول نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک حصہ ایک صحیح مقصد کیلئے ہے کہ جب انسان غفلت کے سبب

يع رايوسية في الراوية المسالحة الأراغ

عد مده ادامه به نوی به بدامز مرتبعت بین که زون وسوت جاندی کند جدر پینانا شرام بهادر شماسته پیره به در در ما من اک هم سازه من سده منحد چه سایش دانشره رست مبندی انگانا جانز ہے۔ جورت خودا پنے باتھ پائل شن نگانشق ہے، گرز سده کا اگر تو اسکار دوق راز ورمی ردره الحیارة آن برابید دبیروت)

ان سے ساتھ ساتھ ساتھ بھٹل اضطراری حالتوں میں سرد کے لئے سونے کے استعالی کا جواز مانا ہے۔ مثلاً سونے کا ٹاکس موج النت یوااز حامین سومانچر بڑا دائتوں کوسونے کی تاریبے جوڑتا جائز ہے۔

جیس معرفی بن استدرمنی الندعند کہتے ہیں کے بیم الکلاب میں ال کی ناکٹ کٹ ٹی ، انہوں نے جاندی کی ناکٹوائی ہو جربود اربوئی ، تو نی کریم مسلی الندعایہ وسلم نے ال کوسونے کی ناک لکوانے کا تھم صاور فرمایا۔ (مسند الا مام احمد: 23/5 ، بودائو 4232 مرزندی . 1770 نسائی: 5164 ، وسندہ جسن )

اس مدیث کوامام ترندی رحمہ القدئے حسن اور امام ابن حبان رحمہ القد 5462 نے مسیح کہا ہے۔ اس کے راوی عبد الزحمہ تن طرفہ کوامام بخلی رحمہ القد اور امام ابن حبان رحمہ الله وغیر دیے ثقتہ کہا ہے لبندایہ حسن الحدیث ہے۔ بعض لوگ شوقہ طور پر جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ شوقہ طور پر جائز نہیں ہے۔

نبی شی (بادشاہ) نے نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کو شخفے میں کچھڑ پور بھیجا ،اس میں سونے کی ایک انگوشی بھی تھی، جس پر جہتی گئید جڑا ہوا تھا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوشی ہے اعراض برہتے ہوئے لکڑی یا اپنی انگلی سے پکڑا۔ پھر (اپنی نواسی) المدہ بنت نین بادہ کو بلایا اور فر مایا ، بینی اید بیمن لو۔ (بوداؤد: 4235 ماین ماجہ: 3644 وسندہ حسن)

# المال المالية المالية

# و فصل وطی کرنے ، دیکھنے اور چھونے کے بیان میں ہے ﴾

فهل نظروس كي فعنهي مطابقت كابيان

رسن عابد الرمد نے لباس کے احکام کے ساتھ ان مسائل کو الگ فعل میں بیان کیا ہے کہ عرف میں ضرور یات زندگی کے مسئل بعض اوقات غیرم م عورتوں کو گھر سے ہا ہر جا تا پڑتا ہے بیضر ورت خواہ شری ہوجس طرح جج وعمرہ وغیرہ ہیں یا طبعی ضرورت ہو بڑن تا ہے بین مرح اشیا کے خور ونوش کو لا تا ہے بیا تیاری کی حالت میں طبیب کے پاس جانا وغیرہ ہے تو اس طرح بعض اعضا ء خام مرہوتے ہیں ہی مرورت ہوتی ہے۔ بیان اعضا ء محرم کیلئے اور غیرمحرم کیلئے دیکھنے کی اباحت وعدم اباحت کو بیان کرنا لباس کے احکام میں ہی مغرورت ہوتی ہونے کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کیلئے اوگے فصل کوذکر کیا ہے۔

عمرده عشرى مأ خذ كابيان

لَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ عَمِيْعًا اللَّهُ عَمِيْعًا اللَّهُ عَمِيْعًا اللَّهُ عَمِيْعًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ عَمِيْعًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

اُور مسلَ نورتوں کو تھم دوائی نگا ہیں کچھ نچی تھیں اورائی پارسائی کی تفاظتِ کریں اورا پتابنا وَندد کھا کیں گر جنتا خود دی خاہر ہوارہ دود دیے اپ کر بیانوں پر ڈالے رہیں ،اورا پتا سنگھار ظاہر نہ کریں گراپٹے شوہروں پر بیا ہے باپ یا شوہروں کے باپ یا بہتری ہوں کے باپ یا بہتری ہوں کے باپ یا بہتری ہوا ہے ہوں کی جو بیٹ کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جوا ہے ہاتھ کی ملک اپنی و کر بٹر طیکہ شہوت دالے مرد ندہوں یا دہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبرتیں اور زمین پر پاول زور سے ندر کھیں کہ بہتری و کو جھی ہواسنگھاراورا مقد کی طرف تو بہروا ہے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح پاؤ۔ ( کنز الایمان)

تشريعمات حدايد یہاں پروے کے احکام میں تو بہ کا تکم دینے میں پیچکمت معلوم ہوتی ہے کہ زبانہ جا لمبیت میں ان احکام کی خلاف درزی جمر آ یباں پردے ہو، وہ چونکہ اسلام ہے قبل کی ہاتیں ہیں،اس لئے اگرتم نے ہے دل سے توبہ کر لی اوران احکام نم کور و سکور ہاؤی يروك كالتج ابتمام كرلياتواد زى كاميالي اوردنيااورة خرت كى سعادت تمهارامقدرب-

### اجنبيه كى جانب نظر كرنے كى ممانعت كابيان

فَالَ (وَلَا يَسُجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا) لِقُولِهِ تَعَالَى (وَلَا يُسْدِيسَ زِيسَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُخُولُ وَالْخَالَمُ ، وَالْمُوَادُ مَوْضِعُهُمَا وَهُوَ الْوَجُهُ وَالْكُفُ ، كُمَا أَنَّ الْمُوَادَ بِالزِّينَةِ الْمَذْكُورَةِ مَوْضِعُهَا ، وَلَأَنَّ فِي إِبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكُفُّ ضَرُورَةً لِحَاجَتِهَا إِلَى الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجَالِ أَخُذًا وَإِعْطَاءٌ وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظُرُ إِلَى قَدِمَهَا . وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أُنَّهُ يُبَاحُ ؛ إِلَّانٌ فِيهِ بَعْضَ الضَّرُورَةِ.

وَعَسَٰ أَبِى يُـوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظُرُ إِلَى ذِرَاعِهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَبُدُو مِنْهَا عَادَةً قَالَ ﴿ فَإِنْ كَ انَ لَا يَمَا مَنُ الشَّهُوَةَ لَا يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ نَسَظُرَ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَةٍ عَنُ شَهُوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَإِذَا خَاكَ الشُّهُوَةَ لَمْ يَنْظُرُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَحَرُّزًا عَنَ الْمُحَرَّمِ.

وَقَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إِذَا شَكَّ فِي الِاشْتِهَاء ِ كَمَا إِذَا عَلِمَ أَوُ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ ذَلِكَ

۔۔۔۔ فرمایہ کہ سی بھی شخص کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبی عورت کے چیرے اور تھیلی کے سوا کو دیکھے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی زینت کوظا ہر نہ کریں لیکن جوخود بہخودظا ہر ہو،حضرت علی المرتضی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی القدعنہ نے فر مایا ہے کہ ماطھر سے مراد سرمہاورانگوشی ہے جبکہ مرادان کی جگہ ہے۔ اور وہ چبرہ اور تھلے ہے جس طرح ذکر کروہ زینت ہے زینت کی جگہ مراد

اور رہی دلیل ہے کہ لین دین کرنے میں لوگوں سے ضرورت پیش آتی ہے۔جس میں چہرہ اور تقیلی کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔اوراس میں اس بات کی تصریح ہو چک ہے کہ ورت کا پاؤں دیکھنام باج نیس ہے۔جبکہ امام صاحب نے نقل کیا گیا ہے کہ وہ : سیونکہ اس سے باز وبعض او قات بطور عادت طاہر ہوجاتے ہیں۔ سیونکہ اس کے باز وبعض او قات بطور عادت طاہر ہوجاتے ہیں۔

ر المرجب شہوت سے امن نہ ہوتو اب اجنبی عورت کا چہرہ نہ دیکھے کیونکہ نبی کریم اللہ فی نے فرمایا کہ جس شخص نے اجنبی عورت اور جب شہوت سے امن نہ ہوتو اب اجنبی عورت کا چہرہ نہ دیکھے کیونکہ نبی کریم اللہ فیصلے نے فرمایا کہ جس شخص نے اجنبی عورت ے عامن کودیکھا تو تیامت کے دن اس کی آئکھ میں سیسہ پیلملا کوڈ الا جائے گا۔ پس جب اس کوشہوت کا اندیشہ ہے تو وہ ضرورت کے ۔ مواندد کھے تا کہ وہ ۶ ام سے نیج جائے۔اورامام قدوری کے تول کا مطلب بیہ ہے کہ جب اس کوشہوت میں شک ہوتب بھی اس کیلئے و بجنام باح ند ہوگا۔ جس طرح یقین کی صورت میں یاظن غالب کی صورت کا تھم ہے۔

الله نته الى مومنه عورتوں كو چندتكم ويزائے تاكدان كے باغيرت مردول كۆنسكيىن جواور جابليت كى برى سميس نكل جائيں۔مردى ے کہ اساء ہنت مرثد رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان بنوحار شرکے محلے میں تھا۔ان کے پاس عور تیں آئی تھیں اور دستور کے مطابق اپنے پروں سے زبور، مینے اور بال کھولے آیا کرتی تعیس۔

حضرت اساء نے کہا ہے ہی بری بات ہے؟ اس پر ہے آیتی اتریں۔ پس تھم ہوتا ہے کے مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگا ہیں بیجی کھنی جاہئیں۔سوااپنے خاوند کے کسی کو بہنظر شہوت نہ دیکھنا جاہتے۔اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے خواہ شہوت سے ہو خواہ بغیر شہوت کے۔

ابودا ودار ترندی میں ہے کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جعزت امسلمہ اور حصرت میموندر منی اللہ تعالی عنبما بیتی تھیں س ابن ام مکنوم رضی القدتعالی عند تشریف لے آئے۔ بیدواقعہ بردے کی آئیتی اتر نے کے بعد کا ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ال ے فرمایا کہ پردہ کرلو۔انہوں نے کہا یارسول الشعافیہ وہ تو نامینا ہیں، نہمیں دیکھیں گے، نہ پہچانیں گے۔آپ نے فرمایاتم تو نامینا نہیں ہو کہاس کو نہ دیکھو؟ ہاں بعض علماء نے بےشہوت نظر کرناحرام نہیں کہا۔ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ عیدوالے دن جشی لوگوں نے مسجد میں ہتھ بیاروں کے کرتب شروع کئے اورام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ مہم نے اپنے چیچے کھڑا کرلیا آپ دیکھ ہی رہی تھیں یہاں تک کہ جی بحر گیا اور تھک کر چلی گئیں۔عورتوں کو بھی اپنی عصمت کا بجاؤ جاہے، بدکاری سے دورر ہیں، اپنا آپ کی کونا دکھا کیں۔ اجنبی غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کی کسی چیز کوظا ہرنہ کریں ہاں جس کا چھیے ناممکن ہی نہ ہو،اس کی اور بات ہے جیسے جاور اور اور کا کپڑاوغیرہ جنگا پوشیدہ رکھنا عور توں کے لئے ناممکن ت ہے ہے۔ یہ بھی مر دی ہے کہاس سے مراد چبرہ ، پہنچوں تک کے ہاتھ اورانگوشی ہے۔ لیکن ہوسکتا ہے کہاس سے مرادیہ ہو کہ یہی زینت کے دہ ک ہیں ،جن کے ظاہر کرنے سے شریعت نے ممانعت کرد**ی ہے۔جب کہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے ک**ہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں یعی بالیاں باریا وَان کا زیور وغیرہ نے فرماتے ہیں زینت دوطرح کی ہےا بک تو وہ جسے خاوند ہی دیکھے جیسے انگوشی اور <sup>کنگ</sup>ن اور دوسر ک زینت وہ جسے غیر بھی ریکھی<del>ں جیسے او پر کا کیڑا۔</del>

تشربهمات عدابد ز جری رحمة الله علیه فرماتے بیل کدائی آیت بیل جن رشته داروای کا ذکر ہے ان کے سائے آد کنان دو باہد باریاں صرب ایل آ ز مرن رحمة القدعدية مراسط إن مدن ما يه من من من من الله المربية المرب کرن میں سے اور ہوں سے باب رہے۔ اس میں اللہ تعالی عند نے مندادر پہنچوں سے کی ہو۔ جیسے ابوداؤد میں سندی اساء بنت ابی بکررضی اللہ تعالی عند آنخضرت ملی اللہ علیہ وکم کے پاس آئیں کپڑے باریک پہنے ہوئے تھیں نو آپ سنے مزیم کے باس آئیں کپڑے باریک پہنے ہوئے تھیں نو آپ سنے مزیم میرالی 

. خالدین در یک رحمة الله علیه است حصرت عائشه بروایت کرتے ہیں اور ان کا ام الموثین سے ملاقات کرنا جاہت نبیل بر والنداعلم یورتوں کوچاہیئے کہ اسپنے ووپٹوں سے یا اور کپڑے سے بکل مارلیں تا کہ سینداور مکلے کا زیور چھپار ہے۔ جاہلیت میں اس کا بهی رواح نه تفاعورتیں! پینسینوں پر پچھڑیں ڈائنیں تھیں بسااو قات گر دن اور بال چوٹی بالیاں وغیرہ صاف نظرا تی تھیں۔ایک اور آیت میں ہے اے نی ملی اللہ علیہ وسلم اپنی ہیو یوں سے ، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عور توں سے کہدد ہینے کہ اپنی جادریں اسینے اوپرانکالیا کریں تا کہ وہ پہچان کی جائیں اورستائی نہ جائیں۔خمرخمار کی جمع ہے خمار کہتے ہیں ہراس چیز کو جوڈ ھانپ لے۔ چونکہ دوپر مرکوڈ صانب لیتاہے اس کئے اسے بھی خمار کہتے ہیں۔ پس تورنوں کوجا ہے کہ اپنی اوڑھنی سے یا کسی اور کپڑنے سے اپنا گلااور سیر بھی چھيائے رھيں۔

حصرت عائشہ فر، تی بیں اللہ تعالی ان عورتوں پر رحم فر مائے جنہوں نے شروع شروع ہجرت کی تھی کہ جب بیآ بیت اتری انہوں سنے اپنی چا دروں کو بھاڑ کر دویے بنائے۔ بعض نے اپنے تہد کے کنارے کاٹ کران سے سرڈ ھک بیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس عورتوں نے قریش عورتوں کی فضیلت بیان کرنی شروع کی تو آپ نے فر مایا ان کی نضیلت کی قائل میں بھی ہوں لیکن والتدميس في الصارى عورتوں سے فضل عورتين بيس ديكيس، ان كے دلوں ميں جو كتاب الله كي تقيد ني اوراس پر كامل ايمان ہے، وه بیشک قابل قدر ہے۔ سورہ نورکی آیت (ولیسنوبن بنحموهن) جب نازل ہو کی اوران کے مردوں نے کھر میں جاکر بدآیت انبیل سنائی ،ای دفت ان عورتول نے اس پڑمل کرلیا اور منج کی نماز میں وہ آئیں توسب کے سروں پر دو پٹے موجود نتھے۔ کویا ڈول ر کھے ہوئے ہیں۔اس کے بعدان مردول کا بیان فرمایا جن کے سامنے تورت ہو سکتی ہے اور بغیر بنا وُسٹکھار کے ان کے سامنے شرم وحیا کے ساتھ آ جاسکتی ہے گوبعض ظاہری زینت کی چیزوں پر بھی ان کی نظر پڑجائے۔سوائے فاوند کے کہ اس کے سامنے توعورت ا پنا پوراسنگھار زیب زینت کرے۔ کو چیاور مامول بھی ذی محرم ہیں لیکن ان کا نام یہاں اس لئے نہیں لیا گیا کے ممکن ہے وہ اپنے بیٹوں کے سامنےان کے محاس بیان کریں۔اس لئے ان کے سامنے بغیر دویئے کے نہ آتا جاہے۔ پھر فر مایا تہہ ری عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی اس زینت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں۔

اہل ذمه کی عور توں کے سامنے اس لئے رخصت نہیں دی گئی کہ بہت ممکن ہے وہ اپنے مرووں میں ان کی خوبصورتی اور زینت کا

3.85.

ا کی موروں ہے بھی میرٹوف ہے گرشر ایات نے چونکدا ہے ترام قرار دیا ہے اس لئے مسلمان مور تیل تو ایسانداریں کی کی ر پی کو زوں کی مورٹوں کو اس ہے کون می چیز روک سکتی ہے ؟ بخاری مسلم جی ہے کہ سی عورت کو جا ترنبیں کہ دوسری عورت ہے ل کر اس کے اور ماف اپنے غاوند کے سامنے اس طرح بیان کر ہے کہ گویا وہ اسے و کیور ہا ہے۔ امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رہنی انتد تقالی عند کو لکھا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عور تیں جمام جی جاتی ہیں ، ان کے ساتھ ہے کہ عن بورتی ہوتی ہوتی ہیں ، ان کے ساتھ ہے کہ عن بوتی ہیں یوتی ہیں ۔ سنو کی مسلمان عورت کو حلال نہیں کہ وہ اپنا جسم کی غیر مسلمہ عورت کو دکھائے۔

معزت بجاہدر حمۃ امتد علیہ بھی آیت (اونسان مین) کی تفسیر ہی قرماتے ہیں مراداس سے مسلمان عورتیں ہیں تو ان کے سامنے وہ زیات خاہر کرسکتی ہے۔ لینی گلابالیاں اور ہار۔ پس مسلمان عورت کو نظیمر کسی شرکہ عورت کے سامنے خاہر کرسکتی ہے۔ لینی گلابالیاں اور ہار۔ پس مسلمان عورت کو نظیمر کسی مشرکہ عورت کے سامنے ہوتا جائز نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب صحابہ بیت المقدس پہنچ تو ان کی ہیو یوں کے لئے دامیہ یہودیہ اور نعرانیہ عورتیں ہی تھیں۔ پس اگر میر فابت ہوجائے تو محمول ہوگا ضرورت پر یا ان عورتوں کی ذات پر۔ پھر اس میں غیر مروری جسم کا کھلنا بھی نہیں۔ واللہ اعلم بہاں مشرکہ عورتوں میں جولونڈیاں بائدیاں ہوں دواس تھم سے خارج ہیں۔ بعض بہتے ہیں غلاموں کا بھی بہی تھی ہے۔

ابوداؤدیں ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالی عنبا کے پاس آئیں دینے کے لیے ایک غلام لیکر آئے۔ حضرت فاظمہ اسے دیکھ کی گرا چھوٹا تھا ، سرڈھا نہتی تھیں تو پیرکھل جاتے ہے۔ حضرت فاظمہ اسے دیکھ کی گرا چھوٹا تھا ، سرڈھا نہتی تھیں تو پیرکھل جاتے ہے۔ اس محلل جاتے تھا اور چیرڈھا نہتی تھیں ہو ہی تو ہی اللہ بول اور بیٹہ ہارا غلام ہے۔ اس عساکر کی روایت میں ہے کہ اس غلام کا نام عبداللہ بن معدہ تھا۔ بیڈراری تھے۔ سخت سیاھ فام ۔ حضرت فاظم اللہ علیہ و نام میں اللہ تعالیہ و مہدا تھا۔ معدہ تھا۔ ہو تھا۔ معدہ تھا۔ معدہ تھا۔ ہو تھا۔ ہو تھا۔ معدہ تھا۔ ہو تھا۔ ہو تھا۔ ہو تھا۔ معدہ تھا۔ ہو تھا۔ ہو

ر حال در من المعالم و المنطق ر رپيدادي پيدرنځ کاونوک سنديمد داز آنو تااورلو کال سندها منځ پيند ماند جا کارنځه مند نول سنده. د سريد د د کښي پيدرنځ کاونوک سند جد د از آنو تااورلو کال سندها منځ پيند کار د کار کار کار کار کار د کارون مر برست ہے جواب تک مورتوں کے مصوص اوصاف سے واقف شادون مورتون پران کی بھائی ووٹ کھے یہ ان ہوائی۔ ان ابر رست ہے جواب تک مورتوں کے مصوص اوصاف سے واقف شادون مورتون پران کی بھائی ووٹ کے اس ماری ہوتا ہے۔ جسبه ، و الله مر أو بين من أندان عن تمين تميز ؟ جاسبة مر فوريان أن تحويل الن أن تكانوان عن من النبي المورس برم الشاوة معوماً ريش رايم ان ستايمي پرووسي كوه وپورسه جوان تايمي توسيخ تول -

يخارق مسلم ميں مين منبور منى انقد عند و ملم نے قربا يا لو تواجور تول سے پاس جائے ست بچو پو جھا تھے کہ يار سول م اين رق مسلم ميں مين منبور منى انقد عند و ملم نے قربا يا لو تواجور تول سے پاس جائے ست بچو پو جھا تھے کہ اور مال آ ہے۔ نے فرمایا و وتو موت ہے۔ پھر فرمایا کے مورش اسپنے ہیں ول کوزشن پرزورز درے مار مادکر نہ چکس جا بلیت میں کر کساو وزور سے پاؤل زمین پررکھ کرچنتی تھیں تا کہ ہیر کا زیور ہے۔ اسلام نے اس سے منع فرمادیا۔

ین عورت کو ہر آبید ایک حرکت منع ہے جس ہے اس کا کوئی چھپا ہواستکھار کھل سنے۔ پس اے کھرست عطراور خوشہوا کا کہ می علانا بھی ممنوٹ ہے۔ تریقرق میں ہے کہ ہر آ کھوڑانیہ ہے۔ ابو دافزد میں ہے کہ حضرت ابو ہرمیرورضی اللہ تغالی عنہ کوا کی عورستانو ہو۔ مسا۔ سب سے میں ہے۔ میں میں ہے کہ ہر آ سے مشکق ہونی تی۔ آپ نے اس سے پوچیا کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہال فرمایا کیا تم نے خوشہولگائی ہے؟ اس ن ۱۰- آپ نے فرمایا۔ میں نے اپنے حبیب ابوالقاسم سلی الند علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوعورت اس مسجد میں آنے کے ساتے نوٹیو نگائے ،اس کی نماز نامقبول ہے جب کہ وہ اوٹ کر جنابت کی طرح قسل نے کر لیے۔ ترندی بیس ہے کہ اپنی زینت کو فیرجہ مغام ا کرنے والی عورت کی مثال قیامت کے اس اندجیرے جیسی ہے جس میں نورنہ جو۔ ابوداؤد بیس ہے کے رسول التد سلی اللہ علیہ وسم مردول عورتول کوراسته میں منے بیلے چلتے ہوئے دیکھ کرفر مایاعورتو! تم ادھر ہوجاؤ جمہیں بچے راہ میں نہ چلنا جاہئے۔ یہ رس عورتن دیوارے لگ کرچنے آئیں بیبال تک کمان کے کیڑے دیواروں ہے رکڑتے تھے۔ پھرفر ما تاہے کہاہے مومنوا میری بات بے عمل کرو و ان نیک صفتوں کو لے اور جابلیت کی برخصانوں سے رک جاؤ۔ بوری فلاح اور نجات اور کامیا لی اس کے لئے ہے جو مذاع قرمانهردارمو،اس مضع كرده كامول مدرك جاتا جوءالله ي مدوجا من بر (الفيرابن كثير،نوراس)

اجنبی عورت کے چبرے ویل کوچھونے کی ترمت کابیان

(وَلَا يَسِحَلُّ لَهُ أَنْ يَسَسَّ وَجُهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهُوَةَ ) لِقِيَامِ المُحَرَّمِ وَ انْعِدَامِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلُوَى ، بِخِلَافِ النَّظَرِ لِأَنَّ فِيهِ بَلُوَى .

وَالْمُ حَرَّمُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلِ وُضِعَ عَلَى كَفْهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) وَهَذَا إِذَا كَانَتُ شَابَّةً تُشْتَهَى ، أَمَّا إِذَا كَانَتُ عَجُوزًا لَا



الله منات رمنویه (طد جنارونم) 

وَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُدُونِي أَنَا إِنَّا إِنَّكُ وَرَضِمَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُدُخِلُ بَعْضَ الْقَبَائِلِ الَّذِي كَانَ مُسْتَرْضُعَا الم رَجَانَ يُمَانَ يُمَانَ يُمَانَ مُ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَ عَجُوزًا بِهِ عَلَيْهَا لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَا تَحِلُّ مُصَافَحَتُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْرِبضِ لِلْفِئْنَةِ وَعَلَيْهَا لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَا تَحِلُّ مُصَافَحَتُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْرِبضِ لِلْفِئْنَةِ وَالصَّفِيرَةُ إِذَا كَانَتُ لَا تُشْتَهَى يُبَاحُ مَسُّهَا وَالنَّظُرُ إِلَيْهَا لِعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ.

۔ منبی عورت سے چبرے اور اس کی میلی کوس کرنا حلال نیس ہے اگر چداس کوشہوت سے امن حاصل ہے اس کی دلیل محرم کے ر اور عام طور مصروف ندہونے کے سب سے بے۔ جبکہ دیکھنے میں سیکم نہیں ہے کیونکہ اس میں عموم ہوئی ہے۔ اور ہونے ، ضرورت اور عام طور مصروف ندہونے کے سب سے بے۔ جبکہ دیکھنے میں سیکم نہیں ہے کیونکہ اس میں عموم ہوئی ہے۔ اور ہوے۔ اور اس کتے ہے کہ بی کر پیمانی نے ارشاوفر مایا جس شخص نے کسی عورت کی تضلی کومس کیا جبکہ شریعت سے مطابق اس کیسے کوئی را آت منظی تو تیامت کے دن اس کی تقبیل پر آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔اور میے کم اس وفت ہو گا جب عورت نوجوان اور تا بل اپازت نہ کی تو تیامت نے دن اس کی تعبیل پر آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔اور میے کم اس وفت ہو گا جب عورت نوجوان اور تا بل ہے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مضرت ابو بمرصد بن رنبی الله عند سے نقل کیا گیا ہے کہ جن قبائل ہے انہوں نے دودھ پیا تھا آپ وہاں جا کر بوڑھی خواتین

معاند کرتے تھے۔ حضرت عبدادا بن زبیررضی الله عند نے اپن عمیادت کے دنوں میں ایک بوڑھی عورت کوبطور اجرت لیا کہ وہ ان کے پاؤل ربائے اوران کے سرے صفائی کرتی متی۔

ادرا ل طرح اگر مرد بوڑھا ہے جس کوا ہے اور مورت کفس پر قابو پانے کی طاقت ہے تو بیر بھی اس دلیل کے مطابق ہوگا بس کرہم بیان کر ہے ہیں۔ اور جب عورت پر قابونہ پایا جاسکتا ہے تو اس سے مصافحہ کرنا حلال نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں فتنے کا آجانا ے۔ درای طرح وہ چھوٹی پئی جو قابل شہوت نہیں ہے تو فتنے کا خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھو نا اور اس کو دیکھنا مباح ہے۔ عورتن ہےمصافحہ کرنے کی ممانعت کا بیان

بس کے دِل میں ایمان اِس حال میں ہے کہ وہ رسول الشعلي الشعليد على آلہ وسلم سے حقیقی عملی محبت كرتا ہو، زُبانی دعوے دار برہوں کے لیے رسول کر میم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سیح تابت شدہ سُنت مبارکہ کا ذِکر بی کسی کام کے کرنے یو کسی کام سے بوز ے کے لیے کافی ہوتا ہے، لہذا میری میساری بات ایسے ہی لوگوں کے لیے ہی ہے، اینے خلافء حق فلسفوں اور گمراہ عقل کے

اميروں پرعمومان کیا تیں اثر تیں کرتیں ،

ایران والوں کی والد و ماجد و ما تشرمنی القد عنها کافر مان ہے کہ (و الله معا مَسْتُ بَدُهُ بَدَ المُو اَفِي الْمُعَابِعَةِ وَلا مَانَ وَالوں کی والد و ماجد و ما تشرمنی القد عنها کافر مان ہے کہ (و الله معا مَسْتُ بَدُهُ بَدَ المُو اَفِي الْمُعَابِعَةِ وَلا مَانَ وَاللهِ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عليه وَلَوْل کی بیعت صرف این کلام مُبارک کے ذریعے فران الله علیه و علی آلدو ملم کافر میارک ، می الله و ما یو تقاصیب صلی الله علیه و علی آلدو ملم کافر مبارک ،

سے است کی تاکیدانہوں نے اپنے مبارک الغاظ میں بول فرما کی (اِنسی کلا اُحتسافیح النّسَاء ::: میں عورتوں سے ہاتون (سُنن النسائی اُنجتبی ، کتاب البیعد ، باب 12 ہنٹن این ماجہ رکتاب الجھاد)

سمى مريض ول ميں بيخيال گذرسكتا ہے، يا گزارا جاسكتا ہے كديكل أن سلى الله عليه دعلى آلدوسلم كے ليے فاص تق، وأن كاسپے مُقام كا تقاضا تقا،

توایسے خیالات والوں کے لیے رسول اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا یفر مان مُبارک، غیرمحرم مورتوں سے مصافی کرنے بین ہاتھ ملانے کے گناہ کی شدت سمجھانے کے لیے کافی ہوتا جا ہے کہ (لان یسط عَنَ احدُثُم بِمنحیط مِن حَدیدِ خَیرٌ لاُ مِن اُن یَسط عَنَ احدُثُم بِمنحیط مِن حَدیدِ خَیرٌ لاُ مِن اُن یَسط مِن واضل کر کے ساتھ وخی کردیا جائے تو یہ اس سے بہت یہ اس سے بہت اس سے بہت کہ اُس کا ہاتھ کی اورت کوچھوئے جواس کے لیے طال نہیں (السلسلہ الاحادیث الصحیحہ محدیث 226)

اس کے بعد کسی اور کی ایسی بات جواللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے مل مبارک اور قرمان مبارک کے خلاف ہو، کون نے گا ؟

### قاضى وگواه كييئ عورت كود يمضے كى اباحت كابيان

قَالَ (رَيَسَجُوزُ لِلْقَاضِى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهَا وَلِلشَّاهِدِ إِذَا أَرَادَ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا السَّطَرُ إِلَى وَجُهِهَا وَإِنْ حَافَ أَنْ يَشْتَهِى لِلْحَاجَةِ إِلَى إِخْيَاء حُقُوقِ النَّاسِ بِوَاسِطَةِ السَّطَرُ إِلَى وَجُهِهَا وَإِنْ حَافَ أَنْ يَشْتَهِى لِلْحَاجَةِ إِلَى إِخْيَاء حُقُوقِ النَّاسِ بواسِطَةِ السَّطَاء وَأَدَاء الشَّهَادَةِ أَوْ الْحُكُم عَلَيْهَا لَا الْقَضَاء الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةِ ، وَلَكِنُ يَنْبَغِى أَنْ يَقْصِدَ بِهِ أَدَاء الشَّهَادَةِ أَوْ الْحُكُم عَلَيْهَا لَا الْقَضَاء الشَّهَادَةِ اللَّهُ وَهُو قَصْدُ الْقَبِيحِ.

وَأَمَّا النَّظُرُ لِتَحَمُّلُ الشَّهَادَة اذَا اشْتَهَ قَالَ لُسَاحً وَ الْأَصَاحُ أَنَّهُ لَا لُكَ وَ اللَّهُ لَوْلَ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَمَّا النَّظُرُ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ إِذَا اشْتَهَى قِيلَ يُبَاحُ . وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ مَنُ لَا يَشْتَهِى فَلَا ضَرُورَةَ ، بِخِلَافِ حَالَةِ الْأَدَاءِ .

### ترجمه

فيومنات رمنويه ( جلد جارويم)

ر کینا مہائے ہے۔ اگر چہ اندیشہ شہوت ہو کیونکہ تضاء اور شہادت کے سبب لوگوں کے حقق آکو ہا آل رکھنا ہے۔ اور مینشر درت ہے۔

ور کینا مہائے بیصلہ اور شہادت کی اوائیگی ہی ہوٹی چاہے اور شہوت کو کھمل کرنا مقصد شہو ۔ اور جن چیز وں سے چینے کا تھم ہے کوشش

مر رورت کیلئے فیصلہ اور شہادت کی اوائیگی کیلئے حالت شہوت والا ہے اس کے ہارے میں ایک تول مید

مر رہ کے وہ ان سے اپنے آپ کو بچائے ۔ اور جومسئلہ شہادت کی اوائیگی کیلئے حالت شہوت والا ہے اس کے ہارے میں ایک تول مید

مر رہ کہ معرفی قول مید ہے مہائ نہیں ہے۔ کیونکہ عوم شہوت والے کا پایا جانا ممکن ہے۔ بیس اب ضرورت نہ ہوگی جبکہ

میں اوائیگی والا مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔

شرح

بداباحت ضرورت کے تحت ہے اس کی وضاحت قاعرہ فظہید کے ضرورت ممنوعات کومباح کردیتی ہے اس کے تحت میں اس کی م شرح گزر می ہے اور دہی قاعدہ اس کی طرح میں دلیل کا فی ہے۔ شرح گزر کی ہے اور دہی قاعدہ اس کی طرح میں دلیل کا فی ہے۔

منكني كود كيضے كى اباحت كابياك

(وَمَنُ أَرَادَ أَنْ يَسَزَوَّ جَ امُرَأَةً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَهِيهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالنَّلَامُ فِيهِ " (أَبْصِرُهَا فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) " وَلِأَنَّ مَقْصُودَهُ إِقَامَةُ الشَّهُوةِ .

2

اور جب کی فض نے کی حورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس کیلئے اس مورت کود کیھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر چہ
اس کو عورت کے قابل شہوت ہونے کا یقین ہے۔ کیونکہ اس بارے میں نی کریم دیائی نے نے ارشاد ہے کہ عورت کو دکھے لے کیونکہ یہ
حہارے درمیان موافقت پیدا کرنے میں ذیادہ مناسب ہے ادر یہ می دلیل ہے کہ دیکھنے کا مقصد سنت کو قائم کرنا ہے جبکہ شہوت کو
ممل کرنا نہ ہو۔

### منكيتركود تكصنے كى اباحت كابيان

ا، م ترندی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح ک پیام دیا ہی نبی سلی امتد علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اسے دیکھ لو۔ بیتمہاری محبت کوقائم رکھتے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

ال بب بن محمد بن مسلم، جابر، إنس، ابوجميد، ابو ہريره سے بھى روايت ہے بيدهديث حن ہے۔ بعض علماء نے اس حديث كر مطابق فر، ياكہ جس عورت كوآ دى نكاح كا بيغام بيسجاس كود كيھے بيل كوئى خرج نبيل كيكن اس كاكياكى ايساعضونه و كيھے جس كود كيف جس كورت كوا درميان حرميان كر م ہو۔ امام احمد، اور اسحاق كا يمي تول ہے۔ رسول الله عليه وآله وسلم كے ارشاد اخرى التيم عنى يہ بير كرتم بار ب درميان مجت كے بيشد ہے كے ليے ذيد دہ مناسب ہے۔ (جامع ترفرى، رقم الحدیث ، ۱۰۸۷ مرفوع)

### متكيتركود تكصفيين ندابهب اربعه

مروریا می منظم ابوصنیفه دسترت امام شافتی دهرت امام احدادرا کشر علماء کے زدیک اپنی منسوبہ کو نکاح سے بہار کھ لینا جائز ہے خواہ منسوبہ کو نکاح سے بہاد کھ لینا جائز ہے خواہ منسوبہ کو نکاح سے بہاد کھن اس مورست میں جنواہ منسوبہ کو نکاح سے بہاد کھن اس مورست میں جائز ہے جب کہ اس کی اجازت ماصل ہوائی کی اجازت کے بغیرہ کھنا جائز ہیں ہے لیکن آبک روایت کے مطابق در مرست میں مالک کے ہاں منسوبہ کود کھنا علی الاطلاق ممنوع ہے۔

بہت اس بارے بیں نفتہی مسئلہ بیجی ہے کہ بہتر اور مناسب بہی ہے کہ مردا پی منسوبہ کود کیھنے کی بجائے کمی تجربہ کا راور معترہ وررتیا کر اور معترہ وررتیا کے میں اس کی منسوبہ کود کیچے کرمطلوبہ معلومات فراہم کردے۔

### طبيب كيلي ضرورت كي وجد ورت كود يكفنے كابيان

(وَيَسَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا) لِلضَّرُورَةِ (وَيَنْبَغِى أَنْ يُعَلَّمَ امُرَأَةً مُسَدَاوَاتَهَا) لِأَنَّ نَسْظَرَ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ أَسْهَلُ (فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا يَسْتُرُ كُلَّ عُضُو مِنْهَا يسوَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ) ثُمَّ يَنْظُرُ وَيَغُضُ بَصَرَهُ مَا اسْنَطَاعَ ! لِلَّنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَصَارَ كَنَظُرِ الْخَافِظَةِ وَالْخَتَانِ.

(وَكَدَا يَسَجُوزُ لِللرَّجُ لِ النَّظُرُ إِلَى مَوْضِعَ الاحْتِقَانِ مِنْ الرَّجُلِ) لِآنَهُ مُدَّاوَاةٌ وَيَجُوزُ لِلْمَرَضِ وَكَذَا لِلْهُزَالِ الْفَاحِشِ عَلَى مَا رُوِى عَنْ أَبِى يُوسُفَ ؛ لِآنَهُ أَمَّارَةُ الْمَرَضِ .

### ترجمه

آورڈ اکٹر کیلئے مہارے کے دوہ ضرورت ٹابت ہونے کے سبب تورت کے مواضع مرض کو دیکھے جبکہ مناسب میہ ہے کہ وہ کی عورت کو اس کا علاج بیان کردے ہے کہ وہ نئی اہم جنس کو دیکھنا زیادہ آسانی پر بنی ہے۔ اور جب اہل خانداس پر قدرت ندر کھتے ہوں تو مرض والی جگہ کے سواباتی تمام جگہوں کو ڈھانپ دیا جائے۔ اس کے بعدڈ اکٹر اس کو دیکھے۔ اور پوری کوشش کرے کہ وہ اپنی نگاہ کو بنچ رکھے ۔ کو نکہ جو چیز ضرورت کے تحت ٹابت ہووہ ضرورت کے مطابق ٹابت ہوا کرتی ہے۔ ( قاعدہ تقہیہ ) اور یہ سکلہ فافضہ اور ختنہ والے مسئلہ کی طرح ہوجائے گا۔

اورای طرح ایک مردکیلئے دومرے مرد کے مقام حقد کود کھناجائز ہے۔ کیونکہ یہ ایک طرح کا علاج ہے۔ اور مرض کے سب سے درست ہے۔ ادر ای طرح سخت لاغر ہونے کے سبب حقد کروانا جائز ہے۔ جس طرح امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے نقل کیا حم ہے۔ ادر میمی مرض کی نشانی بھی ہے۔ من المراح من المراح من المراد من المراد من أن المناصورة بياتي ب كداوة بادست الدستاه الماري المن المراح الم

# صب کے مت مرش میں سر کود یکھنے کا بیان

سنت سن پردو کے مقد مربر بواور ، برطیب کے دیکھے بغیر اس کو ملاح مکن ند ہوتو تخت العنرور قاطیب کا مقد مرپر او کو دیکمنا چقد ضرورت جائز ہے اگر چدمر دبویو عورت ۔ چقد ضرورت جائز ہے اگر چدمر دبویو عورت ۔

ت مسر كسوايقيدس رك بدان كود يكض يك اباحث كابيان

قَنْ رَوَيَنُهُ وَالسَّلاهُ " رَعَوْرَةُ الرَّجُلِ إِلَى جَبِيعِ بَدَنِهِ إِلَّا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى وُكُوبَهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْحَدَةُ وَالسَّلاهُ " رَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا يَنْ سُرَّتِهِ إِلَى وُكُوبَهِ ) " وَيُووَى " رَمَا هُونَ سُرَّتِهِ إِلَى وَكُوبَهِ ) " وَيُووَى " رَمَا هُونَ سُرَّتِهِ إِلَى وَلَيْسَتُ بِعَوْرَةٍ حِلاقًا لِمَا يَقُولُهُ أَبُو عِصْمَةً وَالنَّهِ فِي مُ وَالرُّ كُنَةُ عَوْرَةٌ خِلاقًا لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَالْفَحِدُ عَوْرَةٌ خِلاقًا لِمَا يَقُولُهُ أَبُو عِصْمَةً وَالنَّهُ فِي وَمَا دُونَ السُّرَةِ إِلَى مَنْيَتِ الشَّعْرِ عَوْرَةٌ خِلاقًا لِمَا يَقُولُهُ الْإِمَاهُ أَبُو بَكُمِ النَّيْ وَهِي الْعَادَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهَا مَعَ النَّصُ بِخِلافِهِ ، وَمَا دُونَ السُّرَةِ إِلَى مَنْيَتِ الشَّعْرِ عَوْرَةٌ خِلاقًا لِمَا يَقُولُهُ الْإِمَاهُ أَبُو بَكُمِ الشَّورَةِ وَمَا دُونَ السُّرَةِ إِلَى مَنْيَتِ الشَّعْرِ عَوْرَةٌ خَلاقًا لِمَا يَقُولُهُ الْإِمَاهُ أَبُو بَكُمِ الشَّوَاهِ إِلَى مَنْيَتِ الشَّعْرِ عَوْرَةٌ خَلاقًا لِمَا يَقُولُهُ الْإِمَاهُ أَبُو بَكُمِ اللَّهُ عَنَدُ رَدَى أَبُو مُونَ السَّرَبِةُ وَالسَّلامُ أَنَّهُ قَالَ الْإِلَامُ أَبُو بَكُمِ وَمَا لُونَ اللَّهُ عَنَهُ عَنْ النِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلامُ أَنَّهُ قَالَ الْإِلَامُ وَلَى اللَّهُ عَنَهُ مَنْ النِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلامُ أَنَّهُ قَالَ الْإِلَامُ كُونَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ النَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مُولَالًا اللَّهُ عَنْهُ وَقَالًا لِمَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ الْمُعْرَدُةَ وَالسَّلامُ أَنِهُ هُورَةً وَالسَّلامُ الْمُؤْرَةُ وَالسَلامُ اللهُ عَنْهُ مَنْ وَقَالَ الْمُعْرَدُة وَالسَلامُ الْمُؤْرَة وَالسَلامُ اللهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مُنْ وَقَالًا لِهُ وَمُؤَلِّ الْمُؤْمِلُهُ وَالْمُ الْمُعْرَدُة وَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ أَوْلُ الللهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَنْهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِلُولُولُكُولُكُولُولُهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَةً الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَال

سُلُسَقَى عَنظُمِ الْفَسِعِلِ وَالسَّاقِ فَاحْعَمْعَ الْمُحَوَّمُ والْمُبِيحُ وَلَى مِثْلِهُ بِعَلْثُ الْمُعَوْ وَ حَسَكُمُ الْعَوْرَ وَ فِي الرَّكَةِ أَخَفُ مِنْهُ فِي الْفَيْعِلِ ، وَفِي الْفَيْعِلِ أَخْفُ مِنْهُ فِي السَّوَأَق حَتَّى أَنَّ كَاشِفَ الرُّكْبَةِ يُنكُرُ عَلَيْهِ بِرِفْقِ وَكَاشِفَ الْفَيْعِلِ يُغَنَّفُ عَلَيْهِ وَكَاشِف السُّوءَ يُنؤَدُّ إِنْ لَسَجَّ (وَمَا يُسَاحُ النَّظُرُ إِلَيْهِ لِلرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ يُبَاحُ الْمَسُ) لِأَنَّهُمَا فِيمَا لَيْسِ بِعَوْرَةِ سَوَاءً .

۔ اور ایک مرد کیلئے دوسرے مرد کاجسم ناف سے کیکر مھنے تک کے سوابقیہ کود کجھنا جائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم اللہ نے ارثاد فرو ے مرد کی شرمگاہ اس کی ناف سے کیکر تھنے تک ہے۔اورایک ردایت میں ناف کے سوا کے کلمات بھی ذکر ہوئے ہیں جس سے ہے۔ ٹابت ہوا کہ ناف سرتہیں ہے۔

حضرت ابوعصمه اورامام شافعي عليهاالرحمه كے اقوال اس كے خلاف بيں اور گھناعورت ہے جبكه امام شافعي عليه الرحمہ سنة اس میں اختلاف کیا ہے۔ اور ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے۔ جبکہ اصحاب ظوا ہرنے اس میں اختلاف کیا ہے۔ اور ناف سے سوا ہول کے اسٹنے کی جگہ بھی ستر میں داخل ہے۔اس میں ابو بکر محمد بن نصل کماری نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس مسئلہ میں عرف پرامتار كرنے والے بيں۔ كيونكماس كےخلاف نص ہونے كى وجہ ہے كى چيز كاكوئى اعتبار ندكيا جائے گا۔

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم اللے ہے نے فر مایا کہ محدنہ سترعورت میں شامل ہے۔حصرت حسن بن عل رضى الله عنهمانے جب اپنى ، نے كوظا ہر كيا تو حضرت ابد ہر برہ د منى الله عنه نے اس كا بوسه ليا۔

کیونکہ نبی کر پیمایتے نے حضرت جرید ہے کہا کہ اپنی ران کو چھپالو۔ کیا تم نہیں جاننے کہ ران بھی عورت میں شامل ہے۔ کیونکه تمضیه اور ران میه پنڈلول کی ہڈیوں سے ملاہوا ہے۔ پس ان ہیں حریمت و فیاحت وونوں جمع ہو چکی ہیں رہذا حرمت کو غام تمجھا جائے گا۔ جبکہ منتفے میں عورت کا تکم بدران کے تکم ہے۔ جبکہ ران کا تکم عورت کی شرمگاہ کے تکم سے ہلکا ہے۔ تی کہ کھنا کھولتے پر خفیف ساحکم نکیر ہوگا۔ جبکہ ران کھولنے والے پر سختی کی جائے گا۔اور جب شرمگاہ کو کھولنے والےاصرار کرے تو اس کو بطورتا دیب سزادی جائے گ۔

امام شافعی علیہ الرحمہ فرمائے ہیں۔ گھٹنے کا عطف ناف پر ہے لہذا رید دونوں ستر میں داخل نہیں ہیں۔ان کی دیمل یہ ہے کہ يهال بركلم ألى عايت كاستعال مواب جوتكم كوضع تك تصيخ كيليرة السامين مغير شامل ندموك \_ بهاراجواب بيہ كديمال كلمة 'الى "مع كے عنى ميں ہے جس طرح الله تعالى كافر مان ہے ' (وَ لَا تَدَأْتُكُوا أَمُوَ اللَّهُمُ إِلَى

المن المن المن المن المن عن مي ب-اوراى طرح كله "حتى" بركل كرتے بوئے كيونكه "حتى" جب نعل بروافل واقواس كو أن والل مواقواس كو المعرب معنی میں کرویتاہیے۔(عنامیشری الہدامیہ جامی، ۱۲م، بیروت) ال

أى طرح حديث مباركه بس لفظ" السويحيّة مِن الْعَوْدَة "استعال مواهي جس كاندرمرا حست موجود بركمناسر باور فندکا یہ قانون ہے کہ جب کسی مسئلہ کی صراحت نص سے حاصل ہوجائے تو استدلال یا تیاس باطل ہو جاتا ہے کیونکہ تھم صرت کم میں سندلال یاسی قتم کی تا ویل نہیں کی جاتی ۔ لبد آگھٹناستر میں واخل ہے۔ استدلال یا

علامه ابن عابدين شامي حنى عليه الرحمه لكهة بيل مرد كاستر آثه اعضاء بين: (۱)عضو محصوص اورار دكر د (۲)خصيتين ادران كا اردگرد(۳) ؤبراوراردگرد(۴۸،۵) دونول سرین کے جھے(۲،۷) دونول رانیں گھٹنول سمیت (۸) ناف تازیرِ ناف سمیت پشت پی<sub>ن اور دونو</sub>ں پہلوؤں کے اس حصہ کے جواس کے مقابل ومحاذی ہے۔

(ردالختار، بابشروط الصلوة مطبوعه مطفی البابی مصر)

## ران دیکھٹنا کے ستر ہونے سے تعلق احادیث کابیان

بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ مرد کاستر گھٹنے اور ناف کے درمیان ہے، (المجموع للنو وی (3ر 173) اور المغنی ابن زرام (2/ 286.()

ان من سے محصا صادیث درج ذیل ہیں۔

1- ابوداود اور ابن ماجه رحمهما الله فعلى بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه بيان كيا كررسول كريم صلى التدعليه وسلم ن<sub>ر ۱۰یا</sub>": اپلی ران نظی مت کرو، اور نه بی تم کسی زنده یا مرده کی ران دیکھو "سنن ابوداو و صدیث نمبر (3140) سنن ابن مجه حدیث نمبر

2-امام احد نے محد بن جحش رضی الله تغالی عندے روایت کیاہے که": نبی کریم ملی الله علیه وسلم معمر کے پاس سے گزرے تو معمری را نیں تنگی تھیں اور بیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مانے لگے": اے معمرا پی رانين وْهانْپ لو، كيونكدرانين ستر مين شامل بين "منداحد حديث تمبر (21989. ()

3-احدابوداوداورتر مذی نے جرهدب اسلمی رضی الله تعالی عندسے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جرهد کے پاس ئے زرے نوائلی ران ننگی تھی ،رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا": کیا تمہیں معلوم ہیں کہ ران ستر میں شامل ہے؟" منداحد حديث فمبر (15502) سنن ابوداود حديث فمبر (4014) سنن ترقدى حديث فمبر (2798. ()

4-امام ترندی نے ابن عباس منی الله تعالی عنبما سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله عنیہ وسلم نے فرمایا: "ران سر میں شامل ہے "سنن تر فری صدیث نمبر (2798.()

براشك مصطلح حديث كاعلم ركفے اوراسے تلاش كرنے والا تخص بيجانا ہے كه ان احاد بيث بيس سے برايك معلول ب ليكن

تشريعمات حدايد ر سے کہ ان سب احادیث کی مجموع اسناد حدیث کوقوت دیتی ہیں ، تو بیرحدیث سے کے درجہ تک باتی جاتی ہے ، خاس کراس اب اور بھی شاہر وغیرویں ۔ (ارواہ الفلیل (1/297))

اورجمبورنتها ون الناماديث كمقتفناء برهمل كرتي بوئ فيعلد كياب كدمرد كاستر محض ادرناف كي ابين نب (المغنى ابن تدامه (2/ 284)

## مأ مونه عورت كيلئة مردكي جانب ديكھنے كابيان

قَالَ (وَيَجُوزُ لِلْمَرَّأَةِ أَنُ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى مَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَيْهِ مِنْهُ إِذَا أَمِنَتُ الشَّهُوَةَ ) رِلاسْيَوَاء الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ كَالثَيَابِ وَالدَّوَابُ .

وَلِمَى كِتَابِ الْخُنْشَى مِنُ الْأَصْلِ: أَنَّ نَظَرَ الْمَرَّأَةِ إِلَى الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ بِمَنْزِلَةِ نَظرِ الرَّجُلِ إِلَى مَـحَارِمِهِ ؛ إِلَّانَّ النَّظَرَ إِلَى خِلَافِ الْجِنْسِ أَغْلَظُ ، فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِهَا شَهْوَةُ أَوْ أَكْرُ رَأْيِهَا أَنَّهَا تَشْتَهِى أَوْ شَكَّتُ فِي ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَغُضَّ بَصَرَهَا ، وَلَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا وَهُوَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ لَمْ يَنْظُرُ ، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى النَّحْرِيجِ .

وَوَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ الشُّهُ وَةَ عَلَيْهِنَّ غَالِهَ ۗ وَهُوَ كَالْمُنَحَقِّقِ اغْتِبَارًا ، فَإِذَا الشُّهَى الرَّجُلُ كَالَـتُ الشُّهُـوَـةُ مَوْجُودَةً فِي الْجَانِبَيْنِ ، وَلَا كَذَيْكَ إِذَا اشْتَهَتْ الْمَرُّأَةُ ؛ إِلَّانَ الشُّهُوَةَ غَيْسُ مَوْجُودَةٍ فِي جَانِبِيهِ حَقِيقَةً وَاعْتِبَارًا فَكَانَتُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ ، وَالْمُتَحَقِّقُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْإِفْضَاء إِلَى الْمُحَرَّمِ أَقْوَى مِنُ الْمُتَحَقَّقِ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ .

اورغورت کو جب شہوت سے اس ہے تو وہ مرد کے جسم کا دو حصد دیکھ سکتی ہے جو دوسر سے مرد کیلئے جائز ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ چیزیں ستر نبیس ہیں اوراس میں مردعورت دونوں و یکھنے میں برابر ہیں جس طرح کیڑ ااور سواریاں ہیں۔

اورمبسوط کی کمّاب خنتیٰ میں ہے کہ عورت کا اجنبی شخص کی جانب دیکھنا پیمر د کا اپنے محارم کو دیکھنے کے تکم میں ہے۔ ہمذا غیرجنس کود کھنازیادہ اندیشے دالا ہے۔اورا گرعورت کے دل میں شہوت ہے یاشہوت بیدا ہونے کا شک ہے یا عالب مان ہے تو اس کیسے ای نظر کو نیجار کھنامتخب ہے۔

اور جب کوئی مخفی عورت کی جانب و مجھنے والا ہے اور وہ نہ کورہ وصف سے متصف بھی ہے تو وہ مخفس نہ و کھیے کیونکہ لم پنظر میں حرمت کا اشارہ ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں فرق کی ولیل ہیہ ہے تورتوں پرشہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور غاب چیز ثابت کی طرح مارس مرجم کواجنی کیلئے چھونے کی ممانعت کابیان مورت سے جسم کواجنی کیلئے چھونے کی ممانعت کابیان

ر ان دور الم من الم المرحمة لكفت بيل كمرمورت مرداجنبي كي بسم كو برگز نه مجموع جبكه دونوں بين سے كوئى بھی جوان دور منامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكفتے بيل كمرمورت مرداجنبي كي بسم كو برگز نه مجموع جبكه دونوں بين سے كوئى بھي اس كوشہوت ہوسكتى ہوا كر چهاس بات كا دونوں كواطمينان ہوكہ شہوت نبيل بيدا ہوگی۔

ر الدر العن جوان عور تنبی این عیرول کے ہاتھ یاؤل دہائی ہیں اور بعض ہیرا چی مریدہ سے ہاتھ یاؤل دیوائے ہیں اور ان میں آئٹر دونوں یا ایک عدشہوت میں ہوتا ہے ایسا کرتا تا جائز ہے اور دونوں گنہ گار ہیں۔

دوری پر مرد کاعورت کود مجمنا،اس کی کی صورتیں ہیں مرد کا اپنی زوجہ یا باندی کود کجمنا۔مرد کا اپنے محارم کی طرف نظر کرتا۔مرد کا آذاد عورت اِجنبیہ کود کچھنا۔مرد کا دوسرے کی ہاندی کود کچھنا۔

مہلی صورت کا تھم ہیہ کہ عورت کی ایونی سے چوٹی تک برعضو کی طرف نظر کرسکتا ہے شہوت اور بلاشہوت دونوں صورتوں میں دیکے سکتا ہے، ای طرح بید دونوں تشم کی عورتیں اس مرد کے برعضو کود کھے سکتی ہیں ، بال بہتر بیہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظر نہ کر ہے، کیونکہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے اور نظر میں بھی ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں بائدی سے مراد وہ ہے جس سے وطی جائز ہے۔ (عالمگیری، درمختار، دوالحتار، کتاب کرا ہید، ہیروت)

### عورتوں کے باہمی ستر کے معتبر ہونے کا بیان

قَالَ (وَتَنْظُرُ الْمَوْأَةُ مِنُ الْمَوْأَةِ إِلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْ الرَّجُلِ) لِوُجُودِ الْمُحَالَسَةِ ، وَانْعِدَامِ الشَّهُوَةِ غَالِبًا كَمَا فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ ، وَكَذَا الطَّرُورَةُ قَدْ تَحَقَّقَتْ إِلَى الِانْكِشَافِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ .

وَعَنُ أَبِى حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى مَحَارِمِهِ ، يِخِلافِ نَظَرِهَا إِلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ يَحْتَاجُونَ إِلَى زِيَادَةِ الانْكِشَافِ لِلاشْتِغَالِ بِالْأَعْمَالِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ،

2.7

۔ اور عورت دوسری عورت کے ان اعضاء کود کمچھ سکتی ہے جس طرح ایک مرد دوسرے مرد عدم ستر والے اعضاء کو و کمچھ سکتا ہے۔ ر میں۔ کیونکہ دونوں کی جن متحدے اور غلبہ مہوت بھی معدوم ہے جس طرح ایک مرد کا دومرے مرد کود کیمنے کا ظلم ہے۔ اورای مل ساور کی دونوں کی جن متحدے اور غلبہ مہوت بھی معدوم ہے جس طرح ایک مرد کا دومرے مرد کود کیمنے کا ظلم ہے۔ اورای مل کے درمیان بھی اتن مقدار بین کشف ٹابت ہوجائے گا۔

میان مان سدر اس می الله عند من روایت می کدایک مورت کا دومری عورت کی جانب دیکمنا ایسے میت کوئی مرد وارد ا ر المسان کی تا ہے۔ بیر خلاف مورت کا مرد کو و مکینا کیونکہ کام میں مصروفیت کی وجہ ہے مردد ل کوکشف کی زید و مغرورت پر آپ کی سندان یباں پرقول اول سیح ہے۔

معترت عبدالهمن من الى سعيد سندروايت ب كه نبي كريم صلى الله عليدوآ لدوسكم في فرمايا كدكو في مردك مردى شرم كاه ندديجي اور نہ بی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے اور نہ بی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ کرسوئے۔ ( کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشرزیادہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ چیٹے ہوئے ہول تو شہوانی خیالات تحرک ہوتے ہیں اورشہوت برا میختہ ہوتی ہے۔ (سنن ابودا دُد : جلدسوم: حدیث نمبر 627)

### مردكيلية الني حلال باندى كود يكصف كابيان

قَـالَ (وَيَسْظُرُ الرَّجُلُ مِنُ أُمَتِهِ الَّتِي تَحِلَّ لَهُ وَزَوْجَتِهِ إِلَى فَرْجِهَا) وَهَذَا إطْلَاقُ فِي النَظرِ إِلَى سَائِرِ بَدَنِهَا عَنُ شَهُوَةٍ وَغَيْرِ شَهُوَةٍ .

وَالْأَصْلُ فِيسِهِ قَـوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (غُـضَ بَصَرَك إِلَّا عَنْ أَمَنِك وَامْرَ أَتِك) " وَلَا نَ مَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنْ الْمَسْ وَالْغَشَيَانِ مُبَاحٌ فَالنَّظَرُ أَوْلَى ، إِلَّا أَنَّ الْأُولَى أَنُ لَا يَنظُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ أَهُلَهُ فَسُلْيَسْتَشِرُ مَمَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرِ) " وَلَأَنَّ ذَلِكَ يُـورِثُ النَّسْيَانَ لِوُرُودِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا يَقُولُ : الْأَوْلَى أَنْ يَنْظُرَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي تَحْصِيلِ مَعْنَى

ا در کوئی شخص اپنی بیوی اور حایال با ندی کی فرج کود مکیه سکتا ہے۔اس میں شہوت وغیر شہوت دونوں صورتوں میں ایک عورت کا دوسری عورت کے سارے بدن کومطلق طور پردیکھنے کی اجازت کی طرح ہے۔اس کی دلیل نی کریم بیسٹے بیار شادگر ہی ہے کہ بوی کے سواد وسری مورتوں سے نگاہ کو یہ کے رکھو۔اور یہ می دلیل ہے کہ اس سے بلندور ہے کی چیز مینی جھونااور جماع کر ما اور بائدی کے سواد وسری مورتوں سے نگاہ کو یہ پیچر رکھو۔اور یہ می دلیل ہے کہ اس سے بلندور ہے کی چیز مینی جھونااور جماع کا۔ سے تواہد اور کھنا بھی مباح ہوجائے گا۔

ہو ہو اور ہیں ہے ہرایک کیلے ایک ورمرے کی شرمگاہ کوند دیکھنا فضل ہے کیونکہ نی کر پھر اللہ نے ارشاوفر ایا کہ جب آ اور میاں بیوی ہیں ہے ہرایک کیلے ایک جائے تو وہ حتی الامکان پروہ کرے۔ اور میاں بیوی اونٹ کی طرح بالکل ہر ہند نہ ہوجا ہیں۔ میں ہے کوئی فض اپنی اہلیہ کے باس جائے تو وہ حتی الامکان پروہ کرے۔ اور میاں بیوی اونٹ کی طرح بالکل ہر ہند نہ ہوجا ہیں۔ میں ہے کوئی اس بارے بین اثر وار د ہوا ہے کہ اس طرح نسیان ہوجاتا ہے۔ معزت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ د یکھنا افضل ہے تا کہ لذت پوری طرح حاصل ہوجائے۔

شرح

حضرت بہنرین کیے ،اپن والدے اور وہ ان کے واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم ہم عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم ہم اپن محورت (شرمگاہ) کوکس پر طاہر کریں اور کس سے چھپا کیں؟ فرما یا کہ شرمگاہ ک عاظت کر وسوائے اپنی ہوئی اور بائدی کے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالیہ اگر برادری کے لوگ سے جلے رہج ہوں تو؟ فرما یا کہ اگرتم اس بات پر قادر ہوکہ تمہاراستر کوئی ندد کھے تو جا ہے کہ تمہاراستر کوئی ندو کھے جس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اگر ہم میں سے کوئی تنہائی میں ہو تو؟ فرما یا کہ اللہ تعالی زیادہ حقد ارجی اس بات کے کہ ان سے حیا کی جانے بہ نبست ادر لوگوں سے \_(سنن ابو واؤو: جلد سوم: حدیث نمبر 626)

غلام وباندى كے برد ب ميں فقهى تضريحات

اس کے حیات وی ہے جو کھی آزادا جنبی مردی ہے۔ اس کے درخیان اختال ف واقع ہوا ہے۔ آیک گروہ اس سے مراد صرف وہ لونٹریال لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں۔ ان حضرات کے نز دیک ارشاد الی کا مطلب سے ہے کہ لونٹری خواہ مشر کہ ہویا اہل کتاب میں ہے ، مسلمان یا لکہ اس کے سامنے تو اظہار زینت کرسکتی ہے گرغلام، چاہوہ عورت کا ابنا مملوک ہی کیوں نہ ہو، پر دے کے معاملہ میں اس کی حیثیت وہ ہے جو کسی آزاد اجنبی مرد کی ہے۔

یے عبد اللہ بن مسعود، مجاہد ، حسن بھری ، ابن سیرین ، معید بن مُسیّب ، طاؤس اور امام ابو حفیفہ کا فد بہب ہے اور ایک تول امام یا بھی ای کی تا تدییں ہے۔ اگر وہ آزاد ہوجائے تو شافی کا بھی ای کی تا تدییں ہے۔ اگر وہ آزاد ہوجائے تو بین سابق ما لکہ بھر نہیں ہے۔ اگر وہ آزاد ہوجائے تو بین سابق مالکہ ہے۔ نکاح کرسکتا ہے۔ الہذا تھی فلا می اس امر کا سب نہیں بن کئی کہ توریت اس کے سامنے وہ آزاد کی برتے جس کی ابن سابق مالکہ کی سامنے وہ آزاد کی برتے جس کی ابنا اس سابق میں ، جولونڈی کی ابنا زے مرحم مردوں کے سامنے برتے کے لیے دی گئی ہے۔ رہا یہ وال کہ: ما ملکت ایسانیون کے الفاظ عام ہیں ، جولونڈی اور غدام دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ، پھرا سے لونڈ یوں کے لیے خاص کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب وہ بید وہتے ہیں کہ بیالف ظام چین فرمایا ، پھر موقع وگل ان کامفہوم لونڈ یوں کے لیے خاص کرد ہاہے۔ پہلے نیستا عربی فرمایا ، پھر ما ملکت ایسا میسن ارشاد ہوا۔ نیستا عربی جو کی مورت کی سانے جنے والی یہ بھرا را شاد ہوا۔ نیستا عربی ہوتی میں جو کی مورت کی سانے جنے والی یہ بھرا را شاد ہوا۔ نیستا عربی ہوتی میں جو کی گورت کی سانے جنے والی یہ بھرا دوہ میں ہوتے والی یہ بھرا کیا تو سان کا مواس کر میا کہ بھرا دوہ مورتیں ہیں جو کی گورت کی سانے جنے والی یہ بھرا دوہ کورتیں ہیں جو کی گورت کی سانے جنے والی یہ بھرا دوہ کورتیں ہیں جو کی گورت کی سانے جنے والی یہ بھرا دوہ کورتیں ہیں جو کی گورت کی سانے جنے والی یہ کر سانے جانے والی یہ بھرا کیا کہ بھرا کیا کہ بات کی سانے جنے والی یہ کی سانے جنے والی یہ کی سانے جن والی یہ کی سانے جن والی یہ کی سانے جانے کیا کہ کی دور سانے کی سانے کی سانے کی سانے کی سانے کیا کہ کی سانے کی سانے

رشته دار بول -اس سے بیفلوائی پیدا ہو تکی تھی کہ شاید لونڈیاں اس میں شامل ند ہوں -اس کیے ماملکت ایسانھن کر اگر کے است صاف کردی تن کرآ زادعورتول کی طرح لونڈ ہول کے سامنے بھی اظہار نینت کیا جاسکتا ہے۔

دوسرا گروه کبتا ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں۔ بیعنرت عائشہاد رام سلمہ اور بعض انمہ ال سریا ند بهب باورامام شانعی کامشبور تول بھی بہی ہے۔ ان کااستدلال صرف لفظ مسا مسلکت ایسمانین کے عموم ہی سے بیس سے بلکود سنت سے بھی اپنی تائیہ بیں شواہر پیش کرتے ہیں۔مثلاً میرواقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام عبداللہ بن مسعدۃ الغز ارک کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے مجئے۔وہ اس وقت ایک ایس چا دراوڑ ھے ہوئے تھیں جس سے سرڈ ھانکی تھیں تو پاؤل من المستق تتصاور یا وَل دُهانکی تغیین توسر کھنل جا تا تھا۔ نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے ان کی تھبراہث دیکھیے کرفر مایا: کیسس علیل ہار معل جاستے تتصاور یا وَل دُهانکی تغیین توسر کھنل جا تا تھا۔ نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے ان کی تھبراہث دیکھیے کرفر مایا: کیسس علیل ہار ، انسمساهوا بدوك و غلامك \_ كوئى حرج تبين، يهال بستمهاراباب بادرتهماراغلام (ابوداؤد، احمد، يهل بروايت السالي ما لك - ابن عسا كرنے اپنی تاریخ میں لکھا ہے كہ بیفلام نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت فاطمہ كودے دیو تفاء انہوں نے است پروش کیااور پھرآ زاد کردیا ،مگراس احسان کا جو ہدلہ اس دیاوہ بیٹھا کہ جنگ صفین کے زمانے جس وہ حضرت علی کا بدترین دشمن اورامیر معاویدکا پرجوش حامی تھا)۔ای طرح وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ: اذا محان الاحد ای مسكاتسب و كان له مايؤ دى فلتحتجب منه ، جبتم ش سيكولَى الني فالم سيمكا تبت كرفي الروه مال كربت ادا كرف كى مقدرت ركمتا بوتوات جائي كمايسے غلام سے پرده كرے (ابوداؤد، ترفدى، ابن ماجه، بروايت امسلمنه)

45\_اصل ميں: التسابعين غير اولى الاربة من الوجال كالفاظ بين جن كالفظى ترجمه بوگا مردوں ميں سے وہمرد ج تالع ہول خواہش ندر کھنے والے۔ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرم روں کے سواد وسرے سی مرد کے سامنے ایک مسلمان مورست صرف اس صورت میں اظہارزینت كرسكتى ہے جب كداس میں دوصفات بإنى جاتى مول۔

ا یک مید که وه تا بع ، بینی زیر دست اور ماتحت بهو\_ دوسرے مید که وه خوابنش نه ریکنے والا بهو، بینی اپنی عمر یا جسمانی عدم اہلیت، پد عقلی کمزوری، یا نقر دمسکنت، یاز بردی ومحکومی کی بنام پرجس میں بیرطاقت یا جراکت ندم و کہصاحب خاند کی بیوی، بیٹی، بہن یا ہاں کے متعنق کوئی بری نبیت دل میں لا سکے۔اس تھم کو جوشخص بھی فر مانبر داری کی نبیت سے منہ کہ نا فر مانی کی منجائشیں وھونڈنے کی نبیت ہے ، پڑھے گا وہ اول نظر ہی میں محسوں کرلے گا کہ آج کل کے بیرے خانسامے بیٹو ہر۔

اور دوسرے جواب نو کرنؤ بہر حال اس تعریف میں نہیں آئے۔مفسرین اور فقہاءنے اس کی جوتشریحات کی بیں ان پرایک نظر ڈال لینے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ اہل علم ان الفاظ کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں۔

ابن عبس: اس سے مراد وہ سیدھائدھو (مُغَفَّل ) آ دی ہے جو عور توں سے دلچینی ندر کھتا ہو۔ قَتَادہ: ایسادست نگر آ دی جو پیٹ کی روٹی یانے کے لیے تمہارے ساتھ لگارے۔ عجامِد: المبله جورونی جاہتا ہے اور عور تول کا طالب جیس ہے۔



ایست فعی دو جومها دب خاند کا تیج و دست گر مواور جس کی اتی دست بی نداو که گورتوں پر نگاه ڈال سے۔ این زید : وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگار ہے ، جی کہ کو یاای گھر کاایک فروین گیا ہواورای گھریس پالا ہز ہا ہو۔ جو تھر والوں ک مورتوں پر نگاہ ندر کھت ہو ، نداس کی ہمت ہی کرسکتا ہو۔ وہ ال کے ساتھ اس کیے لگار ہتا ہو کہ ان سے اس کور و ٹی گئی ہے۔

بوں پر رود ہوں۔ معا دُس اور ذُہری: ہے وقو نسآ دمی جس میں ندمور توں کی طرف رغبت ہوا ور شاس کی ہمت۔

(اين يري، ج18\_ص95\_98\_اين كثير، ج35ص285()

## بص اعضائے محارم کود سیھنے کی اباحث کابیان

قَالَ (وَيَسُطُو السَّجُلُ مِنُ ذَوَاتِ مَسَحَارِمِهِ إِلَى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَصُٰدَيْنِ. وَلَا يَنُظُرُ إِلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا وَفَيْحِلِهَا).

وَ الْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى (وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَّ) الْآيَة ، وَالْمُوادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَوَاضِعُ الرِّينَةِ وَهِي مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ السَّاعِدُ وَالْأَذُنُ وَالْعُنُقُ وَالْعُنُقُ وَالْعُنُقُ وَالْعُنُونِ وَالْمَطْنِ وَالْفَخِذِ ؛ لِآنَهَا لَيُسَتُ وَالْقَدَمُ ؛ لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ الزِّينَةِ ، بِخِلَافِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ ؛ لِآنَهَا لَيُسَتُ مِنْ مَلِ مَوْضِعُ الزِّينَةِ ، بِخِلَافِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ ؛ لِآنَهَا لَيُسَتُ مِنْ مَوْضِعِ الزِّينَةِ ، وَلاَّنَ الْبَعْضَ يَدَخُلُ عَلَى الْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ السِّنْذَانِ وَاحْتِشَامِ مِنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَوْمَ النَّظُرُ إِلَى هَذِهِ الْمُواضِعِ أَذَى إِلَى وَالْحِشَامِ الْمُواضِعِ أَذَى إِلَى مَلِهِ اللهُ عَلَى النَّظُرُ إِلَى هَذِهِ الْمُواضِعِ أَذَى إِلَى اللهُ الرَّغُبَةُ تَقِلُّ لِلْحُرْمَةِ الْمُوَبَّدَةِ فَقَلَمَا تُشْتَهَى ، بِخِلَافِ مَا وَرَاء كَا ، لِلَّانَهَا لِانْكُرْفِ مَا وَرَاء كَا ، لِلَّالَةُ الْحَرْمِةِ مَا وَرَاء كَا ، لِلَّالَةُ الْمُؤَبِّدَةِ فَقَلَمَا تُشْتَهَى ، بِخِلَافِ مَا وَرَاء كَا ، لِلَّالَةُ الْمُؤَبِّدَةِ فَقَلَمَا تُشْتَهَى ، بِخِلَافِ مَا وَرَاء كَا ، لِلَانَهُ اللهُ عَلَى عَادَةً .

وَالْمَحْرَمُ مِنْ لَا تَجُوزُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ كَانَ أَوْ بِسَب كَالرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ لِوُجُودِ الْمَعْنَيْنِ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتُ الْمُصَاهَرَةُ بِنِكَاحٍ أَوْ سِفَاحٍ فِي الْأَصَحِ لِمَا بَيْنَا .

### 2.7

اور مواضع زینت میں کلائی ،کان ،گلااور قدم بھی داخل ہیں۔ کیونکہ بیسارے مقام زینت ہیں۔ جبکہ پشت ، پیداور ران سے

مقام زینت نبیس میں۔

ادر یکی دلیل ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ہاں شرم وحیاء کے افیر و لیے داخل ہوجاتے ہیں اور عام طور پرمورت اسٹ کو بنا کمریلو کپڑوں کے ساتھ کام کاج بیں معروف ہوتی ہے لیں اگر ان مقامات کی جانب و کیلھنے کو حرام قرار دے دیا جائے ویشر ن ن جانب نے جانے والا ہوگا۔ اور ہمیش کی حرمت کے سبب وغیت بھی کم ہوتی ہے لہذا شہوت بھی قلیل ہوگ ۔ جبکہ دوسر سمقامات می ایسائیس ہوتا کیونکہ وہ عام طور پر کھلنے والے نہیں ہیں۔ اور محرم وہ خفس کہلائے گائی اور خورت کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نرہو ایسائیس ہوتا کیونکہ وہ عام طور پر کھلنے والے نہیں ہیں۔ اور محرم وہ خفس کہلائے گائی اور خورت کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نرہو اگر چہ وہ نسب کی وجہ سے ہویا سبب کی وجہ سے ہوجس طرح حرمت رضاعت ومصا ہم ت ہے کیونکہ ان دونوں میں حرمت کا تھا ا ہے۔ اور سیح قول کے مطابق حرمت خواہ مصا ہم ت نکاح والی ہے ای والی ہے ای ولیل کے سبب سے جس کوہم بیان کرتا ہے ہیں۔ ضرورت شہاوت کیلئے جس کی خطا ہم کرنے کا بیان

اوراجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا تھم ہے ہے گیا اس کے چہرہ اور تنیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے ، کیونکہ اس کی ضرورت پراتی ہے کہ بھی اس کے معروزت کی طرف نظر کرنا جائز ہے ، کیونکہ اس کے معروزت ہے کہ بھی اس کے موافق یا تخالف شہادت دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر اسے نہ دیکھا ہوتو کیونکر گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے اس کی طرف دیکھنے میں بھی وہی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہواور یوں بھی ضرورت ہے کہ بہت می عورتیں گرے یا ہم آتی جاتی جائے ہی نظر کو جائز کہا ہے۔ یا ہم آتی جاتی ہیں ، لہند اس سے بچنا بہت دشوار ہے ۔ بعض علانے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے۔

اوراد تبیہ عورت کے چہرہ اور تھیلی کو دیکھنا اگر چہ جائز ہے گر چھونا جائز نہیں ،اگر چہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ نظر کے جوازی وجہ ضرورت اور بلوائے عام ہے چھونے کی ضرورت نہیں ، لہذا چھونا حرام ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ ان سے مصافحہ جائز نہیں ای لیے حضورا قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوقت ہیں ہوتوں سے مصافحہ نہ فرمائے مرف زبان سے بیعت لینے۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ ہو گھل شہوت نہ ہوتو اس سے مصافحہ بیں سے جی گورتوں سے مصافحہ بیں اگر مرد بہت زیادہ بوڑ ھا ہو کہ فتنہ کا اندیشہ بی نہ ہوتو مصافحہ کرسکتا ہے۔ (در مختار ، ردائحتار ، کتاب کر اہیہ ، ہیروت)

### محارم کے بعض اعضاء کوچھونے میں حرج نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسَسَ مَا جَازَأَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْهَا) لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فِي الْمُسَافَرَةِ وَقِلَّةِ الشَّهُ وَقِ لِلْمَحْرَمِيَّةِ ، بِخَلافِ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا حَيْثُ لَا يُبَاحُ الْمُسَافَرَةِ وَقِلَّةِ الشَّهُ وَقِ لِلْمَحْرَمِيَّةِ ، بِخَلافِ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا حَيْثُ لَا يُبَاحُ الْمَعْنُ وَلِا يَمَتُ الشَّهُ وَقَ مُتَكَامِلَةٌ (إلَّا إِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِ الْمَسَلُ وَإِنْ أَبِيحَ النَّظُرُ ، وَالْمَعْنُ وَلَا يَمَسُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُمُ " (الْمَعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطُشُ ) ، وَحُرْمَةُ الزِّنَا بِلَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَزِنَاهُمَا الْبَطُشُ ) ، وَحُرْمَةُ الزِّنَا بِلَوَاتِ الْمَحَارِمِ أَغُلَطُ فَيْجُتَنَبُ .

4101)

بوت با المارم سے ساتھ زنا کی حرمت سخت ترین ہے۔ بس اس سے پر میز کرنا جا ہے۔ اور دو

سرت سے چہرہ اور میلی کودیکھناا کرچہ جائز ہے تکرچھونا جائز نہیں ،اگر چیشہوت کا اندیشہ ندہو کیونکہ نظر سے جواز کی وجہ ایسی عورت سے چہرہ اور میلی کودیکھناا کرچہ جائز ہے تکرچھونا جائز نہیں ،اگر چیشہوت کا اندیشہ ندہو کیونکہ نظر سے جواز کی وجہ مردرت اور بلوائے عام ہے چھونے کی ضرورت نہیں ، لہٰ زاح چھوٹا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے مصافح ہوا ترنہیں اس لیے مردرت اور بلوائے عام ہے چھونے کی ضرورت نہیں ، لہٰ زاح چھوٹا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے مصافح ہوا ترنہیں مرور صورالذل صلی اللدنعالی علیه وسلم بونت بیعت بھی عورتوں سے مصافحہ ند قرماتے صرف زبان سے بیعت لیتے۔ ہاں اگر وہ بہت ز دا پوزهی ہو کہ کل شہوت نہ ہوتو اس سے مصافحہ میں حرج نہیں۔ یو ہیں اگر مرد بہت زیادہ بوڑ ھا ہو کہ فتنہ کا اندیشہ ہی نہ ہوتو مصافحہ

عادم كے ساتھ سفركرنے بيس حرج ندہونے كابيان

(وَلَا بَأْسَ بِالْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ بِهِنَّ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ وَنِيْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا) " وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ " (أَذَ لَا يَمخُـلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَهِ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) " وَالْهُ وَاذُ إِذَا لَهُ يَكُنُ مَحُومًا ، فَإِنْ احْتَاجَ إِلَى الْإِرْكَابِ وَالْإِنْزَالِ فَلَا بَأْسَ بِأَنُ يَمَسَّهَا مِنْ وَرَاء ِ ثِيَابِهَا وَيَأْخُلُ ظَهْرَهَا وَبَطُنَهَا دُونَ مَا تَحْتَهُمَا إِذَا أُمِنَا الشَّهُوَةَ ، فَإِنْ خَافَهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَيْهَا تَيَقُنًا أَوْ ظَنَّا أَوْ شَكًّا فَلْيَجْتَنِبُ ذَلِكَ بِجَهْدِهِ ، ثُمَّ إِنُ أَمْكَنَهَا الرُّكُوبَ بِنَفْسِهَا يَمْتَنِعُ عَنْ ذَلِكَ أَصَّلًا ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا يَتَكَلَّفُ بِالثَّيَابِ كَي لَا تُصِيبَهُ حَرَارَةُ عُضُوِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ النَّيَابَ يَدُفَعُ الشَّهُوَةَ عَنْ قَلْبِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

اور کارم کے ساتھ خلوت اور سفر کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ایک نے ارشاد فر مایا کہ کوئی عورت ثین دن را

مسى طرح مورت كے ساجو تنبائي ندكرے كيونكدان كے درميان تيسرا شيطان ہوتا ہے۔

ای مدیث سے مرادبیہ بے لد جب دوں سر است میں کوئی حرج قبیل ہے۔ جبکہ مرد کا اس پیٹ یا پشت بکڑے۔ بہمان سے پڑے کی دو کی حرج قبیل ہے۔ جبکہ مرد کا اس پیٹ یا پشت بکڑے۔ بہمان سے بہما شہوت کا بیٹنی یا نفنی یا شک کے طور پراند بیشہ ہے تو اب کوشش کر کے جی الا مکان مس کرنے سے پر میز کر ہے۔

اوراس کے بعد جب ورت کیلے خود بہ خود سوار ہونامکن ہے تو مرداس کو بالکل میں نہ کرے مرجب ایسانہ ہو سے تو مرداس کو ے ماتھ تکلف کرے گاتا کہ وہ تورت کے عضو کی گری ہے حفوظ رہ سکے اور جب وہ کپٹر اندپائے تو جہاں تک ہوسکے اسپاری شہوت سے دورر کھے۔

### عورت كيلي محرم كے بغير سفر پرجانے كى ممانعت كابيان

حضرت ابن عباس رمنی الله عند كهتے بیل كه رسول كريم مللی الله عليه وآله وسلم نے فر مايا كوئی هخص عورت كے ساتھ ضوت ز کرے ( بینی اجنبی مرد وعورت کسی جگہ تنہا جمع ندہوں ) اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفرنہ کرے۔ بین کرایک شخص نے عرض کی کی رسول النّعليظة فلان غزوه ميں ميرا نام لكھا جا چيا ہے ( بعنی فلان جہاد جودر پيش ہے اور وہاں جونشكر جانے والہ ہے اس ميں ميرا نام بھی لکھ جا چکا ہے کہ میں بھی نشکر کے ہمراہ جاؤں )اور حالا نکہ میری بیوی نے سفر جج کا ارادہ کرلیا ہے؟ تو کیا کروں؟ آیا جہاد کو ہا<sub>گی</sub> اور بیوی کواکیلا نج کے لئے جانے دوں یا بیوی کے ساتھ جاؤں اور جہاد میں نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآ یہ وسلم نے فرمایا جاؤاور ا پی بیوی کے ساتھ جے کرد۔ ( کیونکہ جہاد میں جانے والے تو بہت ایں لیکن تمہاری بیوی کے ساتھ جانے وا ماتمہارے علاوہ اوز کو ک محرم بیں ہے۔ ( بخاری وسلم )

اجنبی عورت ومرد کے لئے حرام ہے کہ وہ تنہائی میں بک جاہوں۔ای طرح عورت کو بقدرمسافت سفر ( نیعنی ۱۲۸ میل یا ۸ یکو میٹر) بااس سے زائدمسافٹ ہیں غادند یامحرم کے یغیرسفرکرنا ترام ہے جی کہ سفرنج میں بھی عورت کے لئے اس کے غادند پاکسی محرم كاساتهم مونا وجوب عج كے لئے شرط ہے ليني مورت پر حج اى وفت فرض ہوتا ہے جب كداس كے ساتھ خاونديا محرم ہو\_

جمہور علیء کا اتّفاق میہ ہے کہ عورت پر بچ کے وجوب کے لئے اصل قاعدہ میہ ہے کہ اُس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ میہ عورت ک عز ت افزائی کے لئے ہے تا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص رہے جواس کی تکہداشت، تحفظ ،اورخدمت کی ذمہ داری انجام دے سے محرم کے بغیرسفر کرنے تقہی ندا ہب اربعہ

علىء كے درميان أس عورت كے سلسله بين اختلاف بواہے جس كاشو برند بواوراس كاكو كى محرم أس كے سرتھ نكلنے كے لئے

(ملد چارویم) المبلا ا مادان جود المرائع المرائع والى د فافت كرماته سفركر مدكى جيبا كرفي المال وغيره في بيان كيام ما مال كالتي المرائع المرا

ت المسلم مهم القد بیان کرتے ہیں کہ : ابن عماس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر وسے و ب اوم بخاری اور سلم میں سرونا بنا ہے۔ الا المسلم می عورت ہے عرم کے بغیر خلوت نہ کرے اور بحرم کے بغیر کوئی عورت بھی سفر نہ کرے ، تو آیک محف کمٹر ابو کر کہنے لگا منا ، کوئی سے اصلی اور ما مالی میں میں میں ہے ہے ۔ است میں اسلم میر کی درج کا است میں میں میں میں میں میں ہے ا سنا۔ اوں میں سر اصلی القد علیہ وسلم میری ہوی ہے کے لیے جارتی ہے اور میں نے فلاں غزوہ میں اپنانام تھے وار کھا ہے تورسول کر بھم ایجانیہ تعالی میرسول میں اور کا دروی سر رائز ہے ہے ہے۔ 

سب ، امام نخبی ، امام احمد ، اسحاق ، ابن متذر ، اور دیگر فقها و کامیمی یمی تول ہے ، ادرمندرجه بالا آیت اور ورت کو بغیر محرم امام حسن ، امام احمد ، اسحاق ، ابن متذر ، اور دیگر فقها و کامیمی یمی تول ہے ، ادرمندرجه بالا آیت اور ورت کو بغیر "" المستری نبی والی ا حادیث سے عموم کی بنا پر سیح قول بھی یبی ہے۔ اورامام شاقعی ،امام مالک ،اوزاعی حمہم اللہ نے اس میس اور خاوند سے سفر کی بیر یو یو سے میں سے سکھ افتلان كي ماور براك في ايك شرط ركى ب

فیرملوکہ باندی کاستر میں محارم کے تابع ہونے کابیان

غَالَ (وَيَسْطُرُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ إلَى مَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ) إِنَّهَا تَخُرُجُ لِحَوَائِعِ مَوْلَاهَا وَتَخُدُمُ أَضْيَافَهُ وَهِيَ فِي ثِيَابٍ مِهْنَتِهَا ، فَصَارَ حَالُهَا عَارِجَ الْبَيْتِ فِي حَقَّ الْأَجَالِبِ كَحَالِ الْمَرْأَةِ دَاخِلَهُ فِي حَقٌّ مَحَارِمِهِ الْأَقَارِبِ.

وَكَانَ عُمَرُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا رَأَى جَارِيَةً مُتَقَنَّعَةً عَلاهَا بِالذُّرَّةِ وَقَالَ : أُلَّقِي عَنْك الْيِعِمَارَ يَا دَفَارُ أَتَتَشَبِّهِينَ بِالْحَرَائِرِ وَلَا يَحِلُّ النَّظُرُ إِلَى بَطْنِهَا وَظَهْرِهَا خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ يُحَمَّدُ إِنَّ يُقَاتِلِ أَنَّهُ يُبَاحُ إِلَّا إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ؛ لِلْآنَهُ لَا ضَرُورَةَ كَمَا فِي الْمَحَارِمِ ، بَلُ أَوْلَى لِقِلَّةِ الشَّهْوَةِ فِيهِنَّ وَكَمَالِهَا فِي الْإِمَاءِ.

وَلَهُ ظَلَّهُ الْمَمْلُوكَةِ تَنْتَظِمُ الْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَانِكُ وَأَمُّ الْوَلَدِ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ ، وَالْمُسْتَسْعَاةُ يَ لُهُ كَاتَبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً عَلَى مَا غُرِفَ ، وَأُمَّا الْخَلُوةُ بِهَا وَالْمُسَافَرَةُ مَعَهَا فَقَدْ قِيلَ يُهَا حُكَمَا فِي الْمَحَارِمِ ، وَقَلْدُقِيلَ لَا يُبَاحُ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ فِيهِنَّ ، وَفِي الْإِرْكَابِ وَالْإِنْزَالِ اعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ الضَّرُورَةَ فِيهِنَّ وَفِي ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مُجَرَّدَ الْحَاجَةِ

تشريعات حدايه این آقا کی کام کاج کی خاطر با برجائے والی ہے اوروہ انہی کام کاج کرنے والے کیڑول میں اپنے آقائے مہر لول لی خورس اپنے آقا کی کام کاج کی خاطر با برجائے والی ہے اوروہ انہی کام کاج کرنے والے کیڑول میں اپنے آقا کے مہر لول لی خورستاکی مائے تاری والی میں اور در شینے وارول والی برم الی ہے۔ اس کمرے باہراس کی حالت اجنبیوں والی ہوگی جبکہ کمرے اندراس کی حائمت محارم اور رشتے وارول والی ہوگی۔ اللہ ہے۔ اس کمرے باہراس کی حالت اجنبیوں والی ہوگی جبکہ کمرے اندراس کی حائمت محارم اور رشتے وارول والی ہوگی۔ بهر بال حرست بابرون من سند مدر من باندی کے سر پر دوپشداوڑ ہے ہوئے و کھے لیتے تو آپ اس سے سر برکوڑا اوستان فرمائة اے ماائق كياوو پندا تاروے كيا تو آزاد كورتوں كى طرح ہے۔

ے اسے داراں کی پیشت اور اس سے پیٹ کو و مجھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں امام محمد بن مقاتل نے اختلاف کیا ہے کو وکوان کے برویب، میں شہوت کے کم ہونے اور بائدی میں شہوت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کو ندد کھنا انصل ہے۔ اور اس میں انظ مد برہ امکا تبہ ہملوکدا درام ولد ریسب تمام کوشامل ہے۔ کیونکہ ضرورت کے سبب ہے ہے۔

حضرت امام اعظم رمنی الله عنه کے فزویک استسعاء والی باندی مکاتبہ کے تھم میں ہے۔ جس طرح عرف میں ہے۔ اور جومرکز غیرمملوکہ کے ساتھ سفر کا ہے تو ایک قول کے مطابق وہ محارم کی طرح مباح ہے۔ جبکہ دوسرا قول بیہ ہے ضرورت ندہونے کی اجہ سے مائز ندہوگا۔اورامام محمد علیدالرحمد نے اپنی کتاب مبسوط میں باندیوں کوسواری پرسوار کرنے اوران کوا تاریخے کا عتب رکیا ہے جبکہ کارم مين صرف ضرورت كاعتباد كماجائكا

اجتبيه عورت كي طرف نظر كرنے ميں ضرورت كى أيك صورت ميجى ہے كہ عودت بيار ہے اس كے علاج ميں بعض اعطا كي طرف نظر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ اس کے جسم کوچھوٹا پڑتا ہے۔ مثلاً نبض دیکھنے بیں ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے یا پیٹ میں ورم کا خیار ہوتو شول کر دیکھنا ہوتا ہے یا کسی جگہ پھوڑا ہوتو اے دیکھنا ہوتا ہے بلکہ بحض مرتبہ شولنا بھی پڑتا ہے اس صورت میں موضع مرض کی طرف نظر كرنايا اس ضرورت \_ بقدرضرورت اس جگه كوچونا جائز ب\_

بياس صورت ميں ہے كوئى عورت علاج كرنے وائى نەجو، ورندچا ہيے بيد كدمورتوں كوبھى علاج كرناسكھا يا جائے تا كەلىپىے مواقع پروہ کام کریں کہان کے دیکھنے دغیرہ میں اتی ٹرانی ہیں جومرد کے دیکھنے وغیرہ میں ہے۔ اکثر جگہ دائیاں ہوتی ہیں جو پیپ کے ورم کود کی سکتی ہیں جہاں دائیاں دستیاب ہوں مروکود کیھنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔علاج کی ضرورت سے نظر کرنے میں بھی میاحتیاط ضروری ہے کہ صرف اتنا ہی حصہ بدن کھولا جائے جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے باتی حصہ بدن کواچھی طرح چھیادیا جائے کهاس پرنظرنه پڑے۔

خريداري كى صورت ميں باندى كود كيھنے كى اباحت كابيان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ ، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَ) كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ ، وَأَطْلَقَ أَيْضًا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَمُ يُفَصَّلُ.

وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ : يُهَاحُ السَّظُرُ فِي هَلِهِ الْحَالَةِ وَإِنَّ اشْتَهَى لِلصَّرُورَةِ ، وَلا يُنَاحُ الْمَسَ إِذَا الشُّتَهَى أَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ ذَلِكَ اللَّالَّةُ لَوْعُ اسْتِمْنَاعٍ ، وَفِي غَيْرِ حَالَةِ النُّرَاء إِنَّاحُ النَّظَرُ وَالْمَسُ بِشَرْطِ عَدَمِ النَّهُوَّةِ.

۔ فرمایا کہ فریداری کرتے ہوئے بائدی کوچھونے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر چیٹہوت کا خوف ہواورای طرح قد وری میں ذکر ما میا ہے۔ جیمہ جامع صغیر میں اس طرح مطلق بیان ہواہے جس میں کو کی تفصیل نہیں ہے۔ مہامیا ہے۔ جیمہ جامع

مارے مث کے نقباء نے کہا ہے کہ اس کواس حالت میں دیکھنامیات ہے اگر چیشہوت کا بطور ضرورت خدشہ و۔جبکہ شہوت کی مورت میں چھوٹا جائز نہیں ہے۔ بااس میں کوئی بڑی رائے ہے کیونکہ بیٹنع کی تتم ہے جبکہ خربداری کے علاوہ عدم شہوت کی صورت ہی<sub>ں دیجم</sub>نااور چھوٹا میاح ہے۔

ادر جب سی مخض نے کنیز کوخرید نے کا ارادہ کیا ہوتو اس کی کلائی اور باز واور پنڈلی اور سینہ کی طرف نظر کرسکتا ہے ، کیونکہ اس عات میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ان اعضا کو چھو بھی سکتا ہے بشر طیکہ شہوت کا اندیشہ ندہو۔

### مائض باندی کوایک کیڑے میں پیش نہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا حَاضَتُ الْأَمَةُ لَمْ تَعُرِضُ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ) وَمَعْنَاهُ بَلَغَتْ ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الِظُّهُرَ وَالْبَطْنَ مِنْهَا عَوَّرَةٌ . وَعَنْ مُسحَمَّدِأَنَّهَا إِذَا كَانَتُ تُشْتَهَى وَيُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِي كَالْبَالِغَةِ لَا تَغْرِضُ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لِوُجُودٍ الِاشْيَهَاءِ .

قَالَ (وَالْمَخَصِينُ فِي المُسْظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحْلِ) لِقُولِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: الْخِصَاء مِثْلُهُ فَلَا يُبِيحُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ وَلَأَنَّهُ فَحُلَّ يُجَامِعُ.

وَكَذَا الْمَجْبُوبُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْحَقُ وَيُنْزِلُ ، وَكَذَا الْمُخَنَّتُ فِي الرَّدِيء ِ مِنْ الْأَفْعَالِ ؛ لِأَنَّهُ فَحُلُّ فَاسِقٌ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ فِيهِ بِمُحْكَمِ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ فِيهِ ، وَالطَّفُلُ الصَّغِيرُ مُستَثنى بالنَّصِّ .

وی ہے جس کوہم نے بیان کرویا ہے۔ کیونکہ ما عدی کا عصد اوراس کی ایشت بدوونول ستر ہیں۔

بران المركز عند الرحمة الم كما تميا به كما على جب قابل شبوت الوادران كا شل بانديال الما ما سدقابل ومنزال المركز عند الرحمة المركز عند المركز عند المركز عند المركز عند المركز عند المركز المرك بالغد كے متم ميں ہوں كى۔ كيونكدان ميں شہوت بالى جارى بارى ان كوايك جا در ميں چيش ندكيا جائے كار

اورنسی فرخس اجنی عورت کو و یکھنے میں مرد کے تھم میں ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا ہے کہ نمی کرنا پر ش کرنے کی طرح ہے ہی خصی کرنے کے سبب وہ چیز مباح نہیں ہوسکتی جواس پر پہلے حرام تھی۔ کیونکہ فعمی ایسانر ہے جس میں جس کا مسلامیت ہے اور مقطوع ذکر والے کا تھم بھی میں ہے۔ کیونکہ وہ رکڑ کر انزال کرنے والا ہے۔ اور ای طرح ندطافطرت والا مختشہ ہوئی من فاسق ہے۔ اور ای کا حاصل میہ ہے کہ انتذ کیاب میں نازل کیے سے عظم پھل کرنا جا ہے اور چھوٹا بچہ کونص کے علم کے مطابق اس ے افک کردیا میاہے۔

جو تورت جس مخص کے حقد میں وی گئی ہومرف وہی اس کے ساتھ تی کرسکتا ہے۔ کسی دُومرے کواسے ہاتھ لگانے کا جی نیر ہے۔اس عورت سے جواولا دہوگی وہ اس مخض کی جائز اولا دمجی جائے گی جس کی ملک میں وہ عورت ہے۔ اس اولا دے قانونی حقوق وہی ہوں گے جوشر بیت بیں صلی اولا دے لیے مقرر ہیں۔صاحب اولا رہوجانے کے بعدوہ عورت فروخت نہ کی جا سکے كى \_اور مالك كمرتى بى دە آپ سے آپ آزاد بوجائكى -

طفل صغير كيلي استناء كابيان

الی نصر وفرماتے ہیں کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد ووسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ہرگزنہ لیٹے اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ۔ الابیر کہ اپنی تا بالغ اولا دیے ساتھ یا بچہ اپنے مال باپ کے ساتھ۔ راوی کہتے ہی كتيسركاذكر بهي كي تفايين بحول حميا\_ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث تمبر 628)

### غلام كامالكن كحن ميس اجنى مردى طرح مونے كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمُلُوكِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ صَيْدَتِهِ إِلَّا مَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِي النَّظُرُ إلَيْهِ مِنْهَا) . وَقَالَ مَا لِكٌ : هُو كَالْمَحْرَمِ ، وَهُو أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ وَلأَنَّ الْحَاجَةَ مُتَحَقَّقَةٌ لِلدُّخُولِهِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِنْذَان .

وَلَنَا أَنَّهُ فَحُلَّ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجٍ ، وَالشَّهُوَةُ مُتَحَقِّقَةٌ لِجَوَازِ النَّكَاحِ فِي الْحُمْلَةِ وَالْمَحَاجَةُ قَاصِرَةٌ ؟ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ خَارِجَ الْبَيْتِ . وَالْمُرَادُ بِالنَّصُ الْإِمَاء ، قَالَ سَعِيدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا : لَا تَغُرَّنَّكُمْ سُورَةُ النُّورِ فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاثِ دُونَ الذَّكُورِ . ر جمہ فرمایا کہ ملوک کیلئے جائز تیں ہے کہ وہ اپنی مالکن کو و کیلے گرجس قد راجنی مروکیلئے و کیلئے کی اجازت ہے۔ اورا مام مالک ہے فرمایا کہ دو محرم کی طرح ہے اورا مام شافعی علیہ الرحمہ کا ایک قول مجی ای طرح ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ، جو مہاری از سرے کہا ہے کہ وہ محرم کی طرح ہے اورا قام مولے کی اوجہ سے اس میں ضرورت تا بہت ہو چکی ہے۔ مہت میں میں کیونکہ اجازت کے بغیر واقعی ہولے کی اوجہ سے اس میں ضرورت تا بہت ہو چکی ہے۔

سبب میں اور جواز نکاح کے دو والیانز ہے جو محرم بھی نہیں ہے اور خاو تد بھی نہیں ہے اور جواز نکاح کے ثابت ہونے کی وجہ ہے نہوت ہیں۔

ہیں یہ مطور پر پائی جاتی ہے۔ جبکہ ضرورت بہت معمولی ہے۔ کو نکہ وہ بیروان خانہ کام کرنے والا ہے۔ جبکہ قرآنی آیات ہے ہیں یہ مطور پر پائی جاتی ہے۔ جبکہ قرآنی آیات ہے ہیں مروان جی رحد متاسب وقیرہ نے کہا ہے کہ سورۃ ٹورکیس تہمیں دھوکے میں شدڈ ال دے کیونکہ وہ موراتوں کے بارے بارے بیرون کے بارے بیرون کو بارے بیرون کے بیرون کے بارے بیرون کے بیرون ک

سرت جوورت اس طرح کسی ملک میں آئی ہوا ہے اگر اس کا مالک کسی دُومرے فخص کے نکاح میں ویدے تو پھر مالک کواس ہے دُومری تمام خد مات لینے کا حق تو رہتا ہے لیکن شہوانی تعلق کا حق باتی نہیں رہتا۔

انی باندی اجازت کے بغیرعز ل کرنے کا بیان

قَالَ (وَ يَعْنِلُ عَنُ أُمَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَلا يَعْزِلُ عَنُ زَوْجَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا) (لَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهِي عَنُ الْعَزُلِ عَنُ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَقَالَ لِمَوْلَى أَمَةٍ : اعْزِلُ عَنْهَا إِنْ شِنْت) وَلاَنَّ الْوَطْء حَقُ الْحُرَّةِ فَصَاء لِلشَّهُوةِ وَتَحْصِيلًا لِلْوَلَدِ وَلِهَذَا تُخَيِّرُ فِي الْجَبُ وَالْعُنَة ، وَلا حَقَ لِلْأَمَة فِي الْوَطُء فَلِهَذَا لا يُنْفَصُ حَقُ الْحُرَّة بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَبَسُشِدُ بِهِ الْمَوْلَى وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَة غَيْرِهِ فَقَدُ ذَكَرُنَاهُ فِي النَّكَاحِ.

رہمیہ فرہ پاکہ مردا پی باندی کی اجازت کے سواع ل کرسکتا ہے۔ جبکہ اپنی بیوی ہے اس کی اجازت کے سواوہ عزل نہیں کرسکتا کہ یہ کہ مردا پی باندی کی اجازت کے سواع اس کی اجازت کے سواع کر اس کی اجازت کے بغیر کرنے منع کیا ہے اور آ پ بیافتہ نے ایک باندی کے آتا ہے فر مایا کہ یہ ہونو عزل کرلو۔ کیونکہ شہوت پوری کرنے اور اولا د حاصل کرنے کیلئے آزاد گورت کا حق ہے۔ اور عنین اور مجبوب کے برے میں بہی تھم ہے کیونکہ وہی میں باندی کا کوئی حق نہیں ہے لیس کوئی خاوند گورت کی اجازت کے بغیراس کے حق کو کم کرنے والد نہ برے میں بہی تھم ہے کیونکہ وہی میں باندی کا کوئی حق ماتحت کوئی دوسرے آدمی باندی ہے اور جب کسی محق ماتحت کوئی دوسرے آدمی باندی ہے توال کے احکام کو کم آب بین نہیں۔

ی ہے۔ بیر مدیت ہورت سے اجازت کے کرعز ل کیاجائے اور لوغری سے عز ل کے لیے اجازت منروری نہیں۔ اور اسٹان میں مارے فرماتے میں کدآ زاد عورت سے اجازت کے کرعز ل کیاجائے اور لوغری سے عز ل کے لیے اجازت منروری نہیں۔ اور ایسٹیز نامی يك تول هيد (جامع ترندي: جلداول: حديث نمبر 1142)

تم میں سے کوئی ایسا کیوں کرتا ہے ابن عمر اپنی حدیث میں بیالقاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بیٹیں فرمایا کرتم م ان منتسب کوئی ایسا کیوں کرتا ہے ابن عمر اپنی حدیث میں بیالقاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بیٹیں فرمایا کرتم م الیانه کرے دونوں راوی کہتے ہیں کہ بی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جس نفس نے پیدا ہونا ہے اللہ اے ضرور پیدا کر سے وال باب میں حضرت جابر سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابد سعید بحسن سی ہے ہداور ابد سعید بی سے کی سندوں سے منقول ہے۔ می برکام اور دومر سے علماء کی ایک جماعت نے عزل کو تا پہند کیا ہے۔ (جامع ترقدی: جلداول: حدیث نمبر 1143)

عورتول كيلئ پردے كاباعث شرف مونے كابيان

ایک سائل نے کئی شخ سے سوال پوچھا کہ اسلام میں عور تول کو فیرمرم سے ہاتھ ملانے (مصافحہ کرنے) کی اجازت کیول نہیں ہے؟ شنے نے جواب دیا کہ کیاتم ملکدا یلیز بیتے ہے مصافی کر سکتے ہو؟ سائل بالکل نہیں ،شنخ کیوں؟ سائل کیوں کہ ملکہ ہے مرف چندخاص افراد ہی مصافی کریکتے ہیں ( یعنی کدوئی بھی اراغیراا ملکہ ہے ہاتھ ملا (مصافیہ ) نہیں سکتا ) میخ نے جواب دیا کر ہماری عورتیں بھی ملکہ (کی طرح) ہیں اور ملکہ سموں ہے مصافحہ نبیں کیا کرتیں ،دوسرا سوال۔ سائل: مسلمان عورتیں نقار (پردہ) کیوں کرتی ہیں ؟ شیخ مسکرائے اور مٹھائی کے 2 کھڑے منگا کرایک کوایسے بی کھلا رکھ دیا اور دوسرے کو کاغذے اتجی طرح لیبیٹ لیاا در دونوں کو بیچے ( دحول جمی ) فرش پر مجینک دیا۔اب شیخ سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اب ان مٹمالی سے در عمروں میں سے تم کون سائکرا بیند کرو ہے؟؟ سائل نے کہا کہ وہ گلڑا جو کا غذہ ہے لیدیٹا ہوا ہے۔ شخ نے کہا کہ ہم ای نظر ہے ہوری عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ای طرح انہیں ٹریٹ کرتے ہیں۔

# المان المان

## ﴿ بیان میں ہے ﴾

فصل التبراء كي فقهي مطابقت كابيان

منامداین محود بابرتی حنی علیدالرحمد نکیجے میں کداستبراءکوموخراس لئے ذکر کیا محیا ہے کہ بدوطی ہے احتر از کیلئے مقید ہے اور مقید مطابق کے بعد آیا کرتا ہے ۔اس لئے کومؤخر ذکر کردیا ہے۔(عنامیشرح البدایہ، جسما،ص۲۵۳، بیروت)

شربعت اسلاميه كے مطابق استبرائے رحم كافقهی معنی و مفہوم

ر بیت میں استبرا وکا مطلب ہے لونڈی کے رحم کی حمل ہے پاکی صفائی طلب کرنا اس کی فقتی تفصیل ہے ہے کہ جب سی شخص کی لئیت میں کوئی لونڈی آ سے خوا واس نے اس کو خریدا ہو یا کسی وصیت میں لمی ہو، یا کسی نے بہد کی جوا دریا میراث میں لمی ہوتو اس فی کی اس کوئر یدا ہو یا کسی وصیت میں لمی ہوتو اس فی کسی استبراء نے کرلے بینی اس کے فیضی کواس لونڈی سے اس وقت تک جماع کرنا یا مساس کرنا اور یا ہو سی فیما وغیرہ حرام ہے جب تک کے استبراء نے کرلے بینی اس کے بہد میں آئے کے بعد ایک حیوز کی مدت نے گز رجا ہے اور یا جائے اور یا مال ہونے کی صورت میں اس پرایک مجبید کی مدت نے گز رجا ہے اور یا حال ہونے کی صورت میں ولا وت شہوجائے۔

اور پاستبراء برحال میں کرنا ضروری ہے خواہ وہ باکرہ ہی کول شدہ یا اس کوکی عورت نے کیول ند تریدا ہویا وہ کی محرم یا اپنا بھر کے بال سے بذر لیدورا شد وغیرہ کیول شده ماسل ہوئی ہوا گر چدان صورتوں میں قیاس کا تقاضا تو یہ کہ استبراء واجب نہ ہونا چاہئے ۔ کیونکہ استبراء میں حکمت مید ہے کہ اس طریقہ سے اس کے وحم کا کسی غیر کے نطفہ سے پاک و نامعلوم ہوجائے تا کہ اس کے نظفہ کا کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال ہیں ہے کہ ان صورتوں میں کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال ہیں ہے کہ نوجو کہ مید مرتون میں کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال ہیں ہے کہ وطاعر ہے کہ ان صورتوں میں کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال ہیں ہوئے کہ بیا کہ مرتون میں ہوئے اور خاس کے خودہ کے موقع پر حاصل ہو نیوائی لونڈ یوں کے بارے میں فر بایا کہ خردار حامد ونڈی سے اس دفت تک صحبت نہ کی جائے جب کہ اس کے وفا دت نہ وجائے اور غیر حالمہ ہے اس دفت تک صحبت نہ کی جائے جب کہ اس کے وفا دت نہ وجائے اور غیر حالمہ ہے اس دفت تک صحبت نہ کی جائے جب کہ اس کے وفا دت نہ وجائے اور غیر حالمہ ہے اس دفت تک صحبت نہ کی جائے ور طاہر ہے کہ ان لونڈ یوں میں با کرہ بھی ہوں گی اور ایک لونڈ یاں بھی ہوں گی اور ایک لونڈ یاں بھی ہوں گی اور ایک لونڈ یاں بھی ہوں گی اس لئے قیاس کونظر انداز کر کے ان صورتوں میں بھی استبراء کو داجب قرار دیا باکرہ کی نطفہ کے اختلاط کا احتمال نہیں رکھتی ہوں گی اس لئے قیاس کونظر انداز کر کے ان صورتوں میں بھی استبراء کو داجب قرار دیا

استبراء يمتعلق فقهى احكام كابيان

رور استراء کہتے ہیں اونڈی کارتم پاک کرنے کو، لینٹی کوئی نئی اوٹھ کی خرید ہے، توجب تک جین ندآئے اس سے مجست نے ا اور سنر میں لے جانے کا ذکر اس لیے آیا کہ آئے ضربت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صغید رضی اللہ عنہ کو جو شروع میں برخیٹی میں ایک رکھا۔ کے آئی تھیں ، سنر میں اپنے ساتھ رکھا۔

سے ان یاں اس سر سر سر الروحاء کا ذکر آیا ہے جو عدینہ کے قریب آیک مقام تھا۔ جیس کا ذکر آیا ہے ، جو ولیم میں تیاری م میر تھی ، مجور ، اور بنیر سے ماہ کر بنایا جاتا ہے۔ باب کے آخر میں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے سورۃ مومنون کی ایک آ حصنقل کیا اور اس کے اطلاق سے بیڈ نکالا کہ بیو ایوں اور لوٹڈ ایول سے مطلقاً حظافس درست ہے۔ صرف جماع استمراء سے بہتا ایک صدیمت کی روسے مواتو دوسر سے بیش پرستور درست رہیں گے۔

اورا مام حسن بھری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس بیل کوئی حرج نہیں کہ ایک باندی کا (اس کا مالک) بوسہ لے ما این جم سے لگائے ، اور ابن عمر رضی اللہ عنہانے کہا کہ جب ایسی باندی جس سے وطی کی جا بچک ہے، جبہ کی جائے یا نہی جائے یا آزائی جائے یا آزائی جائے تا آزائی جائے ہے۔ اور کنواری کے لیے استجراء رحم کی ضرور تنہیں ہے۔ عطاء نے کہا کہا تا ہی جائے تا ایک جائے ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں فرمایا محرائی بیوال سے باندی سے شرمگاہ کے سوایاتی جسم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں فرمایا محرائی بیوال سے در حدیث فہر 2235)

ہم سے عبدالعقار بن واؤد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیعفوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، ان سے عمرو بن انہ عرب نے اور ان سے انس بن یا لک رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیبر تشریف لائے اور اندت پالے نے اور اندت پالے کے حسن کی تعریف کی تئی۔ ان کا شو ہر تل ہو گیا تھ۔ وو فودا بجی کرا دیا تو آ پ کے سامنے صغیہ بنت جی بین اخطب رضی اللہ عنہا کے حسن کی تعریف کی ٹئی۔ ان کا شو ہر تل ہو گیا تھ۔ وو فودا بجی دلین کرا دیا تو آ پ کے سامنے صغیہ بنت جی بین اخطب رضی اللہ عنہ اللہ علیہ تو بازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں اپنے لیے لیٹ کر کرایا۔ بھر روائلی ہوئی۔ جب آ پ سدالروحاء مبنے تو برائی ورائل سے اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ و

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جی بین اخطب کی بیٹی ہیں۔ یہ کتان دیکی نیوی تھیں اور یہ کنانہ وہ ی یہودی ہے جس نے بہت سے خزانے زیر زمین دفن کرر کھے تھے۔ اور فتح خیبر کے موقعہ پران سب کو پوشید ہ رکھنا چاہا تھا۔ گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وہم کووئی اللہ علیہ وہم کووئی سے اطلاع مل گئے۔ اور کتانہ کوخودای کے قوم کے اصرار پر قرآ مکر دیا گیا۔ کیوں کہ اکثر نوبا کے یہوداس میں میداری حرکتوں ہے۔

ا المانچدهارا تفار خیبر منتج موانو بیری تیدیول مین تقی اور حصرت دحیه بن خلیفه کلیس کے حصر نیمست میں لگادی کی ت ایک زور کاطمانچدهارا تفار خیبر منتج موانو بیری تیدیول مین تقی اور حصرت دحیه بن خلیفه کلیس کے حصر نیمست میں لگادی کی تھی۔ بعديس آنخضرت سلى الله عليه وسلم كوان كى شرافت سبى معلوم ، وأى كدية هنرت بارون عليه السلام كے خاندان سے بيل تو آپ نے دھزت وجیہ بھی رمنی اللہ عنہ کوان کے عوض سمات غلام دے کران سے واپس لے کرآ زادفر مادیا۔اورخو دانہوں نے اسپے پرانے كامهران كي آزادي كوقر اردے ديا۔ حضرت صفيه رضي الله عنها بهت ہى وفا داراورعلم دوست ثابت ہوئيں۔ آنخضرت صلى الله عليه و ملے نے بھی ان کی شرافت کے چیش نظران کوعزت خاص عطافر مائی۔اس سفر بی بیس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عباء مبارک سے ان کا پردہ کرایا اورا پنے اونٹ کے پاس بیٹھ کراپنا ٹخنہ بچھا دیا۔جس پرحضرت صغیہ رضی اللّٰہ عنہائے اپنا یا ڈال رکھا اور اونٹ پرسوار ہو منیں۔50ھیں انہوں نے وفات یا کی اور جنت البقیع میں سپر دخاک کی تئیں۔

حضرت امام بخاری رحمة الله علید في اس حديث سے بهت سے مسائل كا استخراج فرماتے ہوئے كى جكدا سے مختصرا ورمطول نقل فر مایا ہے۔ یہاں آپ کے پیش نظروہ جملہ مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے ترجمۃ الباب میں فر مایا ہے اور وہ مسب اس حدیث ے بنوبی ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت صغیدرضی اللہ عنہالونڈی کی حبثیت میں آئی تھیں۔ آپ نے ان کوآ زادفر مایا اور سفر میں اپنے ہمراہ رکھا۔ای سے باب کا مقصد ٹابت ہوا۔

### بغیراستبراء کے جماع کرنے پروعیدکا بیان

حضرت ابودرداء کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گز رہے جس کے جلد ہی دلا وت ہونیوالی تھی آپ سی القدعلیہ دسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا کہ ریکوئی آزاد مورت ہے یا لونڈی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کے فعال مخص کی لونڈی ہے آ پ صلی امتدعالیہ وسلم نے بوچھا کہ کیا وہ مخص اس ہے صحبت کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں آ پ صلی الندعليه وسلم نے فرمايا بيس نے اراده كيا كداس محص پرالي لعنت كروں جواس كے ساتھ قبر بيس بھي جائے ليني الي بعنت جو جميشه رے بایں طور کداس کا اثر اس کے مرنے کے بعد باتی رہے وہ کس طرح اپنے بیٹے سے خدمت کو کیے گا جب کہ بیٹے سے خدمت کے نیے کہنا یااس کوغلام بنانا حلال نہیں ہے یا اسکوکس طرح اپناوارث قرار دے گا جب کہ غیر کے بیٹے کواپنا وارث بنانا حلال نہیں ے (مسلم مشکوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 531)

ہ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے اس مخص پرلعنت کا ارادہ اس لئے فر مایا کہ جب اس نے ایک لونڈی سے جماع کی جو حالت مل میں اس کی ملکیت میں آئی تو اس استبراء کوترک کیا حالانکہ وہ فرض ہے وہ کس طرح اپنے بیٹے سے خدمت کو کہے گا الخ ، آپ مسى الله عليه وسم نے اس ارشاد كے ذريجة ترك استبراء برلعنت كے سبب كى طرف اشار ه فرمايا ہے كه جس كا حاصل سير ہے كه جب کوئی فض اپنی لونڈی ہے بغیر استبراء کے محبت کرے گااور پھراس ہے بچہ پیدا ہوگا تواس بچہ نے بارے میں یا پیافتال ہوگا کی و بن من بن من بن المنظم من المارية و المنظم ا اگروہ فض کہ جس نے بغیر استبراء کے اس لونڈی ہے جماع کیا ہے اس بچہ کے نسب کا اقرار کرے گالینی یہ کیے گا کہ یہ بچہ میرات جب كەنقىت بىل دور كەنىلفەت نېيى ئۆدە بىلاشىنى كادارىڭ بوگالېداان طرح ايك دوسر كىنى كىندالىلىد دىر كىنى كىندالىلىد بنانالازم آئے گا جو ترام ہے اوراس پر وہ لعنت کا مستحق ہوگا یا بھریہ صورت ہوگی کہ وہ اس بچہ کے نسب سے انکار کر دے گا جب کہ اس احتمال کے مطابق حققت میں وہ بچہاس کا بیٹا ہو گالبذاؤس طرح اپنے ہی جیٹے سے غلامی کرانا اور اپنانسب منقطع کر نالازم آ سنے گااور یہ بھی لعنت کوستی کرنیوالی صورت ہے لبذا ٹابت ہوا کہ تعیق حال کے لئے استبراءنہا بہت ضروری ہے۔

استبراء سے بہلے افعال جماع کی ممانعت کابیان

قَسَالَ (وَمَسَنُ اشْتَسَرَى جَسَارِيَةً فَبِإِنَّهُ لَا يَقُرَبُهَا وَلَا يَلْمِسُهَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهُ وَ. إِ حَتَّى يَسْتَبُونَهَا) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي سَبَايَا أَوْطَاسِ " (اللاكا تُسوطاً الْحَبَالَى حَتَى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ، وَلَا الْحَيَالَى حَتَى يُسْتَبُوا أَنَ بِحَيْضَةٍ ) "أَفَادَ وُ جُوبَ اِلاسْيَبْ رَاء عَلَى الْسَوْلَى ، وَذَلَّ عَلَى السَّبَبِ فِي الْمَسْبِيَّةِ وَهُوَ اسْيَحُدَاثُ الْسِمِلُكِ وَالْيَدِ ؛ لِلْآنَهُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي مَوْرِدِ النَّصُّ . وَهَذَا لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ التَّعَرُفُ عَنُ بَسَرَاء مَدَةِ الرَّحِمِ صِبَانَةً لِلْمِبَاهِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الاخْتِلَاطِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الاشْتِبَاهِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ حَقِيقَةِ الشُّغُلِ أَوْ تَوَهُّمِ الشُّغُلِ بِمَاء مُحْتَرَمٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَب ، وَيَسِجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِى لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ إِلَّانَ الْعِلَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ إِرَادَةُ الْوَطْءِ، وَالْمُشْتَرِى هُـوَ الَّذِي يُرِيدُهُ دُونَ الْبَائِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّ الْإِرَادَةَ أَمْرٌ مُبْطَنٌ فَيُدَارُ الْجُكُمُ عَلَى دَلِيهِ إِنَّ الْمَاءُ وَهُ وَ النَّدَ كُنُ مِنْ الْوَطْءِ وَالنَّمَكُنُ إِنَّمَا يَثَبُتُ بِالْمِلْكِ وَالْيَكِ فَانْتَصَبَ سَبَبًا وَأَدِيرَ الْحُكُمُ عَلَيْهِ تَيْسِيرًا ، فَكَانَ السَّبَبُ اسْتِحْدَاتَ مِلْكِ الرَّقَبَةِ الْمُؤكِّدِ بِالْيَدِ وَتَعَدَّى الْحُكْمِ إِلَى سَائِرِ أَمْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْخُلْع وَالْكِتَابَةِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ . کے اور اس کے تبدیوں کے بارے ارشاد فر مایا تھا۔ کے خبر دار! حاملہ مورتوں ہے داوراس کی دلیل نبی کریم آنے کے فر مان اقدس جو آپ منابع نے اوحاس کے قیدیوں کے بارے ارشاد فر مایا تھا۔ کہ خبر دار! حاملہ مورتوں ہے وشع حمل ہے پہلے بتما ٹ ندکیا جائے اور نبے مالم عورتوں ہے وشع حمل ہے پہلے بتما ٹ ندکیا جائے اور نبے مالم عورتوں ہے در بیاجائے۔

ماہ میں ہے ہے بیا کدہ حاصل ہوا ہے کہ آقا پراستبرائے رخم واجب ہے۔اور یہاں پرسبب مسیب بردوالت کرنے والا ہے این کہاں نے دوالت کرنے والا ہے بین کہاں نے بدید ملکیت ہی اور بیج دوالت کرنے والا ہے بین کہاں نے بدید ملکیت اور بیج دیو ملکیت ہی کہ بین کہاں ہوئے ہے کہ مین میں ہونے سے اور انساب کوشک وشہر سے بچانے کیلئے رخم کو براً ت کوجا نتا ہے۔

راہ اوراس لئے بھی استبراء واجب ہے کہ رحم کا محترم پائی میں بطور حقیقت معروف ہونا یاس کے وہم کو دور کرتا ہے۔ اور مشغول ہونے کا معنی ہے ہے کہ اولا دکا نسب ثابت ہو۔ اور سے استبراء خریوار پر واجب ہے بائع پر داجب نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت میں علت ہیں علی اداوہ ہے۔ اور وطی کوخر بدار ہی چا ہے والا ہے۔ بائع اس کو چاہنے والا نہیں ہے۔ ایس اس پر وجوب ہوگا کیونکہ ارادہ ایک ہی علی چیز ہے۔ جبکہ تھم کا دارو مدارد لیل پر ہوا کرتا ہے۔ ( قاعدہ نعہیہ ) دہ وطی پر قادر ہونا ہے اور اس قدرت رکھنے کا جوت ملیت اور بہنی چیز ہے۔ بہر ممکن کوشلیم کرتے ہوئے آسانی کی نوجہ سے تھم کا دارو مداراس پر لاگو کردیا ہے۔ اور وہ ملک رقبہ کی جدید تو ت ہوئے اس کی خوجہ سے تھم میں ہونی ہے۔ اور اس معدی ہوجائے گا۔ جس ہو تھیں ہوئی ہے۔ اور اس خلع اور مکا تبت وغیرہ کے ادکام ہیں۔ مرح خریداری ، بہد، وصیت ، بیراث خلع اور مکا تبت وغیرہ کے ادکام ہیں۔

### اونڈیوں کے ساتھ استبراء کے بغیر جماع کرنے کی ممانعت

عرب ہیں یہ وحشیانہ طریقہ جاری تھا کہ جولونڈیاں گرفتار ہوگر آئی تھیں،ان سے استبراء رحم کے بغیر مباشرت کرنا جائز سیجھتے سے اوراس ہیں حالمہ وغیرہ حالمہ کی کوئی تفریق میں ہیں گرفتار ہوگر آئی تھیں، ان سے استبراء رحم کے بغیر مباشرت کرنا جائز ہوں کو مطلقہ عورتوں کے تھم میں شامل کرلیا، بعنی جب تک غیر حالمہ لونڈیوں پرعدت چیش نہ گذر جائے اور حالمہ لونڈیوں کا وضع حمل نہ ہوجائے ان سے اس مشم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہو سکتا ، سے ابہ کرام غزوات میں اس تھم کی شدت کے ساتھ پا بندی کرتے تھے،ایک ہوجائے ان سے اس تھم کی شدت کے ساتھ پا بندی کرتے تھے،ایک ہارحضرت رویفع بن ٹابت انصاری نے مغرب کے ایک گاوں پرحملہ کیا مال غیمت کی تقدیم کا وقت آیا تو فوج کو یہ ہوایت فرمائی۔

من اصاب من هذا السبي فلايطوء ها حتى تحيض

یہ ونڈین جن لوگوں کے حصے میں آئیں جب تک ان کوچش نہ آ جائے وہ ان سے جماع نہ کریں۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا۔

أيها الناس إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لامرء يؤمن بإئله واليوم الآخر أن يسقى ماء ه زرع غيره يعنى أتبان الحبالي من المهايا وأن يصيب امرأة ثيبا من السبى حتى يستبرنها (مندائن منه)

ر سیری ہے وی بات کہتا ہوں جو میں نے خودرسول اللہ سلی اللہ طبیہ وسلم سے ٹی ہے آپ نے تنین کے دن فر میا ہوئی اللہ علیہ وسلم سے ٹی ہے آپ نے تنین کے دن فر میا ہوئی میں اللہ علیہ وسلم سے ٹی کر رے لینی حاما ۔ اور ثیبہ لونڈ بول ستہ بعثیر استہرا درخم جماع کرے۔

### دوران حيض خريدي كئي كيلية ال حيض كمعترنه مونى كابيان

وَكُذَا يَسَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِى مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ وَمِنْ الْمَرُأَةِ وَالْمَمْلُوكِ وَمِمَّنُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطُأُ لِتَحَقُّقِ السَّبِ وَإِدَارَةِ الْأَخْكَمِ عَلَى الْمُشْتَرَا فَهُ بِكُوّا لَمْ تُوطأً لِتَحَقُّقِ السَّبِ وَإِدَارَةِ الْآخُكَمِ عَلَى الْمُشْتَرِى مَعَقَّقُ السَّبِ عِلْدَ تَوَهُّمِ الشَّغُلِ. الْكَسُتِ وَكَذَا لَا يُحْتَرَأُ بِالْحَيْصَةِ الَّتِي الْمُتَرَاهَا فِي أَنْنَائِهَا وَلَا بِالْحَيْصَةِ الَّتِي حَاصَتُهَا بَعْلَ الشَّبُ وَكَذَا لَا يُحْتَرَأُ بِالْحَيْصَةِ الَّتِي حَاصَتُهَا بَعْلَ الشَّبُ وَلَا يَالْحَيْصَةِ الْتِي حَاصَتُها بَعْلَ اللَّهُ وَلَا بِالْوَلَادَةِ الْحَيْصِلَةِ بَعْدَهَا قَبْلَ الْشَبُ وَلَا يَالْمَالِ الْمُعْتِي وَلَا بِالْوَلَادَةِ الْمُعْتِي وَالْمَدِ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَى السَّمَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِلُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِلَالْمُ

### ترجمه

ادرایسے بی بچہ بحورت ،غلام اوراس بندے کے مال کوٹر پیرنے والے کیلئے استبرا وواجب ہے۔ جس بندے سے جم ع کرنا حلال نہیں ہے۔ اور تھم کے پوشیدہ بوجانے کے سبب احکام لازم کیے جاتے ہیں تھم پرلازم نہ بون مے۔ پس تو ہم کے وقت سبب کشوت کا اعتبار کیا جائے گا۔

اورائ طرح وہ حیض جس شل خریدار ہا تھی کو خریدا ہے وہ کائی شہوگا۔ اور شروہ حیض جو قبضے سے پہلے خریداری جیسے اسب جو
مکیت کے بعد آئے ہیں اور ندائ ولایت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو اسباب ملکیت کے بعد قبضہ سے پہلے حاص ہوئی ہے۔
معترت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ ملکیت کا ہوٹا اور قبضے کا ہوٹا یہ جدید ہے اور حکم سب سے برجے
والزہیں ہے۔ اور ای طرح وہ استبراء بھی کافی ندہوگا جو بیج فضولی کی اجازت سے پہلے حاصل ہوا ہے۔ خواہ وہ بندی کے قبضہ میں ہو

فيرمنان رمنويه (جدر جارويم) ر المرحن المراح في مو كاجو فاسدخر بداري على قبضه كے بعد حاصل مواہے۔ اور تنظیم میں خرید نے سے جانے حاصل الراح طرح نے اور تنظیم میں خرید نے سے جانے حاصل الراح طرح نے اللہ میں الراح طرح نے اللہ میں الراح اللہ میں الراح اللہ میں ال "د میں ہے۔ اس کے میں ہے۔ اس کوہم نے بیان کرویا ہے۔ اور اس کے اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

سرت معزت ابوسعید خدری نبی کریم ملی الله علیه وسلم سے بطریق مرفوع مقل کرتے ہیں کہ آب ملی الله علیه وسلم نے غز وہ اوطاس ہما ہے۔ اور غیر عاملہ ہے بھی اس وقت تک محبت ندکی جائے جب تک کداس کوایک جیش ندآ جائے (احمد ابوداؤد داري المنكوة شريف: جلدسوم: حديث قبر 532)

ا مرسی غیرحاملہ کواسکی کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہوجائے کے سبب سے چین ندآ تا ہوتواس کا استبرا ویہ ہے کہ ایک مہینہ کی رے ہیں جانے سے اجتناب کرے جب ایک مبینے گزرجائے تب اس سے جماع کر اس صورت کو اس صدیث میں میں اس سے جماع کر اس صورت کو اس صدیث میں اں لئے ذکر تیں کیا گیا ہے کہ بیال انوجوداور تا در ہے۔

لونڈی جیش کی حالت میں کسی کی ملکیت میں آئے تو استبراء میں اس حیض کا استبار نہیں ہوگا بلکہ دوسرے بورے حیض کا اعتبار کیا

نكاح ہوجانے كے باوجود وجوب استبراء كابيان

علامه علاؤالدین حنفی علیدالرحمه لکھتے ہیں۔ کہ جس با نبری ہے دطی کرتا تھا اس کا نکاح کسی ہے کردیا نکاح ہو کمیا تگر ما مک پر النبراداجب ہے بعنی جب اس کا نکاح کرنا جا ہے تو وطی چھوڑ دے یہاں تک کدأ ہے ایک حیض آجائے بعدِ حیض نکاح کردے اور شوہرے ذمہ استبرانہیں ، لہٰذااگر استبراے پہلے شوہرنے وطی کرلی توجائز ہے مگر نہ جا ہے اور اگر مالک بیچنا جا بتا ہے تو استبرامستحب ے داجب نیں۔ زانیے سے نکاح کیا تو استبرا کی حاجت نیس۔ (درمختار، کماب النکاح، بیروت)

بالدى براستبراء كے واجب مونے كابيان

(وَيَحِبُ فِي جَارِيَةٍ لِلْمُشْتَرِي فِيهَا شِقُصْ فَاشْتَرَى الْبَاقِي) ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ قَدُ تَمَّ اللَّآنَ ، وَالْحُكُمُ يُطَافُ إِلَى تَمَامِ الْعِلَّةِ ، وَيُجْتَزَأُ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي حَاضَتُهَا بَعُدَ الْقَبْضِ وَهي مَجُوسِيَّةً أَوُ مُكَاتِبَةً بِأَنْ كَاتِبَهَا بَعُدَ الشَّرَاءِ ثُمَّ أَسْلَمَتُ الْمَجُوسِيَّةُ أَوْ عَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ لِوُجُودِهَا بَعْدَ السَّبَ وَهُوَ اسْتِحْدَاتُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ إِذْ هُوَ مُقَتَضِ لِلْحِلّ وَالْحُرْمَةِ لِمَانِعِ كُمَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ (وَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ ۚ إِذَا رَجَعَتُ الْآبِقَةُ أَوْ رُدَّتْ الْمَغْصُوبَةُ أَوْ الْمُؤَاجَرَةُ) أَوْ فُكَّتْ الْمَرُهُونَةُ لِانْعِدَامِ السَّبَبِ وَهُوَ اسْتِحْدَاتُ الْمِلْكِ

تشريعات حدايد وَالْيَدِ وَهُو سَبَبٌ مُتَعَيَّنَ فَأَدِيرَ الْحُكُمُ عَلَيْهِ وُجُودًا وَعَدَمًا ، وَلَهَا نَظَائِرُ كَيْرَةٌ كُنْنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى.

۔ اورای طرح بائدی پر استبراء واجب ہے جس کے اندوخریدار کا حصہ باقی ہے۔اوراس کے بعد جسب خریدار نے بقیہ کوٹر پرلی ہے۔ کیونکہ اب سبب تممل ہونے والا ہے۔ اور تھم پوری علت کی جانب منسوب ہونے والا ہے۔ اور وہ حیض کافی ہوگا جو تبضر سے بر ، باندی کے بحوی یا مکاتبہ ہونے کی حالت میں آیا ہے اور اس دلیل کے سبب سے کہ خریدار نے بعد میں اس کے ساتھ عقد کتابت کراپا ے۔اس کے بعدوہ بحوی ہوئی ہے یا مکا تبہ بدل کمابت سے عاجز آپکی ہے کیونکہ مید پین سبب کے بعد پایا گیا ہے۔اور وہ سب ملکیت میں جدید ہونا ہے۔ اور حلت کا تقاضہ بھی یہی کرنے والا ہے۔ جبکہ حرمت کسی مانع کے سبب سے تھی۔ جس طرح حیض کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔

اور بھاگ جانے والی باندی کے واپس آنے کے بعداورا یسے غصب شدہ یا اجرت پر دی جانے والی باندی کی واپس کے بعد <sub>ا</sub> ر جمن میں رکھی جانے والی باندی کوچھڑ وانے کے بعد استبراء واجب ندہ وگا۔ کیونکہ اس کا سبب بیٹی ملکیت کا جدید ہونا اور قبضہ میں ہونا سیمعندوم ہیں۔اور یہی وہ عین کر دوسب ہے جو وجو دی یاعدی دونو ل صورتوں میں تھم ای کےموانق دیا جائے گا۔

### وجوب استبراء كے بوت كے بعدحرمت وطي كابيان

وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الِامْيَبْرَاء وَحُرْمَةُ الْوَطْىء حَرُمَ الدَّوَاعِي لِإِفْضَائِهَا إلَيْهِ .أَوُ ِلاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ عَلَى اغْتِبَارِ ظُهُورِ الْحَبَلِ وَدَعْوَةِ الْبَائِعِ . بِسِخِلَافِ الْحَاثِضِ حَيْثُ لَا تَحُرُمُ الذَّوَاعِي فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يُخْتَمَلُ الْوُقُوعُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ، وَلَانَٰـهُ زَمَـانُ نَفْرَةٍ فَالْإِطْلَاقُ فِي الدَّوَاعِي لَا يُفْضِي إِلَى الْوَطَّءِ وَالرَّغْبَةُ فِي الْمُشْتَوَاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَصْدَقُ الرَّغَبَاتِ فَتُفْضِي إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَذَّكُو الدَّوَاعِيَ فِي الْمَسْبِيَّةِ . وَعَنْ مُ حَمَّدٍ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهَا لَا يُحْتَمَلُ وُقُوعُهَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلْ لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْحَرْبِيِّ ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَا.

اور جب استبراء كا دجوب ثابت بوجائة وطي حرام بوجائے كى اور وطي كى جانب لے جانے والے افعال بھى حرام بول كے كيونكه وه وطي تك پہنچائے ميں كرداراداكرنے والے ہيں۔ يا پھروه اس لئے حرام ہول كے كے ممل فا برہو چكا ہے اور دعويٰ بائع كے

( فلامنات رمنوله ( بلد خارد تم) مرد الله المرد الأوكا فراك من الموالية مراران کے ایک میں ان دوائی کا تمیر ملکیت میں وائے ہوئے کا کوئی اختال کنٹی سے بداور پیٹی وکٹی ہے اور ان کا تمیر ملکیت میں وائے ہوئے کا کوئی اختال کنٹی سے بداور پیٹی وکٹی ہے اور ان کا تعیر ملک میں کہا ہے۔ حرام نیزوں سے بالی دیدار سے ارمانے ارمانے ارمانی میں کہ بى دواى كى مبالب ك مبالب ك مباك والى تدوى ما يسل دواى كان دوى ما يسل دواى كان دوى دوى دوى دوى دوى دوى دوى دوى د

مرب بنے والی کے معلق دوا می کا ذکر تبیس ہے۔ مدرب بنے والی سے معلق دوا می کا ذکر تبیس ہے۔

منظرت المام مجرعاية الرحمة ستانقل كيا حميات كرمسهب بن والى كرماتمة ووالى حرام نيس نيس أيوناراس بين فيه خارمت ه وعزت المام مجرعاية الرحمة ستانقل كيا حميات كرمسهب بن والى كرماتمة ووالى حرام نيس نيس أيوناراس بين فيه خارمت ه ار علا کا کول احتال میں ہے۔ اس کئے کہ جسب بائدی حاملہ ہو چکی ہے تواب حربی کا داوی درست ندہ وکا جبید تربیدی ہونی بائدی میں الله المالين المحالي المحسب من الموجم بيان كرآ ي جي -اليالين م - الى دليل محسب من جس كوجم بيان كرآ ي جي -

مك جديدے وجوب استبراء ميں قدامب اربعه

منرت ابوسعید خدری نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے بطریق مرفوع فقل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے غزوہ اوطاس یں رفزار ہو نیوالی لونڈ یوں کے بارے میں فرمایا کہ کسی حاملہ مورت سے اس وفت تک صحبت ندکی جائے جب تک کداس کے ولادت ندہو جائے اور غیر حاملہ سے بھی اس وقت تک محبت ندکی جائے جب تک کدال کوایک چیش ندآ جائے (احمد ابودا کو دارى المحكوة شريف: جلدسوم: حديث تمبر 532)

بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لونڈی کے لئے ٹی ملکیت کا پیدا ہو جانا استبراء کو واجب کرتا ہے چنا نچے جاروں اتنہ کا یہی سك بيزيدهديث بات يردلالت كرتى بكددارالحرب كى كافره كوبطورلوندى كے پكرلانے سے اسكا يہلانكاح فتم مو جاتا ہے بینی کفار سے جنگ وغیرہ کی صورت میں ان کی جوشادی شدہ عورتیں بطور لونڈی ہاتھ لکیس ان کے شوہروں سے ان کی ز دہیت کا تعتق ختر سو با بڑگا) لیکن اس بارے میں حدیث کا ظاہر مفہوم مطلق ہے خواہ النے خاوند بھی ان کے ساتھ نہ ہول چنانچہ مطرت امام شافعی اور حضرت امام ما لک کامسلک میں ہے جب کہ حضرت امااعظم ابوحنیفدریہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہیوی ووٹول اكم ماته كجر كرلائ جاكي تواس صورت بس ان كانكاح باقى رہتا ہے۔

ورحضرت ردیفع ابن ثابت الانصاری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غز وہ حنین کے دن فر مایا کہ جو محض خدااور ن من برایمان رکھتا ہے اسکے لئے میہ بات درست نہیں ہے کہ وہ کی دوسرے کی بھیتی کواینے یانی سے سیراب کرے یعنی اس عورت ے جماع کرنا جوبطور بہ ندی کے ماتھ لگی ہےا در کسی دوسرے کے نطقہ سے حاملہ ہے جائز نہیں ہےاور جوشخص خدااور آخرت کے دن ہے یہ ان رکھتا ہے اس کے لئے رہی جا تزنہیں ہے کہ وہ کفارے جنگ بیس گرفنار شعرہ لونڈی سے اس وقت تک جماع کرے جب کہ ایک چین سے یا ایک مہین گزرنے کا انتظار کر کے اس کا استبراء نہ کرلے اور چوشن اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے اس کے لئے یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت کو بیچے جب تک وہ تقلیم نہ ہوجائے (لیعنی مال غنیمت میں کمی قتم کا تصرف اور خیانت

ندكر سه )ابوداه واورامام ترفدي في الدوايت كالفقادرة على المائية

### حامله کے استبراء کا وقع مل جونے کا بیان

(وَالِاسْتِبُسَرَاءٌ فِي الْسَحَامِلِ بِوَصْعِ الْمَحَمُّلِ) لِمَا زَوَيْنَا (وَلِي ذَوَاتِ الْاشْهُرِ بِالشَّهْرِ إِلاَّتُهُ أَقِيهُمْ فِي حَقْهِنَّ مَقَامَ الْمَحْيُضِ كَمَا فِي الْمُعْتَذَةِ ، وَإِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَانِهِ بَطِلِ إِلاسْتِبْرَاء ُ بِالْأَيَّامِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ خُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ كَمَّا فِي الْمُغْتَذَةِ فَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا تَرَكَهَا ، حَتَّى إِذَا تُبَيَّنَ أَنْ لَيْسَتْ بِحَامِلٍ وَقَعَّ عَلَيْهَا وَلَيْسَ فِيدِ تَقْدِيرٌ فِي ظَاهِرِ الرَّوَالِيَةِ .وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ .

وَعَينُ مُحَمَّدٍ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ ، وَعَنْهُ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ اغْيَبَارًا بِعِدَّةِ الْحُرَّةِ وَ الْأُمَّةِ فِي الْوَفَاةِ . وَعَنْ زُفَرَ سَنَتَانِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةً .

اور حمل وانی عورت کا استبراء اس کا وضع حمل ہے اس دلیل سے سبب جس کوہم بیان کرآ سئے ہیں۔اور مبینے والی عورت میں م ، ہے۔ پس معتدہ کی طرح اس میں ماہ کواس کے قائم مقام بنادیا ہے۔ اور مہینے والی عورت کوایام کے دوران حیض آجائے تو اس مرا كے حاصل ہونے كى وجہ سے اصل برقدرت ركھنے سے پہلے مقصد حاصل ہونے كى وجہ سے استبراء بدايام باطل ہوجائے الجس طرح عدت میں ہوا کرتا ہے۔اوراس کے بعداس کاحیض فتم ہوا ہے تو وہ اس کوچھوڑ و سےاور جب اس مید پہند چل جائے کہ وہ مامار نہیں ہے تووہ اس کے ساتھ جماع کرسکتا ہے۔اور ظاہرالروایت میں جھوڑنے کا کوئی اعداز ومقررتیں کیا گیا جبکہا یک تول میہ ہے دویا تمن او میں ظاہر ہوجائے گا۔

حضرت امام محمد عليه الرحمه من فقل كيا كيا سي كه وه جار ماه دل دن باوراني كا دومرا تول مدب كه وه دوماه بالتي دن مديد كيديك انہوں نے آزادوباندی کی عدت وفات پراس مسئلہ کو قیاس کیا ہے۔ جبکہ امام زفر علیدالرحمدے دوسال نقش کیا ہے اور امام اعظم بنی القدعنه سے بھی ایک روایت ای طرح نقل کی گئی ہے۔

### اسقاط استبراء كيلئ حيله كرنے ميں حرج نه ہونے كابيان

قَالَ (وَلَا بَأَسَ بِالِاحْتِيَالِ لِإِسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاء عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) وَقَدُ ذَكُرْنَا الْوَجْهَيْنِ فِي الشُّفُعَةِ . وَالْمَأْخُوذُ قَولُ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمُ يَفُرَبْهَا فِي طُهْرِهَا ذَلِكَ ، وَقُولُ مُحَمَّدٍ فِيمَا إِذَا قَرِبَهَا . وَالْحِيلَةُ إِذَا لَمْ يَكُنُ تَحْتَ

فيوضات رضويه (جد چاروتم) المُنْفَرِى عُرَةً أَنْ يَعَرَوَجَهَا قَبْلَ السَّوَاءِ ثُمَّ فِيشُوبِهَا . النَّهُ المُنْفَرِيَهَا .

المستن قَالُهِ مِلَةُ أَنْ يُزَوَّجُهَا الْبَائِعُ فَبَلَ الشَّرَاءِ أَوْ الْمُشْعَرِى فَبْلَ الْفُنْصِ مِمَنْ بُونَقُ وَلَوْ كَانَ عَالَى عَلَيْهُ أَنْ يُزَوِّجُهَا الْبَائِعُ فَبْلَ الشَّرَاءِ أَوْ الْمُشْعَرِى فَبْلَ الْفُنْصِ مِمَنْ بُونَقُ والمر الله المنظمة المنظمة المريطان الزوج الأن عِندُ وُجُودِ السّبَبِ وَهُوَ الْسِيحُذَاتُ المائم المنظمة الله الله عندان المريطان المنظمة المنطقة ال الْمِنْكِ الْمُؤَكِّدِ بِالْقَبُضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قُرْجُهَا حَلاَلًا لَهُ لَا يَجِبُ الاسْتِبْرَاء . وَإِنَّ حَلَّ بِعْدَ الْمِنْكِ الْمُؤَكِّدِ بِالْقَبْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قُرْجُهَا حَلاَلًا لَهُ لَا يَجِبُ الاسْتِبْرَاء . وَإِنَّ المِنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ أَوَانُ وُجُودِ السَّبَبِ كَمَا إِذَا كَانَتُ مُفْتَدَةَ الْغَيْرِ . وَلِكَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ أَوَانُ وُجُودِ السَّبَبِ كَمَا إِذَا كَانَتُ مُفْتَدَةَ الْغَيْرِ

؟ عفرت اہام ابر بوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ استبراہ کو ساقط کرنے کیلئے حیلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس مریب ارحمہ نے اختلاف کیا ہے اور کہا ب شفعہ میں ان دونوں کی توجیبات کو بیان کرآئے ہیں۔ مریب ارحمہ نے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے شفعہ میں ان دونوں کی توجیبات کو بیان کرآئے ہیں۔

ت مصرت الم ابو بوسف علیدانرهمه کا تول اس صورت میں معتبر مانا جائے گا اور جب یہ پینہ چل جائے کہ طہر میں با نعے نے بالد

ے ماتھ جماع نہیں کیااورا مام مخد علیہ الرحمہ کے قول پڑمل اس وقت ہوگا جب یا تع کا جماع کرنے کا پینہ کا جائے۔ سے ماتھ جماع نہیں اور حلیہ یہ وگا کے جب خریدار کے نکاح میں کوئی آزاد مورت نہیں ہے تو حیلہ اس طرح ہوگا کہ خریدنے سے پہلے بائع اور قبضہ م بہے خریدار کسی اعتماد والے بندے سے بائدی کا نکاح کردیں اور اس کے بعد دوال کوخریدے اور قبضہ کرے باخرید ار کرنے ہے جانے تفدیں لے اور اس سے بعد اس کا خاو مراس کوطلاق ویدے کیونکہ جب سبب کا وجود یعنی جدید ملکیت کا ہونا مؤ کد بہ قبضہ وقت تفدیل الدى كى شرميكاه اس كسليح طلال ند بمولى تو اس طرح استبراء بهى واجب ند بموكا خواه وهسب بائے جانے كے بعد حلال بوجائے۔ ہے۔ کونکہ وقت میں وجود سبب کا اعتبار کیا جاتا ہے جس طرح اس صورت میں سیسٹلہ ہوگا کہ جب بائدی کسی دوسرے کی معتمرہ ہے۔

مظامر کا کفارہ ہے کیا جم ع ندکر نے کا بیان

قَالَ (وَلَا يَقْرَبُ الْمَظَاهِرُ وَلَا يَلْمِسُ وَلَا يُقَبُّلُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهُوَةٍ حَتَّى يُكَفِّرَ) ، إِنَّانَهُ لَمَّا حَرُمَ الْوَطَّءُ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ حَرُمَ الذَّوَاعِي لِلْإِفْضَاءِ إِلَيْهِ.

لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ سَبَبَ الْحَرَّامِ حَرَّامٌ كَمَا فِي الاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ وَفِي الْمَنْكُوحَةِ إِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ، بِخِلَافِ حَالَةِ الْحَيْضِ وَالصَّوْمِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ يَمْتَدُّ شَطُرَ عُمْرِهَا وَالصَّوْمَ يَهْ مُنَّدُّ شَهُواً فَرْضًا وَأَكْثَرُ الْعُمْرِ نَفَّلا ، فَفِي الْمَنْعِ عَنْهَا بَعْضُ الْحَرَج ، وَلَا كَذَلِكَ مَا عَدَدُنَاهَا لِقُصُورِ مُدَدِهَا .

وَقَدُ صَحَّ " رأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُضَاجِعُ نِسَاءَهُ

وَهُنَّ خُبِّضٌ) "

7.7ــ

جبکہ حالت میں اور روز ہے جس ایسانیس ہے کیونکہ چین مورت کی آدھی تمرتک لمبار ہے والا ہے۔ جبکہ فرض روز والیہ وابئ رہنے والا ہے اور نغلی روز وعمر کے اکثر تک رہتا ہے۔ پس ان احوال جس دوائل ہے دو کئے جس کوئی حرج نبیں ہے۔ جبکہ ہوان میں دوائل ہے دوائل ہے دوائم ہونے حسب اسی نہ ہوگی اور سیح تھم رہے کہ نبی کر پھرانے حالت روز و جس از واج کا بوسہ لیتے ستھے اور ان کی حالت جیش میں ان کے ساتھ محواستر احت بھی ہوتے تھے۔

ثرن

حضرت این عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جب کوئی اسک لونڈی جس سے جماع کیا جاتا تھ ہمہ کی ہے یا فروخت کی جائے یا آزاد کی جائے تو اس کو چاہئے کہ ایک حیف کے فروایٹ رقم کو پاک صاف کرے البتہ با کرہ کنوار کی کو پاک صاف کرے البتہ با کرہ کنوار کی کو پاک صاف کر سے البتہ با کرہ کنوار کی کو پاک صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں روایتیں رزین نے نقل کی جیں۔ (مشکوۃ شریف: علدسوم: حدیث نمبر 534)

اس صدیث پرابن شریح نے عمل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ باکرہ لوغری کے لئے استبراء واجب نہیں ہے جب کہ جمہور ملاء کا مسلک بیہ ہے کہاس کے لئے بھی استبراء واجب ہے کیونکہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوج س میں گرفتار ہونیوالی لوئڑ ہوں کے بارے میں استبراء کا جو تھم دیا تھاوہ عام ہے اس میں باکرد کا کوئی استثناء نہیں ہے۔

ام دلد کی عدت: صاحب ہوا ہے۔ نے لکھا ہے کہ جس ام دلد کا آتا مرجائے یا اس کواس کا آتا آزاد کرے تو اس کی عدی کہ مت تمین حیض ہیں اور اگر اس کو حیض ندآتا ہوتو اس کی مدت تمین مہینے ہوگی۔

اورعلامدابن ہمام فریاتے ہیں کہ میتھم اس صورت ہیں ہے جب کہ وہ ام دلد نہ قو حالمہ ہونہ کی دوسرے شخص کے نکاح میں ہوگی اور نہ کسی کی عدت ہیں ہو چنانچہ اگر وہ حالمہ ہوگی تو پھراس کی عدت تاوضح تمل ہوگی اور اگر وہ کی دوسرے شخص کے نکاح میں ہوگی اور نہ کسی کی عدت میں ہوگی تو چونکدان صور تو ل میں اس کے آتا تا کے آز و کسی اس کے آتا تا کے آز و کسی اس کے آتا تا کہ تا ہوگی میں ہوگی مید حقید کا مسلک ہے اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک میں ہوگی عدت ایک چھنے یا آتا تا کے مرجانے کی صورت میں ام ولد کی عدت ایک چھنے ہوں ہے حنفیہ میں سے حضرت امام محمد کا بھی بھی قول ہے۔

مُنْ اللهُ نَهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى قَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يَمْلِكَ قَرْجَ الْأَخْرَى غَيْرُهُ بِمِلْكِ أَوْ يَكَاحِ أَوْ يُعْتِيقُهَا) ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ لَا يَجُوزُ وَطُنَّا لِلْظَلَاقِ قَوْلَهُ تَعَالَى (وَأَنُ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ) وَلَا يُعَارَضُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ لِلْمُحَرَّمِ ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الدَّرَاعِي لِإِظْلاقِ اللَّهُ ، وَإِلَّانَ الدُّوَاعِيَ إِلَى الْوَطُّع بِمَنْزِلَةِ الْوَطُّء فِي السَّحْرِيمِ عَلَى مَا مَهَّدْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ، لَهِ ذَا قَبَّلَهُ مَا فَكَأَنَّهُ وَطِنَهُمَا ، وَلَوْ وَطِنَّهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ إِحْدَاهُمَا وَلَا أَنْ يَأْتِي بِ لَلْ وَاعِي فِيهِمَا ، فَكَذَا إِذَا قَبَّلَهُمَا وَكَذَا إِذَا مَسَّهُمَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهِمَا بِشَهُوَ ﴿ لِمَا بَيَّنَا إِلَّا أَنْ يَمُلِكَ فَرُجَ الْأَخْرَى غَيْرُهُ بِمِلْكِ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ يُعْتِقَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرُمَ عَلَيْهِ فَرُجُهَا لَمْ يَبْقَ جَامِعًا.

۔ اور جب دو ہاندی آپس میں بہنیں ہیں ان میں ہے ہر کاشہوت کے ساتھ بوسدلیا ہے تو وہ مخص اب ان میں سے کسی ایک ماتھ ہی جماع نہ سکے گا۔اور نہ ہی بوسہ لےسکتا ہے اور نہ وہ شہوت سے ساتھ حچوسکتا ہے اور نہ ہی شہوت کے ساتھ شرمگاہ ک ج نب ر کھ سکتا ہے۔ جتی کہ وہ مخص ملکیت ، نکاح یا اس کوآ زاد کر کے کسی دوسرے آ دمی پر اس کی فرج کا ما لک کر دے۔ اور اس کی دلیل سے ے کہ اللہ تعدلی کا فریان ہے کہتم پر دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ بیر طلق ہے یس دومملو کہ باندیوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ ہے۔ادرای طرح نص کے مطلق ہونے کے سبب ان کے درمیان دوائی کوجع کرنا بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ حرمت کے یا ب میں دوائی دطی بھی دطی کے تھم میں ہوتے ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے ہم اس مسئلہ کو پوری تفصیل ہے بیان کرآئے ہیں۔اور جب اس مخض نے ان دونوں کا بوسہ لیا ہے یا گو یاان دونوں نے مل کروطی کی ہےاور جب وہ دونوں سے وطی کرنے والا ہے تو اب اس کیسئے کی ایک ساتھ جماع کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ اور نہ بی دونوں کے ساتھ دواعی کی کوئی وسعت ہے۔ اور ای طرح جب س نے رونوں کا بوسہ ایہ ہے یا شہوت کے ساتھ ان کوس کیا ہے یا شہوت کے ساتھ ان کی شرگاہ کود کھے لیا ہے تو بھی ای دلیل کے مطابق جس ک ہم بیان کرآئے ہیں۔ ہاں ابستہ جب وہ دوسری کی شرمگاہ کا ملکیت یا تکاح کے سبب یا آزاد کرکے کی دوسرے بندے کو، س کا ، مک

مناويتات كيونكه : باس يرشر مكاوحرام بوجائ كى الواب وه دوبينول كون كرف والانه بوكا

ثرح

سرت اس کی شرح دو بہنول کو نکاح میں بنع کرنے کی مما نعت وحرمت میں جو دلیل بیان ہو کی ہے وہی دلیل پہاں ستابلہ است منکم کو ٹابت کرنے والی ہوگی۔

#### تمليك كاتمام اسباب كوشائل موفي كابيان

وَقَوْلُهُ بِمِلْكِ أَرَادَ بِهِ مِلْكَ يَمِينِ فَيَنْتَظِمُ التَّمْلِيكُ بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ بَيْعًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَتَمُلِيكِ الشَّفْصِ فِي الْحَدَاهُمَا الشَّفْصِ فِيهِ عَلَى الْكُلِّ ، لِأَنَّ الْوَطْءَ يَحْرُمُ بِهِ ، وَكَذَا إِغْتَاقَ الْبَعْضِ مِنُ إِحْدَاهُمَا كَلِهِ ، وَكَذَا إِغْتَاقَ الْبَعْضِ مِنُ إِحْدَاهُمَا كَلِهِ ، وَكَذَا الْكَتَابَةُ كَالِمِعْتَاقِ فِي هَذَا لِنُبُوتِ حُرْمَةِ الْوَطْء بِذَلِكَ كُلّهِ ، وَكِلْمَا وَكَذَا الْكِتَابَةُ كَالْمِعْتَاقِ فِي هَذَا لِنُبُوتِ حُرْمَةِ الْوَطْء بِذَلِكَ كُلّهِ ، وَبِي هَذَا لِنُبُوتِ حُرْمَةِ الْوَطْء بِذَلِكَ كُلّهِ ، وَبِي هَذَا لِنُبُوتِ حُرْمَةِ الْوَطْء بِذَلِكَ كُلّهِ ، وَكَذَا الْكَتَابَةُ كَالْمِعْتَاقِ فِي هَذَا لِنُبُوتِ حُرْمَةِ الْوَطْء بِذَلِكَ كُلّهِ ، وَبِي هَذَا لِنُهُوتِ حُرْمَةِ الْا يَرَى أَنَّهَا لَا تَخُومُ جُهِ بِهَا عَنُ وَبِي هَذَا لِلْمُ عُرَى ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهَا لَا تَخُومُ جُ بِهَا عَنُ مِلْكِهِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ لِكَاحِ أَرَادَ بِهِ النُكَاحَ الصَّحِيحَ .

أُمَّا إِذَا زَوَّجَ إِحْدَاهُمَّا نِكَاحًا فَاسِدًا لَا يُبَاحُ لَهُ وَطَّءُ ٱلْأَخْرَى إِلَّا أَنُ يَدْخُلَ الزَّوْجُ بِهَا فِيهِ ؛ لِلَّنَّهُ يَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا ، وَالْعِدَّةُ كَالنَّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي النَّحْرِيمِ .

وَلَوْ وَطِءٌ إِخُدَاهُ مَا حَلَّ لَهُ وَطَءُ الْمَوْطُوءَ وَ دُونَ الْأَخْرَى ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بِوَطَء الْأَخْرَى لَا بِوَطْءَ الْمَوْطُوءَ قِ. وَكُلِّ الْمُرَأْتَيْنِ لَا يَجُوزُ الْبَجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِكَاحًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَخْتَيْنِ.

#### تزجمه

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے فرمان' ملک کے ساتھ'' سے مراد ملک یمین ہے جو تملیک کے سارے اسہاب کو شامل ہے اگر چہوہ نتے ہے یا بہد فیرہ ہے۔ اور ان احکام میں بعض کی تملیک میکل کی طرح ہے۔ کیونکہ وطی کی بعض کی ملکیت کے سببرام بوجاتی ہے۔ اور ای طرح ان میں سے کسی ایک کے بعض حصہ کو آزاد کرناکل کو آزاد کرنے کی طرح ہے۔

ادرای طرح ان احکام بین کتابت بھی اعماق کی طرح ہے۔ کیونکدان سب سے دطی کی حرمت ثابت ہونے والی ہے اوران میں سے سے میں سے سی ایک رہمن رکھنے سے یا اجارہ پر دینے سے یا اس کو مد بر بنانے سے دوسری بہن طال نہ ہوگ ۔ کیونکہ پہلی آتا کی ملکیت سے خارج ہوتے والی نہیں ہے۔

حضرت ا، م محمد علیه الرحمه کے قول او نکاح سے مراد نکاح سے گر جب آقانے دونوں بہنوں میں ہے کسی ایک کا نکاح فاسد

معرت امام مالک کہتے ہیں کہ مجھ تک میرصدیث پنجی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیض سے ذریعہ اونٹر ایواں سے النبراء كالم فرمات منته بشرطيكه ان لوتديول كوفيض آتا بواورا كركو كي لوندى اليي بهوتي تقى جس كوفيض نبيس آتا تفاتواس كي لئے تمن مبیندیت کے ذرایعداستبراء کا علم دیتے تھے لینی آپ سلی الله علیه وسلم نے بین م جاری فرمایا تھا کہ جن اونڈ بول کوحیض آتا ہے ال ے ان سے نئے مالک اس وقت تک جماع ندکریں جب تک تین مہیندگی مدت ندگز رجائے نیز آ پ صلی القدعایہ وسلم نے غیر کوا پنا بانی پانے ہے مع کیا۔ (مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 533)

مدیث ہے آخری جمعہ میں حالمہ اونڈی کے استبراء کا تکم ہے کہ اگر کوئی لونڈی حمل کی حالت میں اپنی ملکیت میں آئے تواس ے اس وقت تک جماع نہ کیا جائے جب تک کہوہ والا دت ہے قارغ نہ ہوجائے تا کہاس لونڈی کے رحم میں جوایک دوسرے مخص مے نطفہ کا مل ہے اس سے اپنے نطقہ دنسب کا اختلاط نہ ہو۔

غیرجا تضدلونڈی کے بارے میں جمہورعلما وکامسلک بیہ ہے کہ جس لونڈی کوچیش ندآتا ہواس کا استبراء بیہ ہے کہ اس سے ستھ اں وقت جماع کیا جائے جب کدائی ملکیت میں آنے کے بعداس پر بوراا یک یااس سے زا کدعرصہ گزر جائے اور بعض حضرات نے اس مدیث کے پیش نظر ہے کہا ہے کہ غیر حاکھند کا استبراء رہے کہ اس سے اس وقت جماع کیا جائے جب کہ اپنی ملکیت میں ہے نے کے بعداس پر نتین مہنے مااس سے زائد عرصہ گزرجائے۔

### مرد کا بوسہ دوسرے مرد کیلئے مکروہ ہونے کا بیان

قَىالَ (وَيُكُورَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ فَمَ الرَّجُلِ أَوْ يَدَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ يُعَانِقَهُ) وَذَكَرَ الطَّحَاوِي أَنَّ هَذَا قُولُ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا بَأْسَ بِالتَّقْبِيلِ وَالْمُعَانَقَةِ لِمَا رُوِي " (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَانَقَ جَعُفَرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَلِمَ مِنْ الْحَبَشَةِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ) " وَلَهُمَا مَا رُوِى (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ الْمُكَامَعَةِ وَهِيَ الْمُعَانَقَةُ ، وَعَنْ

تشويهمات هذايه

المُكَاعَمَةِ وَهِيَ النَّفِيلُ ". وَمَا زُواهُ مَحْمُولَ عَلَى مَا قَبْلِ النَّحْوِيمِ النَّفُويمِ الْمُكَاعَمَةِ فِي إِرَارٍ وَاحِدٍ ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ جُنَّةٌ قَالِ الْمُكَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ جُنَّةٌ قَالِ الْمُنَالِقِ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالَقَةِ فِي إِرَارٍ وَاحِدٍ ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ جُنَّةٌ قَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1.7

حضرت امام طحاوی حفی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ بیقول طرفین کا ہے جبکہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے کہ ہوسے ا اور معانقہ کر نے میں کوئی حزیج نہیں ہے کیونکہ نی کر پہر ایک ہے۔ دوایت کیا گیا ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو آ ب علقے نے ان سے معانقہ کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ آ پینائی کے مکامعہ کرنے ہے تنے کیا ہے اور وہی معانقہ ہے اور مکاعمہ ہے تنع کیا ہے اور وہ بور لیٹا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایت بی تھم حرمت سے پہلے کی ہے اس کے بعد نقب وکرام نے بیمی ارٹاو فرمایا ہے کہ ایک جا در بیس معانقہ کرنے بیس اختلاف ہے تکر جب معانقہ کرنے والے کے جسم پرقیص یا جبہ ہے تو ہا تفاق سرنے بیس کوئی تری نہیں ہے۔اور تھم تھے بھی بہی ہے۔

فر مایا کہ مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں یہ بطور توارث چلاآ رہا ہے اور آ پ بلاف نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ حرکت دی تو اس کے گناہ جمڑ جاتے ہیں۔ شرح

عورت نے عورت کے مونھ یا رخسارہ کو پوقت ملاقات یا پوقت رخصت بوسہ دیا، یہ کروہ ہے۔ (درمخار) یا لم یا کسی بور کے سامنے زمین کو بوسہ دینا حرام ہے۔ جس نے ابیا کیا اور جو اس پر راضی ہوا، دونوں گنہگار ہوئے۔ ہوسہ کی چرفتمیں ہیں (۱) بوسہ دینا حرام ہے۔ جس نے ابیا کیا اور جو اس پر راضی ہوا، دونوں گنہگار ہوئے۔ ہوسہ کی چرفتمیں ہیں (۱) بوسہ جست ہیں اور دکا دالدین کو بوسہ دینا۔ (۳) بوسہ جست ہیں اور دکا دالدین کو بوسہ دینا۔ (۳) بوسہ جست ہوت ملاقات ایک مسلم دوسرے مسلم کو بوسہ دے۔ (۵) بوسہ شہوت، جسے مردعورت کو بوسہ دے اور (۲) ایک فتم بوسہ دیا نت ہے، جسے جمرا مود کا بوسہ (نصب ایرابیہ)

# 

# ﴿ بيك الله كام من ٢٠٠٠

فعل الله كالمعلى مطابقت كابيان

# مورى بيع كرنے ميں حرج نه ہونے كابيان

لَهُ (وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّرْقِينِ، وَيُكُرَهُ بَيْعُ الْعَلِرَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَسَجُوزُ بَيْعُ الْعَلِرَةِ وَجِلْدَ الْمَيْعَةِ قَبُلَ الدِّبَاغِ. الْمَيْعَةِ وَبُلَ الدِّبَاغِ. السَّرُقِينِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بَجِسُ الْعَيْنِ فَشَابَهُ الْعَلِرَةَ وَجِلْدَ الْمَيْعَةِ قَبُلَ الدِّبَاغِ. وَالْمَالُ مَحَلُّ وَلَنَ أَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ ؛ لِلْآنَهُ يُلْقَى فِي الْآرَاضِي لِاسْتِكْنَارِ الرِّيعِ فَكَانَ مَالًا ، وَالْمَالُ مَحَلُّ وَلَنَهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ ؛ لِلْآنَهُ لَا يُنتَفَعُ بِهَا إِلَّا مَخْلُوطًا . وَيَسَجُورُ بَيْعُ الْمَخُلُوطِ هُوَ الْمَحْدُوطِ هُوَ الْمَرُونِي عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَكَذَا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِالْمَخُلُوطِ لَا بِغَيْرِ الْمَخُلُوطِ فِي الصَّحِيحِ ، وَالْمَخُلُوطُ بِمَنْزِلَةِ زَيْتٍ خَالَطَتُهُ النَّجَاسَةُ .

2.7

آفر ، یا کہ گو ہر کی بیچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ پا خانہ کی بیچ کرنا مکروہ ہے اور اہام شافتی علیہ الرحمہ نے تو کہا ہے کہ گو ہر کی بیچ ہو الحقین ہے ہیں وہ پا خانہ اور د باغت سے پہلے والی کھال کے مشابہ ہوجائے گ۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ گو ہر سے نفع حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ بیداوار میں اضافہ کرنے کیلئے اس کوز مین میں بھیلا یا جاتا ہے ہی ہماری دلیل ہوجائے گا اور مال محل بیچ ہے۔ جبکہ پا خانہ میں ایسانہیں ہے کیونکہ اس کو مخلوط کرنے سے بھی کوئی قائدہ حاصل نہ ہوگا حالا نکہ یہ ال ہوجائے گا اور مال محمد علیہ الرحمہ سے بھی ای طرح روایت کیا گیا ہے۔ اور سے بھی یہی ہے اور ای طرح کے فرمان کے مخلوط کی بیچ جائز ہے اور ایام محمد علیہ الرحمہ سے بھی ای طرح روایت کیا گیا ہے۔ اور سے بھی یہی ہے اور ای طرح کے فرمان کے

مطابق کلوط سے فائد وانھا ناورست ہے جبکہ مخلوط اور خبر مخلوط ہیاں زینون کی ظرح ہوں سے جس میں نجاست کس ہوئی ہے۔ مطابق کلوط سے فائد وانھا ناورست ہے جبکہ مخلوط اور خبر مخلوط ہیاں زینون کی ظرح ہوں سے جس میں نجاست کس ہوئی ہے۔

سرں انسان کے پاخانہ کا بھے کر مامنو کا میں ہور کا دیجنامنو کا تین ۔ انسان کے پاخانہ بین مٹی بارا کھ بمل کرینالب ہو جاسکہ جینے كمات من مي كا غلبه وميانة بي تي مي جائز باوراس كوكام بس لا نامشلا كميت مين والنابحي جائز ب

### معاملات میں ایک تول کے معتبر ہونے کا بیان

قَىالَ (وَمَنْ عَلِمَ بِجَارِيَةٍ أَنْهَا لِرَجُلٍ فَرَأَى آخَرَ يَبِيعُهَا وَقَالَ وَكَلِّنِي صَاحِبُهَا بِبَيْعِهَا فَإِنَّهُ يَسَعُهُ أَنَّهُ يُبْنَاعُهَا وَيُطَوُّهَا) ؛ إِلَّانَّهُ أَخْبِرَ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ ، وَقُولُ الْوَاحِدِ فِي الْمُعَامَلاتِ مَقْبُولٌ عَلَى أَى وَصْفٍ كَانَ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ. وَكَذَا إِذَا قَالَ اسْتَرَيْتِهَا مِنْهُ أَوُ وَهَبَهَا لِي أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى لِمَا قُلْنَا . وَهَذَا إِذَا كَانَ ثِفَةً .

. فرمایا کہ جب سی مخص کو پینہ چلا کہ وہ فلان آ دی کی باندی ہے اس کے بعد اس نے سی ووسر ہے بندے کو اس ہاندی کو پیچے موے و کھونیا ہے اور یا نعے نے اس طرح کہاہے کہاس با عدی کے ما لک نے مجھے اس با عدی کو بیچے میں وکیل بنایا ہے تو پہلے خریداری كرفي والفخص كيلية اس بائدى كے ساتھ جماع كرنے كى وسعت مكى -كيونكه بائع ايك محيح خبر دسينے والا ہے جس ميں كوئى جمزا نہیں ہے۔ کیونکہ معاملات میں ایک شخص کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ( قاعدہ نقہیہ ) اگر چہ وہ کسی بھی وصف کے ساتھ ہو۔ای دلیل کےسب سے جوکو پہلے ہم بیان کرآئے ہیں۔اورای طرح جب اس مخص نے کہا ہے کہیں نے اس کوخر بدا ہے یااس کے ما لک نے جھے اس کو ہدید کیا ہے بااس نے جھے پرصدقد کیا ہے۔ تو بھی ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اور پریم ونت ہوگا جب خبر دینے والا سچاہے۔

اور جب بیمعلوم ہے کہ میذلال چنم کی کنیز ہےاور دومراشخص اسے نیچ کر دہا ہے، یہ یا نکع کہتا ہے کہاس نے مجھے بیچ کاوکیل ک ہے یا اس سے میں نے خرید لی ہے یااس نے مجھے بہد کردی ہے تو اس کوخرید نا اور اس سے وطی کرنا جا کڑے۔ جبکہ وہ مخص تفدیو یا غائب گمان میہ دوکہ بچ کہتا ہے اور اگر غالب گمان میہ ہے کہ وہ اس خبر میں جھوٹا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جا تزنہیں اور اگر اس کوخور اس کاعلم بیس کہ میدفلال کی ہے، مگراس بالع بن نے بتایا کہ میدفلال کی ہے اور جھے اس نے بیٹے کا وکیل کیا ہے اور وہ بائع ثقہ ہے یا غالب گمان بیہ کہ سے کہتا ہے واس کوخرید ناوغیرہ جا تزہے۔

ای طرح دوسری اشیاء کے متعلق میلم ہے کہ فلال کی ہے اور بیچنے والا کہتا ہے کہ اس نے مجھے رہیے کا وکیل کیا ہے یہ سر نے

المان نے ہے کر دی ہے تو اس کوخرید نا اور اس چنے سے نفع انتمانا انتھے ساتھ جا کزتے۔ زیال جیال سے میں میں میں ا

ربه المات كي ضرورت كي سبب مخرك عد الت مين وسعت كابيان معاملات كي ضرورت مين المستب

إِنَّ النَّاكَ اللَّهُ عَلِي لِي قُلْمُ وَأَلِيهِ اللَّهُ صَادِقٌ وَلِأَنَّ عَدَالَةَ الْمُخْرِ فِي الْمُعَامَلاتِ مَدُولَا إِمَا إِلَى مَا حَرَّ مَ إِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنْهُ كَاذِبٌ لَمْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ غَدْرُ لَا إِمَا إِلَى حَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنْهُ كَاذِبٌ لَمْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِنَسَى عَيْمِ ذَلِكَ اللَّهُ أَكْبَرَ الرَّأْي يُنقَامُ مَقَامَ الْيَقِينِ ، وَكَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنْهَا لِفُلان ، وَلَكِنْ أَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْبَدِ أَنَّهَا لِفُلانِ ، وَأَنَّهُ وَكُلَّهُ بِبَيْعِهَا أَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ، وَالْمُخْبِرُ ثِقَةٌ يُهِلَ لِمُولُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْقَةَ يُعْتَبُرُ أَكُبَرُ رَأْبِهِ ؛ ِلْأَنَّ إِخْبَارَهُ حُجَّةٌ فِي حَقْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرُهُ

لَمَانُ كَمَانَ عَرَّفَهَا لِلْأَوَّلِ لَمْ يَشْتَرِهَا حَتَّى يَعُلَمَ انْتِقَالَهَا إِلَى مِلْكِ النَّانِي ؛ لِأَنَّ يَدَ الْأَوَّلِ دَلِهِ لُ مِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعُوِفُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَذِ فَاسِقًا ؛ لِأَنَّ يَدَ الْفَاسِيقِ دَلِيلُ الْمِلْكِ فِي حَقَّ الْفَاسِقِ وَالْعَدُلِ وَلَمْ يُعَارِضُهُ مُعَارِضٌ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِأَكْبَرِ الرَّأْى عِنْدَ وُجُودِ الدَّلِيلِ الطَّاهِرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يَمْلِكُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَحِينَئِذٍ يُسْتَحَبُّ لَـهُ أَنْ يَتَـنَـزَّة ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوُ اشْتَـرَاهَا يُرُجَى أَنْ يَكُونَ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ لاغتِمَادِهِ اللَّالِيلَ الشُّرُعِيُّ.

۔ اور جب خبر دینے والاشخص کوئی ثفتہ آ دی نہیں ہے گریننے والے کا غالب گمان کے مطابق وہ سیاہے کیونکہ معاملات کی ضرورت ے سب مخری عدالت کا ہونالازم نہیں ہے۔ای دلیل کے سبب جواس سے پہلے گزر پیکی ہے۔ مگر جب عالب گان میر سے کہ خبر ریے ورنا جھوٹا ہے تو اس کیلئے کسی تسم کا کوئی تعرض کرنا مباح نہ ہوگا کیونکہ عالب گمان یقین کے تھم میں ہوتا ہے۔ ( قاعد فقہیہ )

اورای طرح جب اس کو پند بی نہیں ہے کہ یہ با تدی قلال آوی کی ہے گر جب قبضہ کرنے والے نے خبر وی ہے کہ یہ با ندی فلان شخص کی ہے اور اس نے اس کو بیچنے میں وکیل بتایا ہے یا قبضہ کرنے والے نے مالک سے اس کوخر یدلیا ہے اور وہ خبر دینے والاسجا بھے ہے۔ تواس کی بات کوشلیم کرلیا جائے گا۔ گر جب وہ سچانہیں ہے تواس کے غالب گمان کواعتبار کرلیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی خبر ال کے اپنے بارے میں تو دلیل ہے اور جب قبضہ کرنے والے نے اس کو پچھٹ بتایا ہے اور وہ اس بائدی کے بارے میں میرجانتا ب كه ندال پہلے بندے كى ہے تو وہ با تدى دوسرے قبضه كرنے والے كى ملكيت ميں چلى گئى ہے ت وہ جانے سے قبل اس كونه

خرید ے کیونکہ قضے کا پہلے ہوتا بیاس کی ملکیت کی ولیل ہے۔

اور جب باندی کو پہلے ملکیت میں ہونے کا اس کو پیتہ بھی تیں ہے تو اب وہ مخص اس کوخر پدسکتا ہے۔خواہ تبعنہ کرسٹ والا کولی فاس ہے۔ کیونکہ فاس کا قبضہ میں اس کے تن ملکیت میں ولیل ہے۔ اور ای طرح عادل کے تن میں ممی دلیل ہے کیونکہ اس کا کونی معارض تو ہے تیں۔ جبکہ طاہری ولیل پائی جانے کی وجہ سے غالب گمان کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔ ہاں البتہ جہداں تمریح کوئی بندہ اس میں کی کی چیز کا مالک بننے کا اہل نہ ہو۔ تو تب اس کیلئے اس کو بیچنامتخب ہے۔ عمراس کے بادجود جب اس نے اس کوٹر مدلیا ہے۔ تواس میں وسعت کی امید کی جاسکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں اعتماد دلیل شرعی ہے۔

جو مخص چیز کوئے کرر ہاہاں نے بیس بتایا کہ یہ چیز میرے پاس اس طرح آئی اور مشتری کومعلوم ہے کہ یہ چیز فعال کی ہے توجب تک معلوم ند بوجائے کہ بیر چیز اس کو بوں ملی ہے ،اسے ندخر بدے مشتری کو بیبیں معلوم ہے کہ چیز کسی دوسر مے فض کی ہے تو بیچنے والے سے خریدنا جائز ہے کداس کے قبضہ میں ہونا اس کی ملک کی دلیل ہے اور اس کا معارض پایا نہیں گیا۔ پھراس کی کوئی اور

منیس کهخواه مخواه دوسرے کی ملک کا تو ہم کیا جائے۔ ہاں اگروہ چیزایس ہے کہ اس جیسے خص کی نہیں ہوسکتی مثلا وہ چیز بیش قیمت ہوادر میخص ایسانہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس کی

ہو کی یا جابل کے پاس کماب ہے اور اس کے باپ دا داہمی عالم نہ تنے کدا ہے میراث میں لمی ہوتو اس صورت میں اس کی خریداری سے بچنا جا ہے اوراس کے باوجوداس نے خریدی لی تو خرید نا جائز ہے، کیوند تبریدار نے دلیل شرعی پراعتا دکر کے خریدا ہے لیمی بعنہ

کوملک کی دلیل قرار دیا ہے۔

### غلام سے باندی کوشوت سے پہلے نہ خرید نے کابیان

وَإِنْ كَانَ الَّذِى أَتَاهُ بِهَا عَبُدًا أَوْ أَمَةً لَمُ يَقْبَلُهَا وَلَمْ يَشْتَرِهَا حَتَّى يَسْأَلَ ﴿ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا مِلْكَ لَهُ فَيَعْلَمُ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لِغَيْرِهِ ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلَاهُ أَذِنَ لَهُ وَهُوَ تِقَةٌ قُيلَ ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنُ ثِقَةً يُغْتَنُو أَكْبَرُ الرَّأِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ رَأَى لَمْ يَشْتَرِهَا لِقِبَامِ الْحَاجِرِ فَلا بُدَّ مِنْ

اور جب سی غلام نے باندی کو یا کسی باندی اندی کو بیچے کیلئے لایا ہے تو شوت سے پہلے وہ اس کو نہ تربدے اور نداس کو قبول کرے۔ کیونکہ مملوک کی کوئی ملکیت نہیں ہوا کرتی ۔ پس جب سیاچۃ جل جائے کہ اس میں کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور اس کے بعد غلام جب بیاطلاع وے دیتا ہے کہ اس کے آتا نے اس کوماً ذون بنایا ہے اور وہ خود بھی اعتماد والا ہے تو اس کی بات کو ، ن لی

فيومنات رمنويه (جد چبارويم) 

مر به وی کی نبر برطلاق وعدت کے تھم کا بیان معد ت

فَيَالَ (وَلَوْ أَنَّ امْرَأَدَةً أَخُبَرَهَا نِقَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْغَائِبَ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا أَوْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ وَأَتَاهَا بِكِنَابٍ مِنْ زَوْجِهَا بِالطَّلَاقِ، وَلَا تَدْرِى أَنَّهُ كِتَابُهُ أَمْ لا.

إِلَّهِ أَنَّ أَكْبَرَ رَأْبِهَا أَنَّهُ حَقَّ) يَعْنِي بَعُدَ التَّحَرِّي (فَلا بَأْسَ بِأَنْ تَعْتَذَ ثُمَّ تَتَزَوَّجَ) ؛ لِأَنَّ الْفَاطِعَ طَارِةً وَلَا مُنَازِعَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ لِرَجُلٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي وَانْفَضَتْ عِلَّتِي فَلا بَأْسَ أَنْ يَتَوَوَّجَهَا .

يَ كَذَا إِذَا قَالَتُ الْمُطَلَّقَةُ النَّلاتَ انْفَضَتْ عِدَّتِي وَتَزَوَّجُت بِزَوْجٍ آخَرَ ، وَدَخَلَ بِي ثُمَّ طَلَّهَ نِي وَانْفَضَتْ عِلَّتِي فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ جَارِيَةٌ ئُنْت أَمَّةَ فُلَانِ فَأَعْتَقَنِي ؛ لِلَّانَّ الْقَاطِعَ طَارِيءٌ .

۔ حضرت امام محد علیدالرحمہ نے کہا ہے کہ جب کسی ثفتہ آ دمی نے کسی عورت کو پینچر دمی ہے کہ اس کا غائب خاوند فوت ہو چکا ہے یا اس نے طلاق ٹلا شروے دی ہے اور یا مجروہ تخص تقدیس ہے محروہ آ دی اس کے خاوند کا طلاق تامہ لیتے ہوئے اس کے یاس آیا ہے ادر دہ عورت نہیں جانتی کہ وہ خطاس کے خاوند کا ہے یانہیں ہے لیکن کوشش کے بعد غالب گمان کے طور پرمعلوم ہوا کہ وہ خطابے ہے تو اس عورت كيليم جائز ہوگا كدود عدت كزار كركسى دوسر في عن عناح كرے۔ كيونكدز وجيت كوفتم كرفية والا عارضد ب اوركونى جراس كے معارض بحى جيس ہے۔

اورای طرح جب کسی عورت نے کسی شخص سے کہا کہ میرے خاوند نے مجھ کوطلاق دے دی ہے اور میری عدت بھی مکمل ہو پیکی ے نواس شخص کیلئے اس عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔

اورای طرح جب طلاق ثلاثہ والی عورت نے کہا ہے کہ بری عدت کھل ہوچکی ہے میں نے دوسرے آ دمی ہے نکاح کیا ہے اوراس نے بھی میرے ساتھ دخول کرنے کے بعد مجھے طلاق دے دی ہے اور میری دوسری عدت بھی کھل ہو پھی ہے تو اب سلے شوہر کلئے اس عورت سے تکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔اورا ی طرح جب باندی نے کہاہے کہ میں فلال شخص کی باندی ہول اورا ال نے مجھ کوآزاد کردیا ہے کیونکہ پیطاری ہونے والا قاطع ہے۔

#### عورست كوذكاح فاسدكى فبروسينة كابيان

وَكُو أَخْبَرَهَا مُخْبِرٌ أَنَّ أَصْلَ النَّكَاحِ كَانَ قَاسِدًا أَوْ كَانَ الزَّوْجُ حِينَ فَزُوَّجَهَا مُزِنَدُا أَوْ الْمَاعَةِ لَمْ يُغْبَلُ قَوْلُهُ حَتَى يَشْهَة بِلَدِلْكَ رَجُلانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَعْبُرُ وَلَا يَعْدَا إِذَا أَخْبَرَ بِفَسَادِ مُقَارَنِ ، وَالْإِفْدَامُ بِأَخْبَهَا أَوْ أَرْبَعِ مِوَاهَا حَتَى يَشْهَة بِلَدِلْكَ عَذَلانِ اللَّآنَةُ أَخْبَرَ بِفَسَادٍ مُقَارَنِ ، وَالْإِفْدَامُ بِأَخْبَهَا أَوْ أَرْبَعِ مِوَاهَا حَتَى يَشُهَة بِلَدِلْكَ عَذَلانِ اللَّآنَةُ أَخْبَرَ بِفَسَادٍ مُقَارَنِ ، وَالْإِفْدَامُ عَلَى مِنْ الرَّعْ عِلَى مِنْ الرَّعْ عَلَى مِنْ الرَّوْجُ أَنْهَا الرَّتَضَعَتْ مِنْ أَمْهِ أَوْ أُخْبِهِ حَبْثُ يُقْبَلُ قَوْلُ كَعَلَى الْمَنْكُوحَةُ صَغِيرَةً فَأَخْبَرَ الزَّوْجُ أَنْهَا الرَّتَضَعَتْ مِنْ أَمْهِ أَوْ أُخْبِهِ حَبْثُ يُقْبَلُ قَوْلُ كَا لَعَلْ الْعَلَامِ عَلَى الْعَدَامِ فَلَمْ يَنْبُلُ مَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعِدَامِ فَلَمْ يَنْبُلُ مَا لَعُلُولُ عَلَى الْعَدَامِ فَلَمْ يَنْبُلُكَ عَلَى الْعِدَامِ فَلَمْ يَنْبُلُ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا الْحَرْفِ يَدُولُ الْقَرُقُ لَى الْقَرَقَا ، وَعَلَى هَذَا الْحَرْفِ يَدُولُ الْقَرُقُ .

وَلَوْ كَانَتُ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا تُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهَا فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى أَنْهَا لَهُ فَلَمَّا كَبُرَثُ لَيْقِيهَا وَجُلَّ إِنَّا لَهُ فَلَمَّا كَبُرَثُ لَيْقِيهَا رَجُلٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَقَالَتُ أَنَا حُرَّةُ الْأَصْلِ لَمْ يَسَعُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَحَقُّقِ الْمُنَازِعِ لَيْقِيَهَا رَجُلٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَقَالَتُ أَنَا حُرَّةُ الْأَصْلِ لَمْ يَسَعُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَحَقُّقِ الْمُنَازِعِ وَهُوَ ذُو الْيَدِ بِخِلَافِ مَا تَقَلَّمُ.

#### 2.7

اور جب سم مخص نے عورت کو یہ خبر دی کہ اس کا اصل نکاح فاسد تھایا نکاح کے وقت اس کا خاوند مرتد تھایا وہ اس کا رف می بھائی تھا تو اس مخص کے قول کا اعتبار نہ کیا جائے گا جی کہ دومر دیا ایک مردوعور تیں اس کی شہادت نہ دیے لیں۔ اور اس طرح جب سمی خبر دینے والے بتایا ہے تم نے اس وقت نکاح کیا تھا جبکہ وہ تہاری کی خبر دینے والے بتایا ہے تم نے ارتد اووالی حالت میں مورت کے ساتھ نکاح کیا ہے یا تم نے اس وقت نکاح کیا تھا جبکہ وہ تہاری رضاعی بھن تھی ۔ تو اب خاوند اس بوری کی بھن یا اس کے سواج تھی عورت سے نکاح نہ کرے ۔ جی کہ دوعا ول گواہ اس کی شہادت دیں کے منظم خبر دینے واللا ایسے فساد کی اطلاع دینے واللا ہے جوعقد کے ساتھ ملا ہوؤ ہے۔ اور عقد پر کسی چیز کا اقد ام کرتا یہ صحت عقد اور فساد کے انکار پر دلالت کرنے واللا ہے۔ بس خلا ہر کے مطابق جھڑا اثابت ہوجائے گا۔

جبکہ بیمسکدائی صورت بین نہ ہوگا کہ جب متکوحہ چھوٹی ہےاور ضاوند کی بینجر دی گئی ہے کہ اس کی متکوحہ نے اس کی مال یہ ہی کی مجمن کا دودھ پیا ہوا ہے ہیں اس موقع پر ایک آ دمی کے قول کا اعتبار کیا جائےگا۔ کیونکہ یہاں بھی قاطع طاری ہونے والا ہے۔ جبکہ پہلا اقدام بیروضاعت نہ ہونے پر دلالت کرنے والانہیں ہے۔ تو جھگڑا بھی ٹابت نہ ہوگا اور بید دونوں مسائل جدا ہوج کیں گے۔ادر فرق کا دارومدار بی حرف ہے۔

( الله المالة والمالة المالة ا بو مسلم المان الم ری ہے اور سی است میں وسٹ ندہوگی۔ کیونکہ جمکز الیٹی قبضے والاموجود ہے جبکہ پیکر شدھورت کے خلاف ہے۔ وس سیلنے اس سے آگاح کرنا میں وسٹ ندہوگی۔ کیونکہ جمکز الیٹی قبضے والاموجود ہے جبکہ پیکر شدھورت کے خلاف ہے۔ وس سیلنے اس

سر المال الله الله الله المراد أكرية كوالك كرماته بم يورى وضاحت كرماته بيان كرآئ من بير -ال مسئله وبيل فاست من المراد ا

ر نے میں کرا ہے کا بیان اس کی قیمت کوبطور قرض وصول کرنے میں کرا ہت کا بیان

مَن (وَإِذَا لِمَاعَ الْمُسْلِمُ خَمْرًا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يُكُرَهُ لِصَاحِبِ الكَيْنِ أَنْ قَالَ (وَإِذَا لِمَاعَ الْمُسْلِمُ خَمْرًا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يُكُرَهُ لِصَاحِبِ الكَيْنِ أَنْ يَ أَخُذَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ نَصْرَ انِيًّا فَلَا بَأْسَ بِهِ ) وَالْفَرِّقُ أَنَّ الْبَيْعَ فِي الْوَجْهِ الْأُوَّلِ فَلْ بَكُلَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْمُرَ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوَّمٍ فِي حَقَّ الْمُسْلِمِ فَيَقِيَ النَّمَنُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِى وْلَا يَجِعُلُ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ .

وَفِي الْوَجْدِ النَّانِي صَحَحَ الْبَيْعُ ؛ لِلْأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقُّ اللَّمِّيِّ فَمَلَكُهُ الْبَانِعُ فَيَحِلُ وَفِي الْوَجْدِ النَّانِي صَحَحَ الْبَيْعُ ؛ لِلْأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقُّ اللَّمِّيِّ فَمَلَكُهُ الْبَانِعُ فَيَحِلُ

الْإَعْدُ مِنْهُ .

۔ معزے اہام مجدعلیہ الرحمہ نے کہاہے کہ جب سی مسلمان آ دمی نے شراب کوفر وخت کیا ہے اوراس کی قیمت لی اوراس مخف پر ز م ہمی ہے تو قرض والے کامسلمان سے قرض لینا مکروہ ہے اوراگر اسکو بیچنے والانصر انی ہے تب کوئی حرج نہ ہوگا۔اوران دونوں صورتوں میں فرق رہے کے صورت اول میں بچ باطل ہے کیونکہ مسلمان کے تق میں شراب مال متقوم نیس ہے لیس قیمت خریدار کے حق میں باتی رہنے والی ہے۔ تو باکھ کیلئے اس سے وہ قیمت لیما حلال شاہوگا۔ جبکہ دوسری صورت تھے ورست ہے کیونکہ ذمی کے حق میں شراب مال متفوم ہے بس با نع اسکا ما لک بن جائے گا۔اوراس سےوہ قیمت لیٹا حلال ہوگا۔

شراب کا ہ استقوم نہ ہونا ہے تھی گئی مقامات پر ہم دلائل کے ساتھ بیان کرآئے ہیں۔

ذخرہ اندوزی کرنے میں کراہت کابیان

فَالَ ﴿ وَيُكُورَهُ الِاحْتِكَارُ فِي أَقُواتِ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ يَضُرُ الِاخْتِكَارُ بِأَهْلِهِ وَكَذَلِكَ التَّلَقِّي .

فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَسْتُو قَلا يَأْسَ بِهِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْمَوالِلْ مَرْزُونَ وَالْمُعْتَكِرُ مَلْعُونَ) وَلَأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ الْعَامَّةِ ، وَلِي الامْتِنَاعِ عَن الْبَيْعِ الطَالُ حَقْهِمُ وَتَصْبِيقُ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ فَيُكُوَّهُ إِذَا كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتُ الْبَلْدَةُ صَغِيرَةً. بِيحَلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِأَنْ كَانَ الْمِصْرُ كَبِيرًا ؛ لِأَنَّهُ حَابِسٌ مِلْكُهُ مِنْ غَيْرِ إضُوَارٍ بِغَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ التَّلَقُى عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ لَأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (؛ نَهَى عَنْ تَلَقَّى الْجَلَبِ وَعَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ).

فر ما یا کہ انسانوں اور جانوروں کے غلے کوروکنا مکروہ ہے لیکن شرط بیہے سی ایسے شہر میں روکا جائے کہ احتکار کرنا شہروالوں كيليح نقصان پنجانے والا ہے۔ اور ای طرح تلقی بھی مکروہ ہے۔ اور جب احتكار شہر والوں كيليح نقصان دہ نہ موتو اس ميں كوئى حرج نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے بارے میں نبی کر پم اللہ کا فر مان اقدی دلیل ہے کہ جلب کرنے والا مرز وق جبکہ احتکار کرنے والا ملعون ہے۔ کیونکہ اس میں بھی لوگوں کا حق متعلق ہے اور زیتے سے رو کئے کے سبب ان کے حق کو باطل کرنا اور معاملات میں ان پرخی کرنا ہے۔ پس بینقصان کی شرط کے ساتھ محروہ ہوگا۔اوراس وقت ہوگا کہ جب شہر جھوٹا ہے۔ جبکہ اس مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب احتکار كرنا نقصان دہ نہ ہواگر چہ بڑا شہر ہے۔ كيونكہ اب احتكار كرئے والاكسى دوسرے كونقصان پہنچائے بغيرا بي ملكيت ميں روكنے والا ہے۔اور ایج تلقی میں بھی اس طرح کی وضاحت کے تھم ہے۔ کیونکہ ٹی کریم ایسے نے تلقی جلب اور تلقی رکبان سے نع کیا ہے۔ احتكار كالغوى وتقهى مفهوم كأبيان

احتکار کامعنی لغوی طور پرمعنی ہیں گراں فروثی کی نبیت ہے غلہ کی ذخیرہ اندوزی۔اورشر بیت کی اصطلاح میں احتکار کامنہوم ہے ہرائی چیز کومہنگا بیچنے کے لئے روک رکھنا جوانسان یا حیوان کی غذائی ضرورت میں کام آتی ہو۔مثل کراں یا زاری کے زمانے میں جسب کہ مخلوق خدا کوغلہ وغیرہ کی زیادہ ضرور تت ہوکوئی شخص غلہ خربد کراس نیت سے اپنے یاس روک رکھے کہ جب اور زیادہ گرانی موکی تواہے بیچوں گاریا حتکار کہلاتا ہے۔

### احتكاركا شريعت كى نظر مين حرام مونے كابيان

شرى نقط نظرے احتكار حرام ہاں قابل نفري فعل ميں جتلا ہونے والا تخص شريعت كى نظر ميں انتها كى تا پسنديده ہے۔ ہال ا ارکوئی شخص اپن زمین سے بیداشدہ غلہ کی ذخیرہ اندوزی کرے یاار زانی کے زمانہ میں غلہ خرید کرر کھ چھوڑے اور پھرا ہے گرانی کے وقت بیچاتو بیرام نہیں ہے ای طرح اشیاء کوروک رکھنا جوغذائی ضروریات میں استعال ندہوتی ہوں حرام نہیں ہے۔

رے احکار منوع ہے۔ احتکار کے میم منی ہیں کہ کھانے کی چیز کواس لیے دو کنا کہ گرال ہونے پر فروخت کر بگا۔ احادیث میں اس احتکار منوع ہے۔ احتکار کے میم منی ہیں کہ کھانے کی چیز کواس لیے دو کنا کہ گرال ہونے پر فروخت کر بگا۔ احادیث میں اس

المست میں بیہ ہے" جوچالیس روز تک احتکار کریگا،اللہ تعالی اس کوجذام وافلاس میں جتلا کریگا۔ووسر ہی حدیث میں اس م سے کے "وواللہ (عزوجل) سے بری اوراللہ (عزوجل) اس سے بری۔ سے کے "وواللہ (عزوجل) سے بری اوراللہ (عزوجل) اس سے بری۔

ت نیسری مدیث بیہ ہے کہ" اُس پراللہ (عزوجل) اور فرشتوں اور تمام آ دمیوں کی اعنت ، اللہ تعالی نداس کے فال قبول کر یکا

نیر ب احکارانسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مثلاً اناج ادرانگور بادام وغیرہ اور جانوروں کے جارہ ہیں بھی ہوتا ہے جسے کھاس، بھوسا۔ (درمختار، ردامختار، کماب کراہیہ، بیروت)

ری چھیانے کے سبب تلقی کی کراہت کا بیان

وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا الْحِتِكَارَ فِي التَّيَابِ ؛ فَأَبُو يُوسُفَ اغْتَبَرَ حَقِيقَةَ الضَّرَ إِذْ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْكَرَاهَةِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ اغْتَبَرَ الضَّرَرَ الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَفَ . الضَّرَرِ إِذْ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْكَرَاهَةِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ اغْتَبَرَ الضَّرَرَ الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَفَ .

 اور برسيم وغيره كے ساتھ ا ﴿ يُكاركر مّا مِن الله عِنْمُ مِنْ اللهُ عَنْدَ كَا تُول ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علید الرحمہ نے کہاہے کہ ہروہ چیز جس کورو کئے سے شہر دالوں کیلئے نقصان ہووی اجھار ہوگی ۔ ار سونا جا ندی یا کپڑ اہے۔ امام ابو بوسف علید الرحمہ نے بہاں حقیقت میں نقصان کا اعتبار کیا ہے۔ کیونکہ کراہت میں یہ ہیزائر انداز ہونے والی ہے۔ جبکہ امام اعظم منی اللہ عنہ نے نقصان جومعبود اور عرف عام میں ہے اس کا اعتبار کیا ہے۔

#### وهو کے کے سبب نیع کی ممانعت کا بیان

علامه ابن امام منى عليه الرحمه لكعته بين كه جنسورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم في خلب سيهمما نعت فرما كي ليبن بابري تاجر جو غلدلار ہے ہیں اُن کے شہر میں کنینے سے قبل باہر جا کرخرید لینااس کی دوسور تیں ہیں ایک بید کدائل شہر کو غلہ کی ضرورت ہے اور بیاس لیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضہ میں ہوگا نرخ زیادہ کر کے بیجیں سے دوسری صورت بیہے کہ غلدلانے والے تجار کوشم کا نرخ نلط بتا کرخریدے،مثلاً شہر میں پندر وسیرے گیبوں مکتے ہیں،اس نے کہد یا اٹھار وسیر کے ہیں دھوکا دیکرخرید تا جاہار ۔ اگریدوونوں باتنیں ندہوں تو ممانعت نہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا: کہ شہری آ دی دیہاتی کے لیے تھے کرے بینی دیہاتی کو کی چ فروخت کرنے کے لیے بازار میں آتا ہے مگروہ ٹاواقف ہے ستی چی ڈالے گاشہری کہتا ہے تومت جی میں اجھے داموں چی دونگا، ع ولال بن كربيچيا ہے اور صديث كامطلب بعض فقهانے بيربيان كيا ہے كه جنب الل شهر قحط ميں مبتلاً ہوں ان كوخود غله كي حاجت ہوا لي صورت بین شہر کا غلہ باہر والوں کے ہاتھ گراں کر کے نتاج کرناممنوع ہے کداس سے الل شہر کوضرر پہنچے گا اور اگریہاں والول کواحتیاج ندہ وتو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ (فتح القدیر ، کتاب ہوع)

# احتكاركي مدت كے كم يازياده بونے ميں علم كابيان

لُسَّمَ الْسُمُسَلَّدَةُ إِذَا قَسَصُرَتُ لَا يَسكُونُ احْتِكَارًا لِعَدَمِ الصَّرَدِ ، وَإِذَا طَالَتْ يَكُونُ احْتِكَارًا مَكُرُوهًا لِتَحَقُّقِ الضَّرَرِ .

ثُمَّ قِيلَ : هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنُ احْتَكَرَ طَعَامًا أُرْبَعِينَ لَيُلَةً فَقَدْ بَرِءَ مِنْ اللَّهِ وَبَرِءَ اللَّهُ مِنْهُ ) وَقِيلَ بِالشَّهْرِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ قَلِيلٌ عَاجِلٌ ، وَالشَّهْرُ وَمَمَا فَوْقَـهُ كَثِيرٌ آجِلٌ ، وَقَدْ مَرَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ، وَيَقَعُ النَّفَاوُتُ فِي الْمَأْتَمِ بَيْنَ أَنُ يَتَرَبُّصَ الْعِزَّةَ وَبَيْنَ أَنْ يَتَرَبُّصَ الْقَحُطَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ، وَقِيلَ الْمُدَّةُ لِلْمُعَاقَبَةِ فِي الدُّنْيَا إِمَّا يَأْتُمُ وَإِنْ قَلَّتُ الْمُدَّةُ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ التِّجَارَةَ فِي الطَّعَامِ غَيْرُ مَحْمُو دَةٍ .

اور بنب کر وہ ہوگا۔ اور ایک تول کے مطابق اس کی مرت جالیس ون ہے کیونکہ ٹی کر پھٹائیا ہے لیے ارشاوٹر مایا ایر آس ماریکار ہو کر کر وہ ہوگا۔ اور ایک تول کے مطابق اس کی مرت جالیس ون ہے کیونکہ ٹی کر پھٹائیا ہے لیے ارشاوٹر مایا ایر آس میں براادیکار ہو کے رکھاتو وہ اللہ سے اور اللہ اس سے یہ کا م بروان منظر ورو كركمانو ووالله اوراللهاك عدل ب-بران من على وروك ركمانو ووالله الداللهاك عدل ب-بالمران على على وروك ركمانو ووالله الداللهاك عدل ب-

م بہری اور ایک میں کے حساب سے ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ جو مدت ہے و تعوزی ہے۔ اور جامری ہے۔ اور ایک قول سے سے کہ مدت ایک میں کے حساب سے ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ جو مدت ہے و و تعوزی ہے۔ اور جامری ہے الاستان ہے زیادہ ہے اور میآجل ہے۔ اور بحث کی مقامات پر گزر چکی ہے۔ بہرایک میدناس سے زیادہ ہے اور میآجس میں انداز میں مقامات پر گزر چکی ہے۔ بہرایک میدناس میں انداز می

یں ہیں۔ یہ منال اور قط سے اعتبار سے دونوں کے درمیان انظار کرنے کی وجہ سے گناہ میں فرق ہوگا۔اور یہ بھی کہا کمیا ہے کہ وعدت اور مہنا کی اور قط سے میں میں میں میں میں میں میں ایک اس کے انداز کے انداز کی میں میں میں میں میں میں میں میں اور ہوں۔ اور ہوں اور ہوں اور ہوگا خواہ اس مدت کم ہو۔اس بحث سے حاصل بیہوا کہ نظے کی تجارت قابل آخر ایف نہیں وزاد کا سزاے مطابق ہے۔ جبکہ گزارت قابل آخر ایف نہیں وزاد کا سزاے مطابق ہے۔ جبکہ گزارت قابل آخر ایف نہیں

الكارك في والعليظ المحت وعبد كابيان

ت عفرت ابن عمر رضی الله عنها کہتے ہیں کہ بیس نے سنار سول کر یم بیفر ماتے تھے کہ جو تنص غلد دوک کر گر ال فرخ پر مسلمانوں کے بنداردنت كرتاب القد تعالى اسے جذام وافلاس ميں مبتلا كرويتا ہے۔ (مفكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 121) بندارونت . ای ہے معلوم ہوا کہ جو مخص مخلوق خدااور خاص طور پرمسلمانوں کو تکلیف ونقصان میں ڈالیّا ہےاللہ تعالیٰ اسے جسمانی و مالی باؤں میں بتلا کرتا ہے اور جو تھی انہیں نفع وفا کدہ پہنچا تا ہے اللہ تعالی اس کے جسم و مال میں خیر و بر کت عطافر ما تا ہے۔ باؤں میں بتلا کرتا ہے اور جو تھی انہیں نفع وفا کدہ پہنچا تا ہے اللہ تعالی اس کے جسم و مال میں خیر و بر کت عطافر ما تا ہے۔ (۵)اور حصرت ابن عمر كہتے بين كررسول التعلقات نے فرمايا جس محص نے جاليس ون تك كرانى كے خيال سے غله روك ركھا م رود فداے بیزار ہوااور خدااس سے بیز ار ہوا۔

ووخدات بیزار ہوا مطلب بیہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا وہ عمید تو ژوالا جواس نے احکام شریعت کی بجا آور کی اور مخلوق خدا عماته بمدردي وشفقت كسليطيس باندهاب

ای طرح ادرخدااس سے بیزار ہوا کا مطلب میہ ہے کہ جب اس نے اس برترین عمل کے ذریعہ مخلوق خدا کی پریشانی و تکلیف کا ر مان کیا تو خدانے اس پر سے اپنی حفاظت اٹھالی اور اس کواپٹا نظر کرم وعمّایت سے دور کر دیا۔

(٢) اور حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول الشعابی نے قرمایا علہ وغیرہ کی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہندہ برا ہے اگر اللہ ندن زخوں میں ارزانی کرتا ہے تو وہ سنجیدہ ہوتا ہے اورا گر زخوں کوگرال کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔

(۷)اور حضرت ابوا مامہ کہتے ہیں کہ رسول الشعبیات نے فر مایا جس شخص نے گراں فروشی کی نبیت سے غلہ کو حیا کیس روز تک ر کے رکھااور پھڑا ہے خدا کی راہ میں خیرات کر دیا تو وہ اس کے لئے کفارہ جیس ہوگا۔ تنشويسمانت حنايه ریمویاای تفص کے لئے وعید ومزاہے جو جالیس دن تک گرال فروشی کی نیت سے غلہ کور دیے رکھے کے مذتواست بازار میں ، میرکویاای تفص کے لئے وعید ومزاہے جو جالیس دن تک گرال فروشی کی نیت سے غلہ کور دیے رکھے کے مذتواست بازار میں ، بھی سزائے مراس سے کم درجہ کی۔

### زمين كاغله روك كردوس ميشهر مين لانف كابيان

قَالَ (وَمَنْ احْتَكُو غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ أَوْ مَا جَلَبُهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَيْسَ بِمُحْتَكِي أَمَّا الْأَوَّلُ فِلْأَنَّا خَسَالِ صُ حَسَقُهِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعَامَةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَزُرَعَ فَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ لَا يَشِرَ . وَأَمَّا النَّايِسَ فَالْمَسَذُكُورُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ إِلَّانَّ حَقَّ الْعَامَّةِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا جُمِعَ فِي الْمِصْرِ وَجُلِبَ إِلَى فِنَائِهَا ,وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُكُرَهُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : كُلُّ مَا يُجْلَبُ مِنْهُ إِلَى الْمِصْرِ فِي الْغَالِبِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ فِنَاءِ الْمِعْرِ يَحْرُمُ اللاحْتِكَ ارُ فِيهِ لِتَعَلَقِ حَتَّ الْعَامَةِ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَلَدُ بَعِيدًا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالْحَمْلِ مِنْهُ إِلَى الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ.

اورجس بندے نے اپنی زمین کا غلے کور دک لیایا وہ اس کود وسرے شیرے لایا ہے تو سیاحتکار مکروہ نبیں ہے جبکہ پہلاتوں ا ولیل سے ہے کہ وہ خاص ای کاحق ہے۔ جبکہ اس سے لوگوں کاحق متعلق نہیں ہے۔ کیاتم غور وفکر نہیں کرتے کہ اس وزراعت نہ كرنے كا ختيار ہے۔ پس اسى طرح اس كوند بيچنے كاخت بھى ہوگا۔ جبكہ دوسرامسئلە كوذكر كيا گياہے وہ امام اعظم رضى القدعنه كا قول ہے كيونكه لوكول كاحق اس وفتت متعلق موكاجب شهريس غليكوا كنها كرك شهركي حدول برسله جاياجائ

حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمہ نے کہاہے کہ حدیث کے مطلق ہونے کے سبب ریجی مکروہ ہے جبکہ امام محمر علیہ الرحمہ ہے بم ہے کہ جگہ جہاں عام طور پرشہر میں غلے کولا یا جاتا ہے وہ شہر کی حدول میں داخل ہے اور لوگوں کاحق متعلق ہونے کی وجہ ہے اس میں ا متكار مكروه ب\_ جبكه يمي مسئلهاس كے خلاف ہے كہ جب وہ يز اشھرہے اور وہاں سے غلے كولا نارائج ہے كيونكه اس ميں او ور ہوج

علامه علا وَالدين حنى عليه الرحمه لكصة بين كها بني زمين كا غله روك ليماً احتكارتيس بإن اگرييخص كراني يا قحط كامنتظرے واس بری نیت کی وجہ سے گنبگار ہوگا اور اس صورت میں بھی اگر عام لوگول کوغلہ کی حاجت ہوا ورغلہ دستیاب ند ہوتا ہوتو قاضی اے نخ کرنے پرمجبور کریگا۔

فيومنات رمنويه (جد چارديم) بو میں اور داسری جگہ سے غلہ فرید کراایا، اگروہاں سے عموماً یہاں غلم آتا ہے تواس کاروکنا بھی احتفاد ہے اور اگر دہاں ہے بیال نباد ادردوس میں حدود کر کا احتکار نہیں۔ محراس صورت میں بھی بھے ڈالنامستیب ہے کہ رو کئے میں یہاں بھی ایک تشم کی تشکیر ایک تشکیر ایک تاریخ ایک تشکیر ایک 

رون کیلئے ریٹ مقرر کرنے کا اختیار ندہونے کا بیان بانادون کیلئے ریٹ مقرر کرنے کا اختیار ندہونے کا بیان

الْ (وَلا يَسْبَغِي لِلسَّلُطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لا نُ عُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ) وَلاَّنَّ النَّمَنَ حَقُ الْعَاقِدِ فَإِلَيْهِ. تَهْدِيرُهُ ، قَلَا يَنْ يَنْ يَنْ يَلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِحَقِّهِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ دَفْعُ ضَرَرِ الْعَامَّةِ عَلَى مَا نُبَيْنُ

۔ ۔ فرمانہ کہ سلطان کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں پرریٹ مقرر کردے کیونکہ ٹی کریم آلیا ہے نے ارشادفر مایا کہتم بی وَ مقرر نہ سر کیونکہ اللہ تعالیٰ بھا وَمقرر کرنے والا ، قبضہ کرنے والا ، وسعت وینے والا اور زق دینے والا ہے۔ اور پیجمی ولیل ہے کہ قیمت میں سرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھا وَمقرر کرنے والا ، قبضہ کرنے والا ، وسعت وینے والا اور زق دینے والا ہے۔ اور پیجمی ولیل ہے کہ قیمت میں ور نے والا کا حق ہے۔ پس اس کو عین کرنا اس کے ذمہ رہم ہوگا۔ پس امام کواس کے حق میں دخل اندازی نددینا ہوگ ۔ بال البعثة بال عبب ملوكون سے نقصان كودوركر نامقصود موجس طرح بم بيان كرآئے ہيں۔

مطرت انس رضی الله عند کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول الله الله الله الله عند میں غلہ کا نرخ مبنگا ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول ز <sub>ای</sub> کهانشد تعالیٰ بی زخ مقرر کرنے والا اللہ بی تینی پیدا کرنے والا اللہ بی فراخی وینے والا اور انٹد بی رزق وینے والا ہے۔ میں اس ے کا میدوارا ورخواہشمند ہول کہ میں اللہ تعالی ہے اس حال میں لموں کہ مجھ پرتم میں ہے کی کے خون اور مال کا کوئی مطالبہ نہ ہو۔ (مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 120)

الله بى فرخ مقرر كرف والا كامطلب مديه كركراني اورارزاني الله تعالى بى ك باته يس بزخ جما ظام ى سبب بنآ ے چنانچہ میداللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھی تو نرخوں میں کمی اور ارزائی کے ذریعے لوگوں کے رزق میں وسعت وفراخی بیدا کرتا ہے اس کو بن وگرخ آس نی سے تبیر کرتے ہیں لہذا جب گرال بازار کی کا دور ہوا در نرخوں میں اضافے ہوجا کیں تو امتد کی طرف رجوع کیاج نے اور اس سے مدد مانگی جائے اپنے عقا کد واعمال میں درتی اور اصلاحی کر کے خدا کی رضا وخوشنو دی کا سا ، ن کیا جائے کہ ودایے بندوں سے خوش ہوا ور ان پر آرز انی وسعت رزق کی رحمت نازل فر مائے۔

حدیث کے آخری جزء میں اس بات کا امہدوار اور خواہشمند ہول ہے دراصل اس طرف اشار و مقصود ہے کہ سرکار وحکومت ک

تشويعمات حدايد ر سے زخ مقرر کیا جاناممنوع ہے کیونکہ اس طرح لوگوں سے معاملات میں پیجادش اندازی ہوتی ہے اوران کے مال میں اندے م مرف سے زخ مقرر کیا جاناممنوع ہے کیونکہ اس طرح لوگوں سے معاملات میں پیجادش اندازی ہوتی ہے اوران کے مال میں اندے اجازت کے بیرسرت رساں میں اور تجارتی زندگی میں استحلال پیدا ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے قبط وقت سے اس کی اوجہ سے قبط وقت سے اور تنازیت اور تنازیت کی میں استحلال پیدا ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے قبط وقت سے اور تنازیت کی تنازیت رجہ سے انجام کارجو چیز مخلوق خدا کی بھلائی کے لئے اختیار کی جاتی ہے وہی ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جاتی ہے انجام کارجو چیز مخلوق خدا کی بھلائی کے لئے اختیار کی جاتی ہے وہی ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ذریعہ بن جاتی سئیر ہدر ہے۔ ہور کی جائے تاجروں کواس بات پر مجبور کمیا جائے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ ہدردی وانصاف اور خرزوائی کا لازم ندکیا جائے بلکداس کی بجائے تاجروں کواس بات پر مجبور کمیا جائے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی وانصاف اور خرزوائی کا مار الدیو باست بسیر واحساس کواس طرح بیدار کمیا جائے که دراز جونرخول بیل کمی کر کے لوگول کی پریشانی درمیریت دار معامله کریں اور ان کے نمیر واحساس کواس طرح بیدار کمیا جائے که دراز جونرخول بیل کمی کر کے لوگول کی پریشانی درمی

### احتكاروا لي كےخلاف قاضى كى قضاء كابيان

وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِى هَذَا الْآمَرُ بَأَمُرُ الْمُحْتَكِرَ بِبَيْعِ مَا فَصَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ عَـلَى اغْتِبَارِ السَّعَةِ فِي ذَلِكَ وَيَنْهَاهُ عَنْ الاحْتِكَارِ ، فَإِنْ رُفِعَ إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى حَبَسَهُ وَعَنَّوْرَهُ عَلَى مَا يَرَى زَجْرًا لَـهُ وَدَفْعًا لِلطَّوَرِ عَنْ النَّاسِ ، فَإِنْ كَانَ أَرْبَابُ الطُّعَام يَتَ حَكَّمُ ونَ وَيَنَعَدُّونَ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدَّيًّا فَاحِشًا ، وَعَجَزَ الْفَاضِي عَنْ صِيَانَةٍ خُفُوق الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِالتَّسْعِيرِ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ بِمَشُورَةٍ مِنْ أَهْلِ الرَّأْي وَالْبَصِيرَةِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَتَعَدَّى رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ وَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَجَازَهُ الْقَاضِي ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَي الْحَجُرَ عَلَى الْحُرِّ وَكَذَا عِنْدَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَجُرُ عَلَى قَوْم بِأَعْيَانِهِمْ . وَمَنْ بَاعَ مِنْهُمْ بِمَا قَدَّرَهُ الْإِمَامُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكُرَهِ عَلَى الْبَيْعِ ، هَلْ يَبِيعُ الْقَاضِي عَلَى الْمُحْتَكِرِ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ.

قِيلَ هُوَ عَلَى اللُّحْتِلَافِ الَّذِي عُرِفَ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَدْيُونِ ، وَقِيلَ يَبِيعُ بِالِاتَّفَاقِ ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةً يَرَى الْحَجْرَ لِلَافْعِ ضَرَرٍ عَامٌّ ، وَهَذَا كَذَلِكَ .

لار ، المح جب قاضی تک معاملہ بھٹی گیا تو قاضی احتکار کرنے والے مخص کواس کے اہل خانہ پرغذامیں وسعت کرنے سے زائد غلے تو یہ جب تامل مالہ بی معاملہ قاضی کے ہاں دوہرہ فرائد غلے تو یہ جاری کرے گا۔اوروہ اس کواحتکار سے منع کروے گا۔اوراگراس کے بعد بھی یہی معاملہ قاضی کے ہاں دوہرہ

نات رمنویه ( جد چراردیم) چانا میں کرے گااور وولوگوں سے نقصان کودور کرے گا۔ بروان میں کرے گا۔ بروان میں اس میں کا استان کا استان کا استان کا استان کا دور کرے گا۔

نون ک اوراگر غلدوالوں کے تعلیم کیا ہے اور وہ قیمت سے ڈاکھ قیمت اصول کرتے ہیں اور ریٹ مقرر کرنے کے بیاضی سلما کو ان و اوراگر غلدوالوں کے بیار میں ما میں مام الاراب المام المنظم من الله عنه كرز و يك ظاهر من اليه عنه كونكه وه آزاد يركسي هم كاممانعت كوجائز قر الزهي المياسية المامان في المامان المناسية المامان المناسية المامان المناسية المامان المامان المناسية المامان المناسية المامان المناسية المامان المناسية ا نے اور سے کی میں ہے کی میں اور ایکا کرنے پر مجبور نہ ہوگا۔ فروفت کرے تو درست ہے کیونکہ وہ نیج کرنے پر مجبور نہ ہوگا۔

اور قامنی کا احتکار والے کی اجازت کے بغیراس کا غلہ فروخت کرسکتا ہے یا نہیں اس میں ایک تول یہ ہے یہ بھی اس اختلاف سے مطابق ہے۔ جو پر بیون مال کی بیچ میں مشہور اختلاف ہے۔ اور دوسر اقول سے ہو دو ہا تفاق فر دخت کرسکتا ہے۔ کیونکہ ایام اعظم منی الله عند کے زود بیک م منقصان کودور کرنے کیلئے حجرجا ترسمجھا جاتا ہے اور میھی ای طرح کامسکا۔ ہے۔

اخكار دبي كبلائے كا جبكه إس كا غلدرو كناد بال والول كے ليے مفتر بوليني اس كى وجہ ہے كرانى بوجائے يابيصورت بوك سارا للهای کے تبعند میں ہے،اس کے رو کئے سے قط پڑنے کا اندیشہ ہے، دوسری جگہ غلہ دستیاب نہ ہوگا۔

احتكاركرنے والے كو قاضى ميتم دے گا كدا بينے كمر والول كے خرج كے لائق غلدر كھے لے اور باتی فروخت كر ڈ الے ، اكروہ فنص قامنی کے اس تھم کے خلاف کر ہے لینی زائد غلہ نہ بیچتو قامنی اس کومناسب سزاد سے گااوراس کی حاجت سے زیادہ جتنا غلمہ ے، قامنی خود بیج کردے گا کیونکہ ضررعام سے بیجنے کی میمی صورت ہے۔

اورجب بادشاہ کورے یا کی ہلا کت کا اندیشہ و تواحظ ارکرنے والول سے غلہ لے کررعایا پر تعتیم کردے۔ پھر جب ان کے پاک نله دوجائے توجعنا جتنالیا ہے ، دالیس دیدیں۔ ( درمختار ، ردالحتار ، کتاب کراہید، بیروت)

# فتنے کے دنوں میں اسلحے فروخت کرنے کی کراہت کا بیان

فَالَ (وَيُكُرَهُ بَيْعُ السَّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتنَةِ) مَعْنَاهُ مِمَّنْ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفِتنَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَسْبِيبٌ إِلَى الْمُعْصِيَةِ وَقَدُ بَيَّنَّاهُ فِي السِّيرِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنُ أَهْلِ الْفِتْنَةِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْتَغُمِلَهُ فِي الْفِتْنَةِ فَلَا يُكُرَّهُ بِالشَّكَ. قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا) ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيةَ لَا تُقَامُ بِعَيْنِهِ

بَلُ بَعْدَ تَعُرِيرِهِ ، بِيحِلَافِ بَيْعِ السَّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْمِثْنَةِ لِأَنَّ الْمَعْصِدَةَ تَقُومُ بِعَيْنِدِ

ترجمه

تر ایا کہ ایام مقتریں اسلحہ کی نظ محروہ ہے اس کا تھم ہے ہے جس بھرے بارے میں ہے پہتے ہا جائے کہ ووائل مقتر میں سے کے دوائل مقتر میں اسلحہ کی نظ محروہ ہے اور کما ہے میں اس کو ہم نے بیان کردیا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو کہ دوائل فقتر میں است کو ایس سے سے سے ستوال می شرک ہے گا۔ اور کما ہے دوائل اسلور کو تھتے میں استعال می شرک ہے گا۔ ایس شک سے موائل اسلام کو فقتے میں استعال می شرک ہے میں شک سے میں اس کی کا رسی شک سے میں استعال می شرک ہے کا رسی شک سے میں استعال می شرک ہے کا رسی شک سے میں اس کی کا روز ہوگئے ہے۔ کم دور نہ ہوگی ۔

اور جب کمی بندے کے بارے میں یہ یقین ہوجائے کہ ووانگور کے شیرے کی شراب بنائے گا تو اس کے ساتھ انگور کے شیرے کی شراب بنائے گا تو اس کے ساتھ انگور کے شیرے کی نتیج کرتا حروف نیس ہے کیونکہ بین عصر کے ساتھ تا فر ہائی متعلق ہے۔ بعد نا فر ہائی متعلق ہے۔ بعد نا فر ہائی میں اسلی کے ساتھ متعلق ہے۔ شرح

اورائل فتندادران کے نشکر سے اسلوکی تیج مکر وہ ہے۔ کیونکہ اس طرح معصیت کی مدد ہے۔ اورائل کوفہ میں اتل کوفہ کئے جکر وہ انہیں اتل فتند میں کوئی جانباتی نہ ہوتو بیچے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ شہر دِل میں بہت سے اسلحہ والے ہوتے ہیں اور اسلح فروخت کرنا مکر وہ ہیں ہے جس میں کاری گری کے بغیر جنگ ممکن نہ ہو۔ کیا آپ تحور وانگر نہیں کے میں کاری گری کے بغیر جنگ ممکن نہ ہو۔ کیا آپ تحور وانگر نہیں کرتے کہ طنبور کو بیجنا مکر وہ ہے جبکہ اس کی کنٹری بیچنا مکر وہ ہیں ہے ای تھم کے مطابق شراب اورانگور کی فروخت کا مسئلہ ہے۔

كنيسه وكرجا بنانے والے كومكان كرائے برديے كابيان

قَ الَ (وَمَنُ أَجَّرَ بَيْتًا لِيُتَخَذَ فِيهِ بَيْتُ نَادٍ أُوْ كَنِيسَةٌ أَوْ بِيعَةٌ أَوْ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمُو بِالسَّوَادِ فَلَا بَأْسَ بِهِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةً ، وَقَالًا : لَا يَنْبَغِى أَنْ يُكُوِيَهُ لِشَىء مِنُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ .

وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَوِدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ ، وَلِهَذَا تَجِبُ الْأَجْرَةُ بِمُجَرَّدِ التَسُلِيمِ ، وَلَا مَعْصِنَةً فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْمُعْصِنَةُ بِفِعْلِ الْمُسُتَأْجِرِ ، وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَهُ ، وَإِنَّمَا مَعْصِنَةً فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْمُعْصِنَةُ بِفِعْلِ الْمُسُتَأْجِرِ ، وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَهُ ، وَإِنَّمَا فَعْصِينَةً بِفِعْلِ الْمُسُتَأْجِرِ ، وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَهُ ، وَإِنَّمَا الْمُعْصِنَة بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَهُو مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَهُ ، وَإِنَّمَا الْمُعُولِ الْمُعْوِلِ الْمُعْمِينَةُ بِعُولِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَهُو مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَلَهُ ، وَإِنْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ فِيهَا . وَالْكَنَائِسِ وَإِظْهَارِ بَيْعِ الْخُمُولِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فِيهَا .

بِحِكَافِ السَّوَادِ قَالُوا : هَـذَا كَانَ فِي سَوَادِ الْكُوفَةِ ، لِأَنَّ عَالِبَ أَهْلِهَا أَهُلُ الذُّمَّةِ . فَأَمَّا

( بلد جهارویم) بِهِ مَرَادِنَا فَأَغَلامُ الْإِسْلَامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ فَلا يُمَكُّنُونَ فِيهَا أَيْضًا ، وَهُوَ الْأَصَحُ . فِي مَرَادِنَا فَأَغَلامُ الْإِسْلَامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ فَلا يُمَكُّنُونَ فِيهَا أَيْضًا ، وَهُوَ الْأَصَحُ .

؟ سمی مخفس نے دیہات میں کوئی مکان کی ایسے بندے کوکرائے پر دیا کہ وہ اس میں آتش کد وہنائے یا کنیسہ بنان یا اور دیستان اور الماری میں شراب کی نئے کرے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیامام صاحب کے نزدیک ہے جمکہ صاحبین نے کہا ہے مر جارنا نے اور اس میں شراب میں کا کی اس میں میں میں میں میں اس کے نزدیک ہے جمکہ صاحبین نے کہا ہے ر جارات میں جرد کیلئے بھی مکان کوکرائے ویٹاددست نبیس ہے کیونکہ بیٹا فرمانی پر مدد کرنا ہے۔ اور میں سے میں چیز کیلئے بھی مکان کوکرائے ویٹاددست نبیس ہے کیونکہ بیٹا فرمانی پر مدد کرنا ہے۔ اوران میں سے میں ان

ہ ۔ ان مها دب کی دلیل میہ ہے مید کھر کی منافعت پراجارہ ہے کیونکہ ای دلیل کے سبب محض کھر کوحوالے کرنے ہے کرا مید وجاب ان مها دب کی دلیل میں ہے گئے گئے۔ ہوجاتا ہے۔ جبکہ اجارہ میں کوئی معصیت نبیں ہے۔ جبکہ معصیت ریعل مستاجرے ہے ادراس کواس کے بارے میں اختیار بھی ہے ہوجاتا ہے۔ جبکہ اجارہ بین کوئی معصیت نبین ہے۔ جبکہ معصیت ریعل مستاجرے ہے ادراس کواس کے بارے میں اختیار بھی ہے پراجارہ سے معصیت کاتعمق فتم ہو چکا ہے۔ پراجارہ سے

۔ اوراس مستد میں دیبات کی قیداس لئے لگائی گئی ہے کیونکہ شہروں میں کفار کیلئے گرجا گھریا کنیسہ بنانے پر قدرت نہیں ہوتی ادرندسرعام شراب اورند فنزیر کی تیج ممکن ہوتی ہے۔ کیونکہ شہروں میں اسلام کا غلبہ وتا ہے۔ جبکہ گا وُل میں ایسانہیں ہوتا۔

ر النخ نقها و نے کہا ہے کہ سیمسئلہ سواد کوفد ہے متعلق ہے کیونکہ اس میں اکثر رہنے والے ذمی میں البعتہ جہاں تک ہمارے ربہاتوں کا سئدہے تو ان میں اسلام کے علم کا غلبہ ہے ہیں کفار ہمارے دیباتوں میں ان چیزوں کو بنانے پر قا در نہوں سے اور

شراب كواشفا كراجرت لينے كابيان

لَمَالَ (وَمَنْ حَسَمَلَ لِلِامِّيِّ خَمْرًا فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجُرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يُكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، وَقَدْ صَحَّ " أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَّالسَّلَامُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهِ " لَنهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي شُرْبِهَا وَهُوَ فِعُلُ فَاعِلٍ مُخْتَادٍ ، وَلَيْسَ الشُّوبُ مِنْ ضَرُودَاتِ الْحَمُلِ وَلَا يُقُصَدُ بِهِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقُرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ.

۔ حضرت ال مجمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جس مخص نے کسی ڈمی کوشراب کواٹھایا اور اس پراس سے اجرت لی تو اس میں کو کی حرج نہیں ہے۔ بیامام صدحب کا مؤتف ہے جبکہ صاحبین نے کہاہے کہ اس کیلئے اجرت لیٹا کروہ ہے۔ کیونکہ بیہ معصیت ہر مدد کرنا ہے ادیج حدیث ہے کہ بی کریم ایک ہے تراب والے بارے میں ارشاد فر مایا کہ دس بندول پرلعنت ہے اور ان میں شراب کو اٹھ نے

المسسسلان کواٹھوانے والا بھی ہے۔ امام صاحب کی دلیل میہ ہے کہ گناہ شراب کو پیٹے میں ہے اور شراب کا بینا یہ فاطل کا افتیار روفیا ے جبکہ بینا بیا تھوانے کے کامو**ں میں سے نبیل ہے۔ جبکہ اٹھوانے والے کا بی** مقصد ای نبیل ہے جبکہ بیرحدیث اس مقام میٹ سٹا یہ جب كسي محص معصيت كاراد ب عشراب الهوالي ب\_

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملہ میں ان دس آ دمیوں پر معنت فر مائی ہے اشر ب كشيدكرنے والد 2 شراب كشيدكرانيوالا 3 شراب پينے والا 4 شراب اٹھانے والا ليني وہ مخص بوكسى كوشراب ٹھ كردے 5 شرب انصوائے والا لیتی و وضح جو کسی کوشراب اٹھالانے کا تھم دے 6 شراب بلانے دالا 7 شراب بیجنے وال 8 شراب کی قیمت کھانیوالا 9 خرید دانے والا لیعنی وہ فض جو کسی دوسرے کے پینے کے لئے یااس کی تجارت کے لئے بطریق دکانت یا بطریق دلہ یت 10 شراب خریدے خریدوانے والا یعنی وہ مخص جو کسی دوسرے سے اپنے پینے یا اپنی تجارت کے لئے شراب خرید منگوائے۔

(مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 19)

کشید کرنے والے سے مراد وہ مخص ہے جوشراب بنانے کے لئے انگور کا ثیرہ کشید کرے خواہ اپنے سے کشید کرے خواہ دوسرے کے لئے ہمرص کشید کرانے والاخواہ اپنے لئے کشید کرائے خواہ دوسرے کے لئے ہمرصورت وہ عنت کاستحق ہے بیخے والے سے مراد وہ مخص بھی ہے جوخو دائی تنجارت کے طور پرشراب بیچنا ہواور دہ مخص بھی مراد ہے جوکسی دوسرے کی طرف ہے بطور ولال یا بطوروکیل بیچا ہونیز جو مخص شراب کشید کرنے والے کے ہاتھ انگور پیچنا ہے اوراس انگور کی قیمت کے طور پر حاصل ہونیوں ال کھا تاہےوہ بھی اس احنت کاستحق ہے۔

اور حضرت ابن عمر راوی بین کدرسول الله علیه وسلم نے فر مایا الله تعالی نے لعنت فر مائی ہے شراب پرشراب پینے والے پرشراب بیچنے و کے پرشراب خرید نے والے پرشراب کشید کرنے والے پرشراب کشید کرانے والے پرشراب اٹھ نے والے پر

شراب پرالندتع بی نے لعنت اس کئے فرمائی ہے کہ شراب ام الخبائث بیخی تمام برائیوں کی جڑے تاہم پیاحماں بھی ہے کہا يهان شراب يهم ادوه يخص جوجوشراب كي قيمت كے طور پر حاصل جو نيوالا مال كھا تاہے۔

شهر مكه ميں گھروں كى عمارتوں كو بيچنے ميں حرج ندہونے كابيان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بِنَاء ِبُيُوتِ مَكَّةَ ، وَيُكُرَهُ بَيْعُ أَرْضِهَا) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيهَةَ وَقَالَا لَا بَأْسَ بِبَيْعِ أَرْضِهَا أَيْضًا . وَهَـذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُو كَةٌ لَهُمْ لِظُهُورِ الانحتِصَاصِ الشَّرْعِيِّ بِهَا فَصَارَ كَالْبِنَاءِ . وَلأبي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (أَلا

إِنَّ مَكُمَةَ حَرَامٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُورَثُ) وَلَأَنَّهَا حُرَّةٌ مُخْتَرَمَةٌ لِأَنَّهَا فِنَاءُ الْكَعْبَةِ. وَقَلْ ظَهَرَ آبَةُ أَثْرِ التَّعُظِيمِ فِيهَا حَتَّى لَا يُنَفَّرَ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلاهَا وَلَا يُعْضَدُ مَنْ كُهَا ، فَكَذَا فِي حَقِّ الْبَيْعِ ، بِخِلافِ الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ مِلْكِ الْبَانِي.

زجمہ مفرت امام محد علیہ الرحمہ نے کہا ہے مکہ شریف میں گھروں کی عمارتوں کوفروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کی زمن کو بچنا کروہ ہے اورا مام اعظم رضی اللہ عنہ کے نز دیک ہے۔ زمن کو بچنا کروہ ہے اورا مام اعظم رضی اللہ عنہ کے نز دیک ہے۔

ر بہا ہے کہا ہے کہ مکہ کی زمین کوفر وخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام صاحب ہے بھی ایک روایت اسی طرح میا ہیں کے کہا ہے کہ مکہ کی زمین کوفر وخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام صاحب ہے بھی ایک روایت اسی کے ساتھ شریعت کی جانب سے خاص ہونا بھی ٹابت ہے بہل رہے تھی ممارتوں کی بیان کی گئی ہے۔ یونکہ وہ انہی کی ملکیت ہے اور اس کے ساتھ شریعت کی جانب سے خاص ہونا بھی ٹابت ہے بہل رہے تھی ممارتوں کی طرح ہے۔

حضرت اہام اعظم رضی اللہ عند کی دلیل ہے ہے کہ نبی کر پھر اللہ ہے کہ ارشاد فر مایا کہ مکہ حرام ہے نہ اس کی زبین کو فروخت کی جاور نہ اس میں وراشت کو جاری کیا جائے کیونکہ کعبہ کے حدود کے سبب بیز مین مکہ بھی حرام اور احترام وائی ہے۔ اور اس بر عظمت کااثر واضح ہو چکا ہے جتی کہ مکہ میں شکار نہ کیا جائے اور نہ اس کی گھاس کو کا ناجائے۔ اور نہ بی اس کے کا نیٹے کو تو ڑا جائے تو تھم نیچ کے متعلق بھی اس طرح ہوگا جبکہ مجارت میں ایسانہ ہوگا کیونکہ اس میں خاص بنانے والے کی ملکیت موجود ہے۔ پہلے میں جاس کی ملکیت موجود ہے۔

ثرح

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند مکه شریف کے گھر دل کے دروازے دکھنے سے ردیئے تھے کیونکہ تن میں جا آگا ہے۔ اور ا تھے راکرتے تھے۔ سب سے پہلے گھر کا دروازہ میل بن عمر دیے بنایا حضرت عمر دمنی اللہ تعالی عنہ نے ای دنت انہیں ماضری کا عمر بھیجا انہوں نے آ کر کہا بھے معانب فرمایا جائے ہی سودا گر تھی ہوں میں نے ضرور تأبید دروازے بنائے بیں تا کہ میرے ور میرے بس میں رہیں۔ آپ نے فرمایا بھر خیر ہم اسے تیرے لئے جائز رکھتے ہیں۔اور دوایت میں عکم ذروقی ان اغاظ میں مروی ے کداہل مکہائے مکا نوں کے درواز ہے نہ رکھوتا کہ باہر کے لوگ جہاں جا ہیں تھے رہیں۔

عطافر ات بین شہری اور غیروطنی ان میں برابر ہیں جہال جا بیل اتریں۔عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند فر ات بیل مح شریف کے بوگ کھروں کا کراند کھانے والا اپنے پیٹ بیں آگ بھرنے والانے۔

ا م حمد رحمته المندعليد في ال دونول كے درميان كامسلك پيندفر مايا ليني ملكيت كوادر در في كوتو جائز بتايا ہار كرابيكونا جائز كہا ال سے دلیلوں میں جمع ہوجاتی ہے۔

### زمین مکهکوا جارے پردیئے میں کراہت کابیان

وَيُسَكُّسَرَهُ إِجَسَارَتُهَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ آجَوَ أَرْضِ مُكَّةَ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ الرُّبَا) وَلَأَنَّ أَرَاضِيَ مَكَّةَ تُسَمَّى السَّوَائِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَنْ احْتَاجَ إِلَيْهَا سَكَنَهَا وَمَنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا أُمُكِزَ غَيْرَهُ

اور مکه محرمه کی زمین کواجارے بردینا مکروہ ہے کیونکہ نبی کریم میلائے نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے مکہ شریف کی زمین کو كرائے پر ديا تو وہ سودخورى كرنے والا ہے۔ اور يەنجى دليل ہے كەمكەشرىف كى زمين نى كرىم كالله كے زمانے ميں سوائب سے معروف تھی کیونکہ دیاں ضر درستہ مندر ہا کرتے ہتھے۔اور جو تحص اس زیٹن سے بے پرواہ ہوا تو اس کے سوااس میں رہ ہے گا۔

# مكركي زمين وكرائ يردي كاكرابت مي فقهي مدابب

حرم منه میں تمام حقوق کے انتمارے ہے۔ میرز ٹین خدا کی طرف سے وقعب عام ہے لئبذا اس پر اوراس کی ممارات پر ک کے حقوق مسکنیت نہیں ہیں۔ ہر خنس ہر جگہ تھے رسکتا ہے ، کوئی کسی کوئیس روک سکتا اور نہ کی بیٹھے ہوے کو کھی سکتا ہے۔ س کے ثبوت من بدلوً المترت احاديث أوراً الريش كرية إن مثلًا عبد القدين عمر كى روايت كه ني صلى الله مليد وسلم فرويا مسكة معالج لا ر تُ ع رباعه و لا نو اجر بیوتها، ملّه مسافرول کے اُترنے کی جگہ ہے، شاس کی زمینیں بیٹی جائیں اور نداس کے مکان کرائے

المنرت ابر بيم في كر مُن ل روايت كرحفوظيك في ما يا مكة حرمها الله لا يحل بيع رماعها و لا اجارة سوتها ،

کے درم قرار دیا ہے، اس کی زمین کو بیچنااوراس کے مکانوں کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے۔ (واضح رہے کہ ابرا ہیم تحق میر کواللہ نے حدیث مرفوع کے تھم میں ہیں، کیونکہ اُن کا بیرقاعدہ مشہور ومعروف ہے کہ جب وہ مرسَل روایت کرتے ہیں تو دراصل میرامند بن سفود "کے واسطے سے روایت کرتے ہیں)۔ مجاہر نے بھی تقریبًا انہی الفاظ میں ایک روایت تن کی ہے۔

وبرامدن علی منظم کی روایت که درسول انتصلی الله علیه وسلم اور ابویکر وعراور عثمان رضی انته عنهم کے زیانے میں مکنے کی زمینیں سوائی (افقارہ وزمین یا شاملات) مجھی جاتی تھیں ،جس کو ضرورت بہوتی وہ رہتا تھا اور جب ضرورت ندر بہتی دوسرے کو ٹھیرا ویتا تھا۔
عبد الله بن عمر کی روایت که حضرت عمر نے عکم وے ویا تھا کہ جج کے زیانے بیل عکنے کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہ کرے ۔ بلکہ بہاری روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے اہلی مکہ کو اپنے مکانات کے محن کھلے چھوڑ و بینے کا تھم دے رکھا تھا اور وہ ان پر درواز ے بلک بیاری روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے اہلی مکہ کو اپنے مکانات کے محن کھلے چھوڑ و بینے کا تھم دے رکھا تھا اور وہ ان پر درواز ے اللہ جہاں جا ہے شمیرے۔ بہی روایت عطا کی ہا ور وہ کہتے ہیں کہ صرف شہیل بن تخر وکو اور تی عظم نے صحن پر درواز ے لگانے کی اجازت وی تھی کیونکہ ان کو تجارتی کاروبار کے سلسلے ہیں اپنے اونٹ وہال بند کرنے اور ترقیم

عبدالله بن عمرً كا تول كه جو خص مكة كے مكانات كاكراييد وصول كرتا ہے وہ اپنا پيد آگ ہے بھرتا ہے۔

عبداللہ بن عبال کا تول کہ اللہ نے پورے حرم مکہ کو مجد بنا دیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔مکہ والوں کو با ہر والوں ہے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ عمر بن عبد العزیز کا فر مان امیر مکہ کے نام کہ مکنے کے مکانات پر کرایہ نہ میا جائے کیونکہ میہ

حرام ہے۔

ان روایات کی بنا پر بکٹر ت بین اس طرف کے ہیں ، اور نقبائیں سے امام مالک ، امام ابوطنیف ، شفیان توری ، امام احمد بن صبل ، اور اسحاق بن ترافع نے کہ بھی بہی رائے ہیں کہ اراضی ملکہ کی تیج ، اور کم از کم موسم حج میں ملکے کے مکانوں کا کرایہ جائز نہیں ۔ البتہ بیشتر نقبها ء نے ملکہ تحقیق کو بھی جائز قرار البتہ بیشتر نقبها ء نے ملکہ تے مکانات پر لوگوں کی ملکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحیثیت ممارت ، نہ کہ بحیثیت زمین بیج کو بھی جائز قرار و البتہ بیشتر نقبها ء نے ملکہ کے مکانات پر لوگوں کی ملکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحیثیت ممارت ، نہ کہ بحیثیت زمین بیج کو بھی جائز قرار و البتہ بیشتر نقبها ء نے ملکہ کے مکانات پر لوگوں کی ملکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحیثیت ممارت ، نہ کہ بحیثیت زمین بیج کو بھی جائز قرار

بقال کیلئے نفع اٹھانے میں کراہت کابیان

رَوَمَنُ وَطَعَ دِرُهَمًا عِنْدَ بَقَالٍ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ يُكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ قَرُضًا جَرَّ بِهِ نَفُعًا ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ حَالًا فَحَالًا .

(وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ قَرْضٍ جَرَّ نَفُعًا) ، وَيَنْبَغِى أَنْ يَسْتَوُدِعَهُ ثُمَّ يَأْخُذَ مِسْهُ مَا شَاءَ جُزُءً الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ قَرْضٍ جَرَّ نَفُعًا) ، وَيَنْبَغِى أَنْ يَسْتَوُدِعَهُ ثُمَّ عَلَى الْآخِذِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ترجمه

اورجس شخص نے سبزی بیچنے والے آدمی کے پاس ایک ورجم رکھا کہ وہ جب چاہے گا اس سے والیس لے گا تو اس کیسیے اس طرح کرتا مکر وہ ہے کیونکہ رکھنے والے نے بقال کواس کی طلبت میں دیکر نفع حاصل کیا ہے اور نفع میہ ہے کہ وہ حسب موقع جب چاہے گا اس کو لے گا۔ جبکہ رسول الشفائیسیة نے فائد سے کی جانب تھینچنے والے قرض سے منع کیا ہے اور یہ بھی مناسب ہے کہ درجم کا مالک گا اس کو لے گا۔ جبکہ رسول الشفائیسی نے فائد سے کی جانب تھینچنے والے قرض سے منع کیا ہے اور یہ بھی مناسب ہے کہ درجم کا مالک بقال کے بال درجم کو وو دیعت کے طور پر رکھ وے اس کے بعد مرضی کے مطابق کچھ بچھ اس سے وصول کرتا ہے۔ کیونکہ میاب وریعت سے بیقرض نہیں ہے جتی کہ جب درجم ہلاک ہوجا ئے تو اس لینے والے آدمی لینی بقال مرکوئی ضان لازم نہ ہوگا۔

وریعت سے بیقرض نہیں ہے جتی کہ جب درجم ہلاک ہوجا کے تو اس لینے والے آدمی لینی بقال مرکوئی ضان لازم نہ ہوگا۔

اسلام میں قرض وینا اور لینا دونوں جائز ہیں۔ دینے والے کو بہت زیادہ تواب دیا جائے گا۔مطلقاً قرض کے پہیوں ہے مکان خرید نایا کوئی بھی کاروباروغیرہ کرنا جائز ہے۔ جا ہے قسطوں پر ہویا کمل قرض ہو۔اصل مسئلہ سود کا ہے۔ آتا قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مُحل قَرض جوّ نَفعَةٌ فھو ربوا. ہروہ قرض جوساتھ نَفع لائے تو وہ ربوا ہے لین سود ہے۔



ماكل منثوره كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی حنقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بیر مسائل منٹورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔ علامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابواب ہیں داخل نہیں ہوتے علی مہ اکمل نے کہا ہے مصففین کی بیر عادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کمابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کریکہ شاذ و نادر ہونے کی وجہ سے بیر مسائل ابواب میں داخل نہیں ہوتے جبکہ ان کے فوائد کشیر ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل کو منتورہ ہنفرتہ یاشی کہاج تا ہے۔ (البن سیشرح البدایہ، ۵، ص، ۴۲۸، حقانیہ ملتان)

قرآن میں نقطے واشارے لگانے میں کراہت کابیان

قَالَ (وَيُكُرَهُ النَّعُشِيرُ وَالنَّفُطُ فِي الْمُصْحَفِ) لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَرُدُوا الْقُرْآنَ . وَيُرُوى: جَرِّدُوا الْمَصَاحِفَ . وَفِي التَّعْشِيرِ وَالنَّقْطِ تَوْكُ التَّجْرِيدِ . وَلاَنَ التَّعْشِيرَ يُخِلُّ بِحِفْظِ الْآي وَالنَّقْطُ بِحِفْظِ الْإِعْرَابِ النَّكَالَا عَلَيْهِ فَيُكُونُهُ . قَالُوا: فِي زَمَانِنَا لا بُدَّ لِلْعَجَمِ مِنْ دَلالَةٍ . فَتَوْكُ ذَلِكَ إِخَلالٌ بِالْحِفْظِ وَهِجْرَانٌ لِلْقُرْآنِ فَيكُونُ حَسَنًا .

زجمه

آر ما یا کہ قرآن مجید میں نشان رگانا اور نقطے لگانا کروہ ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے ارشاوفر مایا ہے کہ قرآن کوخالی چھوڑ دو۔ جبکہ نقطے لگانے اور علامت لگانے میں فران چھوڑ دو۔ جبکہ نقطے لگانے اور علامت لگانے میں فال نہ چھوڑ جا سکے گا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ علامت لگانے ہیں سب آیات کو یا در کھنے میں خلل اندازی ہوگی جبکہ نقطوں کی وجہ سے افراب کو یا در کھنے میں حرج ہوگا۔ اور انجی پر بحر دسہ کرنے کا سبب بھی دلیل ہے لیس میدونوں کروہ ہوئے۔ مشائح فقہاء نے ہما ہے کہ در کھنے میں حرج ہوگا۔ اور انجی پر بحر دس کرنے کا سبب بھی دلیل ہے لیس میدونوں کروہ ہوئے۔ مشائح فقہاء نے ہما ہے کہ در کھنے میں حرج ہوگا۔ اور کھنے میں خلل کے ہاں علامت کو ترک کرنے کی وجہ سے قرآن کو یا در کھنے میں خلل میان در ترک قرآن کی وجہ سے قرآن کو یا در کھنے میں خلل مازی اور ترک قرآن کی وجہ سے قرآن کو یا در کھنے میں خلل مازی اور ترک قرآن کی وجہ ہے گا۔ لیس میدا چھا ہوگا۔

عربي رسم خط كى ابتدائى تاريخ كابيان

تقطول کی بتداء کو کتابوں کے حوالے سے ٹابت کیا جا سکتا ہے کہ عمر نی خط کی ابتدا اسلام سے تناط اندازے کے مطابق جارسو

سال پہیے ہو پکی تقی اور مہذب بنانے درجہ کمال تک پہنچانے اور لفظی تشابہ دور کرنے والے بولان قبیلہ کے تین افراد تھے۔ ان تین کے نام عامر بن جدرہ تھا جس نے عربی خط میں نقطوں کا اضافہ کیا۔ بید دایت فنی کی ظامت اگر جدا تنافا کہ ذہیں د سے سی جنا کہ مطلوب ہے تا ہم تاریخی طور پر ہم آسمانی ہے اتنا بچھے کے جی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس العجام (نقطوں) کے موجود و مفہوم ہے اور یہ کہ لفظ (الاعجام) اپنے اسی مغہوم جس حضرت ابن عباس سے پہلے بھی رائج ہمشہورادر معربان تھا۔ یہ کم از کم حضرت ابن عباس سے نچلاراوی اس کے مغہوم سے بوری طرح دافق تھا اور اسی طرح لوگوں کے لئے بھی یہ فظامی مغہوم کے این مغہوم ہے بیری طرح دافق تھا اور اسی طرح لوگوں کے لئے بھی یہ فظامی مغہوم ہیں جنی بین تو انھوں نے راوی کی تی اور س کراہے تاہم کر لیا۔

بہرحال یہ بات نقطوں کے موجد حجاج بن پوسف (متوفی 714م) یا پیشہرت ابوالاسود دولی (متونی 681م) سے قطعا فلط اور ثبوت کے لئا کا سے تاریخ پر افتراء ہے۔ کیونکہ نقطوں اور عربی خط کی ابتداءان کے پیدا ہوئے سے پانچ سوسال پہلے ہوچی تھی۔ مشہور مورخ ونساب اور نفوی امام احمد بن علی بن احمد معروف (متوفی 1418م۔ 821ھ) اپٹی شہرہ آفی آئی کتاب "صبح الاحق" جلد سوم صفحہ 155 پر لکھتا ہے۔

مصحف نبول پر بھی نقطے مضاف صالحین کا بھی عقیدہ تھا اور ہر سلمان کا بھی عقیدہ ہوتا چاہیے کہ قرآن جید پر زیر، ذیر، پیش (اور نقطوں) جیسا بنما دی کام آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم خود ہی انجام دے گئے تھے۔ (اقعان م 140 تا 140)۔ بلکہ آپ نے ابنی است کو کھم دے دیا تھا کہ اعرابوالقرآن لین نی قرآن پر آعراب لگاؤ۔ (بہتی ، ایو یعلی بحوالہ مشکوۃ می 180، جامع صغیر جلد اول م 380، تاریخ خطیب جلد 8 م 77، بغینہ الوعاۃ م 450، فضائل این کثیر بحق بہتی ہائی میں محق میں مائے تھے۔ تنہاز بر، ذیر چیش نیس۔ کیری میں مائے تھے۔ تنہاز بر، ذیر چیش نیس۔ کیری میں مائے تھے۔ تنہاز بر، ذیر چیش نیس۔ کیری میں تھا بہتی ہو عبد نبوی میں مائے کے لیکن اس کے بعد پھرک ہوا؟ اس کی تعصیل عرض ہے۔ امام شمل الدین میں عرف جز دی (متوثی 833 ہے۔ ویکن آئی کے لیکن اس کے بعد پھرک ہوا؟ اس کی تعصیل عرض ہے۔ امام شمل الدین عمل جو دو ھا من المنقط" و الشکل لیست میں کہ کو انہوں المصاحف جو دو ھا من المنقط" و الشکل لیست ملک ملا یکن فی المصاحف جو دو ھا من المنقط" و الشکل لیست ملک ملا یکن فی المصاحف جو دو ھا من المنقط" و الشکل لیست ملک ملا یکن فی المصاحف جو دو ھا من المنقط" و الشکل لیست ملک ملا یکن فی المصاحف جو دو ھا من المنقط" و الشکل لیست ملک ملک بی تو آنموں المعرضة الاخیوۃ مما صح عن المنبی صلی الله علیہ و سلم لین بعد مل صحابۃ رضی الله عبھ ملما کتبوا تلک المصاحف جو دو ھا من المنقط مالم یکن وی تو تندارو۔ طارق) اب

۔ ریجنا پہلا کہان الفاظ کو آخری مرتبہ آنخضرت علیہ نے کس طرح تلاوت فر مایا۔ تا کہ مجمع علیہا فیصلہ کے بعد آخری قر اُت کو صنبط تحریر میں لا یا جائے۔(اور نقطوں سے اس چیز کا پہلے ہی تعین ہوجاتا تھا جو کہ ناقلین کومنظور نہیں تھا)۔(النشر فی القر اُت العشر طبع دمشق جلداول ص 33 تا 33 طبع قاہروس 33)۔

الم جزري نے مذکورہ کماب اختلاف قر اُت ٹابت کرنے کے لئے تکھی ہے گر" نقاط" کے شمن میں انھیں اعتراف کرنا ہی پڑا كر من بكرام نے حذف كرديئے تنے (رسول اللہ نے لگواديئے تنے) حضرت عبداللہ بن مسعودٌ (متوفی 652م) فرماتے بيل كہ جر دوالقرآن لير بونيه صغيركم ولاينائے عنه كبيركم - يعني قرآن كونقطول ميے صاف كر دوتا كه چھوٹے بھى اى طرح پڑھتے رہيں اور یرے بھی دور نہ جائیں ۔مقصد مید کہ آتھیں وہن پر زور دے کرالفاظ حل کرتا پڑیں گے اور اس طرح و دقر آنی ماحول ہی ہے رہ جائیں سے بعن کسی بہانے قرآن بی ان کی دلچیس کا مرکز ہوگا۔ بہر حال حضرت این مسعود کے اس جرد واکی تفسیر میں امام زمشری (سونی 1144 م) لكيت بين كهارا د تجريده عن النقط والفواتح والعشو ركئا ينشا بنشء فيرى المحامن القرآن بعني جرد واسے ان كي مراديہ ہے كمه قر آن کونقطوں اور سورتوں کے نتعار فی فقروں مثلاً سورہ فاتحہ مکیہ وہی سبح آیات اور ہردی آیات کے بعد (اس زیانے میں ) ایک آ بت لگانے کا جورواج تعاافھیں حذف کرنا جا ہے کیونکہ آ کے چل کر کسی کے دل میں بیدنیال پیدا نہ ہو کہ بیکھی عین قرآن ہی ہیں (الله كُلّ زفتشر ي جلدا ول 182 طبع مصر) \_ رسول الله كے قربان ( اعربوا ) ادر کمل ( تلک المصاحف ) کے برعکس ان علامات ورموز كوار اديا كيا\_ خيراس سے بحث نبيس - تا بم ان دوحوالول سے اتنا تو دائنے بوگيا كر جاج اور دولى سے بہلے بى صحاب كرام " نقطول" كموجودهمفهوم سے بخولي واقف ستھ۔

اور یہ کہ یہ نقطے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحف پر با قاعدہ لگائے گئے ہتھے لیکن نقل ڈانی کے وقت یا بالفاظ و میر آل حضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد نقطول کوجان کرحذف کردیا محمیا (روایات کی روشنی میں -طارق)

يهال بدونه المساكردي جائے كه بعض لوگول في "تجريد" مرا" تفيد" تشريح، حديث يا قصدوغيره بھي لي ہے۔ ليعني ان جیزوں کو قرآن سے الگ کر دیا جائے لیکن امام جزری اور امام دخشری کی طرح قاضی ابو بر محمد بن عبدالله ابن العربی (مونى 1148م 546- هـ) في تجريد سے نقط بى مراد كئے بي اوراس براس في تفصيل سے تكھا ہے كداس طرح صحابه كرام اختلاف قرائت كاحل محفوظ ركھنا جا ہے تھے۔ كيونكہ نقطے ڈالنے ہے قرائت كاخود بخو دفعين بموجا تا تھاتفصيل ملاحظہ ہو۔

العواصم من القوار \_لا بن العربي طبع الجيريا (جلد دوم س(197-196)

صى بركرام نقطے لگاتے تھے أمام ابوز كريا يحلى بن زياد عرف فرانحوى (متوفى 822م - 395 ﴿ )روايت كرتے بير كر مفيان بن عینیه (متوفی 811م) نے اپنی سند ہے اس میں حدیث بیان کی کہ کتب ٹی فجو لسر۔۔۔ولم میس (الحدیث) بینی ایک پھر پر ب ا فاظ لکھے ہوئے تھے،اب جود مکھتا ہوں تو زیدین ثابت (متو فی 674 م) نے پہلے لفظ پر جیار نقطے دیئے یعنی میں برتمن نقطے ڈوال کرشین بنادیا اور رے پر ایک نقطهٔ ڈال کر زامیں تبدیل کر دیا۔ای طرح دوسرے گفظوں میں نقطوں کے ملاوہ سین کے بعد ھا ، کا

اضافه کریے کم بیسند بنا دیا (معانی القرآن فراء جلداول ص 173-172 مطبع مصر) کیا حضرت زید بن ۴ بت نقطوں کاملم ندر کتے سنتی یوں ای قرآن میں سین کوشین اور راء کوزاء بنالیتے تھے؟ کیار کام بغیر دا تغیت کے ممکن ہوسکتا تھا؟ بہارے خیال میں دعزت ہے يونكه كاتب الوى يقع جس طرح مصاحف نبوي عن نقطے ڈالنے كی مثق ہوگئ تھی بعد میں بھی جب كہیں كوئی لفظ بے نقط پات تو سنت نبوی کےمطابق فوراہا نقط بناویتے تھے۔لقد کان لکم فی رمبول اللہ اسوۃ حسنہ۔اور صحابہ سے بڑھ کراسوۃ رسول کا زیادہ پابند کون ہو ہوگ

تا بعین کی اطلاع عبداللہ بن سلیمان بن اشعث ابن واؤد جستانی متوفی 316ھ اپی سند کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ البحب اج بن يوسف غيرني مصحف عثمان احدنے عشر حرفا . . . . و كانت في يولس 22)) هوالذي یسنشسر کے فغیرہ بسیر کم مین حجاج بن بوسف نے عمانی مصحف کے گیارہ حردف بدل دیئے مثلا سورہ بوٹس کی 122 میں میں ہے کہ پنتر کم (لینی یانون اورشین) تو حجات نے بدل کریسر کم (لینی پاسین اور پھریا) بنا دیا۔

(كتاب المصاحف طبع معر 1936 -ص 49 (117)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حجاج سے پہلے ہی نقطے ڈالنے کارواج تھااور حجاج اسے بخو بی بجھتہ تھ کیونکہ اگر سابقہ (عمالی) مصحف میں نقطے ندہوتے تواہے س طرح پاچلا کدیباں بنشو کم ہاسے یسیو کم بنادینا جاہیے۔بالآخراس تشابہ کودور کرنے کی حضرت عثان نے نقاط کے بغیرتو کوئی صورت تجویز نہیں کی ہوگی۔اور جب نقاط ڈالے تب ہی حجاج کا تغیر وتبدل سجھیں آ سكتا ہے۔ بہرحال بدروایت بھی اس نظر میر کی تكذیب لرتی ہے كہ حجاج ہی كے علم سے نقطے ایجاد ہوئے۔وغیرہ۔

تاریخی شبادت ثبوت کے لحاظ ہے وہی بات پختذاور مدلل کہی جاسکتی ہے جودعوے کے ساتھ اپنے اندر دلیل بھی رکھتی ہو۔ یہ بات كد سحابه كرام نقطون ہے اچھی طرح واقف بیتھاس كی تصدیق اس وثیقہ ہے ہو 22 ہجری میں (عمر بن الخطاب شہید 644م كے زمانے ) ورق بردى بر بونانى اور عربى بين لكھا كيا۔ بيدو ثيقة متلاشيان حق وصدافت اورشيد يان تاريخ كے سئے اطميزن ا در تسلین کا موجب ہے کہ اس کے بعض حرد نے مجم و ہا نقط ہیں۔مثلا خاء۔زال ۔زاء۔ شین اورنو ن ۔اس وثیقہ کے عمس بمعہ تع رفی نوٹ وتر جمد کے لئے ملاحظہ ہوڈ اکٹر گراہمن کی کتاب

(114113,Pt.11(x)P.82,PapyrilslamicofWorldtheFrom)

اس شمن میں قرن اول کا ایک اور نقش جوحضرت امیر معاویہ (متوفی 680م) کے عہد میں 58 ھ میں مکھا گیا تھا۔ بین ثبوت ہاں بت كاكر ال ونت نقطے دالنے كاعام رواج تھا كيونكہ معزت معاويدك ال تحرير يرجوك طائف ہے برآ مرہوئي ہے واضح طور ير نقطے سكے ہوئے ہیں۔اس كانكس زير نمبر 18 ڈاكٹر جي كى مائلز كے مقالہ بعنوان

((194)JenstHijaztheinTaifNearInscriptions IslamicEarly

يرملا حظه ہو (بحوالہ مصاوراتشعراالجا ہل 40)

## معن وساجد کوسجانے میں حرج نہ ہونے کابیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِتَحُلِيَةِ الْمُصْحَفَ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعُظِيمِهِ .وَصَارَ كَنَفْشِ الْمَسْجِدِ وَتَزْيِينِهِ بِهَاءِ الذَّهَبِ وَقَدُ ذَكُونَاهُ مِنْ قَبْلُ .

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدُخُلَ أَهُلُ الذَّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُكْرَهُ ذَلِكَ : وَقَالَ مَالِكُ : يُكُرَهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ .

لِلنَّمَافِعِيُّ قُولُه تَعَالَى (إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ لِلنَّهُ اللهُ الْعَيْسَالَا يُخْرِجُهُ عَنْهَا ، وَالْجُنْبُ هَذَا) وَلاَّنَ الْكَافِرَ لَا يَخُلُو عَنْ جَنَابَةٍ ؛ لِلَّنَّهُ لَا يَغْتَسِلُ اغْيِسَالًا يُخْرِجُهُ عَنْهَا ، وَالْجُنْبُ مَذَا) وَلاَّ الْمَسْجِدَ ، وَبِهَذَا يَحْتَجُ مَالِكُ ، وَالتَّعْلِيلُ بِالنَّجَاسَةِ عَامٌ فَيَنْتَظِمُ الْمَسَاجِدَ يُخْتَجُ مَالِكُ ، وَالتَّعْلِيلُ بِالنَّجَاسَةِ عَامٌ فَيَنْتَظِمُ الْمَسَاجِدَ كُلُقًا.

وَلَنَا مَا رُوِى (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْزَلَ وَفَدَ ثَقِيفٍ فِي مَسْجِدِهِ وَهُمْ كُفَّالًى
 رَلَانَ الْخُبْتَ فِي اغْتِقَادِهِمْ فَلا يُوَدِّى إلَى تَلُويثِ الْمَسْجِدِ .
 وَالْاَيَةُ مَحُمُولَةٌ عَلَى الْحُضُورِ اسْتِبلاء "وَاسْتِعُلاء "أَوْ طَانِفِينَ عُرَاةً كَمَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ

2

فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

۔ فرمایا کہ مصفہ کو بین کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے اس کا اوب ہے اور بیسجد کوسونے کے پائی سے بجانے اور اس کی مائٹ کرنے کی طرح ہوجائے گا۔اور ہم سفے اس سے پہلے بھی اس کو بیان کردیا ہے۔

بل ذمه کیلے مبد میں واخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ امام ثنافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ کروہ ہے اوران م ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ مرحبہ میں ان کا واخلہ کر وہ ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کا فر مان! قد ک ہے ' بے شک مثرک نجس میں بورہ مال کے بعد مسجد حرام کے قریب شاآئیں۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ کا فر جنابت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیونکہ و جنابت کی فافر جنابت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیونکہ و جنابت کا شمل کرنے وار نہیں ہوتا۔ اور جنبی کو مجد سے دور رکھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

حفرت امام مالک علیہ الرحمہ نے بھی ای ہے استدلال کرتے ہوئے مکروہ کہا ہے۔ اور نجاست کا ہوتا عدت عامہ ہے جو مارکی مجددال کوٹر ال ہے۔

اسلام پرمحمول ہے یا پھر ننگے طواف کرنے کی نبیت میں اس کوممول کیا جائے گا جس طرح دور جاہلیت میں کا فرون کی عادت تھی۔ مساجدومحافل كوسجان كى شرعى ميثيت كابيان

امام احمد رضا بریلوی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ ذرکورہ زیب وزینت شرعا جائز ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے فر ماد ہے کہ س زینت وزیبائش کوکس نے حرام تھبرادیا ہے جواس نے اپنے بندول کے لئے ظاہر فر مائی ہے۔ای طرح ضر درت ادر مصمحت کے مطابق روثنی کا انتظام کرتا بھی جائز ہے (مخلف حالات کے لحاظ سے ضرورت بدلتی رہتی ہے ) مثلا مکان کی تگی اور کشادگی ۔لوگوں کی قلت وکٹر ت ،منازل کی وحدت وتعدد وغیرہ ان صورتوں میں ضرورت اور حاجت میں تبدیل آ جاتی ہے۔ تنگ منزل اورتھوڑ ہے بچمع میں دو تین چراخ بلکہ ایک بھی کافی ہوتا ہے ۔ کشادہ اور بڑے گھر زیادہ لوگوں اور متعدد منزلول کے سئے دیں ہیں بلکہان سے بھی زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے،امیرالموشین سیدنا حضرت علی کرم اللّہ وجہدرمضان شریف میں رات کے والت مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد کوج اغول سے منورا ورجگرگاتے ہوئے ویکھا کہ ہرسمت روشی پھیل رہی تھی آپ نے امیرالموسین سیدنا حضرت عمرِ فاروق رضی الله تعالی عنه کو بذر ایبه دعایا دفر مایا اورار شادفر مایا که اے فرزند خطاب! تم نے ہوری مس جد کومنور وروش کیاالنّد تعانی تمحاری قبر کومنورفر مائے ،قبرستان اور مزارات پرشم جلانے کے مسئلہ کوفقیرنے اپنے ، لک ستفل رس له میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے دسالے کا نام ہے طوالع النور فی تھم السرج علی القبور ( نور کے نورانی مطالع قبروں پر جراغال کرنے کے تکم کے بیان میں ) میں نے اس میں میتھیں بھی پیش کی ہے کہ حدیث میں قبروں پر چراغال کرنے والوں پر لعنت فرمائی جانے دانی روایت ہے نالفین جواستدلال اور سہارا لیتے ہیں اس کاحقیقی مفہوم کی ہے۔ قطع نظراس ہے کہ اس حدیث کی سند میں باذام نامی راوی ضعیف ہے۔از روئے عقل بھی خالفین کے لئے مفید نہیں ،البتہ روشیٰ کا بے فائدہ اور نضوں استنعال جبیہ کے بعض لوگ ختم قرآن والی رات یا ہزرگول کے عرسول کے مواقع پر کرتے ہیں سیکڑوں چراغ عجیب وغریب وملع وترتیب کے ساتھ اوپرینچ اور باہم برابر طریقوں سے رکھتے ہیں کل نظر ہے اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے چنانچ نقہ ئے كرام ئے كتب فقہ مثلاغمز العيون دغيرہ ميں اسراف (فضول څرچى) كى بنا پراييا كرنے سے منع فر مايا ہے۔اس ميں كوئي شك نہیں کہ جہال امراف صادق آئے گا دہاں پر ہیز ضروری ہے۔اللہ تعالی پاک۔برتر اور خوب ہونے والا ہے۔

( نآوی رضویه ج ۴۳، کتاب ظروا با حت ار بور )

غیرمسلمول کامسجد میں داخل ہونے پر فقہی اختلاف کا بیان

يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَذَا الصابمان والوامشرك زينا پاك بين اتواس مال (سن 9 هر) كے بعدوہ مجدح ام كے پاس

نهآنے یا کس (التوبه، 28:9)

نَ کَ یَفْوَبُوا نِی ہے، اِی لِیے نون اعرائی گراہے۔ مسجد حرام ہے مرادتمام حرم ہے۔ یہی فد ہب ہے عطاء کا اس قول ک مطابق مشرک کوسارے حرم میں داخل ہو ناحرام ہے۔اگر حجیب کر صدو دِحرم میں داخل ہو گیاہ ایس مر گیااور دفن ہو گیااس کی قبراُ کھا نہ کر مڈیاں بھی نکال لی جا کیں گی۔ سومشرک ندح م کو وطن بنا سکے ندو ہاں ہے گز رہے۔

۔ کیامشرک مسجد حرام میں داخل ہوسکتا ہے؟ اس میں علماء کے پانچے قول ہیں۔

1\_ابل مديندن كبابيآيت عام بم جرمشرك اور جرمجد كے ليے۔

2\_شافعی نے کہا آیت عام ہے تمام مشرکین کے بارے میں اور تکم ممانعت خاص ہے مسجد حرام کے لیے ۔ کسی اور مسجد میں رافل ہونے سے مشرکین کومنع نہیں کیا جائے گا لبندا شوافع کے نز دیک یہودیوں اور عیسائیوں کو باقی مساجد میں داخل ہونے سے میانعت نہیں ۔۔

3 أبن عربی نے کہااس کا دارو مدار ظاہر پر ہے کیونکہ فرمان باری تعالی (اِنسق الْمُشُو کُونَ نَجَسٌ) اس بات پر تنبیہ ہے
کہ مجدحرام میں داخل نہ ہونے کی وجہ شرک ہے جو کہ نجاست ہے۔ البندامشرک نجس مجد میں نہیں جاسکتا۔
اگر کہا جائے رسول الدصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو جو مشرک تھا مسجد میں قید کیا تھا، یہ بات کو سی ہے گر ہمارے علوء نے
اس کے چند جواب دیے ہیں۔

اول: بدوا قدنزول آيت سے پہلے كا برابذابدا جازت مسوح ب-

ثانى: حضور صلى الدّعليه وآله وسلم كواس كامسلمان مونامعلوم تفااس كياس كوسجد كستون كيساته باندها-

ہ الن بینا من ایک جاسوں کے بارے میں تھم دیا گیا باقی جود الأل ہیں ان روٹیس کیا جاسکتا۔ بیتھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے اسے مجد میں اس لیے با ندھا تھ کہ وہ مسلمانوں کی نماز اور خوبصورت اجتاع کودیکھے اور مسجد میں ان کے خوبصورت بیٹھنے اور اس کے آ داب کودیکھے اور اس سے مانوس ہوکر اسلام قبول کرے اور بھی ہوا۔ یو ل بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے پاس مسجد کے علاوہ قید کی رکھنے کی کوئی دوسری جگہ ہی شخص والنداعلم۔

4۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب نے فزمایا: یہود یوں عیسائیوں کو مسجد حرام سمیت کسی مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اس قول کو دونمام با تیس رو سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اس قول کو دونمام با تیس رو کر بیا جائے گا۔ اس قول کو دونمام با تیس رو کر بیل جواد پر بیان ہیں۔ الکیا الطبری نے کہاا مام ابو حنیفہ کے نز دیک ذئی (غیرمسلم) کو تمام مسجد وں میں ضرورت (ہو) نہو داخل ہونے کی احازیت ہے۔

5۔ اہام اٹ فعی کہتے ہیں حاجت وضرورت کا اعتبار کیا جائے گا، رہی محد حرام تو اس میں حاجت ہو بھی تو ذمی کو محد حرام میں داخل ہونے کی اج زیت نہیں۔عطاء بن ابی رہاح نے کہا حرم تمام قبلہ اور مسجد ہے لہٰذا غیر مسلموں کوحرم میں داخل ہونے سے منع کیا

م است کا یا دو نے کہام تید حرام کے قریب مشرک نہیں جاسکتابال جزید دینے والا یا مسلمان کا کافر غام مردوقہ جا ، ب ب الاستسسا منی الله عند نے رسول الله علی الله علی و آلدو ملم کاریفر مال القل کیا ہے: مشرک مسجد کے قریب نہ جائے ہال نورم، و ندی ووجہ است كے بیش نظر جاستا ہے۔ لیک تول ہے حضرت جا پر بن عبداللہ كا۔

( أبوعبدالله محمد بن أحد الانصارى القرطبي والجامع لا حكام القران ، 8: 104 ، دار الشعيب القاهرة )

(الا مام فخرالدين الرازي،النفسيرانكبير،16·26 بلبع اليان)

ا مام ابوصنیفدوسی الله عندنے کفار کے مسجد حرام کے قریب جانے ہے منع کرنے کا پیمطلب ٹیا ہے کہ ان کون 9 ھے ابعد ج عمرو کرنے ہے منع کیا جائے۔ان کومبحد حرام کے پاس تاپندہ اعمال وافعال سے رد کا جائے۔اس سرل لیمن ن 9 ھ کے جد مشركين، شدج كريس منعمره-

( خاتم التفقين علامه ابوالفضل شهاب الدين السيدمحود إلا لوى البغد ادى،م 1270 ، روح المعاني في تغيير القرآن العظير والسبع المثاني ،10:69 طبع ابران) ( علا مه جلال الدين محمر بن أكنّى الثانعي بْنسير جلالين ، 1:155 طبع كرا بي )

ا مام ما لک وا مام شافعی حمصما الله نے کہا: مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوسکتا۔ امام ما لک نے مزید بیا کہ کہی دوسری مسجد میں بھی بلاضرورت داخل نہیں ہوسکتا۔ ضرورت ہوتو داخل ہوسکتا ہے جیسے ذی حاکم کے پاس مقدمہ کے سلسلہ میں برسجد میں باکن ہے۔امام شافعی نے کہا غیرمسلم محدحرام کے علاوہ ہر محدیس واخل ہوسکتا ہے اور بمارے امحاب (احناف) نے کہاؤی تم مهم جد میں داخل ہوسکتا ہے۔

(سورة توبه 28:9) كامطلب صرف ريب كه يا توممانعت كدوه ندمكه من داخل جوسكة تقد نا في مساجد من صرف ن مشرکوں کے لیے تھی جوذی ندیتھے اور ان سے صرف دو میں ہے ایک فیصلہ قبول تھا یا اسلام لا کیں یا مکوار کا فیصلہ قبول کریں اور میر عرب سے مشرک تھے یا مکہ میں داخل ندہونے سے مراد میتی کدج کے لیے حرم مکدمیں داخل ندہوں ۔ای لیے نی کریم صلی اندیمیہ وآلدوملم في جس مال ابو بكرصد من رضي الله عندفي في كرايا (س90) عن مين قرباني كه دن اعلان كروا يا كداس مال ك بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا جھنرت ابو بکرصد میں اضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا تو اسکے ساں جب رسوں اللہ سی وآردملم نے جج (جمة الوداع بن 10 هه) كياكى شرك نے جج نہيں كيا۔ توجس سال ابو بكرصديق رضى القدعند نے مشركين كويہ يِغَام ﴾ بي يا الله الله تعالى في يت تا الله الله الله عنه الله ين المُؤا إنَّمَا المُشْرِكُونَ مَجسٌ فَلا يَقُرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَلَّهُ اللَّخِ.)

تمام مسلمانوں کا اس پراتفاق ہے کہ شرکوں کو تجے ، وتوف عرف ومز دلفہ اور باقی انعال جے سے تع کیا جائے گا۔ گرچہ یہ سب مبیرحرام میں نہیں ہوتے اور بیرکدان مقامات ہے ذمیوں کوئٹ نہیں کیا جاتا تو تابت ہوا کہ آیت مذکورہ کی مراد جج ہے مع کرنا ہے تج کے ملاوہ کوئی غیر سلم اس کے قریب جاتا ہے تواسے منع نہیں کیا جائے گا۔

کر مین بن الی العاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ وفد تقیف جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت الله کی میں میں الله علیان بن الی سرکار نے ان کے لیے مسجد میں قبہ تغییر کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول الله علیات نے برگا ہے۔ آپ سرکار نے ان کے لیے مسجد میں قبہ تغییر کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول الله علیہ وقی ہے۔ صلی الله عدید و اس کے اس کے فروی کی برخوا ہے۔ معلوم میں اللہ عند سے موقوف دوایت ہے کہ حصرت ابوسفیان دھنی اللہ عند جب کا فرشے مسجد نبوی میں وفی برق ہوتے۔ ہاں می برشوا میں جائز نہیں کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وفی ہوتے۔ ہاں میں جائز نہیں کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

(فَ) لا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) في ذلك دلالة على أن نجاسة الكفر لا يمنع الكافر من ديول المسجد.

اس میں دلیل ہے کہ نب ست کفر ، کا فرکومسجد میں داخل ہونے سے منع نبیں کرتی ۔

( اُحمد بن علی الرازی البحقاص م 370 و اُحکام القرآنی ، دارا حیا و التربی ، دارا حیا و التربی ، دروت)

ان کا حج اوران کی زیارت بی بند نہیں بلکہ مجد حرام کے حدود ش ان کا داخلہ بھی بند ہے تا کہ شرک و جاہلیت کے اعدو کا کو تی

امکان ہاتی ندر ہے۔ تا پاک ہونے ہے مراد بیٹری ہے کہ ووبڈ استی خود تا پاک جیں بلکھائی کا مطلب بیہ ہے کہ ان کے اعتقادات ،

ان کے اظارتی ، ان کے اعمال اور ان کے جاہلانہ طریق زندگی نا پاک جیں اورائی نجاست کی بنا پر حدود حرم جیں ان کا داخلہ بند کیا گیا ہے۔ ام ما بوضیفہ کے نزد یک اس سے مراد صرف بیہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ اور مراہم جابلیت اداکر نے کے لیے حدود حرم میں نہیں جا کتھ ۔ اور امام ما لک بیردائے دکھتے ہیں کہ صرف مجد کے اس میں کا منتا ہے کہ بیم مجد حرام میں جابی نہیں کئے ۔ اور امام ما لک بیردائے دکھتے ہیں کہ صرف مجد حرام بین بیا میں بندی سے درست نین ہے کیونکہ نی صلی التد عسید و کلم نے خود مجد نبوی میں ان کا داخل ہونا درست نہیں۔ لیکن بیآ خری رائے درست نین ہے کیونکہ نبی صلی التد عسید و کلم نے خود مجد نبوی میں ان کا داخل ہونا درست نہیں۔ لیکن بیآ خری رائے درست نین ہے کیونکہ نبی التد عسید و کلم نے خود مجد نبوی میں ان کا داخل ہونا درست نبین ہے کیونکہ نبی التد عسید و کئی اجازت دی تھی۔

### اللفنى سے خدمت لينے بيس كرابت كابيان

فَالَ (وَيُكُونُ اسْتِخُدَامُ الْخُصْيَانِ) ؛ لِأَنَّ الرَّغُبَةَ فِي اسْتِخْدَامِهِمْ حَثُّ النَّاسِ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ وَهُوَ مُثْلَةٌ مُحَرَّمَةٌ

قَالَ (وَلا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْبَهَائِمِ وَإِنْزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ) ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ مَنْفَعَةٌ لِلْهِيمَةِ وَالنَّاسِ.

وَقَدْ صَحَّ رَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَكِبَ الْبَغْلَةَ) فَلَوْ كَانَ هَذَا الْهِعْلُ حَرَامًا لَمَا رَكِبَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ فَتْحِ بَابِهِ .

2.7

اور جانوروں کوضی کرنے اور گدھے کو گھوڑی پرسوار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں جانوراورلوگوں کیلئے فائر ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ نمی کر پیم آیا ہے نے تیجر پرسواری کی ہے۔ اوراگر بیغل حرام ہوتا تو آپ آیٹ نیجر پرسواری نہ کرتے کیونکہ اس طرح اس بات کوعام کرنے لازم آئے گا۔

فچريرسوارى سےاستدلال اباحت فچركابيان

ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے گھوڑ ہے کے دو حصے ادراس کا سوار کے ایک حصہ ، ل غنیمت میں مقرر فر مایا تھا اور امام مالک نے شرمایا کہ عام کھوڑ ول اور خصوصاتر کی گھوڑ ول کا حصہ مال غنیست میں نگایا جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ عام کھوڑ ول اور خصوصاتر کی گھوڑ ول کا حصہ مال غنیست میں نگایا جائے کا ۔ بھم نے گھوڑ ول اور گھوڑ ول اور گھوٹ اور کھوڑ ول اور گھوٹ ول اور گھوٹ اور ایک گھوڑ سے نیا دہ کا حصہ نہیں لگایا جائے گا۔ بھم نے گھوڑ ول اور گھوٹ جائے دوم: صدیث نمبر 129)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرکو مادہ پر چھوڑنے پراجرت لینے سے منع فر مایا۔اس باب میں ابو ہر ریرہ ،انس ،اور ابوسعید سے بھی روایت ہے حدیث ابن عمر حسن سیحے ہے۔ بعض اہل علم کاای پڑمل ہے بعض علاء کہتے ہیں کہا گرکوئی اسے بطور انعام کچھودے توبیہ جائز ہے۔ (جامع تر ندی: جلداول: حدیث نمبر 1293)

حضرت علی سے روایت ہے کہ (ایک موقع پر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فچر بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے ،حضرت علی نے عرض کیا کہ "اگر ہم گھوڑیوں پر گدھے چھوڑیں تو ہمیں (بھی) ایسے فچر ل ج نبیں؟"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میر (سن کر) فر مایا کہ "بیکام وہ لوگ کرتے ہیں جونا واقف ہوتے ہیں۔"

(ابودا وُر،نسائی مشکوۃ شریق : جلدسوم : عدیث نمبر 994)

آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب بیتھا کہ بیغیر دانشمندانہ کام تو وہی اوگ کر سکتے ہیں جو بینیں جانے کہ اس (گھوڑیوں پر گدھے چھوڑنے) ہے بہتر گھوڑی پر گھوڑا ہی چھوڑ ناہے کیونکہ جونوا کد گھوڑی ہے اس کی نسل پیدا ہونے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں دہ اس کے پیٹ سے ٹیجر پیدا ہوئے ہے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔اس حدیث میں گویا گھوڑی پر گدھا چھوڑنے ک میں نعت مذکورہے ،اور بیٹمانعت "نہی کراہت" کے طور برے۔

مصلحت پندائل كتاب كى عيادت كرنے ميں حرج ندہونے كابيان

قَىالَ (وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِيُّ) ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ بِرِّ فِي حَقِّهِمُ ، وَمَا نُهِينَا عَنْ

ذَلِكَ ، وَقَدُ صَحَّ (أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَادَ يَهُودِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ).

رب میں میں علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ میہودونصاری کی عیادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بیان کے تن میں ایک معنون میں ایک معنون کے تن میں ایک ایک معنون کے تن میں ایک اور تی میں کیا گیا اور تی میں کیا گیا اور تی کہ ہی کر میں ایک اور تی کہ جو آپ علی ہے ہما لیک میں دی کی عیادت کی ہے جو آپ علی ہے ہما لیک بين ربتا تفايه

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک بہودی لڑکا نبی سلی الله علیہ دسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیار پڑا۔ تواس کے یاں نی اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم عمیا وت کے لیےتشریف لے گئے آپ اس کے سرکے باس جیٹھے اور فر مایا اسلام لے آاس نے ۔ بے باپ کی طرف دیکھا جواس کے باس کھڑا تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان اوروہ اسلام لے آیا و نی صلی القدعلیه وسلم میر کہتے ہوئے با ہرنگل آئے الله کاشکر ہے جس نے اس کوآگ سے نجات دی۔

( منتج بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1281 )

دعاكے طریقه مکروه عدم مکروه كابیان

قَ لَ (وَيُكُوهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ : أَسْأَلُك بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك) وَلِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ؛ إِلَّانَّهُ يُوهِمُ تَعَلَّقَ عِزِّهِ بِالْعَرْشِ وَهُوَ مُحْدَثٌ وَاللَّهُ تَعَالَى بِجَسِيعِ صِفَاتِهِ قَدِيمٌ , وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ . وَبِيهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْتِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْآنَهُ

مَأْثُورٌ عَنُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

رُوِى أَنَّهُ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِمَعْقِدِ الْعِزُّ مِنْ عَرْشِك ؛ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ ، وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَجَدُكَ الْأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ الْتَامَّةِ) وَلَكِنَا نَقُولُ : هَذَا خَبَرُ وَاحِدٍ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي الِامْتِنَاعِ (وَيُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ بِحَقّ فُلان أَوْ بِحَقُّ أَنَّبِيَازُكُ وَرُسُلك ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ.

فرمایا که کی شخص کیلئے اس طرح دعا ما نگنا مکروہ ہے کہ میں تجھ ہے عرش کی عزت کا واسطہ دیکرسوال کرر ہا ہوں اوراس مسکلہ میں

دوالفاظ يا مي ساسك اوردوس القعدعزال مين دوس الفظ كى كراجت من شك تبين به كيونكدية تعود سه بنام اوراي من روسات بھی مروہ ہے۔ کیونکہ میرانلدتھالی کے عرش کریم کی شان میں وہم ڈالنے والا ہے۔ حالانکہ عرش محدث ہے۔ جبکہ اللہ تعالی ا بی تمام مغات کے ساتھ قدیم ہے۔

حفرت امام ابو بوسف عليه الرحمه سے دوايت ب كه الى دعا من كوئى حرج نبيل بادر فقيد ابويد مرفتدى عليه الرحم سناجي ای کوافقیار کی ہے۔ کیونکہ یہ نی کریم اللہ نے بیان کیا گیا ہے۔اوراس روایت بس آتا ہے کہ یہ بھی آپ وی کی کم ت میں ہے میں۔ کہا۔ اللہ! میں تجھ سے عرش کی گروبندی کا ، کماب کی انتہاء کا اور اسم اعظم کا ادر تیری عظیم کبریائی کا اور کلمات تا مہ کا واسط دیمر سوال کرتا ہوں۔

م كتبة بيل كدية فرواحد بين ال طرح واسط ندد يكرسوال كرفي من احتياط ب ادرايي وعامين" بستحسق فلان او بِ يَحَقُّ أَنْبِيَا وُلَا وَرُسُلِك " كَمِنَا عَروه بِ كَيونَك رِكْلُولَ كَا كُولُ فَيْ بَهِي بِ

حضرت حذیفدرضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کوذلیل دخوار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کدائے آپ کوذلیل دخوار کس طرح کرتا ہے۔ آپ سلی الله علیه دا له دسم نے فرمایا ایسی بدائیں اپنے سرلے لے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ تر نمری ابن ماجہ، بہتی ، امام تر نمری فریاتے ہیں کہ بیرصدیث غریب ے-(مفکوة شريف: جلدووم: صديث نمبر 1034)

میر بات مومن کی فراست کے منافی ہے کہ وہ الی چیز یا کمی ایسے کام کی ذمہ داری تبور کرے جواس کی طاقت اور اس کی ر منائی ہے ہا ہم ہو۔ایسا کر نااپنے آپ کوخوار کرنا اورائی بکی کرانا ہے۔مثلا کوئی تخص صاب کماب کے لن سے نا واقف ہواورا ہے امورائے ذمہ لے لے جن کا تعلق صاب کتاب ہے ہوتو طاہر ہے کہ وہ ذمہ داری کو بوِرانہیں کر سکے گا ،جس کا نتیجہ اپی خواری وہلی کے علاوہ اور کیا نظے گا۔ چنانچہ بیار شاد گرامی مسلمانوں کوائی تکته کی طرف توجہ دلا رہاہے کہ ووصرف ایسے ہی امورا پنے ذمہ لیں جن ک انجام دہی کی وہ طاقت ولیانت رکھتے ہوں۔ کسی غرض کسی لا چکے یا کسی جذبہ کی تسکین کی خاطر غیر تقمس چیز و سائی ذ میدداری تبوں كرنامة لكارائي ذلت وخواري مين جنلا موناب

بظاہر بیرحدیث اس باب ہے متعلق معلوم ہیں ہوتی لیکن اگر اس حدیث کے مغہوم کو پچھلی حدیث کے مفہوم کی روشی میں ویکھ جائے وید معموم ہوگا کہ اس باب سے اس صدیث کا گہر اتعلق ہاوروہ بدکد آ دمی جس چیز کا تھس ند ہواس کی دعا بھی ند مانگے۔ شطرنج وجوده كونى وغيره كهيلنے كى كراہت كابيان

قَـالَ (وَيُسكُّسرَهُ اللَّمِيبُ بِالشُّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَكُلِّ لَهُوٍ) ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَامَرَ بِهَا فَالْمَيْسِرُ حَرَامٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ قِمَادٍ ، وَإِنْ لَمُ يُقَامِرٌ فَهُوَ عَبَتْ وَلَهُوْ

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَهُو الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا النَّلَاتَ : تَأْدِيبُهُ لِفَرَسِهِ ، وَمُنَاضَلَتُهُ عَنْ قَوْسِهِ ، وَمُلَاعَبَتُهُ مَعَ أَهُلِهِ ) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُبَاحُ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْجِيذِ الْخَوَاطِرِ وَتَذُكِيِّةِ الْأَفْهَامِ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ .

لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ وَالنَّرُ دَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي دَمِ الْحِسُزِيسِ) وَلِأَنَّهُ نَوْعُ لَعِبٍ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ فَيَكُونُ حَرَامًا لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَا أَلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ) ثُمَّ إِنْ قَامَرَ بِهِ تَسْفُطُ عَدَالَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَامِرُ لَا تَسْفُطُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِيهِ .

وَكُوهَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِمْ تَحْذِيرًا لَهُمْ ، وَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ بِهِ بَأْسًا لِيَشْغَلَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ.

۔ فرمایا کہ شطرنج اور چودہ کوٹی دغیرہ کھیاوں کا کھیلنا مروہ ہے۔ کیونکہ جب کھیلنے والا جب ان کے ذریعے جوا کھیلے تو وہ نص قر آئی کے مطابق حرام ہے اور ہر قمار میسر کا نام ہے اور جب وہ جوانہ کھلے تو بیرعبث ونضول ہے اور لہو ہے نبی کریم میں ہے فرمایا کہ تین چیزوں کے سوامومن کیلئے ہر چیز نہو باطل ہے۔(۱) مؤمن کیلئے اپنے گھوڑے کوطریقہ سکھلانا ہے(۲) اپنی کمان سے تیر چااتا ہے (۳) پی بیوی ہے ساتھ کھیلانا ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے شطر نج مباح ہے کیونکہ اس سے ان کا ذہن وو ماغ تیز ہوتا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ سے بھی احماطر ح

ہاری دلیل نبی کریم ایسے کا فر مان اقدی ہے کہ جس شخص نے شطر نج مزواور زوشیر کھیلاتو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے خوان میں ڈبود یا ہے۔ کیونکہ شطر نج بھی ایک طرح کا تھیل ہے۔اور ریانلد تعالیٰ کے ذکر ، جمعہ اور نمازوں کی با جماعت اوا لیگی سے ففلت دلوانے والا ہے۔ پس بیرام ہوگا کیونکہ بی کر بھائی نے ارشاد فر مایا کہ جو چیز تھے الندے ذکر سے غافل کردے وہ میسر ہے۔ اور ال کے بعد جب اس نے جوا کھیل لیا ہے تو اس میں عدل کا ہونا بھی ساقط ہوجائے گا۔اور جب اس نے جوانہ کھیلا تو اس کی عدالت ساقط نہ ہوگی۔ کیونکہ اس میں تا ویل کرنے دالا ہے۔ (لیند اجوامتے ہوا)

صاحبین نے کہ ہے شطر نج کھیلنے والول کو خبر دار کرنے کے یا وجود ان سے سلام کرنا پہند نبیس کیا گیا جبکہ امام صاحب کے زد کیاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتی کہان کوشطرنے سے عافل کرے۔



شرح

۔ اور حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عندنے فر مایا۔ شطر نج صرف وہ تخص کھیل ہے جو خطا کار ہو۔ (مشکوۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 439)

حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ فر ماتے تھے۔" شطرنج عجمی لوگوں لیعنی غیرمسلم تو موں کا جوا ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 438)

مطلب بیہ ہے کہ غیر سلم قوموں کے لوگ شطر نج کے ذریعہ هیقۂ جوا کھیلتے ہیں یا شطر نج کھیلناصورۃ ان کے جوئے کی مشابہت رکھتا ہے اوران کی ہرطرح کی مشابہت اختیار کرناممنوع ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرروابیت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے اور جوا کھیلنے ہے منع فر مایا اور کو بدادر عمیر ا سے منع کیا ہے نیز فر مایا کہ "جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔" (ابود دَار،مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 797)

قاموں میں لکھاہے کہ " کوبہ "نرو(ایک کھیل)اور شطرنج کو کہتے ہیں،ای طرح طبل یعنی نقارے سے اور برط کو بھی" کوبہ " کہتے ہیں چونکہ بیساری ہی چیزیں ممنوع ہیں اس لئے یہاں کو بہ سے جو بھی چیز مراد لی جائے تھے ہے۔ "غییرا" ایک شم کی شراب کا نام ہے جو چنے سے بنتی تھی اور عام طور پر جبشی بنایا کرتے تھے۔

حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے خطر نج کھیلنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ کھیلنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ کھیل ایک باطل شنے ہے اور اللہ تعالی باطل کو پہند کرتا۔ ذکورہ باد باروں روایتوں کو پہنٹی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ (مفکوۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 440)

۔ ہداریمیں لکھا ہے کہ آنخصرت ملی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشادگرای "جسٹخس نے شطرنج یا نردشیر کھیلا اس نے کو یا سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا" کی بنیا دیر نردشیر اور شطرنج کھیلنا تکروہ تحریمی ہے۔

عامع صغیر ہیں بیرہ دینین کی گئے ہے کہ شطر نج کھیلنے والا ملعون ہے اور جس شخص نے دل چہی ورغبت کے ساتھ شطر نج کی عاملے میں جو بیقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی نے شطر نج کے کھیل کو پچھ شرائط طرف و یکھا کو یا اس نے سور کا گوشت کھایا۔ اور بعض کما بول میں جو بیقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی نے شطر نج کے کھیل کو پچھ شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے تو نصاب الاختساب میں امام غزال سے بیقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی کے نز دیک بھی بیکھیل مکر وہ ہے اس سے معدم ہوا کہ شافعی پہلے اس کے جواز کے قائل رہے ہول گے لیکن پھرانہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا ، ورمخنار وغیرہ کما بول میں لکھا ہے کہ اس طرح سب کھیل مکر وہ ہیں۔

شطرنج كى ممانعت مي*ن ندا به اربعه* 

مند میں ہے پانسوں ہے کھیل کرنماز پڑھنے والے کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص قے اور گندگی ہے اور سور کے خون سے وضوکر کے نماز اداکرے۔ منزے عبداللہ فرماتے ہیں میرے نزویک شطرنج اس سے بھی بری ہے۔ حضرت علی سے شطرنج کا جوئے ہیں ہے ہوتا پہلے معزے عبد مان ہوجکا ہے۔ امام مالک امام البوحنیفہ امام احمد تو تھلم کھلا اسے حرام بتاتے ہیں اور امام ٹمافتی بھی اسے محروہ بتاتے ہیں۔ باین ہوجکا ہے۔ امام کا ہدید ودعوت کو قبول کرنے میں حرج نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَةِ الْعَبُدِ التَّاجِرِ وَإِجَابَةِ دَعُونِهِ وَاسْتِعَارَةِ دَائِتِهِ . وَتُكُرَهُ كِسُونُهُ اللَّوْبَ وَهَدُا السِّحْسَانَ . وَفِي الْقِيَاسِ : كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلُ ؟ النَّوْبَ وَهَدِيَّتُهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ) وَهَذَا اسْتِحْسَانَ . وَفِي الْقِيَاسِ : كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلُ ؟ لِلنَّهُ بَبُوعٌ وَالْقَبُدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ .

وَجُهُ الاسْتِحُسَانِ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَبِلَ هَدِيَّةَ سَلْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِبنَ كَانَ عَبْدًا ، وَقَبِلَ هَدِيَّةَ بَوِيرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَتُ مُكَاتَبَةً ) وَأَجَابَ رَهْطُ مِنُ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ دَعُوةَ مَولَى أَبِى أُسَيْدٍ وَكَانَ عَبْدًا ، وَلَأَنَّ فِى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ طَرُورَةً فِى الْكِسُوةِ وَإِهْدَاءِ الذَّرَاهِمِ فَبَقِى عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ . طَرُورَةً فِى الْكِسُوةِ وَإِهْدَاءِ الذَّرَاهِمِ فَبَقِى عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ .

2.7

اوراستین کی دلیل بیہ کے نبی کر پیم النہ نے غلامی کی حالت میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کا ہدیہ تبوں کیا ہے اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا ہدیہ بھی آپ فلی نے نبول کیا تھا۔ حالا نکہ وہ حالت مکا شبت میں تھیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محلات بریرہ رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کے ایک جماعت نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے غلام کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ حالا نکہ اس وقت وہ غلام تھے۔ اور یہ بھی ولیل ہے کہ ان چزوں میں اس فتم کی ضرورت ہے کہ تا جرکو اس سے نجات نہیں ہے اور جو بندہ کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے تو بندہ اس کے اور نہیں بن جائے گا۔ اور نہیں بن جائے والا ہے۔ جبکہ کیڑا بہنانے میں اور دورا جم و دیتاروں کا ہدیہ کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اور دورا جم و دیتاروں کا ہدیہ کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اور دورا جم و دیتاروں کا ہدیہ کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس

حضرت سلمان فارى مسلمان ہو گئے

ن 1 ھے کے واقعات میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ نتعالی کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے

والے تھان کے آباؤاجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آباد کی مجوی (آتش پرست) تھی۔ یہ اپنی دین سے بیزار ہوکر دین تو کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے گر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنالیا۔ پھران کو چھٹی ڈالا ۔ چنا نچہ یہ ٹی بار بکتے رہاور مختف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اس طرح ان کوتو رہے والی معلومات حاصل ہو پیکی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وہما کی کائی معلومات حاصل ہو پیکی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وہما کی کائی معلومات حاصل ہو پیکی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وہما کی کائی معلومات حاصل ہو پیکی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وہما کی کائی معلومات حاصل ہو پیکی تھیں۔ یہ کر پیش کیا کہ میصد قد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وہما کی دونوں تا تو کی کوروں کا ایک طباق خدمت اقدی میں کہ کر پیش کیا کہ میصد قد نہیں تھا تا۔ پھر دوسرے دن مجوروں کا وہما کی دونوں شائوں کے دونوں شائوں کے دومیان جونظر خوان کے دونوں شائوں کے دومیان جونظر فو میں نہوت کود کھی لیاچونکہ یہ تو را تا ہو گئی گئی ایس ان کو تھی اس لیا تو دوراک کرایے۔ خوان کے کو کھی نیاچونکہ یہ تو را تا وہ گئی گئی گئی کی ان شائیاں پڑھ کی تھی اس لیان قرائی اسلام آبول کرایے۔ فوان کو دیکھ کی ایک فور کی کھی نیاچونکہ یہ تو را کا کرائی کی نشائیاں پڑھ کی تھی اس لیان قرائی اسلام آبول کرایے۔

(مدادح جلد2 ص71 وغيره)

### لقيط ك ذريع تصنه ي بهدوصدقه كرف كابيان

قَسَالَ (وَمَنْ كَانَ فِي يَكِهِ لَقِيطٌ لَا أَبَ لَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَبْضُهُ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ لَهُ) وَأَصُلُ هَذَا أَنَ التَّسَصَرُّفَ عَلَى الصِّعَارِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: نَوْعٌ هُوَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ أَنَّ التَّسَصَرُّفَ عَلَى الصِّغَارِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: نَوْعٌ هُوَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ وَلِينٌ كَالْإِنْ الْوَلِيَّ هُوَ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ صَرُورَةِ حَالِ الصَّغَارِ وَهُوَ شِوَاء مُمَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ وَالشَّعْدِرِ مِنْهُ وَإِنْ الصَّغَارِ وَهُوَ شِوَاء مُمَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ وَبَيْهُ وَإِجَارَةُ الْأَظُارِ.

وَ ذَلِكَ جَائِزٌ مِمَّنْ يَعُولُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ كَالَّاخِ وَالْعَمِّ وَالْأُمُّ وَالْمُلْتَقِطُ إِذَا كَانَ فِي حِجُوهِم

وَإِذَا مَلَكَ هَزُلاء ِهذَا النَّوْعَ فَالُولِيُّ أَوْلَى بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الُولِيِّ أَنْ يَكُونَ السَّبِيُّ فِي حَجْرِهِ ، وَنَوْعٌ ثَالِثٌ مَا هُوَ نَفْعٌ مَحْضٌ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَبْضِ ، السَّبِيُّ فِي حِجْرِهِ ، وَنَوْعٌ ثَالِثٌ مَا هُوَ نَفْعٌ مَحْضٌ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَبْضِ ، فَهَ خَالِكُ مَا هُو الطَّبِيُّ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ ، لِأَنَّ اللَّائِقَ فَهَ ذَا يَسَمِلِكُهُ الْمُلْتَقِطُ وَالْآئِحُ وَالْعَبِيُّ وَالطَّبِيُّ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ ، لِأَنَّ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّائِقَ وَالْعَبْوِلَ وَالْوَلَايَةِ وَالْحِجْوِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اللَّائِقَ وَالْوَلَايَةِ وَالْحِجُورِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اللَّائِقَ اللَّالِقَالَ وَالْوِلَايَةِ وَالْحِجُورِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّائِقَ اللَّهُ الْمَالِقُلُ وَالْوَلَايَةِ وَالْحِجْوِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اللَّائِقَ اللَّالِقَاقِ .

ترجمہ اور جب کی فض کے قبضہ میں کوئی بغیریاپ کے لقیط ہے اور اس بندے کیلئے لقیط کے ذریعے سے اس کو ہمہا ورصد قد کرنا جائز اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چھوٹو ل پر تمین طرح کا تصرف ہوتا ہے۔ ہے ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چھوٹو ل پر تمین طرح کا تصرف ہوتا ہے۔

ے۔ اور ان ایک باپ کی وال یت کا تصرف ہے جس کا مالک صرف اس کا ولی ہوتا ہے۔ جس طرح نکاح کرنا ہے اور جمع شدہ مال کی (۱) ایک باپ کی وال یت کا تصرف ہے جس کا مالک صرف اس کا ولی ہوتا ہے۔ جس طرح نکاح کرنا ہے اور جمع شدہ مال کی خرید وفرونت کا تھم ہے۔ کیونکہ اس بجے کے قائم مقام وہی ولی ہے اور شریعت نے اس کوقائم مقام بنایا ہے۔

(۱) اس کی دوسری قتم بچوں کی ضرورت ہے لیعنی بچے کیلئے ضروری اشیاء کی بیچے کرنا ہے اور دامیہ کو مز دوری دینا ہے اور بیان وگوں کی جانب سے جائز ہے جواس بیچے کی پرورش کرنے والے ہیں۔ اور اس پرخرچ کرنے والے ہیں جس طرح بھائی، چچا، مال اور نقیط کواٹھانے والا ہے۔ لیکن اس میں شرط رہے کہ وہ بچرانہی کی گود ہیں ہو۔ اور جب اس قتم کے لوگ بیچے کے مالک بن سکتے ہیں تربیج کی ولی ہدرجہ اولی اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ لیس ولی کیلئے بچے کا اس کی گود ہیں ہونے کی کوئی شرط شہوگی۔

ان اور تیسری سم میں صرف فا کدہ ہے جس طرح صدقے اور ہدیے کو قبول کرنا ہے اور قبضہ کرنا ہے لیں اس میں لقیط کو افغانے والا ، بھائی ، چچااور بچیخودشرف ، وگالیکن اس میں شرطیہ ہے کہ وہ بچہ بچھ دار ہو۔ بیسب اس کے مالک بن جا کیں گے۔
کرنگہ اس حکمت کا سبب میہ ہے کہ بچے کے فا کدے کیلئے اس ترقی کا کوئی ورواز ہ کھولا جائے۔ پس بچے میں مقامندی ، ولا بہت سے بروڑ سے انسان اس کا مالک بن جائے گا۔ اور می خرج کرنے کی طرح بن جائے گا۔

لقط کوا جارے پردیے کے عدم جواز کا بیان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يُؤَاجِرَهُ ، وَيَجُوزُ لِلْأُمَّ أَنْ تُوَاجِرَ ابْنَهَا إِذَا كَانَ فِي حِجْرِهَا وَلا يَجُوزُ لِلْعَمِّ ) ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ تَمْلِكُ إِتَلاقِ مَنَافِعِهِ بِاسْتِنْحُدَامٍ ، وَلَا كَذَلِكَ الْمُلْتَقِطُ وَالْعَمُّ وَلا يَخُوزُ لِلْعَمِّ ) ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالضَّرَدِ (إِلَّا إِذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ) ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالضَّرَدِ (إِلَّا إِذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ) ؛ لِأَنَّ مُشُوبٌ بِالضَّرَدِ (إِلَّا إِذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ) ؛ لِأَنَّ مَنْ وَهُو نَظِيرُ الْعَبْدِ الْمَحْجُودِ يُوَاجِرُ نَفْسَهُ وَقَدْ فَكُرْنَاهُ.

ذَكُرْنَاهُ.

2.7

فرمایا کرنقیط کواٹھانے والے تخص کیلئے ہے جائز نہیں ہے کہ دہ لقیط کو کرائے دیدے۔ کیونکہ مال کیلئے اپنے بیٹے کواجارے پر دینا جائز ہے لیکن اس میں بھی شرط ہے ہے کہ اس کی تربیت کی گئی ہو۔ جبکہ پچپا کیلئے جائز نہیں ہے کیونکہ مال اپنے منافع سے زائد خدمت لیتے ہوئے اس کونلف کرنے کاحل بھی رکھتی ہے جبکہ بیری چچپا کیلئے بیں ہے۔ اور جب بچے نے اپنے آئپ کوخود بہ خود کرائے پر دے ریا ہے تو بھی جائز ند ہوگا کیونکہ اس میں نقصان ملنے والا ہے ہال البعد جب اس نے وہ کام کرکے قارع ہو چکا ہے کیونکہ اب تو صرف سے ان جو میں مقرر کردہ کراہیلازم ہوجائے گا اور یہ بچہاہیے آپ کوکرائے پر دینے میں مجور نملام کی طرح : وجائے جن ان وہم

# غلام کی گردن علامت وغیرہ ڈالنے کی کراہت کا بیان

قَىالَ (وَيُسكُسرَهُ أَنْ يَسجُمعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُقِ عَبْدِهِ الرَّايَةَ) وَيَرْوُونَ الدَّايَة ، وَهُوَ طَوْق الْمَحَـدِيـدِ اللَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يُحَرِّكَ رَأْسَهُ ، وَهُوَ مُعْتَادٌ بَيْنَ الظَّلَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةً أَهْل النَّارِ فَيُكُرَهُ كَالُإِحْرَاقِ بِالنَّارِ (وَلَا يُكُرَهُ أَنْ يُقَيِّدَهُ) لِلْآنَهُ سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي السَّفَهَاءِ وَأَهْلِ الذَّعَارَةِ فَلا يُكُرَّهُ فِي الْعَبْدِ تَحَرُّزًا عَنْ إِبَاقِهِ وَصِيَانَةً لِمَالِهِ .

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِالْحُفْنَةِ يُرِيدُ بِهِ التَّدَاوِي) لِأَنَّ التَّدَاوِي مُبَاحٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَقَذْ وَرَدَ بإباحتِيهِ الْحَدِيثِ .

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعُمَّلَ الْمُحَرَّمُ كَالُخَمْرِ وَلَحْوِهَا ؛ رِلَّانَّ الْاسْتِشْفَاء بِالْمُحَرَّمِ جَوَامٌ.

فر ما یا کہ می مخص کیلئے اپنے غلام کی گردن میں بطور نشانی طوق ڈالنا مکروہ ہے جبکہ دوسری روایت میں دابیر کا لفظ آیا ہے۔اور بیہ لوہے کا طوق ہے جو غلام کوسر بلانے سے رو کئے والا ہے۔اور بیر ظالموں کا طریقہ ہے کیونگہ اہل جہنم کی سزاہے پس اس میں جلانے کی طرح میجمی تمروہ ہے۔ جبکہ غلام کے با ڈل میں بیڑی ڈالنا تکروہ بیں ہے۔ کیونکہ بے وقوف اور فسادی لوگوں کیلئے مسمانوں کے ہاں یمی رائج ہے پس غلام کو بھا گئے سے بچانے کیلئے اور مال کی حفاظت کی خاطر ریم روہ ہیں ہے۔

اورعلاج کی غرض سے حقنہ کرواسنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دوا کروانا ہداجماع جائز ہے۔ اوراس کی ایا حت میں عدیث بیان ہوئی ہے۔اوراس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر ترام اشیاء کا استعال جائز نہیں ہے۔ جس طرح شراب وغیرہ کا حکم ہے کیونکہ حرام سے شفاء کوطلب کرنا بھی حرام ہے۔

اور جب ضرورت ہوتو مردمرد کے موضع حقنہ کی طرف نظر کرسکتا ہے ہی بیجہ مغرورت جائز ہے اور ختنہ کرنے میں موضع ختنہ کی طرف نظر کرنا بلکہ اس کا چھوٹا بھی جائز ہے کہ رہی پوجہ ضرورت ہے۔ عورت کو فصد کرانے کی ضرورت ہے اور کوئی عورت ایک نہیں ہے جواچھی طرح فصد کھولے تو مرد سے فصد کرانا جائز ہے۔ ( فآویٰ ہند ہیے، کتاب کراہیہ، بیروت )

### قاضی کیلئے تنخواہ مقرر کرنے میں حرج نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِرِزُقِ الْقَاصِى) (؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعَتَ عَتَابَ بَنَ أُسَيْدٍ إلَى مَحَةً وَقَرَضَ لَهُ) وَلَأَنَّهُ مَحْبُوسٌ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ مَحَةً وَقَرَضَ لَهُ) وَلَأَنَّهُ مَحْبُوسٌ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَنَكُونُ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِمْ وَهُو مَالُ بَيْتِ الْمَالِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحَبْسَ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الْوَصِيِّ وَالْمُضَارِبِ إِذَا سَافَرَ بِمَالِ الْمُضَارِبَةِ ، وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ كِفَايَةً ، فَإِنْ كَمَا فِي الْوَصِيِّ وَالْمُضَارِبِ إِذَا سَافَرَ بِمَالِ الْمُضَارِبَةِ ، وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ كِفَايَةً ، فَإِنْ كَانَ شَرْطًا فَهُو حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِنْجَارٌ عَلَى الطَّاعَةِ ، إِذَ الْفَصَاءُ طَاعَةٌ بَلُ هُو أَفْصَلُهَا ، كَانَ شَرْطًا فَهُو حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ السَّيَّجَارٌ عَلَى الطَّاعَةِ ، إِذَ الْفَصَاءُ طَاعَةٌ بَلُ هُو أَفْصَلُهَا ، كَانَ شَرْطًا فَهُو حَرَامٌ ؛ فَالْأَفْصَلُ بَلَ الْوَاجِبُ الْأَخْذُ ؛ لِأَنَّهُ لا يُمُكِنُهُ إِقَامَةُ فَرْضِ لَمُ اللَّهُ اللهُ عَلَى مَا قِيلَ دِفَقًا بِبَيْتِ الْمَالِ .

رَقِيلَ الْآخِدُ وَهُوَ الْآصَحُ صِيَانَةً لِلْقَضَاءِ عَنُ الْهَوَانِ وَنَظَرًا لِمَنْ يُولَى بَعُدَهُ مِنُ الْمُحْسَاجِينَ ؛ لِلَّنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ زَمَانًا يَتَعَذَّرُ إِعَادَتُهُ ثُمَّ تَسْمِيَتُهُ رِزُقًا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ ،

ترجمه

آر مایا کہ قاضی کیلئے تخو اور کو مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی کریم اللے نہے نے حضرت عماب بن اسید کو مکہ کی جانب روانہ کیا اور ان کیلئے خوچہ مقرر کیا اور رہی ہی دوانہ کیا اور ان کیلئے خرچہ مقرر کیا اور رہی اللہ عنہ کو یکن روانہ کیا اور ان کیلئے خرچہ مقرر کیا اور یہ بھی رکیا اور یہ بھی انہی کے مال سے ہوگا۔ اور وہ بیت المال کے مال سے ہوگا۔ اور وہ بیت المال کے مال سے دیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ بیاسیاب نفقہ میں سے ہے جس طرح وسی اور مضارب کیلئے تھم ہے۔ کہ جب مضارب مال مضارب کیلئے تھم ہے۔ کہ جب مضارب مال مضارب کیلئے تھم ہے۔ کہ جب مضارب مال مضارب میں تھر کرے گا تو اس کیلئے مقدار ضرورت کے مطابق کا ٹی ہے۔

ہاں البتہ جب نج مشر دط تنواہ کے ساتھ مقرر ہے تو حرام ہے۔ کیونکہ بیاطاعت پراجرت لیما ہے۔ کیونکہ تضاءطاعت نہیں ہے ہے بلکہ بیا یک افضل طاعت ہے اوراس کے بعد جب قاضی ضرورت مند ہے تو اس کیلئے تنو اولیمانہ صرف بہتر بلکہ اس پر واجب ہے کیونکہ اس کے بارے عہدہ قضاء کی ذمہ داری کو نبھا تا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ کیونکہ کمانے میں مصروف ہونے کی وجداس کو قرض کی ادائیگ ہے۔ دو کئے والی ہے۔

اورجب قاضی مایدار ہے جواس کیلئے ندلین معزے تا کہ بیت المال کیلئے مہوات رہے اور ایک قول میکی ہے کہ بیت المال کیلئے مہوات رہے اور ایک قول میکی ہے کہ بیت المال کو

نظر اور آسانی سے بچانے کیلئے اور اپنے عہدہ پر قائم رہتے ہوئے ضرورت مندول کی ضرورت کے مطابق خرچہ لین سیجے ہے یی ذکت اور آسانی سے بچانے کیلئے اور اپنے عہدہ پر قائم رہتے ہوئے ضرورت مندول کی ضرورت کے مطابق خرچہ لین سیجے ہے یی زیادہ سے ہے۔ کیونکہ ایک وفت تک بندر ہنے تک اس کودوبارہ لا نامشکل ہے۔اوراس کا نام رز ق رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کانی ہونے والی مقدار کے برابر لے گا۔

اس مسئلہ کی دلیل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ کہ آپ نے عاملین ہے فرمایا: کہ جب تمہیں معلوم نہ ہوکہ وہ تہارے تا جروں سے کیا لیتے ہیں تو تم ان کے عشر وصول کرو۔اورا گراس بات کا تہبیں علم ہو کہ حربی ہم ہے چالیہواں حصہ وصول کرتے ہیں یا وہ بیسواں حصہ وصول کرتے ہیں تو تم بھی ان ہے ای مقدار دصول کرو۔البنتہ اس صورت میں ہمارا فیصد مخلف ہے جب حربی بورامال لیتے ہوں تو تم ان سے بورامال وصول نے کرد کیونکہ ہماراان سے معاہدہ ہو چکا ہے لہذااس میں ان سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی عبد بورا کرنے کے بارے میں شرعی اصول بھی موجود ہیں۔ کیونکہ آمان کے بعد ان کے حقوق کا تحفظ مسلمانوں کے حقوق کی طرح ہوتا ہے۔

اورامام عامل کواتنی مقدار میں مال دیے جتنا اس نے کام کیا ہے۔اورامام عامل کواس قدر دیگا جس سے وہ اور اس کے حماتیوں کوکا فی ہو۔ جبکہ تھوال حصد مقررتبیں ہے۔حضرت اہام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے کیونکہ عیل کاحق کفایت کے طریقے پر ٹابت ہوا ہے۔اس لئے عامل مال لے گا اگر چدوہ مالدار ہو الیکن اس میں صدیقے کا شک ہے۔ کیونکہ نبی کریم الیقی سے قرابت ک وجہ سے ہائمی عامل اس مال کونہ الے گا۔اور مالدار کرامت کے متحق ہونے بیں ہائمی کے برابر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے حق میں شک

و ولوگ جوز كوة وعشر جمع كرنے بر مامور بول ،ان سب كوز كوة فنذ سے اجرت يا تنخواه دى جائے كى خواه امير بهول خواه غريب ان مايست حقمه العامل انما يستحقه بطريق العمالته لابطريق الزكاة بدليل ان يعطي وان كان غنيا بالا جماع ولو كان ذلك صدقته لما حلت للغني عامل جوز كوة لين كالمستحل بوه صرف ابن كام كى بناء براس كاحقدار بن ندكه زكوة كى حيثيت سے دليل بدے كذا يتخواه ملے گی کوئی دامیر ہواس پرامت کا اجماع ہے اگر میصدقہ ہوتا تو امیر کے لئے جائز ندہوتا۔ (بدائع الصنائع: 44-فتح القدير2: 204 تفيركبير 115:16)

خراج سے وظیفہ قاضی کے مقرر ہونے کابیان

وَقَدْ جَرَى الرَّسُمُ بِإِعْ طَائِهِ فِي أَوْلِ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ يُؤُخَذُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَهُوَ يُعْطَى مِنْهُ ، وَفِي زَمَانِنَا الْنَحَرَاجُ يُؤُخَذُ فِي آخَرِ السَّنَةِ وَالْمَأْخُوذُ مِنْ الْنَحَرَاجِ خَرَاجُ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَوُ اسْتَوْفَى رِزْقَ سَنَةٍ وَعُزِلَ قَبُلَ اسْتِكُمَالِهَا ، قِبلَ هُوَ عَلَى اخْتِلَافٍ مَعُرُوفٍ فِي نَفَقَةِ الْمَرُأَةِ إِذَا مَاتَتُ فِي السَّنَةِ بَعْدَ اسْتِعْجَالِ نَفَقَةِ السَّنَةِ ، وَالْأَصَحُ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُ .

27

سے اور میں پیطریقہ تھا کہ قاضی کوسال کے شروع میں خراج وصول کرتے ہی اس سے تخواہ دے دیے تھے۔ جبکہ ہمارے اور میں سال کے آخر میں خراج وصول کیا جا تا ہے اور سیحے قول ہیہ ہے خراج سے مراد گذشتہ سال کا خراج ہے۔ اور جب قاضی نے ایک سال کی تخواہ وصول کی لی ہے اور پھروہ سال پورا ہونے سے پہلے معزول کر دیا گیا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے دہ تخواہ مورت والے فقہ کے مطابق اختلافی ہوا۔ جس طرح بیصورت ہے کہ جب وہ ایڈ اونس نفقہ لینے کے بعدد وران سال فوت ہو بے کہ جب کہ جب وہ ایڈ اونس نفقہ لینے کے بعدد وران سال فوت ہو بے کہ جبکہ تول میں واپسی واجب ہے۔

بندى وام ولدكامحرم كے بغيرسفركرنے بيس اباحت كابيان

لَـالَ (وَلَا بَـأْسَ بِـأَنُ تُسَافِرَ الْأَمَةُ وَأَمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَجَانِبَ فِي حَقْ الْإِمّاءِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى النَّظُرِ وَالْمَسِّ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَأَمُّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لِقِيَامِ الْمِلْكِ فِيهَا وَإِنْ امْتَنَعَ بَيْعُهَا.

2.3

فرمایا کہ جب کسی باندی ادرام ولد نے محرم کے بغیر سفر کیا ہے تو اس کیلئے کوئی حرج نہ ہوگا۔ کیونکہ و کیھنے، ورچھونے میں المرابل کے حق میں اجبی لوگ محارم کے حکم میں ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے ہم بیان کرآئے ہیں۔اورام ولد میں ملکیت قائم ہے ہذاوہ مجی باندی ہے۔خواواس کی بیچ کومنع کیا ہے۔

7



# ﴿ بيكتاب احياء موات كے بيان ميں ہے ﴾

كتأب احياءاموات كي فقهي مطابقت كابيان

ہنامہ جدرالدین بینی نئی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کے مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے قبل کتاب کراہیہ کو بیان کیا ہے اوراب یہاں سے کتاب احد واموات کو بیان کررہے ہیں۔ ان کتب کی آئیں بیل مطابقت کے بارے بیل شارجین جرایہ کہ جم طرح کر اسبت کا کراہیت بیل کروہ و سے متعلق احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ ای مناسبت کا کراہیت بیل کروہ و سے متعلق احکام ہر کتاب بیل بیان کیے جاتے ہیں۔ علی مدینی علیہ الرحمہ نے دو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ہی تحریبیں ہے کہ وکہ کروہ و فیر کروہ احکام ہر کتاب بیل بیان کیے جاتے ہیں۔ علی مدینی علیہ الرحمہ نے دو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ہی تو بیان کی جاتے ہیں۔ اور اس کی تھی مناسبت یہ ہے کہ اس میں موات کا بیان ہے اور موات نا قائل انتقاع ہیں جبکہ کراہیت میں ہوئے چا ندی کو بیان کی اور اس کی تھی مناسبت یہ ہے کہ اس میں موات کا بیان ہے اور موات نا قائل انتقاع نہیں ہیں۔ پس عدم انتقاع ہیں جب کراہیت اور کتاب کراہیت اور کتاب احدیا واموات میں مطابقت پائی جارتی ہے۔ پس ای لئے ان دونوں کتب کوایک ساتھ بیان کیا ہے۔ احدیا واموات میں مطابقت پائی جارتی ہے۔ پس ای لئے ان دونوں کتب کوایک ساتھ بیان کیا ہے۔

(العناميشرح الهدامية كماب حياءاموات بحقانيهامان)

### كتاب احياء موات ك شرى مأ خذ كابيان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کرتی ہیں کدآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ جو محض کسی ایس افرادہ و بنجرز مین کوآ باد کر ہے جس کا کوئی مالک شہرتو وہ آ باد کرنیوالا محض ہی اس زمین کا سب سے زیادہ حق دار ہے حضرت عروہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے دور میں ای کے مطابق فیصلہ فرمایا تھا۔

( بخاری مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 212 )

حضرت عروۃ کے بیالفاظ کہ حضرت عمرنے اپنے زمانہ خلافت میں ای کے مطابق فیصلہ فرمایہ تھا اس بات کی دیس ہے کہ بیہ حدیث منسوخ نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رمنی الندعنها کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا تین چیزیں بینی پانی تھاس اور آگ ایسی ہیں جن میں تمام مسلمان شریک ہیں ( اکودا ؤواین ماجہ مشکوۃ شریف: جلدسوم : حدیث نمبر 218)

اس حدیث میں خدا کی ان تعمقول کا ذکر ہے جو کا نئات کے ہر فرد کے لئے ہے ان میں کسی کی ذاتی ملکیت وخصوصیت کا کو ل خل نہیں ہے۔

**4779** 

کے مراد دریا تالاب اور کئویں وغیرہ کا بانی وہ بانی مراز نہیں ہے جو کمی شخص کے برتن باس میں بھرا ہوا ہو چنا نجہ اس ق ن من منت ہاں کی ابتداء میں کی جا بھی ہے اس طرح گھاس سے وہ گھا ک مراد ہے جوجش میں اگی ہوئی ہو۔ ون منت ہاں کہ ابتداء میں کی جا بھی ہے۔ سے سے دہ گھا کہ مراد ہے جوجش میں اگی ہوئی ہو۔

ہن مت باب البعد ہوا ہے کہ اگر کئی کے پاس آگ ہوتو اسے یہ تن ٹیس پہنچا کہ وہ دوسر ہے کوآگ لینے ہے منع کر ہے یا جراغ آگ ہے مرادیہ ہے کہ اگر کئی کی دوشتی میں بیٹھنے سے منع کروے وغیرہ ذکک ہاں اگر کوئی شخص اس آگ بیس ہے وہ لکڑی لینا چا ہے جو بیانے ہے روکے اور یااس کی روشتی میں اسکورو کنا جا بڑنے کی کوئلہ اس کی وجہ ہے آگ میں کی آجائے گی اور بچھ جائے گی اور بعض علاء اس میں جل رہی ہوتو اس سے سنگ چھماتی (لیعنی وہ پچھر جس کے مارنے ہے آگ نگلتی ہے) مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سی شخص کو زکہ ہے کہ اس ہے مندروکا جائے بشر طیکہ وہ پچھر موات لیعنی افرادہ ذمین میں ہو۔ اس پھر کے بینے سے ندروکا جائے بشر طیکہ وہ پچھر موات لیعنی افرادہ ذمین میں ہو۔

ا موات زبین کافقهی مفهوم کابیان

قَالَ (الْمَوَّاتُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْآرَاضِي لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ أَوْ لِغَلَبَةِ الْمَاء عَلَيْهِ أَوْ مَا أَلْهَاء عَلَيْهِ أَوْ مَا الْمَاء عَلَيْهِ أَوْ مَا الْمَاء مِنَا لَا لَيْعَاء مِنْ الْآرَاعَة ) سُمِّى بِذَلِكَ لِبُطْلَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ . أَذْبَهُ ذَلِكَ مِمَّا يَمُنَعُ الزِّرَاعَة ) سُمِّى بِذَلِكَ لِبُطْلَانِ الانْتِفَاعِ بِهِ .

قَالَ (فَهَا كَانَ مِنْهَا عَادِيًّا لَا مَالِكَ لَهُ أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا فِي الْإِسْلَامِ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَالِكُ بَعْلَالُ مَالِكُ لَهُ أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا فِي الْإِسْلَامِ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَالِكُ بِعَيْنِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ الْقَوْيَةِ بِحَيْثُ إِذَا وَقَفَ إِنْسَانٌ مِنْ أَقَصَى الْعَامِرِ فَصَاحَ لَا يُسْمَعُ الصَّوْتُ فِيهِ فَهُوَ مَوَاتٌ ) .

2.7

موات زمين كى تعريف كابيان

میم ادرداد کے فتح کے ساتھ ہے موات اسے کہتے ہیں جس میں دوح نہ ہولیکن یہاں پر وہ زمین مراو ہے جس کا کوئی ما لک نہو۔ فقہ ورحمہم اللہ تعدلی اس کی تعریف بیر کرتے ہیں۔الیسی زمین جو کسی اختصاص اور ملکیت سے عاری و خالی ہو۔ تو اس تعریف سے دو چیزیں فارج ہوج تی ہیں۔

ادل بیرکہ جوکسی کافریامسلمان کی خریداور یا پھرعطیہ وغیرہ کی بنا پر ملکیت بن جائے۔ ووم بیرکہ جس کے ساتھ ملک معصوم کی کوء مستحت وابستہ ہو،مثلا راستہ سیلانی یانی وغیرہ کی گزرگاہ۔

یا پھرکی شہر کے آباد کاروں کی اس کے ساتھ مصلحت کا تعلق ہو ،مثلا: میت دفن کرنے کیے لیے قبرستان ، یا پھر گندگی وغیرہ

تېينكنى جگه، يا پهرعيدگاه اورلكژيال وغيره كى جگه اور چراگاه وغيره ـ

تواس طرح کی زمین آباد کرنے ہے بھی کسی کی ملکیت میں نبیں آسکتی لیکن جب کسی زمین میں بیددونوں چیزیں یعیٰ ملکیت معصوم اوراس كااختصاص ندبایا جائے اور كو چخص است آباد اور زنده كر لينو وه زهين اى كى ملكيت ميں آجائے گ\_

# قربیہ سے قریب ہونے والی زمین میں علم موات وعدم موات کا بیان

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ : هَـكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ ، وَمَعْنَى الْعَادِيْ مَا قَدُمَ خَرَابُهُ . وَالْمَرْوِي عَنْ مُسِحَسَّمَادٍ رَحِسَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمْيٌ مَعَ الْقِطَاع اِلارْتِـفَاقِ بِهَا لِيَكُونَ مَيْنَةً مُطْلَقًا \* فَأَمَّا الَّتِي هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ٰذِمْيٌ لا تَكُونُ مَوَاتًا ، وَإِذَا لَسُمُ يُعُرَفَ مَالِكُهُ تَكُونُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالِكُ يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَيَسَخُسَمَنُ النَّادِعُ نُسَقَّسَانَهَا ، وَالْبُعُدُ عَنْ الْقَرْيَةِ عَلَى مَا قَالَ شَرَطَهُ أَبُو يُوسُفَ ا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنُ الْقَرُيَةِ لَا يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهْلِهَا عَنْهُ فَيُدَارِ الْحُكُمُ عَلَيْهِ . وَمُسحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتَبَرَ انْقِطَاعَ ارْتِفَاقِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ عَلْهَا بَحَقِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْفَوْيَةِ ، كَلْذَا ذَكُوهُ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرُ زَادَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَشَمْسُ الْأَئِمَةِ السَّرَخِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

مصنف رضی الله عندنے کہا ہے کہ امام قدوری علیہ الرحمد نے جوبید کہا ہے کہ عادی کا مطلب میہ ہے کہ جس کی ویرانی پرانی ہو اورا مام محمد علیدالرحمد سے بھی ای طرح روایت کیا گیا ہے۔ اور اس کے نفع کا فتم ہونا بھی کسلم یا ذمی کی ملکیت میں ہونا شرط ہے اس کئے کدد دمطلق طور پرمردار ہو۔اورووز مین جو سی مسلم یاذی کی ملکیت میں ہےوہ موات ندہوگی۔اور جب سی زمین کائم ندہو تووہ مسلمانوں کی جماعت کیلئے ہوگی۔ جتی کہ اس کا مالک ظاہر ہوجائے۔ تو اس کووالیں کردی جائے گی اور اس میں زراعت کرنے والذاس كے نقصان كا ذمه دار ہوگا\_

حضرت ا، م قدوری علیه الرحمد نے جومسئلہ آبادی سے دور ہونے کے بارے میں بیان کیا ہے اس میں ا، م ابوبوسف علیہ الرحمه کی بیان کردہ شرط بھی ہے۔ کیزنکہ اس سے ظاہر ہونے والانتھم ای طرح ہے۔اور جوز مین بستی کے قریب ہے اس زمین ہے نستی والوں کا فائد دا ٹھا ناختم نہ ہوگا لی*ل تھم* کا دارو مدار قریب ہونے پر ہوگا۔

حضرت اوم محمد عليه الرحمه اليي زمين سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے كا اعتبار كيا ہے۔ خواہ وہ زمين بستى كے قريب ہواو رامام خوا ہرزادہ نے بھی ای کو بیان کیا ہے جبکہ امام شمس الائمہ غلامہ مزھسی علیہ الرحمہ نے امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے قول مختار کواعمّاد کو

لابركيا به -

موات اس زمین کو سہتے ہیں جس میں نہ کوئی کھیتی ہونہ مکان ہواور نہاس کا کوئی ما لک ہواور ہدا ہے بیں لکھا ہے کہ موات اس موات اس زمین کو سہتے ہیں جو پائی کے منقطع ہونے یا کھر زمیا ہو ہونہ راعت سے زمین کو سہتے ہیں جو پائی کے نیا کھر زمیا ہو ہونہ راعت سے بغیر بولا اس میں ایسی کوئی چیز ہو جوز راعت سے بغیر بولا اس میں ایسی کوئی چیز ہو جوز راعت سے بغیر بولا اس کے بالک کا بیت نامعلوم ہو اور وزمین جو عادی پینی قدر میں ہوکہ اگر کوئی شخص بہتی کے کنارے پر کھڑا ہوکر آواز بلند کرے تو اس کی آواز اس زمین تک نہ اور ووزمین موات ہے۔

ادیا ہموات ہے مراد ہے اس زمین کوآ باد کرنا ہے اور اس زمین کوآ باد کرنے کی صورت رہے کہ یا تو اس زمین میں مکان ہنایا جائے اس میں درخت نگایا جائے یا اس میں زراعت کی جائے یا اسے سیراب کیا جائے اور یا اس میں ال جلا دیا جائے۔

ہم کی زمین لینی موات کا شرع تھم ہیہ کہ چوخف اس زمین کوآ باد کرتا ہے وہ اس کا ما لک ہوجا تا ہے لیکن اس بارے میں ماہ کا تعوز اسااختلاف ہے اور وہ یہ کہ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کوآ باد کرنے کے لئے امام ( یعنی حکومت رقت ) ہے اجازت لینا شرط ہے جب کہ حضرت امام شافعی اور صاحبین لینی حنفیہ کے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کے فردیک اجازت شرط فریس ہے۔

### ماكم كى اجازت سے موات كامالك بنے كابيان

(لُمَّ مَنْ أَحْيَاهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ مَلَكَهُ ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالًا : يَسَمْلِكُهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِي لَهُ ) وَلَأَنَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ فَيَمْلِكُهُ كَمَا فِي الْحَطِبِ وَالصَّيْدِ .

وَلَا بِسى حَنِيهُ فَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَّا مَا طَابَتُ نَفُسُ اللَّهِ بِهِ) وَمَا رَوَيَاهُ يَخْتَمِلُ أَنَّهُ إِذُنَّ لِقَوْمٍ لَا نَصْبُ لِضَرْعٍ ، وَالْأَنَّهُ مَغْنُومٌ لِوصُولِهِ إلَى يَدِ الْمُسْلِمِينَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَخْتَصَ بِهِ بِدُونِ إِذْنِ الْإِمَامِ كَمَا الْمُسْلِمِينَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصَ بِهِ بِدُونِ إِذْنِ الْإِمَامِ كَمَا فِي سَائِرِ الْغَنَائِم .

صاحبین نے کہا ہے کہ وہ مالک بن **جائے گا۔ کیونکہ نی کر پم ایک نے** ارشاد فرمایا جس نے بھی کو مزمین زندہ کی وروائی د ے۔ اور یہ بھی ولیل ہے کہ وہ مماح مال ہے جس کی جانب وہ پہل کرنے والا ہے لیس وہی اس کا مالک بن جائے گا۔ جس طرخ لكڑى اور شكار كامسئلہ ہے۔

حضرت المام اعظم رضى الله عند كى دليل مديم في كريم ويلي في ارشاد فر مايا ب كد بند الميني و اى ب جس كواس كالم كا ول پیند کر ہے۔اورصاحبین کی روایت کر دو حدیث میں بیاخیال ہے کہ دوا جازت کی خاص قوم کیلئے تھی اس میں کوئی تام عرف میں ہے۔ اور ریاضی دلیل ہے کہ مال تنبیت ہے اور اونوں اور محوڑوں کے دوڑانے میں میز مین مسلمانوں کو ملی ہے۔ پس عالم کی اجازت کے سوائس بھی شخص کا اس زمین کے ساتھ دنن خاص نہ دگا۔جس طرح باتی غنائم کا علم ہے اس طرح اس کا علم ہوگا۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: (جس نے بھی کوئی زبین زندہ کی تووہ دس کی ہے) مسندا حمداورا مام تر مذی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کوئیے کہا ہے ،ای معنیٰ کی احادیث اور بھی وار دہیں اور پچھ تو سیح بخاری میں · مجھی موجود ہیں۔

### موات زمين ميں وجوب عشر كابيان

وَيَسِجِبُ فِيدِهِ الْمُعُشُرُ ؛ إِلَّانَ ابْتِدَاء كَوْظِيفِ الْخَوَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا سَقَاهُ بِمَاءُ الْخَوَاجِ ؛ لِلْآنَةُ حِينَيْدٍ يَكُونُ إِنْقَاءُ الْخَوَاجِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَاءِ ، فَلُوْ أَحْبَاهَا ، ثُمَّ تَركَهَا فَزَرَعَهَا غَيْرُهُ فَقَدْ قِيلَ النَّانِي أَحَقُّ بِهَا ؛ إِلَّانَّ الْأَوَّلَ مَلَكَ اسْنِتِغُلالَهَا لَا رَقَبَتَهَا ، فَإِذَا تَرَكَهَا كَانَ النَّانِي أَحَقَّ بِهَا .

وَالْأَصَسِحُ أَرَّ الْأَوْلَ يَسْزِعُهَا مِنْ النَّانِي ؛ إِلَّانَّهُ مَلَكَهَا بِالْإِحْيَاءِ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ ، إِذِ الْمَاضَافَةُ فِيهِ قَالَلامُ التَّمْدِيكِ وَمِلْكُهُ لَا يَزُولُ بِالتَّرْكِ.

وَمَـنُ أَحْيَـا أَرْضًا مَيْنَةً ثُمَّ أَحَاماً الْإِحْمَاء بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَلَى التَّعَاقُبِ ، فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنْ طَرِيقَ الْأَوْلِ فِي الْأَرْضِ الرَّابِعَةِ لِتَعَيْنِهَا نِتَصَرُّنِّهِ وَقَصَدَ الرَّابِعُ الْطَالَ

اوراس زمین میں عشر واجب ہے کیونکہ مسلمان پراہتدائی طور پرخراج کومقرر کردیتا جائز نہیں ہے۔ سااہ ترجب اس زمین کو

المراق المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المراق كوبا في ركهنايه بإنى كے اعتبارے ہے۔ وَاِنْ بِإِنْ كِيمَا تُصِيرا بِكِياً كِيا ہِم - كِيونكداب فرائ كوبا في ركھنايه بإنى كے اعتبارے ہے۔

''' اور جب سی مخض نے زمین کوزندہ کرنے کے بعداس کوچھوڑ دیا ہےاور کسی دوسرے بندے نے اس میں زراعت کرلی تو اس ے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دوسرا بندہ اس کا زیادہ حقد ارہے کیونکہ پہلا آ دمی اس زمین کی پیدادار کا ندما لک ہےا در ند بی اس کی زانی ملکیت کا، مک ہے کیونکہ وہ تو جیموڑ چکا ہے۔ پس دوسرا بندہ بن اس کا حقد ارین جائے گا۔ گراس میں زیادہ سجے روایت سے کہ روسرا آ دی مہلے بندے سے واپس لے۔ کیونکہ ذندہ کرنے کے سبب وہ اس کا مالک بن چکا ہے۔ جس طرح عدیث شریف میں بین کیا ہم ہے۔ کیونکہ اس میں اضافت لام تملیک کے ساتھ ہے۔ لیں اس زمین کوچھوڑ دینے کے باد جو دزندہ کرنے والے خص کی لكبت فتم نه جوكى -

اورای طرح جب سی بندے نے زمین کوزندہ کیا اوراس کے بعداس احیاء نے اس زمین کی جاروں اطراف کو کیے بعد و کرے چار بندوں کی جانب سے احاطہ کرلیا ہے تو امام محمر علیہ الرحمہ ہے دوایت ہے کہ پہلے بندے کیلئے راستہ چو تتے تخص کی زمین ہے ہوگا۔ کیونکہ وہی زمین اس کی راد کیلئے معین ہو پڑی ہے۔اگر چہ چو تھے آ دمی نے اس کاحن باطل کرنے کا ارادہ رکھا ہو۔

اور عموی نقتها وامصار کہتے ہیں کہ موات وہ ہے آیا وزمین کی کے آیاد کرنے ہے ملکیت میں آجاتی ہے، اگر چہ فقها و نے شروط می اختلاف کیا ہے، لیکن حرم اور میدان عرفات کی ہے آباد زمین آباد کرنے سے بھی ملکیت میں نہیں آسکتی۔

اس كاسب بديك ايناكرنے سے منامك في كادا يكى مين كى موكى اوروبال يرنوكوں كى جگہوں يرقابض مونا برابر ہے۔ احد وارض يعنى زيين كى آبادكارى مندرجد ذيل امور عصاصل جوكى -

اول: جب کوئی زمیں کے اروگر د جارد ہواری کر لے جو کہ عاد تامعروف تواس نے اسے آباد کرلیا اس لیے کہ نی صلی القدعلیہ والم كافر مان ہے: جابر دمنی املات کی عند بیان كرتے ہیں كہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (جس نے زمین پر جارد بواری كر لی وہ اس ک ہے) منداحد، سنن ابوداود ،اورابن الجارودرحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرار دیا ہے اس کے علاوہ سمرہ یضی القد تعالی عنہ ہے بھی ای ارخ کی صدیث مروی ہے۔ بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جارد بواری سے ملکیت کاستحق ہوجا تا ہے۔

ادر جارد یواری کی مقدار وہ ہوگی جولفت میں دیوارمعروف ہے لیکن اگراس نے کی ہے آ با دزمین کے گرو پھر یا پھرٹی ایمشی کا اِنچونی ی دیوار بنالی جواس ہے آ محے روک بھی نہ لگا سکے یا پھر کس نے زمین کے گرد خندتی کھود لی تواس سے وہ اس کی مکیت

لیکناس کی دجہ سے وہ اے آباد کرنے کا دومروں سے زیادہ حقد ارجو گااس لیے کہ اس نے اسے آباد کرنا شروع کردیا ہے۔ ورم: اگر کی نے ہے آباد زمین میں کنواں کھودلیا اور پانی نکل آبا تواس نے بھی اس زمین کوآباد کرلیا ، لیکن اگروہ کنوال کھودتا س<sup>بار</sup> بائی تک نبیں پہنچا تواس کی ہزایروہ اس کا مالک نبیس بن سکتا ، بلکہ وہ اسے اس کے احیاء کا دوسروں ہے زیاد حقدارہے ، اس

ليے كداس نے احياء كى ابتداكر لى ہے۔

سید میں اسے اسے اسے اسے اور مین میں کسی چھے یا پھر نہر کا پان بہنجاد یا تواس نے اس کی بعدے اس زمین کا ادید ، کرید، اس کے کرزمین کے لیے پانی و بوارے زیادہ نفع مندہے۔

چہارم: جب کی نے زمین میں کھڑے ہونے والے پانی کواس سے دوک دیا جس پانی کے کھڑے ہونے کی بنا پردہ کا شت کے قامل نیس رہتی تھی ، وہ پانی دہاں سے روک دیا جس کہ دہ کا شت کے قامل ہوگ وتو اس نے زمین کا حیا وکر لیا راس لیے کہ رہ کا م زمین کے لیے ملکیت کی ولیل میں نہ کورو یوار ہے بھی زیادہ فقع مند ہے۔

، اور پچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ بنجرز مین کا حیاء سرف انمی امور پرموتو نسبیں بلکہ اس میں عرف کا مقابار ہوگا جےعرف عام میں لوگ احیاء شارکر میں سے اس کی بتابر وہ زمین کا مالک بھی ہے گا۔

آئمہ حنا بلہ اور دوسروں نے بہی مسلک افعیار کیا ہے اس لیے کہ شرع نے ملیت کی تعلق لگاء ہے اوراسے بیان ایس کیا تواس طرح عرف عام میں جسے احیاء کہا جائے اس کی طرف رجوع ہوگا۔

مسلمانوں کے امام اورامیریا خلیفہ کو بیتی حاصل ہے کہ وہ بنجرز بین کی کودے دے تا کہ وہ اسے آباد کرہے، اس لیے کہ نی صلی القدعلیہ وسلم نے بھی بلال بین حارث دخی اللہ تعالی عنہ کونفیق میں جا گیرعطا کی تھی اور وائل بین مجر دخی اللہ تعالی عنہ کونفر موت میں عطا کی اوراسی طرح عمراور عثمان اور بہت ہے دوسرے حابہ کرام رضوان ائٹہ بیم کوعطا کی تھی۔

کیکن صرف جا محیرل جانے ہے ہی وہ مالک نہیں بن جائے گا لکہ وہ اس دوسرے سے زیادہ حقدار ہے کین جب اسے آباد اور اسکا احیاء کرے گا وہ اس کی ملکیت بن جائے گی اور اگر وہ اس کا احیاء اور اسے آباد نہ کرے تو ضیفہ بیا امیر اسلمین کو بیچ تی عاصل ہے کہ وہ اس سے داہس لے لے اور کسی دوسرے کوعطا کر دے جو اسے آباد کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔

اس کے کہ عمر بمن خطاب رضی اللہ تعالی عند نے ال اوگوں سے جا گیروالی لے لئھی جواسے آپاد نہیں کر سکے تھے۔ اور جو کوء بنجر زمین کے علاوہ کسی اور غیر مملوک چیز کی طرف سبقت لے جائے اور پہلے پنچے مثلا شکاریا جل نے ول لکڑی تووہ اس کا زیادہ حقد ادہ ہے..

اورا گرکسی کی زجمن سے غیر کھکیت والا پائی گزرتا ہو مثلا نہریا وادی کا پائی توسب سے اوپر والے لیعنی پہلے کوئی حاصل ہے کہ وہ پہلے اپنی زجمن کومیرا ب کر سے اورا ک جس کھڑا کر سے پھرا ہے بعد والے کو پائی بھیجے۔ اورا ک هرح ورجہ بدرجہ اس کیے کہ ترمین کومیرا ب کر دور اس کھڑا کر سے پھرا ہے بعد والے کو پائی بھیجے۔ اورا ک هرح ورجہ بدرجہ اس کے کہ تی سلی افتد علیہ وسلم کا فر مان ہے: (اے ذبیر (رضی اللہ تعالی عنہ) تم اپنی زمین میر اب کر واور پھر پائی کو دیو راوہ ورکھی دو اور جو کھیتوں کے کنارے داور جو کھیتوں کے کنارے دیا عواتی ہے) تک روکو ) مسلم میں معلم مسلم۔

اور عبدالرزاق نے معمر اور زھری حمیم اللہ سے ذکر کیا ہے وہ کہتے ایں کہ ہم نے نی صلی اللہ عبیہ وسم کے فررن ( پھرتم پانی کور دکوتی کہ دور نیوار دن تک آجائے) کا انداز ہ لگایا اور اسے ما پاتو وہ گئول تک تفا۔ السینی جو پچھ تصدیمی بیان ہوا ہے اس کو ما پا تو انہوں نے وہ پائی نخوں تک تنجیتے ہوئے پایا ،تو انہوں نے اے معیار بنا دیا کہ میں کا ننائی تن ہے اور پھراس کے بعد والے کا بھی اتنائی۔ میں کا اننائی تن ہے اور پھراس کے بعد والے کا بھی اتنائی۔

بیج کا بین از از این کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے سیل مھز ور میں ریے فیصلہ کیا تھا کہ (سیل مھز در مدینہ کی ایک وا دی کا عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے سیل مھز ور میں ریے فیصلہ کیا تھا کہ (سیل مھز در مدینہ کی

نام ہے) سب سے پہلے والا پانی کونخنوں تک رو کے اور پھرا ہے بعد والے کی زمین میں جھوڑ دے )سنن ابوداود وغیرہ۔ لیکن اگر پانی ملکیت والی ہوتو پھران سب مشتر کین کے درمیان ان کی اطلاک کے حساب سے تقسیم ہوگا اور ہرا کیک اپنے حصہ میں جو جا ہے تصرف کرسکتا ہے۔

ادراہام السلمین کوتن حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال مواشیوں کے لیے ایک چراگا ہمقرر کر لے جس میں کوءاور نہ چرائے مثلا جہاد کے لیے تیار گھوڑے ،اور صدقہ زکا ہ کے اونٹ وغیر ہ ،اگر مسلمانوں کواس سے نتنگی نہ ہوتی ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النقیع نامی چراگاہ کومسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مقرر د. خاص کیا تھا)۔

اوراہام اسلمین کے لیے جائز ہے کہ وہ ہے آ باد زمین کی گھاس کوز کا قائے اونٹوں اور مجاهدین کے گھوڑوں اور جزیہ کے جانوروں کے لیے خاص کردے اگر اس کی ضرورت محسوس ہوا درمسلما توں کواس میں تنگ نہ کرے۔

## احیاءز مین کےسبب ذمی کیلئے ملکیت تابت ہونے کابیان

قَالَ (وَيَسَمُ لِكُ الذَّمِّيُ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ) ؛ لِأَنَّ الْإِحْيَاء سَبَبُ الْمِلْكِ ، إلا أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة زَحِمَهُ اللَّهُ إِذْنُ الْإِمَامِ مِنْ شَرُطِهِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ كَمَا فِي سَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ حَتَى إِلاسْتِيلَاء عَلَى أَصْلِنَا .

2.7

شرح

امام ابوالحن على بن ابو بكر فرغاني حنفي عليه الرحمه لكهية بين اوراال ذمه خريد وفروضت كي أحكام بين مسلمانون كي طرح بهول سك

کیونکہ نبی کریم ایک مصریت میں اس طرح ہے کہ الل ذمہ کو ہٹلا دو کہ ان کیلئے وہی ہوگا جو مسلمانوں کیئے ہے۔اور جو مسلم نول پر کا زم ہے وہی ان پر لا زم ہوگا۔اور رہیجی دلیل ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح مکلف دمختاج ہیں جبکہ شراب دخز رہیں خاص طور ہوں گے۔

شراب کا عقد کرتاان کیلے مسلمانوں پرشیرہ انگور کے عقد کی طرح ہوجائے گا اور خزیر پران سے عقد کرنا مسلمانوں کے ہال مجری کے عقد کی طرح ہوجائے گا کیونکہ اہل ذمہ کے عقیدے کے مطابق شراب اور خزیر مال ہے جبکہ ہمیں اہل ذمہ کوان کے عقائم سمیت چھوڑنے کا تھم دیا گیا ہے۔

حضرت عمر فا روق رضی اللہ عنہ کا قول بھی اس پر دلالت کرنے والا ہے کہ اہل ذمہ کوخمر وخزیز کی تیج کرنے دواوران کی قیمت سے عشر وصول کرلو۔

### تین سال تک زمین رو کئے کے باوجودز راعت نہ کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ حَجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَغَمُّرُهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ) إِلَّانَ اللَّهُ الللللّ

فَإِذَا لَمْ تَحْصُلُ يَدُفَعُ إِلَى غَيْرِهِ تَحْصِيلًا لِلْمَقْصُودِ ، وَلَأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِإِخْيَاءِ لِيَمْ لِكُهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِخْيَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْعِمَارَةُ وَالْتَحْجِيرُ الْإِعْلَامُ ، سُمِّى بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّمُونَهُ بِوَضْعِ الْأَحْجَارِ حَوْلَهُ أَوْ يُعَلِّمُونَهُ لِحَجْرِ غَيْرِهِمْ عَنْ إِخْيَائِهِ فَبَقِى غَيْرَ مَمْلُولِا كَمَا كَانَ هُوَ الصَّحِيحُ.

وَإِنْكَ اللَّهُ عَنُهُ : لَيْسَ لِمُتَحَجِّرٍ بَعُدَ ثَلَاثِ مِنِينَ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ : لَيْسَ لِمُتَحَجِّرٍ بَعُدَ ثَلَاثِ مِنِينَ حَقَّ .

وَلِأَنَّهُ إِذَا أَعْلَمُهُ لَا بُكَمِنُ زَمَانِ يَرُجِعُ فِيهِ إِلَى وَطَنِهِ وَزَمَانِ يُهَى ءُ أُمُورَهُ فِيهِ ، ثُمَّ زَمَانٍ يَسُرْجِعُ فِيهِ إِلَى مَا يَحْجُرُهُ فَقَلَّرُنَاهُ بِثَلاثِ سِنِينَ اللَّآنَ مَا دُونَهَا مِنْ السَّاعَاتِ وَالْآيَّامِ وَالشَّهُورِ لَا يَقِى بِلَالِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَحْضُرُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تُرَكَهَا . وَالْأَلَمُ يَحْضُرُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تُرَكَهَا . قَالُوا : هَـذَا كُلُهُ دِيَانَةً ، فَأَمَّا إِذَا أَحْبَاهَا غَيْرُهُ قَبَلَ مُضِى هَذِهِ الْمُدَّةِ مَلَكَهَا لِتَحَقَّقِ قَالُوا : هَـذَا كُلُهُ دُونَ الْآوَلِ وَصَارَ كَالِاسْتِيَامِ فَإِنَّهُ يُكُرَهُ ، وَلَوْ فُعِلَ يَجُوزُ الْعَقَدُ .

ر جمہ

زمایا کہ جمع خص نے تین سال تک زمین کوروک رکھا ہے لیکن اس کو آباد نہ کیا تو حاکم اس بندے ہے وہ زمین کیرکسی

در سے آدی کودے گا کیونکہ پہلے آوی کو وہ زمین آباد کرنے کیلئے دی تھی تا کہ مسلمانوں کیلئے اس زمین سے عشر دخراج کے ذریعے

در سے آدی کودے گا کیونکہ پہلے آوی کو وہ زمین آباد کرنے کیلئے دی تھی تا کہ مسلمانوں کیلئے اس زمین سے عشر دخراج کے ذریعے

زاکہ وہ بنچے ہیں یفع مفقو وہ واتو منافع کے حصول کی خاطر حاکم اس کو کسی دوسر شے خص کے حوالے کردے گا۔ کیونکہ زمین کود بسے تک

رد کے رکھنا پیا دیا ہونہ ہوگا کہ وہ اس کے سبب ہے مالک بن بیٹھے۔ کیونکہ زمین کوزندہ کرتا ہے اس کوآباد کرتا ہے۔ جبکہ رد کئے صرف

را کے رکھنا پیا اور ایک کے سبب ہے مالک بن بیٹھے۔ کیونکہ زمین کوزندہ کرتا ہے اس کو آباد کرتا ہے۔ جبکہ رد کئے مسلم اس کرتے ہے۔ یا گھردہ دور دول کورد کئے کیلئے اس طرح

مرتے ہے لیں ایس موات زمین مملوک ندر ہے گی۔ جس طرح دہ پہلے تھی ادر سے بھے۔ یا گھردہ دور دول کورد کئے کیلئے اس طرح کرتے ہے۔ یہ ایس موات زمین مملوک ندر ہے گی۔ جس طرح دہ پہلے تھی ادر سے بھی۔

صاحب قد وری علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ تین سال تک اس کو چھوڑنے کی شرط اس وجہ ہے کہ حضرت عمر فارد تی رضی اللہ عنہ نے ارش دفر مایا کہ بتین سال کے بعد کوئی تن نہ ہوگا۔ کیونکہ جب اس شخص نے اس پر علامت لگائی ہے تو ایک وفت کا ہوتا لا زم ہے جس کے اندروہ اسپنے وطن کی جانب لوٹ کر آسکے ، پس اس کیلئے استے وقت کی ضرورت ہے جس میں زمین کوآبا وکرنے والے ماملات کو تیار کر سکے ۔ اوراسی طرح نشان لگاری گئی زمین واپس آنے کا وقت ہووہ ہمارے مقرر کردہ انداز سے کے مطابق تبین سال میں کے یک کا وقت ہووہ ہمارے مقرر کردہ انداز سے کے مطابق تبین سال میں ہوئی اس سے کم جو مدت ہے وہ مہینوں اور دنوں کی مدت ہے ۔ پس وہ اس کیلئے کائی نہ ہوگی ۔ محرجس وقت تین سال ممل ہو ہوئی سے اور دہ فض نہیں آیا تو نگا ہر کے مطابق وہ اس زمین کو چھوڑتے والا ہے ۔

بیں بین کے نقہا ونے کہا ہے کہ بیتم بھی دیانت کے طور پر ہے۔ گر جب بین سال گز رجانے سے پہلے کی بندے نے اس زمین کوزندہ کرلیا تو ہی اس کا مالک بن جائے گا۔ کیونکہ زمین کوزندہ کرنا اس کی جانب سے ٹابت ہوچے کا ہے جبکہ پہلے کی جانب احیاء ڈابت نہ ہوا۔ پس بدید پر دید پردھانے والی بیچ کی طرح ہوجائے گا۔ پس بیر کروہ ہوگا۔ ہاں البتہ جب کی شخص نے عقد کرلیا ہے تو عقد جائز ہوگا۔

برح

امام یعنی حکومت وقت کی طرف ہے کوئی کان کمی شخص کو بطور جا گیرعطاء ہونگتی ہے بشرطیکہ وہ کان زیرز مین پوشیدہ ہوا وراس سے مخت دمشقت اور جدوجہد کے بغیر بچھے حاصل ند ہوسکتا ہو۔ ہاں جو کا نیس برآ مد ہو چکی ہوں اور ان سے نگلنے والا مال کسی مخت دمشقت اور جدوجہد کے بغیر حاصل ہوسکتا ہوتو آنہیں کسی فرد واحد کی جا گیرینا دیتا جا تر نہیں ہے بلکہ گھاس اور پائی کی طرح ان کی منت میں بھی تمام لوگ شریک ہوں گے اور ان پرسب کا استحقاق ہوگا۔ اس حدیث سے بیڈھتے بھی معلوم ہوا کہ اگر حاکم کسی معاسلے من کوئی تکم وفیصلہ حقیقت کے منافی ہے تو اس کے لئے جا تزہے کہ وہ اس فیصلے و تھم کو منسوخ کردے اور اس سے دجوع کرلے۔

وہ زمین جہاں اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچیں ہے مرادوہ زمین ہے جو چرا گاہ اور تمارات سے الگ ہواس ہے معلوم ہوا کہ اس موات افرادہ زمین کا حیاء لینی اسے آباد کرنا جائز نہیں ہے جو تمارات کے قریب ہو کیونکہ وہ جانوروں کو چرانے اور اہل سبتی کی دیگر

ضرورت کے لئے استعال ہوتی ہے۔

### پچر کے بغیر حجر ہونے کا بیان

ثُمَّ التَّحْجِيرُ قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ الْحَجَرِ بِأَنْ غَرَزَ حَوْلَهَا أَغْصَانًا يَابِسَةً أَوْ نَقَى الْأَرْضَ وَأَحُوقَ مَا فِيهَا مِنُ الشَّوْكِ أَوْ خَضَدَ مَا فِيهَا مِنْ الْحَشِيشِ أَوْ الشَّوْكِ ، وَجَعَلَهَا حَوْلَهَا وَجَعَلَ الشَّرَابَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتِمَّ الْمُسَنَّاةَ لِيَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ اللَّخُولِ ، أَوْ حَفَرَ مِنْ بِنُو ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ ، وَفِي الْآخِيرِ وَرَدَ الْخَبَرُ .

وَلَوْ كَرَبَهَا وَسَفَاهَا فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ ، وَلَوْ فَعَلَ أَحَدَهُمَا يَكُونُ تَحْجِيرًا ، وَلَوْ حَفَرَ أَنْهَارَهَا وَلَمْ يَسْقِهَا يَكُونُ تَحْجِيرًا ،

وَإِنْ سَفَاهَا مَعَ حَفُرِ الْأَنْهَارِ كَانَ إِخْيَاء ۗ لِوُجُودِ الْفِعْلَيْنِ ، وَلَوْ حَوَّطَهَا أَوْ سَنَمَهَا بِحَيْثُ يَعْصِمُ الْمَاء يَكُونُ إِخْيَاء ۗ ؟ لِلَّنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ ، وَكَذَا إِذَا بَذَرَهَا

اور جسب اس نے زمین کومیر اب کر دیا ہے تو امام محمد علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ یہی احیاء ہے اور جسب اس نے ان میں سے کوئی ایک کام کیا ہے تو مجمر ثابت ہوجائے گا۔

اور جب اس شخص نے سیراب کرنے کی غرض سے کھالے کھود نے جی اقویہ بھی جمر ہوگا۔ اگر چداس نے سیراب نہیں کیا ہے۔ اور جب اس نے کھالے کھود نے کے ساتھ ساتھ اس نے پانی بھی زین کولگا دیا ہے تو بیا دیاء ہوگا۔ کیونکہ وہ خود ممل احیاء موجود ہے۔ اور جب اس نے شخص اس کی جار دیواری کرائی ہے بیااس پر بند باندھ دیا ہے تا کہ وہ پانی سے محفوظ رہ جائے تو یہ بھی احیاء ہوگا۔ کیونکہ رہ بھی اس کو بنانے کے تھم میں ہے۔ اورائی طرح جب اس نے شکاڈال دیا ہے۔

شرح

ز مین کے نشان" سے مراد وہ علامتی پتھر دغیرہ ہے جوز مین کی حدود پر نصب ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ ایک دوسرے کی زمین

کے درمیان فرق واقبیاز کیا جاتا ہے۔اوراس نشان کو چرانے یا اس میں تغیر و تبدل کرنے کامطلب بیہ ہے، کہ دو قض برور دزبر دئی کے درمیان فرق واقبیا جا ہتا ہو۔ اپنے ہمایہ کی زمین دبالیتا جا ہتا ہو۔

بتی رقریب والی زمین کے احیاء میں عدم جواز کابیان

قَالَ (وَلا يَجُوزُ إِخْيَاء مَا قَرُبَ مِنُ الْعَامِرِ وَيُتُرَكُ مَرَّعًى لِآهُلِ الْقَرْيَةِ وَمَطْرَحًا لِخَامَ رَوَلا يَجُوزُ الْحَيَاء مَا قَرْبَهِ مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَعَلَيْهِ وَمَطْرَحًا لِحَصَائِدِهِم اللهِ اللهَ عَلَيْهِ مَا اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ

عَلَى هَذَا قَالُوا : لَا يَسَجُورُ لِللِّإِمَامِ أَنْ يَقُطَعَ مَا لَا غِنَّى بِالْمُسْلِمِينَ عَنْهُ كَالْمِلْحِ وَالْآبَارِ الِّتِي يَسْتَقِى النَّاسُ مِنْهَا لِمَا ذَكَرْنَا .

2.7

مر مایا کہ وہ زمین جوکسی سبتی کے قریب ہے اس میں حیاء جائز ند ہوگا۔ کیونکہ بستی والوں نے اس کو جانوروں کے چرنے کیلئے مجوز رکھا ہے۔ کیونکہ اس میں بستی والوں کیلئے بینی ضرورت و جحت مجوز رکھا ہے۔ کیونکہ اس میں بستی والوں کیلئے بینی ضرورت و جحت ابت ہو بھی ہے۔ جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔ اس میں سیموات ند ہوگا۔ کیونکہ راستے اور نہرکی طرح اس میں بستی والوں کاحق فارت ہے۔

ای سبب سے مش کے نقبہا و نے کہاہے کہ ایسی جگہ کو جا گیر بنانا حاکم کیلئے بھی جا تزنیس ہے جس سے مسلمانوں کی ضرورت سے برداہ ہونا نہ پایا جائے۔ جس طرح نمک کی کان اور دہ کنو کمیں ہیں جن سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں اسی ولیل کے سبب سے جم کوہم بیان کرآئے ہیں۔

جا گاہ کو خاص کرنے کی عدم اباحث کابیان

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت صعب بن جثامہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی ابتد علیہ وسلم کو بیہ نروتے ہوئے سناہے کہ کی چراہ گاہ کومخصوص کر لینے کاحق اللہ اورائسکے رسول البیافیہ کے علاوہ اور کسی کونیس ہے۔

( بخارى مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 213 )

حی (ہ کے زیر کے ساتھ) اس زمین چراہ گاہ کو کہتے ہیں جس میں جانوروں کے لئے گھا ک روکی جاتی ہے اوراک میں کی ادار سے در سے جانوروں کو چرنے کی اجازت نہیں ہوتی ۔ لہذا حدیث کا مطلب رہے کہ رہ بات مناسب نہیں ہے کہ اللہ اور اسکے ریوں کی اجازت کے بغیر کسی چراگاہ کو صرف اپنے جانوروں کے لئے مخصوص کر لیا جائے اور اس میں دوسرے کے جانوروں کے کہنے پہلے بازی عاکد کردی جائے۔

اس علم کی ضرورت یول پیش آئی که زمانه جابلیت میں میعمول تھا کہ جس زمین میں گھاس اور بانی ہوتا اسے عرب سے سردار اسینے جانوروں کے لیےا پی مخصوص چرا گاہ بٹالیئے تھے جس میں ان کے علاوہ دوسروں کے جانوروں کو چرنے کی قطعنا اجاز سائیں ہوتی تھی۔ چنانچہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کام آنیوا لے کھوڑوں اور اونوں نیز زکوۃ میں آئے ہوئے جانوروں کے لئے الی مخصوص چرا گاہیں قائم کرنے کی اجازت عطاء فرما دی تھی۔لیکن اب آنخضرت سنی القدعلیہ وسلم کے بعد کسی بھی جا کم وسردار کے لئے میہ جائز جیس ہے کہ وہ کسی چرا گاہ کوایٹے لئے یا کسی اور کے لیے مخصوص کروے۔اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کے کسی فرد کے لئے نہیں بلکدا کنڑمسلمانوں کے لئے کسی جرا گاہ کوخصوص كرنائجى ناجائز بى يايدجائز بى؟ چنانچەنىن مفرات توكتىج بىل كەبدجائز بى جىيداكە تخضرت صلى اللەعلىدوسلى فى جهاد كے مھوڑوں اور اونٹوں نیز زکوۃ میں آنیوالے جانوروں کے لئے چرا گاہ کومخصوص کرنے کی اجازت دیدی تھی لیکن بعض دوسرے حضرات اس کوبھی ناجائز کہتے ہیں بشرطیکہ اکثر مسلمانوں کے لئے کسی جرا گاہ کومخصوص کر دینا اہل شہر کی تکلیف و پریشانی کا ہاعث

# جنگل میں کھودے گئے کنوئیں میں تریم کا ہونے کا بیان

قَى الْ (وَمَنْ حَفَرَ بِئُرًا فِي بَرِّيَّةٍ فَلَهُ حَرِيمُهَا) وَمَعْنَاهُ إِذَا حَفَرَ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ بإِذُنِ الْإِمَامِ عِنْدَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ حَفْرَ الْبِنْرِ إِخْيَاءٌ .

قَالَ (فَإِنْ كَانَتْ لِلْعَطْنِ فَحَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ حَفَرَ بِـنُرًا فَلَهُ مِمَّا حَوْلَهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ) ثُمَّ قِيلَ : الْأَرْبَعُونَ مِنْ كُلُّ الْجَوَانِبِ ، . وَالْمُصَّعِحِيثُ أَنَّهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَرَاضِي رَخُوَةً وَيَتَحَوَّلُ الْمَاء ُ إِلَى مَا خُفِرَ دُونَهَا (وَإِنَّ كَانَتُ لِلنَّا سِحِ فَحَرِيمُهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا .

وَعِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا) لَهُ مَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (حَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسِمِانَةِ ذِرَاعٍ . وَحَرِيمُ بِنُرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ بِنُرِ النَّاضِح سِتُونَ ذِرَاعًا) وَ لَأَنَّهُ قَدْ يُسْخِنَاجُ فِيهِ إِلَى أَنْ يُسَيِّرَ دَابَّتَهُ لِلاسْتِقَاءِ ، وَقَدْ يَطُولُ الرُّشَاء 'وَبِشُرُ الْعَطَنِ لِلاسْتِقَاء مِنْهُ بِيَدِهِ فَقَلَّتُ الْحَاجَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفَاوُتِ.

۔۔۔۔ فرمایا کہ جب کسی بندے نے جنگل میں کوئی کنوال کھودا ہے تو کنوئیں کا حریم اس کیلئے ہوگا۔اوراس کامعنی رہے کہ جب اس

من نے موات زمین میں حاکم کی اجازت کے ساتھ کنوال کھودا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ عنداورصاحبین کے نز دیک اگر چہاس میں حاکم کی اجازت ہویانہ ہو کیونکہ کنوئیں کو کھووٹاریز مین کوزئدہ کرتا ہے۔ میں حاکم کی اجازت ہویانہ ہو کیونکہ کنوئیں کو کھووٹاریز مین کوزئدہ کرتا ہے۔

اور جب وہ کنواں پانی بلانے کی غرض سے ہے تواس کا حریم بینی گر دونواح چالیس گر ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم النے ہے ارشاد
فر ہایا کہ جس بندے نے کنوئیس کو کھودا ہے اس کے گر دونواح میں چالیس گر اس کیلئے ہے۔ جواس کے جانوروں کو پانی پلانے کیلئے
ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جانب سے چالیس گر ہے اور بھی بھی اس طرح ہے کہ ہم جانب سے چالیس گر ہو۔ کیونکہ زمینوں میں
زی ہوتی ہے اور پانی اس کنوئیس کی جانب لوٹ کر چلا جائے گا۔

اور جو کنوال ہے اس کم کھودا گیا ہے اور اگر وہ کنوال سیراب کرنے کیلئے کھودا گیا ہے تو اس کا تریم ساٹھ گز ہو گا اور بیصاحبین کے زریک ہے جبکہ امام صاحب کے نز دیک بیمال بھی جالیس کا تھم ہے۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ بی کریم آلیا ہے نے ارشاد فرمایا کہ جشمے کا حریم پانچے سوگز ہے اور بیئر عطن کا حریم جالیس گز ہے اور بیئر ماٹھ گز ہے کہ بی کریم آلیا ہے۔ اور بعض بہر نامنے کا حریم ساٹھ گز ہے کیونکہ اس سے سیراب ہونے کیلئے بھی بھی چلانے میں جانور کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ری لبی کی ضرورت ہم ہے بیل فرق ضروری ہوگا میں کی ضرورت کم ہے بیل فرق ضروری ہوگا میں کہ شرح

اگرموات زمین میں کوئی کوال کھدوایا گیا ہوتو اس زمین کوآ باد کر نیوا لے کو بیتی ٹہیں پنچ گا کہ وہ اس کنویں سے پائی لینے سے لوگوں کوئی کرے کیونکہ آباد کرنے کی وجہ سے جس طرح وہ زمین اس ملکیت میں آگئی ہے اس طرح اس کنویں کا پائی اس کی ملکیت ہیں آبا ہے آگروہ کی ایسے خوص کوئی کرے گا جواس کنویں سے خود پائی بیٹا چاہتا ہے بااپنے جانور کو پلاٹا چاہتا ہے اور پائی نہ ملکیت ہیں خود اس کی یا اسکے جانور کی ہلاکت کا خدشہ ہوتو اے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ زبر دی اس کنویں سے پائی اس کو حاصل کرے چاہے اس مقصد کے لئے اس کوئر ناہی کیوں نہ پڑے اور اس الوائی میں ہتھیار استعمال کرنے کی نوبت کیوں نہ آجا ہے کوئواں ہے خواس کے ملکیت ہوسکتا ہے مگراس کنویں کا پائی کئویں والے کی ملکیت ہوجا تا ہے ۔ لیکن آگر کوئی خص کے لئے مہان ہوگی کی ذاتی ملکیت ہوجا تا ہے ۔ لیکن آگر کوئی خص بیاس کی مہان ہوگا کہ اور وہ پائی اس بی جو ایس کے اپنی وہ ہوگا کہ اس بیا کی حاصل کرلے بشر طیکہ پائی نہ سلنے کی صورت میں جان چلی وہ ہوئی وہ ہے کا خدشہ ہو کہ کوئی خص ہوگ کی وجہ سے مراجا رہا ہواور کی خدشہ ہو کہ کوئی خص ہوگ کی وجہ سے مراجا رہا ہواور کی مان نہ کرے یہ بالکل ایسانی ہے جب یا کہ اگری گئی جان ہوگی کی وجہ سے مراجا رہا ہواور کی مان نہ کے کے اس سے لا جھڑ کر کھانا حاصل کرنے گئی جان ہوئی نے کے لئے اس سے لا جھڑ کر کھانا حاصل کر اس کوئی جان ہا گئے اور وہ کھانا نہ دے تو اسے تی ہوئی جان ہوئے نے کے اس سے لا جھڑ کر کھانا حاصل کر اس کوئرا کوئرائی میں تھیا روغیر ہ کا استعمال کرنے کی قطعا اجازت نہیں ہوئی۔

بعض علاء میر کہتے ہیں کو اگر کو فی محص اپنے کنویں سے پانی نہ لینے دے تو اس بارے میں زبردی پانی حاصل کرنے کا ادنی درجہ

نعمت سے روکنا گن ہ کاار تکاب کرنا ہے اور بیاز جھکڑ کریانی حاصل کرنا اس کے حق میں تحزیر مزاکے قائم مقام ہوگا۔

# قیاس کاحریم کے حفدار ہونے میں مالع ہونے کابیان

وَكَنهُ مَنا رَوَيُسْنَا مِنْ غَيْسٍ فَنصُلٍ ، وَالْعَامُّ الْمُتَّفَقُ عَلَى قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنْ الُخَاصُ الْمُخْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَلَأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى اسْيَحْقَاقَ الْحَرِيمِ ؛ إِلَّانَّ عَسَمَلَهُ فِي مَوْضِعِ الْحَفْرِ ، وَإِلاسْتِحْقَاقُ بِهِ ، فَفِيمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَانِ تَرَكَّنَاهُ وَفِيمَا تَعَارَضَا فِيدِ حَفِظُنَاهُ ؛ وَلَأَنَّهُ قَدْ يُسْتَقَى مِنْ الْعَطَنِ بِالنَّاضِحِ وَمِنْ بِنُو النَّاضِحِ بِالْيَدِ فَىاسْتَوَتُ الْيَحَاجَةُ فِيهِمَا ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُدْبِرَ الْبَعِيرَ حَوْلَ الْبِئْرِ فَلَا يَحْنَاجُ فِيهِ إلَى ذِيَادَةِ مَسَافَةٍ:

حضرت امام اعظم رضی الله عند کی دلیل جماری روایت کرده حدیث ہے کہ جس میں تفصیل نہیں ہے۔ پس وہ عام جس کو قبول کرنے اور اس پڑمل کرنے میں اتفاق پایا جائے۔ بیاس خاص سے بہتر ہے جس کی قبول کرنے اور ممل کرنے میں اختلاف ہو۔ (قاعدەفقېيە)

كيونكه يهال قياس تريم كے حفدار مونے كو مانع ہے۔ كيونكه كنوئيز، كو كلودنے والے كاحق كنواں كھودنے كى جگه ميں ہے اور حقدار ہونا بیجی عمل کے سبب ٹابت ہونے دالا ہے۔ پس جنتنی مقدار میں دونوں اصادیث کا اتفاق ہے دہاں پر ہم نے قیاس کوچھوڑ دیا ہے۔اورجس مقام پرمقدار جس دونوں اصادیث میں بظاہر معارضہ ہے وہاں ہم نے قیاس کواختیار کرلیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ئېيرعطن ستے پائی اونٹ کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔جبکہ بیرنام سے پائی ہاتھ کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ پس تشرورت دونوں میں برابرے۔اوراونٹ کواس کے اردگردگھماناممکن ہے پس زیاوہ مسافت کی ضرورت نہ ہوگی ..

اس مسئلہ کی دلیل قاعد و فقہیہ کسب کا اصل کیلئے ہوئے کا بیان ہے کیونکہ تریم کے سبب جوممانعت ذکر ہوئی ہے اس کا سبب یہی ہے کہا اس کا کاسب کوئی دومراہے ہیں وی اس کی دلیل ہے۔

زياده يانى نكالنے والے كنوئيس ميں مسافت حريم كابيان

قَالَ (وَإِنْ كَانَتُ عَيْنًا فَحَرِيمُهَا خَمْسِمِاتَةِ ذِرَاعٍ) لِمَا رَوَيْنَا ، وَلَأَنَّ الْحَاجَةَ فِيهِ إِلَى

رِبَادَةِ مَسَافَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ تُسْتَخُرَجُ لِلزِّرَاعَةِ فَلا بُدَّ مِنْ مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ الْمَاء وَمِنْ خَوْضٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاء .

وَمِنُ مَوْضِعٍ يُجُرَى فِيهِ إلَى الْمَزُرَعَةِ فَلِهَذَا يُقَدَّرُ بِالزِّيَادَةِ ، وَالتَّفْدِيرُ بِحَمْسِمِانَةٍ بِالتَّوْقِيفِ . وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ حَمْسُمِانَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَمَا ذَكُرْنَا فِي الْعَطْنِ ، بِالتَّوْقِيفِ . وَالْأَصَحُ أَنَّهُ حَمْسُمِانَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَمَا ذَكُونَا فِي الْعَطْنِ ، وَاللَّذَرَاعُ هِي اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ . وَقِيلَ إِنَّ التَّقُدِيرَ فِي الْعَيْنِ وَالْبِنْ بِمَا وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ . وَقِيلَ إِنَّ التَّقُدِيرَ فِي الْعَيْنِ وَالْبِنْ بِمَا وَلَي اللَّهُ مِنْ قَبُلُ . وَقِيلَ إِنَّ التَّقُدِيرَ فِي الْعَيْنِ وَالْبِنْ بِمَا وَفِي أَرَاضِينَا رَخَارَةٌ فَيُزَادُ كَىٰ لَا يَتَحَوَّلَ الْمَاء عُلَى النَّانِي فَيَعَظَّلَ الْأَوْلُ .

25

تر ، یا کہ جب کوئی چشمہ ایسا ہے کہ اس کا حریم پانچ سوگز ہے اس مدیت کے سبب جس کوہم بیان کرہ نے ہیں۔ اور اس ولیل کے مطابق کہ اس میں مسافت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسا چشر ذراعت کیلے بنایا گیا ہے۔ پس اس کا ایک ایسے مقام پر ہونالازم ہوگا کہ یہاں پانی ہنے والا ہواور اس کیلئے ایک حوض کا ہونا الازم ہے۔ جس میں پانی بہہ سکے اور اس طرح اس کے ساتھ ایک مقام ہونالازم ہے جہاں سے میہ پانی گزر کر کھیتوں کو سیر اب کرنے والا ہو۔ پس اس دلیل کے سبب اس کوزیادتی کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے۔

اور پانچ سوگز کی غدار بیرتو قیفی ہےاورسب سے زیادہ سے کہ جانب سے پانچ سوگز ہوجس طرح بئیر عطن کے ہارے ہیں ہم بیان کر سے جیر اورزاع دہ مکسرہ ہے جس کوہم اس سے قبل بتا بچکے ہیں۔

ادرایک قول یہ بھی ہے کہ چشتے اور کنوئیں ہے متعلق بیان کردہ ہمارااصول بدائل عرب کی زمین کے بارے میں ہے۔ کیونکہ ان میں تخی ہوا کرتی ہے۔ جبکہ ان زمینوں کے مقابلے میں ہماری زمین زم ہے۔ پس ان میں گز کا اضافہ ہوگا تا کہ پانی دوسرے ک جانب منتقل نہ ہوسکے ہیں بہلا آ دمی معزول ہوکررہ جائے گا۔

### كنوئيس كے حريم ميں كنوال كھودنے كى ممانعت كابيان

قَالَ (فَمَنُ أَرَادَ أَنُ يَحُفِرَ فِي حَرِيمِهَا مُنِعَ مِنَهُ) كَيْ لَا يُؤَدِّى إِلَى تَفُوِيتِ حَقِّهِ وَالْإِخْلَالِ بِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ بِالْحَفْرِ مَلَكَ الْحَرِيمَ ضَرُورَةً تُمَكِّنُهُ مِنْ الْانْتِفَاعِ بِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ ، فَإِنْ احْتَفَرَ آخَرُ بِثُرًا فِي حَرِيمِ الْأَوَّلِ لِلْأَوَّلِ أَنْ يُصْلِحَهُ وَيَكُبِسَهُ تَبَرُّعًا ، وَلَوْ أَرَادَ أَخُذَ النَّانِي فِيهِ قِيلَ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَكُبِسَهُ ؛ لِأَنَّ إِزَالَةَ جِنَايَةِ حَفْرِهِ بِهِ كَسَمَا فِي الْكُنَاسَةِ يُلْقِيهَا فِي دَارِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِرَفْعِهَا ، وَقِيلَ يُطَمِّنُهُ النَّفْصَانَ نُمَّ يَكُبِسُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا إِذَا هَدَمَ جِذَارَ غَيْرِهِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ذَكَرَهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي يَكُبِسُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا إِذَا هَدَمَ جِذَارَ غَيْرِهِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ذَكَرَهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْحَصَّافِ ، وَذَكَرَ طُويِقَ مَعْرِفَةِ النَّقْصَانِ ،

ترجمه

فر مایا کہ جب کوئی شخص کنوئیں کے خریم کے ساتھ دوسرا کنوال کھود ہے تو اس کوشنے کر دیا جائے گا۔ تا کہ اس کا یمل بہاختی کے حق کوشتم کرنے باس میں مدا قلت کا سبب ندین سکے۔اور بیٹکم اس دلیل کے سبب سے ہے کہ وہ شخص کنوال کھودنے کے سبب حریم کا مالک بن چکا ہے کیونکہ اس کیلئے حریم سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت لازم ہو چکی ہے۔ پس دوسرے آدمی کو ملکیت میں تقرف کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔

اوراگراس مخص نے کسی پہلے کنوئیں کے حریم میں کنوال کھود ہی ڈالا ہے تو پہلے آ دمی کو بیت حاصل ہوگا کہ بلامعا وضداس کو بند کروے۔اوراگروہ دوسر مے خص سے اس کامعاوضہ لینا جا ہے تو بیٹی کہا گیا ہے کہ پہلے کنوئیں کھودنے والے کو بیت حاصل ہے کہ وہ پانے کیلئے دوسرے آ دمی کو پکڑے۔ کیونکہ اس جرم کا از الہجی وہی فخص کرے گا۔

اور بید مسئلہ اس طرح ہوجائے گا کہ جب کسی خنص نے کسی گھریں کوڑا کچینک دیا ہے تو اس کوڑے کو پیپنکنے والے کوا ٹھانے کا مکلف کیا جائے گا۔اور دوسرا قول ہیہ ہے کہ دوسرا کنواں کھود نے والے سے نقصان کا متمان لیا جائے گا۔اس کے بعد وہ خوداسکو بند کردے۔جس طرح کوئی محض دیوارگوگرادے اور تھے ہیں ہے۔

ا ام خصاف علید الرحمه نے کتاب ادب قاضی میں بیان کیا ہے اور اس میں نقصان کی بیانے کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے۔ شرح

حضرت حسن بھری حضرت سمرہ ہے اور وہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یاجو مختص افغادہ زمین پردیوار گھیرد ہے تو وہ اس کی ہوجاتی ہے۔ (ابوداؤد بمشکوۃ شریف بجلد سوم : حدیث نبر 216)

د بواروالی زمین کے حیاء میں مراہب اربعہ

مطلب میہ ہوا کہ جو تحص موات (لینی افزادہ وغیر آباد) زمین پر دیوار گھیر دے گا وہ زمین اس کی ملکت ہو جائے گا۔ گویا یہ حدیث اپنی ظاہری مفہوم کے مطابق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موات زمین کی ملکت کے ثبوت کے لئے اس پر دیوار کھینج دیتا کا فی ہے جیسا کہ شہور ترمین دوایت کے مطابق حضرت امام احمد کا میں مسلک ہے جب کہ بقیدا تکہ کے زویک ایسی زمین کی ملکت کے ثبوت کے لئے احماء لینی اس کو آباد کرنا شرط ہے جس کی وضاحت باب کے شروع میں کی جاور یہ بالکل فل ہر ہے کہ دیوار کھینچنا احماء لینی آباد کرنے کے مطابق اس حدیث کی تاویل میں بولی انتیول انکہ کے مطابق اس حدیث کی تاویل ہوگ

ساکنوئیں سے ہلاک ہونے والی چیز کے سبب صان نہ ہونے کا بیان

وَمَا عَطِبَ فِي الْأُوَّلِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ ، إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَظَاهِرْ ، وَّكَذَا إِنَّ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عِنْدَهُمَا .

وَالْعُذُرُ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْحَفْرِ تَحْجِيرًا وَهُوَ بِسَبِيلٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَـمُـلِكُهُ بِدُونِهِ ، وَمَا عَطِبَ فِي النَّانِيَةِ فَفِيهِ الضَّمَانُ ؛ ِلأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِيهِ حَبْثُ حَفَرَ فِي مِلْكِ غَيْسِرِهِ ، وَإِنْ حَفَرَ النَّانِي بِئُوًّا وَرَاء حَرِيمِ الْأَوَّلِ فَلَهَبَ مَاء ُ الْبِئْرِ الْأَوَّلِ فَلَا شَىءَ عَلَيْهِ ؛ لِلَّانَّهُ غَيْسُرُ مُتَعَدِّ فِي حَفْرِهَا ، وَلِلنَّانِي الْحَرِيمُ مِنْ الْجَوَانِبِ النَّلاقِيةِ دُونَ الْجَانِبِ الْأُوَّلِ لِسَبِّقِ مِلْكِ الْحَافِرِ الْأُوَّلِ فِيهِ .

۔ اور جب اس پہلے کنوئیں میں کسی چیز کا نقصان ہو گیا ہے تو اس میں ضان ندہو گا کیونکہ پہلا کنواں کھودنے والا زیا دتی کرنے والمبیں ہے۔ جبکہ میر کھود نا حاکم کی اجازت کے مطابق ہے۔ تو اس طرح ظاہر ہے۔ اور اس طرح جب حاکم کی اجازت کے بغیر ہے توصاحبین اورامام اعظم رضی الله عند کے نز دیک اس کی جانب سے بیعذر ہوگا کہ انہوں نے کنوئیں کوججر قر ار دیا ہے۔ عاکم کی اجازت کے بغیر بھی اس کا حجر ہونا برحق ہے۔اگر چبہ کھود نے والا اجازت عاکم کے سوااس کا مالک بننے والانہیں ہے۔

اور دومرے کنوئیں سے جو چیز ہلاک ہوجائے اس میں اس پر صان واجب ہوگا۔ کیونکہ دوسر اکھودنے والا اس میں زیاد تی کرنے والا

ہے۔ کیونکہ اس نے دوسرے مخص کی ملکیت میں کنو کی کو کھوداہے۔ اور جب پہلے مخص کے حریم کی پچھلی جانب کس نے کنوال کھود ڈالا اور اس کے بعد پہلے کئو کیں کا پائی ختم ہو گیا ہے تو اب دوسرے کھودنے والے پرکوئی ضان نہ ہوگا۔ کیونکہ کنواں کھودنے میں وہ کوئی زیادتی کرنے والانہیں ہے۔اور دوسرے کھودنے والے کو پہلے کی طرف سے چھوڑ کر بقیہ بطور حریم مل جائے گا کیونکہ پہلے کنارے میں پہلے کھودنے والے کی ملکیت کونقدم حاصل ہے

اس مسئلہ کی دلیل اس شرعی اصول سے ہے کہ کوئی تخص کسی دوسرے کا بوجھ ندا تھائے گا بلکہ جس مخص نے جو کمل کیا ہے وہی اس کو بوجھ اٹھ نے والا ہوگا۔

زیرز مین ندی کے حریم کا مقدار کے مطابق ہونے کا بیان

(وَالْفَنَا أَهُ لَهَا حَرِيهُ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهَا) وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنْرِ فِي استِحْفَاقِ الْحَرِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالُوا: وَعِنْدَ ظُهُودِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنِ فَوَّارَةٍ فَيُقَدَّرُ حَرِيهُ الْأَرْضِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنِ فَوَّارَةٍ فَيُقَدَّرُ حَرِيهُ اللَّهُ بَحُنْ بِخَصُهُ سِمِائَةِ ذِرًا عِ (وَالشَّجَرَّةُ تُغُرَسُ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ لَهَا حَرِيمٌ أَيْضًا حَتَى لَمْ بَكُنْ لِبَحْمُ سِمِائَةِ ذِرًا عِ (وَالشَّجَرَّةُ تُغُرَسُ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ لَهَا حَرِيمٌ أَيْضًا حَتَى لَمْ بَكُنْ لَمُ يَعْدُ لِيهِ فَمَرَهُ وَيَطَعُهُ لِيعَدِهِ فَمُ وَاللَّهُ يَحْدَا مُ إِلَى حَرِيمٍ لَهُ يَجِدُ فِيهِ ثَمَرَهُ وَيَطَعُهُ لِي فَي مَواتٍ لَهَا حَرِيمٍ لَهُ يَجِدُ فِيهِ ثَمَرَهُ وَيَطَعُهُ لِي اللّهُ وَمُو مُقَدَّرٌ بِحَمْسَةِ أَذُرُ عِ مِنْ كُلّ جَانِبٍ ، بِهِ وَرَدَ الْحَدِيثُ .

### 2.7

اورز ریز مین بہنے دانی ندی کا تربیم اس کی مقدار کے مطابق ہوگا۔ حضرت امام محد علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ زیرز مین ندی کا حربیم کنوکس کی طرح ہے۔ ایک قول رہے کہ صاحبین کے زدیک بھی ہے۔

حضرت الم اعظم منی الله عنه کے نزو یک جب تک اس میں پانی ظاہر ندہ وگا اس وقت تک اس کوتر یم ندل سکے گا۔ کیونکہ یہ ندی بھی حقیقت میں نہر ہی ہے۔ بس اس کوظاہری نہر پر قیاس کیا جائے گا۔

مشائخ نقباء نے کہائے کہ بانی کا زمین برخام ہونوارہ مارنے میں اس کا تھم جشنے کی طرح ہوگا اوراس کے تریم کو پانچ سو محز کے ساتھ مقرر کیا جائے گا۔

اوردہ درخت جومردہ زمین میں لگایا گیا ہے اس کیلئے بھی تربیم ٹابت ہوجائے گائتی کہ کی دومرے بندے کوال درخت کے حریم حریم میں درخت لگانے کی اجازت نہ ہوگی۔ کیونکہ درخت لگانے والے فیص کوایے تربیم کی ضرورت ہے جس میں وہ پھل دغیرہ رکھے گا۔ بس اس کا حربیم ہرجانب سے پانچ گز ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں ای طرح بیان ہواہے۔

### خرح

### در ما وَل كَي جانب مع جيورُ ك كُن زمين من احياء كابيان

قَالَ (وَمَا تَرَكَ الْفُرَاتُ أَوْ الدِّجُلَةُ وَعَدَلَ عَنَهُ الْمَاءُ وَيَجُوزُ عَوُدُهُ إِلَيْهِ لَمْ يَجُزُ إِخْيَاؤُهُ) لِحَاجَةِ الْعَامَّةِ إِلَى كُولِهِ نَهْرًا (وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ فَهُو كَالْمَوَاتِ إِذَا لَمُ يَكُنُ حَرِيسَمًا لِعَامِمٍ) ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ ، لِأَنَّ قَهْرَ الْمَاءِ يَدُفَعُ قَهْرَ غَيْرِهِ وَهُوَ الْيَوْمَ فِي يَدِ الْإِمَامِ.

~ in

ربید زبانی که دوزیین کونس کو دریائے وجلدو قرات نے چھوڑ دیا ہے اور پانی وہاں سے پیچیے چاہ کیا ہے گراس جگہ پانی کا دوبارہ مین آنے کا امرکان ہے تو اس زمین کوزیرہ کرنا جائز نمیں ہے۔ کیونکہ عام لوگوں کیلئے الی نبر کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہاں پر دورہارہ پانی آنے کا امرکان نہیں ہے تو وہ زمین موات کے تھم میں ہوگی کیکن اس بیل بھی شرط ہے کہ وہ کسی عامر کا حریم ندہو۔ ایریکہ اب اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہے ۔ اور ایک پانی کا غلبہ ومرے غلبہ کودور کرنے والا ہے۔ اور نی الحال وہ حاکم کے قبضہ میں

' ٹرح

# دوسرے کی زمین نہر ہونے کے سبب عدم حریم کابیان

قَالَ (وَمَنْ كَانَ لَهُ نَهُرٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَرِيمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالًا : لَهُ مُسْنَاةُ النَّهُرِ يَمْشِي عَلَيْهَا وَيُلْقِي عَلَيْهَا طِينَهُ) قِبلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاء عَلَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ نَهُرًا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَرِيمَ عِنْدَهُ . بِنَاء عَلَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ نَهُرًا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَرِيمَ عِنْدَهُ . وَعِنْدَهُ النَّهُرَ لَا يُنْفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْحَرِيمِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمَشْي لِتَسْبِيلِ وَعِنْ لَهُ النَّهُرَ لَا يُنْفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْحَرِيمِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمَشْي لِتَسْبِيلِ النَّهُ مِ وَلَا يُسْتَحِقُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ إِلَى الْمَعْنِ النَّهُ وَإِلَى إِلْقَاءِ الطَّينِ ، وَلَا يُمُكِنُهُ النَّقُلُ النَّهُ النَّقُلُ النَّهُ وَالْي إِلْقَاءِ الطَّينِ ، وَلَا يُمُكِنُهُ النَّقُلُ النَّهُ إِلَى مَكَانَ بَعِيدٍ إِلَّا بِحَرَجٍ فَيَكُونُ لَهُ الْحَرِيمُ اغْتِبَارًا بِالْبِشِ . وَلَا يُمُكِنُهُ النَّقُلُ وَلَهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْرِيمِ وَلَا يُمُكُنُهُ النَّقُلُ وَلَهُ الْمُشْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ ، وَفِى الْبِشِ عَرَفْنَاهُ بِالْأَقِرِ ، وَالْحَاجَةُ إِلَى الْحَرِيمِ وَلَهُ أَنَّ الْفِيَاسَ يَأْبَاهُ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ ، وَفِى الْبِشِوعَ وَلَهُ إِلَا لَكُومُ وَالْمُعَلَى مَا ذَكُونَاهُ ، وَفِى الْبِشِوعَ وَلَهُ إِلَا لَالْمَامِ وَالْمَامُ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ ، وَفِى الْبِشِوعَ وَلَهُ إِلَا لَا فَعَلَى مَا ذَكُونَاهُ ، وَفِى الْمِنْ عَرَفْنَاهُ بِالْأَقِرِ ، وَالْحَاجَةُ إِلَى الْحَرِيمِ

وَلَهُ أَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَاهُ عَلَى مَا ذَكُوْنَاهُ ، وَفِي الْبِنْدِ عَرَفْنَاهُ بِالْآفَرِ ، وَالْحَاجَة إلى التحريم ، وَلَا فِيهِ فَوْقَهَا إلَيْهِ فِي النَّهْرِ ؛ لِأَنَّ إلانْتِفَاعَ بِالْمَاء فِي النَّهْرِ مُمْكِنَّ بِدُونِ الْحَرِيمِ ، وَلَا يُسْفِكُ فِي النَّهْرِ الْمِنْ الْمُونِ الْحَرِيمِ ، وَلَا اللهُ اللهُ

تعَالَى ،

 صاحبین نے کہا ہے کہ اس نہر کی پڑئی ل جائے گی۔جس پروہ جل سے گا۔اوروہ اس پرنبرے ٹی نکال رڈائے۔اوریہ بی کہا گیا ہے کہ بیت کہ اس وقت ہوگا کہ جب اس نے حاکم کی اجازت کے ساتھ مروہ زشن سے نہر کو نکالا ہے۔ تو انام صاحب کے نزویک وہ تربی کا حقد ارند بن سے گا۔ جبکہ صاحب کے نزویک وہ تربی کا حقد ارند بن سے گا۔ جبکہ صاحبین کے نزویک وہ تربی کا حقد اربن جائے گا۔ کیونکہ نہر سے فائدہ تو تربی کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ نہر کے اندر چیناممکن نہیں ہے۔اوراس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ عرف بی نہر کے اندر چیناممکن نہیں ہے۔اوراس پر اس بندے کوئک ڈالنے کی ضرورت بھی ہے۔اور دورجگہ ہے مٹی کولانے بیس ترج ہوگا۔ پس کوئی پر قیاس کرتے ہوئے اس کیلئے اس کے اور دورجگہ ہے مٹی کولانے بیس ترج ہوگا۔ پس کوئی پر قیاس کرتے ہوئے اس کیلئے بھی حق تربی خاب سے بھی حق تربی خاب

حضرت اما ماعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ قیاس تو ٹابت تریم کا انکاری ہے جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔ جبکہ بیخم کنوئیں میں ہم نے اثر کے ذریعے جانا ہے۔ کونکہ کنوئیں میں تریم کی ضرورت نہر میں ضرورت تریم سے زید دہ ہے۔ کیونکہ نہر میں تریم کے سوابھی پانی سے فائدہ پاناممکن ہے جبکہ کنوئیں میں پانی کو کھینچنے کے بغیر فائدہ ممکن ہی نہیں ہے اور وہ تریم کے سوال ناممکن نہ ہوگا کہی نہرکوکنو کی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور جبال تک بناء کی دلیل کا تعلق ہے تو تریم کا حق ثابت ہوئے سے اس کا تبضہ ہو ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ نہر کے تا ابع ہے اور قابض کے قول کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے۔ جبکہ تریم خابت نہ ہونے کی صورت میں قبضہ میں ٹابت نہ ہوگا۔ جبکہ ظاہری حالت زمین والے کی گواہ ہے۔ اور یہ مسئلہ ای تفصیل کے مطابق ہے ہم ان شاء التداس کو بیان کردیں

ثرن

## حريم كاصورت ومعنى مين زمين كيمشابه وفي كابيان

وَإِنْ كَانَتْ مَسُأَلَةً مُبْتَدَأَةً فَلَهُمَا أَنَّ الْحَرِيمَ فِي يَدِ صَاحِبِ النَّهْرِ بِامْتِمْسَاكِهِ الْمَاء بِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَقْضَهُ .

وَكُهُ أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْأَرْضِ صُورَمةً وَمَعُنَى ، أَمَّا صُورَةً فَلاسْتِوَ الِهِمَا ، وَمَعْنَى مِنْ حَبْثُ صَلاحِيَّنَهُ لِلْعَرْسِ وَالزِّرَاعَةِ ، وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ فِي يَدِهِ مَا هُوَ أَشْبَهُ بِهِ . كَاثَنُنِ تَنَازَعَا فَكَ لِلْعَرْسِ وَالزِّرَاعَةِ ، وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ فِي يَدِهِ مَا هُوَ أَشْبَهُ بِهِ . كَاثَنُنِ تَنَازَعَا فِي مِصْرَاعِ بَابٍ لَيْسَ فِي يَدِهِمَا ، وَالْمِصْرَاعُ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ عَلَى بَابٍ أَحَدِهِمَا يُقْضَى فِي مِصْرَاعِ بَابٍ لَيْسَ فِي يَدِهِمَا ، وَالْمِصْرَاعُ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ عَلَى بَابٍ أَحَدِهِمَا يُقْضَى فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا هُوَ أَشْبَهُ بِالْمُتَنَازَعِ فِيهِ ، وَالْقَضَاء وَي مَوْضِعِ الْنِعَلافِ قَضَاء وَرُكِ

تزجمه

 کے درمیان برابری ہے۔ اور معنوی مشابہت سے کہ تربیم ہیں بھائی اسلام کے مشابہہے۔ صورت ہیں اس طرح ہے کہ ان دونوں کے درمیان برابری ہے۔ اور معنوی مشابہت سے ہے کہ تربیم ہیں گھائی اگھانے اور ذراعت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور فاہری حالت بھی ای بندے پر گواہ ہے۔ جس بندے کے قیضہ ہیں ہے۔ پس ہروہ چیز جوتر بھی کے مشابہ ہے جس طرح دو بندے دروازے کے ایسے کواڑ ہیں جھڑا کرتے ہیں جوان کے قیضہ ہیں ہے جبکہ دو سراکواڑ ان ہیں ہے گاڑ کرتے ہیں جوان کے قیضہ ہیں ہے جبکہ دو سراکواڑ ان ہیں ہے کسی ایک کے دروازے پر نگا ہوا ہے یہ فیصلہ اس بندے کے حق میں کردیا جائے گا۔ جس کے قیضہ ہیں وہ چیز ہے۔ پس وہ جھڑا کی جانے والی چیز ہیں زیادہ مشابہ ہے۔ اور یہ افسان بندے کے حق میں کردیا جائے گا۔ جس کے قیضہ ہیں وہ چیز ہے۔ پس وہ جھڑا کی جانے والی چیز ہیں زیادہ مشابہ ہے۔ اور یہ افسان بندے کے حق میں کردیا جائے والی چیز میں ہے جو تھا وہ جو اور وہ تھا کور کے کرنا ہے۔

ثرح

# ياني ميں ركاوث بنے والى چيز كا قابل نزاع بند ہونے كابيان

، وَلَا لِنَاعَ فِيمَا بِهِ اسْتِمْسَاكُ الْمَاءِ إِنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا وَرَاءَ أَهُ مِمَّا يَصْلُحُ لِلْفَرْسِ ، عَلَى
أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَمْسِكًا بِهِ مَاء 'نَهْرِهِ فَالْآخَرُ دَافِعٌ بِهِ الْمَاء عَنْ أَرْضِهِ ، وَالْمَائِعُ مِنْ
نَفْضِهِ نَعَلُقُ حَقْ صَاحِبِ النَّهُرِ لَا مِلْكُهُ.

كَالْحَائِطِ لِرَّجُلٍ وَلِآخَوَ عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْضِهِ وَإِنْ كَانَ مَلَكَهُ (وَفِي الْجَامِعِ الصَّيْدِ لِنَهُ لِلرَّجُلِ اللَّي جَنِيهِ مُسَنَّاةٌ وَلِآخَرَ خَلْفَ الْمُسَنَّاةِ أَرُضْ تَلْزَقُهَا ، وَلَيْسَتُ الْمُسَنَّاةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَهِي لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً) . وَقَالًا : هِي لِصَاحِبِ النَّهُ وَيَنْدَ أَبِي حَنِيفَةً) . وَقَالًا : هِي لِصَاحِبِ النَّهُ وَيَهُ وَيَهُ لَا يُعْلَمُ وَعَيْدٍ ذَلِكَ . النَّهُ وَعَرِيمًا لِمُلْقَى طِينِهِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ .

وَقَوْلُهُ وَلَيْسَتْ الْمُسَنَّاةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مَعْنَاهُ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ غَرْسٌ وَلَا طِينَ مُلُقِّى فَيَنْكَيْفُ بِهَذَا اللَّفُظِ مَوْضِعُ الْخِلَافِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَصَاحِبُ الشَّغُلِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ صَاحِبُ يَدٍ.

وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ غَرْسٌ لَا يُدُرَى مَنْ غَرَسَهُ فَهُوَ مِنْ مَوَاضِعِ الْخِلَافِ أَيْضًا . وَتَسَمَرَةُ الانحِبَلافِ أَنَّ وِلَايَةَ الْغَرْسِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِصَاحِبِ النَّهُرِ .

وَأَمَّا إِلْقَاءُ الطَّينِ فَقَدُ قِيلَ إِنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ ، وَقِيلَ إِنَّ لِصَاحِبِ النَّهُرِ ذَلِكَ مَا لَمُ يُفْحِشُ . وَأَمَّا الْمُرُورُ فَقَدُ قِيلَ يُمْنَعُ صَاحِبُ النَّهُرِ عِنْدَهُ ، وَقِيلَ لَا يُمْنَعُ لِلصَّرُورَةِ . قَالَ الْفَتِيلُ أَنْ الْفَرُورُ فَقَدُ قِيلَ يُمْنَعُ صَاحِبُ النَّهُرِ عِنْدَهُ ، وَقِيلَ لَا يُمْنَعُ لِلصَّرُورَةِ .

فَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعُفَرٍ: آخُدُ بِقَوْلِهِ فِي الْغَرْسِ وَبِقُولِهِ مَا فِي الْفَاءِ الطِّينِ . ثُمَّ عَنُ أَبِي

يُوسُفَ أَنَّ حَرِيمَهُ مِقُدَارُ نِصُفِ النَّهُرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِقُدَارُ بَطْنِ النَّهُرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ . وَهَذَا أَرْفَقُ بِالنَّاسِ .

### ترجمه

جامع صغیر میں ہے کہ جب کمی تخص کی نہر ہے اور اس کے برابر میں بند ہے اور اس بند کے بیچھے کمی تخص کی زمین ہے۔جواس بند سے ملی ہوئی ہے۔اور وہ بندان میں کسی کے قبضہ میں بھی نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم رضی النّدعنہ کے نز دیک وہ بند زمین والے کا ہوگا جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ وہ بندنہروالے کا ہوگا۔اوراس کیلئے مٹی ڈالن اور دوسرے کام حریم کے طور پر ہوں مے۔

حضرت امام محمرعیدالرحمہ کے قول او کیسٹ الممسنّاۃ فی یکد أَحَدِهِمَا " کامعنی بیہے کہ اس پران میں ہے کی کامجی درخت اور پھینک دی جانے والی مٹی ندہواوراختلاف بھی اس عبارت واضح ہور ہاہے۔

اور جب ان میں سے کی ایک کی حریم پر گھائی ہے تو وہی اس کا زیز ، وحقد ار ہوگائی لئے کہ قبضہ اس کا ہے۔ اور جب حریم میں درخت ہے گرمیہ پیتنہیں ہے کہ مید درخت کس نے اس میں لگایا ہے۔ تو یہ کھی اختابا فی ہے۔ اور اس اختابا فی کا حاصل ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزویک ورخت لگانے کی ولایت زمین والے کو طفی جبکہ صاحبین کے نزویک اس کی ولایت نرمین والے کو طفی جبکہ مصاحبین کے نزویک اس کی ولایت نم روالے سلے گی۔ جبکہ جہاں تک مٹی ڈالنے کا مسئلہ ہے تو ایک قول کے مطابق اس میں بھی اختد ف ہے۔ جبکہ دوسرا تو ل ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ نہیں ہے تو نہروالے کو مٹی ڈالنے کا حس سے کہ اگر وہ بہت زیادہ نہیں ہے تو نہروالے کو مٹی ڈالنے کا حق حاصل ہے۔

جہاں تک گزرنے کا مسلمہ ہے تو ایک قول ہیہے کہ نہر والے کو گزرنے سے روک دیا جائے گا جبکہ دوسرا قول ہیہے کہ اس کو نہیں روکا جائے گا۔ کیونکہ گزریاوس کی ضرورت ہے۔

حفنرت نقیہ ابوجعفرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ میں گھاس کی صورت میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کا اختیار کرتا ہوں جبکہ ٹی ڈالنے والے مسئلہ میں صاحبین کے قول کو اختیار کرتا ہوں۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمہ سے دوایت ہے کہ نہر کاحریم نہر کے اندرو نی جھے میں سے آ دھا حصہ ہے۔اور بیمقدار ہر جانب سے ہوگی۔امام محمد علیدالرحمہ کے نز دیک ہر جانب سے نہر سارے اندرونی جھے کی مقدار ہے۔ کیونکہ عوام کواس میں سہولت

نثرر

دھڑے ہمرہ بن جندب کے باغ میں تھے جواہے اہل وعیال کے ساتھ ای باغ میں دہتے تھے چنا نچہ جب سمرہ اپنے ان درختوں کی

ملک بن تیں لکھا ہے) کے باغ میں تھے جواہے اہل وعیال کے ساتھ ای باغ میں دہتے تھے چنا نچہ جب سمرہ اپنے ان درختوں کی
ہوے باغ میں آتے تو ان انصاری کو اس سے تکلیف ہوتی ایک دن وہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کوا پٹی مجلس میں طلب کیا تا کہ ان سے بیفر مائیں کہ
درا ہے تھے ورکے ان درختوں کو انصاری کے ہاتھ فروخت کر دیں تا کہ ان درختوں کی وجہ سے انصاری کو جو تکلیف جنجی ہے وہ اس
سے نجات یا جا تمیں لیکن سمرہ نے اپنے درختوں کو فروخت کر دیں تا کہ ان درختوں کی وجہ سے انصاری کو جو تکلیف جنجی ہے وہ اس

پہر آپ مکی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا ظہار کیا کہ سمرہ اپنے ان درختوں کو انصاری کے ان درختوں سے بدل لیس جو ک دوسری جگہ داتع سے گرسمرہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے تب آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ سے بیفر مایا کہ اچھا اپنے ورخت انصاری کو بھور ہدید یدو تہمیں اس کا اجر بہشت کی نعمتوں کی صورت میں مل جائے گا۔ گویا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بطور سفارش اور رغبت دلانے کے لئے سی تھم دیا (یا امرار غبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ سے ترغیب کی ایک بات فر مائی بین اپنے درخت کوبطور ہدید دے دینے کا قواب ذکر فرمایا)

لین مرہ نے اس ہے بھی انکار کردیا آخر میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ سے فرمایا کہ اس کا میں مطلب ہے کہ تم واقعی اس العادی کو ضرور تکلیف بہنچا تا جا ہے ہو؟ اور جو شخص کی کو ضرور تکلیف بہنچا ہے اس کا دفعیہ چونکہ ضروری ہے اس لئے آپ صلی اللہ عید وسلم نے افساری سے فرمایا کہ تم جا وَ اور سمرہ کے درختوں کو کا ث بھینکو (ابودا وَ وَ مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 222)

ام تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمرہ کو اپنے درختوں کو افساری کے ہاتھ فرو و قت کردیے یا تباولہ کر لینے اور مبدکرنے کا جو تم دیا اور انہوں نے وہ تھم نہیں مانا تو اس کی وجہ سے تھی کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھم بطریق وجوب نہیں دیا تھا کہ اسکا مان فردی ہوتا بلکہ طور سفارش تھا یہی وجہ ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری صورت حضرت سمرہ کے سامنے رکھی اس میں ثو اب کی ترفی دیا اور انہوں سے دھورت حضرت سمرہ کے سامنے رکھی اس میں ثو اب

اگرا تخضرت ملی التدعلیہ وسلم کے اس تھم کا تعلق وجوب ہے ہوتا ہے کہ جس کو ما تنا حضرت سمرہ کے لئے ضروری ہوتا تو بی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت سمرہ اتن صغائی کے ساتھ انکار کر دیتے بلکہ وہ ایک فر ما نیر دار و مطبع صحابی ہونے کے تا طے نور ایمان لیے۔اب دہی یہ بات کہ اگر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھم بطریق وجوب نہیں دیا تھا بلکہ اس کا تعلق سفارش ہے تھ تو پھر آ پ سلی اللہ اللہ علیہ وہ کہ انسان کو حضرت سمرہ کے درخت کا ف ڈ النے کا تھم کیوں دیا ؟ اس کا جاب بالکل صاف ہے کہ پہنے تو آ پ سلی اللہ علیہ وہ کم نے سفارش کے ذریعے اخلاتی طور پر حضرت سمرہ کو اس بات پر تیار کرنا چاہا کہ دہ اپنے درختوں ہو وہ تیں مگر جب سمرہ نے درخت کا میں عادیہ ورخت سے میں عادیہ ورخت سمرہ کے اس میں عادیہ ورخت

کے نے تھے مگراب نہ دوان درختوں کو بیچے میں نہ تبادلہ کرتے میں اور نہ بہد کرتے میں تو گویا وہ داقعۃ ساری دینہ، تایف نہیں، عیا ہے ہیں اس صورت میں بیضروری تھا کہ انصاری کواس ضرر و تکلیف سے نجات دلائی جانے ہیں لئے س کی سفر کی نسورت بڑی گئی تھی کہ ہے سلی ملاعلیہ وسلم ان درخنول کو کات ڈالنے کا حکم دیدیں۔



# ﴿ بیضول مسائل شرب کے بیان میں ہیں ﴾

فهول مسائل شرب كي فقهي مطابقت كابيان

علی مد بررالدین بینی حنی علیه افرحمه لکھتے ہیں کہ یہ نصول جامع صغیر، بدایہ مبتدی اور ندقد وری میں جیں جبکہ بیخ الاسلام خواہر زادہ نے اپنی کتاب شرب میں ان کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ موات میں زادہ نے اپنی کتاب شرب میں ان کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ موات میں ہے زیادہ شرب کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مصنف علیه الرحمہ نے پاندوں کی فصل کو مقدم ذکر کیا ہے کیونکہ اس اصل مقدی پائی ہوتا ہے۔ اور پائی ہی وہ چیز ہے جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔

(البنائيةشرح الهدايه، كتاب احياء موات ، مكتبه حقانيه ملتان)

### مائل شرب كے شرى ما خذ كابيان

حضرت الا ہمریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن

امند تعالیٰ رتم وکرم کی بات نہیں کرے گا اور ندان کی طرف بنظر عزایت دیکھے گا ایک تو وہ تا جرشخص ہے جوشم کھا کر فریدار سے کہت ہے کہ

اس چیز کے جو دام تم نے دیئے ہیں اس سے زیادہ دام اسے ل رہے ہے (بینی جب وہ کی کوائی پیز بینچا ہے اور فریدار اس کی

قبت دیتا ہے تو وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی اس سے زیادہ قبت ال رہی تھی ) حالا نکہ وہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے کیونکہ

در حقیقت اس سے زیادہ قبت اسے نہیں مل رہی تھی دومر اشخص وہ ہے جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائے اور اس جھوٹی قسم کھائے کا

مقعد کی مسلمان شخص یا ذی کا کوئی مال لیمنا ہموا ور تیسرا دہ شخص جو فاضل پائی پینے پلانے سے لوگوں کومنح کرتا ہوا ہے شخص سے قیامت

کے دن اللہ تھائی فرمائے گا کہ جس طرح تو نے دنیا جس اسپنے فاضل پائی سے لوگوں کو باز رکھا تھا با وجود یکہ وہ پائی تو نے اسپنے باتھ سے نبین نکالاتھا ای طرح میں بھی آج کھے اسپنے فضل سے بازرکھوں گا (بخاری)

عمر کے بعد کی تخصیص یا تو اس لئے ہے کہ مغلظ تشمیں ای وقت کھائی جاتی ہیں یا بیت تخصیص اس کئے ہے کہ عمر کے بعد کا وقت چھائی جاتی دیا دہ گناہ کی بات ہے۔ ہا وجود یکہ وہ پانی تو است بنا نفسیت اور بابر کت ہے اس لئے اس وقت جموثی تشم کھاٹا بہت ہی زیادہ گناہ کی بات ہے۔ ہا وجود یکہ وہ پانی تو سے اپنی اندتھائی اس محض پر طعن کرے گا کہ اگر وہ پانی تیری قدرت کا دہیں منت ہوتا اور تو اسے بیدا کرتا تو ایک طرح سے تیرا بیٹ موز وں بھی ہوتا گر اس صورت میں جب کہ وہ پانی محض میری قدرت سے بیدا ہوا تھا اور اسے میں نے تو ایک طرح سے تیرا بیٹ موز وں بھی ہوتا گر اس صورت میں جب کہ وہ پانی محض میری قدرت سے بیدا ہوا تھا اور اسے میں نے

یک، منحت کے طور پرتمام کلوق کے لئے مباح کردیا تھا تو پھر تیری پریال کیسے ہوئی کہ تو نے کلوق خد کوری کی منت نہ ر رصار اگر چہ کنون اور نہر وغیرہ انسان کی مشقت ومحت سے وجود ہیں آتے ہیں گراس کی ایس چیز یہنی بی سرف مدخون و قدرت سے پیدا ہوتا ہے آگر کوئی تخص کنوال ہنوائے نہر کھدوائے یا چینڈ پہپ وغیرہ لگوائے اور اس بین پائی ند آ ہے واس نوز برین وغیروک کیا حقیقت رہ جائے گا۔ اس لئے تھن کنوال ہنواویتا یا چینڈ پہپ وغیرہ لگواویٹا اس بات کی دیس نہیں ہوسات کے سات کی دیس نہیں ہوسات کے دوسرول پر پائی استعمل کرنے کا حق تل گیا ہے۔

# فصاري

# ﴿ یہ فصل پانیوں کے بیان میں ہے ﴾

نصل سيرابي بإنيول كي فقهي مطابقت كابيان

سین میں این محمود با برتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب احیا وموات کے احکام کو بیان کرنے ہے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے احیا وموات سے متعلق احکام کو ذکر کیا ہے۔ اوران میں پانیوں کی فعل کو مقدم ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوران میں پانیوں کی فعل کو مقدم ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوراس فعل سے مقصود پانی ہے۔ (عمامیہ شرح الہدایہ، کماب احیاء موات، بیروت)

زراعت كيلي بإنى برحق موف كافقهى مفهوم

شرب کے لغوی معنی ہیں چینے کا پانی پانی کا حصہ کھان اور پینے کا وقت اصطلاع شریعت میں اس لفظ کا مفہوم ہے پانی ہے فائدہ افعانے کا وہ حق جو پینے برہنے اپنی کھیتی اور باغ کوسیراب کرنے اور جانوروں کو پلانے کے لیے ہرانسان کو حاصل ہوتا ہے چانچہ پانی جب تک اپنی وہ بالار اللہ کی دور یا اور تا کا ہوتا ہے جانوں کو بان جب تک اپنی وہ یا اور تا کا ہو فیرہ) میں ہے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا اس سے بلا تحصیص ہرانسان کو فائدوا ٹھانے کا حق حاصل ہے جس ہے تعمیم کر تا اور دو کناکسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

بانی بنے سے ممانعت کے عدم جواز کا بیان

2.7

۔۔ اور جب کی بندے کے ہاں تہر، کنواں یا زیرز مین عدی ہے تو اس کیلئے پانی ہینے سے روکنے کاحق ندہ و کا۔اور انسانون اور

جانوروں کا پائی چینائس کو فقد کہتے ہیں۔

بہ جانا جائے کہ پانی کی گیا تسام ہیں۔ان میں سے دریا دریا کی کیا ہی ہے تمام انس نوں کینے پانی کو چینا اور زیمنوں
کو پر اب کرنے کا حق ہے۔ حق کہ جب کوئی بندہ اپنی زمین سے دریا سے نہر کھودنا جا ہے تو اس کوروکا نہیں ہے گی۔اور دریاسے
فائدہ حاصل کرنا میں موری سے روشن ، ہواسے فائدہ حاصل کرنے کی طرح ہے۔ بس اس کے پانی سے کسی کومنو نہیں کی جے مارے
اگر چہود کی طرح بھی ہو۔

اور پائی کی دوسری شم بزی داد یوں کی ہے۔ جس طرح جون ہجون ، د جلدا در فرات کا پانی ہے۔ پس عوام کیلئے ان میں سے پانی پینے کاحق تو مطلق طور ثابت ہی ہے اور زمینول کوسیراب کرنے کاحق بھی ای طرح ان کیلئے ثابت ہے۔ شرح

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویائی تمہاری ضرورت سے ذائد ہوا ہے جانور ول کو پلانے سے منع ندکر دتا کہ اس کی وجہ سے ضرورت سے ذائدگھاس ہے منع کرنالازم ندآ ہے۔

( بخارى ومسلم ، مشكوة شريف: جلدسوم: صديث نمبر 215)

عام طور پرجانوروں کوگھاس وہاں چرائی جاتی ہے جہاں یانی ہوتا ہاس لئے اگر جانوروں کو پانی پلانے سے روکو گروکو کو کو کو کو کو کو کو کہ مالاب بید ہوگا کہ تم بالواسط طور پر گھاس جرائے سے روک رہے ہواور گھاس چونکہ جو نوروں کی عام غذا ہونیکی وجہ ہے جانوروں کے لئے بہت زیارہ ضرورت کی چیز ہے اس لئے اس سے منع کرنا ورست نہیں ہے نہذا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا کہ جانوروں کو یانی پلانے سے کسی کو شدروکوتا کہ اس کی وجہ سے گھ س حرائے سے بازر کھنا مازم نہ آپ جانوروں کی ضرورت ہے اندر کھنا مازم نہ آپ جانوروں کی ضرورت سے ذاکد کی قیداس لئے ہے کہ اگر یانی اور گھاس اپنی اور اپنے جانوروں کی ضرورت کے بقدر رہی ہوتو اس صورت میں اپنی ضرورت کے مقدم کر کھنے جس کوئی مضا کھنے نہیں ہے ہاں اگر ضرورت سے زاکہ ہوتو پھر دوس کے منع کرنا انتہائی یا مناصب یات ہے۔

# دریا کے یانی پرسب او گول کیلئے مساوی حق ہونے کابیان

سین اسلے جی دریا نہروں نالوں کے پانی اوراس پانی جی کہ جو بر تنوں جی بجر لیا گیا ہوفرق ہے۔ جس کہ تفصیل فقہ کہ سالوں جی فہ کور ہے۔ اس موقع بر تو صرف اس بقد رجان لیجئے کہ فئی مسلک کے مطابق دریا کے پانی برتم مان نوں کا کیس حق سے چاہے کوئی اس سے اپنی زجین سیراب کرے اور چاہے کوئی نہروں ور ہے چاہے کوئی اس سے اپنی زجین سیراب کرے اور چاہے کوئی نہروں ور نالیوں کے ذریعے اس کا پانی اپنے کھیت و باغات جی لے جائے کی کو بھی اور کی صورت جس بھی دریا کے پانی کے استعرب نہیں روکا جاسکی اور نہ کی کوریا کے پانی سے فائدہ اٹھانا ہے کہ صورتی اور ہوا سے فائدہ اٹھانا کی طرح ہے کہ خدا نے ان فوج کو بلاخصیص کا ننات کے ہر فرد کے لئے عام کیا ہے ان کا نفع و ف کہ کہ می خاص شخص یا کی

المن طبقے کے ایخصوص نہیں ہے بلکہ ان سے فاکہ ہ اٹھائے میں سب یکساں شریک ہیں ای طرح کنویں اور نہروں کے پانی پر بھی خاص طبقے کے لیکن اگر کوئی فضل میہ جا ہے کہ کسی کنویں یا کسی نہر کے پانی ہے موات کا احیاء کر یے بینی افتادہ زمین میں زراعت کر ہے تا ہی ان لوگوں کو کہ جن کے علاقے میں وہ کنواں اور نہر ہے منع کر دینے کا حق حاصل ہے خواہ اس شخص کے افزادہ زمین میں پانی ہے کہ وہ ای اور نہر کے پانی میں کسی اور نہر کے پانی میں کسی اور نہر کے بانی میں کسی اور نقصان واقع ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو کیونکہ ان کے علاقے میں اس کنویں یا بہر حال ایک خاص حق حاصل ہے۔

اور جوپانی کسی برتن یا بینی وغیرہ میں مجرایا جاتا ہے وہ اس برتن وٹینکی والے کی ملکیت ہوجاتا ہے جس کا مطلب میں ہوتا ہے کہ اس پانی پر ہرخص کا حق ہوتا ہے کہ جوچا ہے مار لے لیکن جب اسے کوئی شکاری پکڑ لیتا ہے تو اس کے قبضہ میں اتر آتے ہی وہ اس دکاری کی ملکیت ہوجاتا ہے اور اس پر بقیہ سب کا حق سما قط ہوجاتا ہے۔ اور کوئی کنوال یا نبر اور چشمہ کسی ایسی زمین میں ہوجو کسی فاص فخص کی ملکیت ہوتا سے اور اس پر بقیہ سب کا حق سما ہوگا کہ اگر وہ چا ہے تو اپنی حدود ملکیت میں پانی کے طلب گار کسی غیر شخص کے دافظے فاص فخص کو بیت حاصل ہوگا کہ اگر وہ چا ہے تو اپنی حدود ملکیت میں پانی کے طلب گار کسی غیر کی ملکیت میں شہر پر پابندی عائد کردے بشر طیکہ وہ پنی کا طلب کا رحمول اس کسی ایسے ترجی مقام سے پانی حاصل کرسکتا ہو جو کسی غیر کی ملکیت میں شہر یہ کو یں اور قریب جگہ سے پانی کا حصول اس کے لئے ممکن شہوتو پھر اس ما لک سے کہا جائے گا کہ یا تو وہ خود اس نہر یہ کنویں ہے پانی اس شرط کے ساتھ کہ وہ کوئی یا نہر کے کنار سے وکوئی فقص ن نہ پہنچا ہے۔

## عوامی نقصان نه مونے کے سبب نبر کھود نے کی اباحت کا بیان

### 2.7

 کنارہ ٹوٹ کیا ہے۔ اور وہ بستیوں اور زمینوں کوڈیودے۔ اور بن چکی کا تھم بھی ای کے موانق ہے۔ کیونکہ پن چکی کیئے نہر کو کھودنا اس كوسيراب كرنے كيلئے كاشنے كى مثل ہے۔

اس مسئد میں بیان کروہ دلیل حسب ذیل شرعی ماغذے لی گئے ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے مجوروں کے چند در خت ایک انصاری (جن کا نام بعض علما، نے ملک بن قیس لکھا ہے) کے باغ میں تھے جواپنے اہل وعیال کے ساتھ ای باغ میں رہتے تھے چنانچہ جب سمرہ اسینان · درختوں کی وجہ سے باغ میں آتے تو ان انصاری کواس سے تکلیف ہوتی ایک دن وہ انصاری نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آب ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے سمر ہ کوا بی مجلس میں طلب کیا تا کہان ہے بیر ۔ فرما نمیں کہوہ اپنے تھجور کےان درختوں کوانصاری کے ہاتھ فروخت کردیں تا کہان درختوں کی وجہ ہے انصاری کوجو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے نجات یا جا کیں لیکن سمرہ نے اپنے درختوں کوفروخت کرنے ہے ' نگار کر دیا پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوا ہش کا اظہ رکیا کہ سمرہ اسے ان درختوں کو انصاری کے ان درختوں سے بدل لیمنا جو سی دوسری جگہ واقع ہے مگر سمرہ اس برہمی تیارلیس ہوئے تب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ سے بیفر مایا کہ اجمالان فضد پیشت انتشاری کوبطور ہزید دیروشہیں اس کا اجربہشت کی نعمتوں کی صورت میں ال جائے گا۔ کو یا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بطور سفارش اور زغبت داد نے کے سئے بیٹم دیا (یا امرار عب کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ سے ترغیب کی ایک بات فرمائی یعنی اینے ورخت کو بطور ہدیہ دے دینے کا ثواب ذكر فرمايا) كيكن سمره في اس سي محى الكاركرديا آخر مين آب صلى القد ما بيدوسلم في سي فرمايا كداس كابيرمطلب ب كرتم واقتي اس انصاری کوضر ور تکلیف بہنچانا جا ہے ہو؟ اور جو تھی کسی کوضر ور تکلیف پہنچائے اس کا دفعیہ چونکہ ضروری ہے اس لئے آپ ملی الله عديدوسكم في انصاري يعضر مايا كرتم جاؤاور سمره كے در فتوں كوكاث يعينكو۔

## تقسيم ميس شامل موجان برحق شرب كابيان

وَالنَّالِثُ إِذَا دَخَلَ الْمَاء ُ فِي الْمَقَاسِمِ فَحَقُّ الشَّفَةِ ثَابِتٌ . وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ (النَّاسُ شُرَكَاء وفِي ثَلاثٍ : الْمَاء ، وَالْكَلَا ، وَالنَّارِ) وَأَنَّهُ يَنتَظِمُ الشُّرُبَ ، وَالشِّرُبُ خُصَّ مِنْهُ الْأَوَّلُ وَبَقِيَ الثَّانِي وَهُوَ الشَّفَةُ ، وَلَأَنَّ الْبِنْرَ وَنَحُوهَا مَا

وَلَا يُسْمَلَكُ الْمُثَبَاحُ بِدُونِهِ كَالظَّبْيِ إِذَا تَكُنَّسَ فِي أَرْضِهِ ، وَلَأَنَّ فِي إِبْقَاءِ الشَّفَةِ ضَرُورَةً

﴿ إِنَّنَ الْإِنْسَانَ لَا يُسْمَحُنُهُ اسْتِصْحَابُ الْمَاءِ إِلَى كُلِّ مَكَان وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَظَهْرِهِ ؛ فَلَوْ مُنِعَ عَنْهُ أَفْضَى إِلَى حَرَجِ عَظِيمٍ ، وَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْقِى بِذَلِكَ أَرْضًا أَخْبَاهَا كَانَ لِأَهْلِ النَّهْرِ أَنْ يَمْنَعُوهُ عَنْهُ أَضَرَّ بِهِمُ أَوْ لَمْ يَضُرَّ ؛ لِلَّآنَهُ حَقَّ خَاصٌ لَهُمْ وَلَا ضَرُورَة . وَلَاّنَا لَوُ أَبَحْنَا ذَلِكَ لَانْقُطَعَتْ مَنْفَعَةُ الشِّرْبِ.

أرجمه

آوراس پائی کی تیسری قسم ہے کہ جب وہ تقسیم میں شامل ہوجائے توہی میں پینے کاخق ٹابت ہوجائے گا۔اوراس کی دلیل بی کر پھیلنے کا پیفر مان اقدس ہے کہ تین چیزوں میں شرکت ہے۔(۱) پائی ،(۲) گھاس (۳) آگ۔ بیصدیث شرب کوشامل ہے پی کر پھیلنے کا پیفر مان اقدس ہے کہ تین چیزوں میں شرکت ہے۔(۱) پائی ،(۲) گھاس (۳) آگ۔ بیصدیث شرب کوشامل ہے بیں اس سے اول شرب کو فیا ہے۔اس لئے کہ کنواں وغیرہ بیا حراز کیلئے نہیں بنائے گئے۔ کیونکہ وہ احراز کے بغیر مملوک نہیں ہوتے۔جس طرح بیستلہ ہے کہ جب ہرن کسی کی زمین میں اپنا گھر بنالیس۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ پائی کو ہاتی و کھنے کی ضرورت ہواکرتی ہے۔ کیونکہ انسان کیلئے ہرجگہ پائی کوساتھ درکھنامکن نہیں ہے صالا تکساس کو اپنی سے دوک دیا جائے توہ س میں ہواحرج ہوگا۔ اور جب کسی محفی نے اپنی زمین کوسیراب کرنے کیلئے ارادہ کیا ہے۔جس کواس نے زعدہ کیا ہے تو نہر والوں کوتن حاصل ہے اور جب کسی محفی کو نے بیان کو بیان میں بیٹے کا فائدہ فتم ہوجائے گا۔

محفوظ كرف يحسر المانى كالمملوك بوجان كابيان

وَالرَّابِعُ: الْمَاءُ الْمُحَرَّزُ فِي الْأُوانِي وَأَنَّهُ صَارَ مَمُلُوكًا لَهُ بِالْإِخْرَازِ، وَانْقَطَعَ حَقَى غَيْرِهِ عَنهُ كَمَا فِي الصَّيْدِ الْمَأْخُوذِ، إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَتُ فِيهِ شُبُهَةُ الشَّرِكَةِ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيلِ وَهُو مَا وَرُبُنَا، حَتَى لَوْ سَرَقَهُ إِنْسَانٌ فِي مَوْضِعٍ يَعِزُ وُجُودُهُ وَهُو يُسَاوِى نِصَابًا لَمُ تَقُطعُ يَدُهُ. وَلَوْ كَانَ الْبِئُو أَوْ الْعَيْنُ أَوْ الْحَوْضُ أَوْ النَّهُو فِي مِلْكِ رَجُلٍ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَن يُرِيدُ الشَّفَة وَلَوْ كَانَ الْبِئُو أَوْ الْعَيْنُ أَوْ الْحَوْضُ أَوْ النَّهُو فِي مِلْكِ رَجُلٍ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَن يُرِيدُ الشَّفَة مِنْ الدُّخُولِ فِي مِلْكِهِ إِذَا كَانَ يَجِدُ مَاءً آخَو يَقُوبُ مِنْ هَذَا الْمَاء فِي غَيْرِ مِلْكِ أَحَدٍ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحِدُ يُقَالُ لِصَاحِبِ النَّهُو : إِمَّا أَنْ تُعْطِيهُ الشَّفَةَ أَوْ تَتَرُكُهُ يَأْحُدُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ يُقَالُ لِصَاحِبِ النَّهُو : إِمَّا أَنْ تُعْطِيهُ الشَّفَةَ أَوْ تَتَرُكُهُ يَأْحُدُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ يُقَالُ لِصَاحِبِ النَّهُو : إِمَّا أَنْ تُعْطِيهُ الشَّفَةَ أَوْ تَتَرُكُهُ يَأْحُدُ بِنَفْسِهِ فِي أَنْ لَا يَكُسِرَ ضِفَّتَهُ ، وَهَذَا مَرُونٌ يُعَنّ الطَّحَاوِقُ ، وَقِيلَ مَا قَالَهُ صَحِيحٌ فِيمَا إِذَا الْحَافَ فِي أَرْضِ مَمْلُوكَةٍ لَهُ .

ترجمه

ادراس پانی کی چوتی تتم ہیہ ہے کہ جب انہوں نے اس کو پرتنوں میں محفوظ کرلیا ہے تو یہ محفوظ کرنے کے سبب ان کا مماؤک ،و
جائے گا۔ اس پانی سے دوسر سے کاحق فتم ہو چکا ہے۔ جس طرح بگڑا ہوا شکار ہے۔ گر دلیل پرغور کرتے ہوئے ہیں میں شرکت کا
شبہ ہے۔ اوراس کی ولیل وہی ہے جس کوہم روایت کرائے ہیں جی کہ جب کی شخص نے کسی ایسے مقام پر پانی چوری کیا ہے جہ ں
بانی کم ہوتا ہے اور وہ چوری شدہ پانی نصاب سرقد کے برابر ہے تواس پراس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

اور جب کسی شخص کی ملکیت میں کنوال ، چشمہ ،حوض یا پھر کوئی نہر ہے تو اس کو بیرتن حاصل ہے کہ اپنی ملکیت میں پانی پینے والے کو داخل ہونے سے منع کروے۔ جبکہ پینے والے کو پانی پینے کا کوئی دومرا ذریعہ حاصل ہے۔ اور وہ دومرا کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے۔

اور جنب اس شخص کو پانی ہی نبیس ال رہاہے تو تہر والے بندے سے کہد یا جائے گا۔ کہم خو داسکو پانی پڑ کیا پھراس کو چھوڑ دو وہ اپنے آپ ہی پانی کو پی لے گا۔ لیکن اس میں شرط رہے کہ اس نہر کے کنارے کونہ تو ڑے گا۔

حضرت امام طحاوی علیہ الرحمدے روایت ہے کہ بیاس صورت میں صحیح ہے کہ جب اس نے پانی ملکیت والی زمین میں نہر بنائی ہوئی ہے۔

## ارض موات میں بنائی ہوئی نہر کے یاتی سے منع نہ کرنے کابیان

أُمَّا إِذَا احْتَفَرَهَا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَوَاتَ كَانَ مُشْتَرَكُ وَهُو وَالْحَفُرُ لِإِحْبَاءِ حَقِّ مُشْتَرَكِ فَلا يَفْطَعُ الشُّرُكَةَ فِي الشَّفَةِ ، وَلَوْ مَنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَهُو يَخَدافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ ظَهْرِهِ الْعَطَشَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسَّلاجِ لِأَنّهُ قَصَدَ إِثَلاقَهُ بِمَنْعِ حَقِّهِ يَخَدافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ ظَهْرِهِ الْعَطَشَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسَّلاجِ لِأَنّهُ قَصَدَ إِثَلاقَهُ بِمَنْعِ حَقِّهِ وَهُ وَ الشَّفَةُ ، وَالْمَاء الْمُحَوَّزِ فِي الْإِنَاءِ حَيْثُ يُقَاتِلُهُ بِغِيرِ السَّلاحِ ؛ لِلْآنَهُ قَدْ مَلَكُهُ ، وَكَذَا الطَّعَامُ عِنْدَ إَصَابَةِ الْمَحْمَصَةِ ، وَقِيلَ حَيْثُ يُقَاتِلُهُ بِغَيْرِ السَّلاحِ ؛ فِلَا السَّلاحِ بِعَصًا ؛ لِلْآنَةُ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً فَقَامَ ذَلِكَ عَيْلُ السَّلاحِ بِعَصًا ؛ لِلْآنَةُ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً فَقَامَ ذَلِكَ عَلَى الْبَعْرِيلِ لَهُ ؛

### 2.7

نہیں ہے۔

اور جب نہروالے بندے نے پیاس پرمجوور محض کو یانی پینے سے منع کردیا ہے حالا نکداس کواپئی جان یا سواری کی جان کا خطرہ ہے تو محف کو اختیار ہوگا کہ وہ اسلحہ کے ڈریعے اس نہر سے اڑے۔ کیونکہ یانی والے نے پانی کوروک کر اس بندے کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ پینا اس کا حق ہے۔ اور کتو تیس کا پانی پینا مباح ہے میملوک نہیں ہے۔ بہ خلاف اس پانی جس کو برتن میں محفوظ کر بیا گیا ہے۔ اور ایسے پانی چینے کیلئے وہ اسلحہ کے بغیر اڑے گا کیونکہ اس نے برتن میں محفوظ کیا اور وہ اس پانی کا مالک بن چکا ہے۔ اور فاقد کی صورت میں کھانے کا تھم بھی اس طرح ہے۔

اورایک قول سے سے کہ کنوئیں کی صورت میں اسلحہ کے سوالاتھی وغیرہ کے ساتھ لڑائی کرے۔ کیونکہ نہر دالے نے نافر مانی کا ارادہ کیا ہواہے پس میسزااس کیلئے تعزیر کے قائم مقام بن جائے گی۔

# چیوٹی نالی میں جانوروں کا سارے یانی کو پی جانے کابیان

وَالشَّفَةُ إِذَا كَانَ يَأْتِى عَلَى الْمَاءِ كُلِّهِ بِأَنْ كَانَ جَدُولًا صَغِيرًا. وَفِيهَا يَرِدُهِ مِنُ الْإِبِلِ وَالْمَوَاشِى كَثُرَةٌ يَنْقَطِعُ الْمَاءُ بِشُرِبِهَا قِيلَ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ لَا تَرِدُهُ فِي كُلُّ وَقُتٍ وَصَارَ كَالْمُيَاوَمَةِ وَهُوَ سَبِيلٌ فِي قِسْمَةِ الشَّرُبِ.

وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ اعْتِبَارًا: بِسَفَّي الْمَزَارِعِ وَالْمَشَاجِرِ وَالْجَامِعُ تَفُوِيتُ حَقِّهِ، وَلَهُمُ أَنُ يَمُنَعُ اعْتِبَارًا: بِسَفِّي الْمَزَارِعِ وَالْمَشَاجِرِ وَالْجَامِعُ تَفُوِيتُ حَقِّهِ، وَلَهُمُ أَنُ يَالُخُ لُوا الْسَاءَ مِنْهُ لِللَّوْضُوء وَعَسُلِ النَّيَابِ فِي الصَّحِيحِ ، ؛ لِلَّنَ الْأَمْرَ بِالُوضُوء وَالْعُسُلِ النَّيَابِ فِي الصَّحِيحِ ، ؛ لِلَّنَ الْآمُرَ بِالُوضُوء وَالْعُسُلِ فِيهِ كَمَا قِيلَ يُؤَذِى إلَى الْحَرَجِ وَهُوَ مَدُفُوعٌ ،

2.7

دوسراتول بہے کے ذراعت اور درختوں کو سراب کرنے پر قیاس کرتے ہوئے اس بندے کوئے کرنے کاحق حاصل ہے کیونکہ
ایک جہ مع علت اس سے حق کوشتم کر رہی ہے۔ اور ای پانی سے عوام کیلئے وضوکر نا اور کپڑوں کو دھونے کیلئے پانی لینے کاحق حاصل ہے
ایک جو مع علت اس سے حق کوشتم کر رہی ہے۔ اور ای پانی سے عوام کیلئے وضوکر نا اور کپڑوں کو دھونے کا تھم دینے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیتو حرج کی طرف نے
اور سے قول میں ہے۔ کیونکہ نالی میں وضوکر نے اور کپڑے دھونے کا تھم دینے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیتو حرج کی طرف نے
جانے والا ہوگا۔ اور حرج کو دور کیا گیا ہے۔

# برتنوں میں پانی بھر کر درختوں کوسیراب کرنے کا بیان

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْفِى شَجَوًا أَوْ خَضِرًا فِى دَارِهِ حَمَّلًا بِحِرَارِهِ لَهُ ذَلِكَ فِى الْآصَحِ ؛ لِأَنَّ السَّاسَ يَسَوَسَّعُونَ فِيهِ وَيَعُدُّونَ الْمَنْعَ مِنْ الدَّنَاءَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْفِى أَرْضَهُ وَنَخُلَهُ وَنَخُلَهُ وَلَنَاءَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْفِى أَرْضَهُ وَنَخُلَهُ وَلَسَّعَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وَلَسَّ مَنْ نَهُرِ هَذَا الرَّجُلِ وَبِنُرِهِ وَقَنَاتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ نَصًّا ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَسَعَةُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَسَعِ انْقَطَعَتْ شِرُكَةُ الشَّرْبِ بِوَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ فِى إِنْقَائِهِ قَطْعَ السَّرْبَ صَاحِبِهِ ، وَلَأَنَّ الْمَسِيلَ حَقُّ صَاحِبِ النَّهُرِ ، وَالضَّفَّةِ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّهُ فَلَا يُمُكُنُهُ التَّسْرِبَ صَاحِبِهِ ، وَلَا شَقُ الضَّفَّةِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِى ذَلِكَ أَوْ أَعَارَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِلْآلَهُ التَّسْرِبُ فِي إِلَاكَ أَوْ أَعَارَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِلْآلَهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَاءِ اللَّهُ وَالْمَاءَ الْمُحَرِّذِ فِى إِنَائِهِ .

### ترجمه

اور جب کوئی شخص اپنا گھڑا بھر کراپ درخت کوسیراب کرتا ہے یا گھر کی سنریوں کومیراب کرتا ہے تو تول سمجے یہ ہے کہ اس کوش حاصل ہے۔ کیونکہ لوگ اس میں وسعت سے کام لیعتے ہیں اور پانی سے منع کرنے والے کو جوام گھٹیا بچھتے ہیں۔ ہاں البتہ اس شخص کو نہر ، کنوئیس یا زیر زمین ندی سے اس کے مالک کی اجازت کے بغیرا پی زمین میں اپنے مجبور کے درخت یا دوسرے درختوں کو پانی سے سیراب کاحتی نہیں ہے۔ پانی والے کیلئے اس کورد کئے کاحق ہے۔ کیونکہ پانی جب تقسیم میں شامل ہو چکا ہے۔ تو سب کیلئے پانی شرکت شتم ہو چکی ہے۔ کیونکہ پینے کوخق کو باقی رکھنے کیلئے صاحب شرب کے شرب کوشتم کرنا ہے۔ اور اس میں صاحب نہر کامسیل ہے اور اس نہر کے کنارے سے بھی اس کاحق متعلق ہے۔ پس کسی دوسرے کیلئے اس میں پانی کو بہانا ممکن نہ ہوگا اور نہ ہی کنارے کوتو ڈٹا

اور قبب ما لک نے اس کو ندکورہ کاموں کی اجازت دے دی ہے یا اس نے نہراس کو بطور عاریت کے دی ہے تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا کیونکہ وہ اس کاحق ہے۔ پس اس میں اِیاحت کا جاری رہے گی۔ جس طرح وہ یانی ہے جس کو برتن میں بھرلیا ہے۔



# ھ بیان میں ہے ﴾ پیال نبروں کو کھود نے کے بیان میں ہے ﴾

فعل نهرون كي كهدائي كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب شراب کے مسائل ہے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے یانی کی معاونت کرنے والے احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے وہ جن چیز ول کی مدد سے پانی آتا ہے وہ نہریں ہیں۔اور ذرائع ودما لطا کاذ کر ہمیشہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ (عمامیشرح الہدایہ، کماب احیا وموات ، بیروت)

تقبم كاعتبار ينهرون كاقسام كابيان

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْأَنْهَارُ ثَلاثَةٌ : نَهُرٌ غَيْرُ مَـمْلُوكِ لِأَحَدٍ وَلَمْ يَدُخُلُ مَاؤُهُ فِي الْمَقَاسِمِ بَعُدُ كَالْفُرَاتِ وَنَحُوِهِ ، وَنَهُرٌ مَمُلُوكٌ دَخَلَ مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَةِ إِلَّا أَنَّهُ عَامٌ . وَنَهُرْ مَهْ لُوكَ دَخَلَ مَازُهُ فِي الْقِسْمَةِ وَهُوَ خَاصٌ . وَالْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا اسْتِحْقَاقُ الشَّفَةِ بِهِ

مصنف رضی الله عند نے کہا ہے کہ نہروں کی تین اقسام ہیں۔ پہلی نہروہ ہے جو کسی کی ممٹوک نہیں ہے اور اس کا یا نی بھی ابھی ك تقيم بن ثال نبين مواب - جس طرح فرات وغيره --

نہر کی دوسری تتم وہ ہے جو کسی شخص کی ملکیت میں ہواور اس کا یانی بھی تقلیم میں شامل ہو چکا ہے۔ لیکن وہ عام ہے۔ اور نہر کی تیسری تیم دہ ہے۔ جو سی ملکیت ہے اور اس کا یانی بھی تقسم میں شامل ہو چکا ہے لیکن وہ خاص ہے۔اور ان وونوں اقسام کے درمیان سیسری تیم دہ ہے۔ جو سی ملکیت ہے اور اس کا یانی بھی تقسم میں شامل ہو چکا ہے لیکن وہ خاص ہے۔اور ان وونوں اقسام کے درمیان عم فاصل بيب كدده فن شفعه كاحتدار جوف يان مون يرين ب-

نېرول کې کھدوائی بیت المال وابل ذمه کے مال سے ہونے کا بیان

فَالْأُوَّلُ كَرْيُهُ عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْكُرِي لَهُم فَتَكُونُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمْ ، وَيُصْرَفُ إِلَيْهِ مِنْ مُؤْنَةِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ دُونَ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتِ ؛ لِأَنَّ

التَّانِيَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأُوَّلَ لِلنَّوَائِبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيءٌ فَالْإِمَامُ يُجْبِرُ النَّاسَ عَـلَى كَرُيـهِ إِخْيَاءً لِمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ إِذْ هُمْ لَا يُقِيمُونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَفِي مِثْلِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : لَوْ تُسِرِكْتُمْ لَبِعْتُمْ أَوْلَادَكُمْ ، إِلَّا أَنَّهُ يُخْرِجُ لَهُ مَنْ كَانَ يُطِيقُهُ وَيُجْعَلُ

مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمَيَاسِيرِ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ بِأَنْفُسِهِمْ.

وَأَمَّا النَّانِي فَكُرُيُّهُ عَلَى أَهْلِهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَالْمَنْفَعَة تَعُودُ إِلَيْهِمُ عَسَلَى الْسُخُصُوصِ وَالْمُحُلُوصِ ، وَمَنْ أَبَى مِنْهُمْ يُجْبَرُ عَلَى كَرْبِهِ دَفْعًا لِلطَّرْرِ الْعَامُ وَهُوَ ضَرَرُ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَضَرَرُ الْآبِي خَاصٌ وَيُقَابِلُهُ عِوَضٌ فَلا يُعَارَضُ بِهِ ؛ وَلَوْ أَرَادُوا أَنْ يُستحسطُسنُوهُ خِيفَةَ الِانْبِتَاقِ وَفِيهِ ضَوَرٌ عَامٌ كَغَرَقِ الْأَرَاضِي وَفَسَادِ الطُّرُقِ يُجْبَرُ الْآبِي، وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ مَوْهُومٌ بِخِعَلافِ الْكُرْيِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ .

وَأَمَّا النَّالِثُ وَهُوَ الْخَاصُّ مِنْ كُلِّ وَجُهِ فَكُرْيُهُ عَلَى أَهْلِهِ لِمَا بَيَّنَا ثُمَّ قِيلَ يُجْبَرُ الْآبِي كَمَا فِي النَّانِي . وَقِيلَ لَا يُجْبَرُ ؛ لِلَّانَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطُّورَيُنِ خَاصٌ .

وَيُسْمَكِنُ دَفَعُهُ عَنْهُمْ بِالرَّجُوعِ عَلَى الْآبِي بِمَا أَنْفَقُوا فِيهِ إِذَا كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَاسْتَوَتْ ' الْجِهَتَانِ ، بِخِلَافِ مَا تَقَدُّمَ ،وَلَا يُجْبَرُ لِحَقِّ الشُّفَةِ كَمَا إِذَا الْمَتَنَّعُوا جَمِيعًا

جونہر پہل قتم ہے دہ بادشاہ کی ذمہ داری پر مسلمانوں کے بیت المال سے کھدوائی جائے گی۔ کیونکہ اس کی کھدائی کا نفع مسلمانوں کو پہنچے گا پس اس کی کھدوائی بھی ان پر واجب ہوگی۔اور اس کی کھدوائی پر خراج وجزید کا بییہ خرج کیا جائے گا۔ جبکہ مشر وصدقات کوخری نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ نقیروں کاحل ہے۔اور پہلے کامصرف حوادثات ہیں۔

اور جب بیت المال میں کوئی چیر بیں ہے تو حاکم عوام کی آسانی کیلئے لوگوں کواس کے کھودنے پرمجبور کرے گا۔ کیونکہ عوام خود بہ خود اس کونہیں کھود سکتے۔ اور اس طرح کے معالم علی حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ جب تم تمہاری حالت پررہنے دیا جائے تو تم اپنی اولا دکوبھی چے دو گے۔ پس امام اس کی کھندائی میں صرف ان لوگوں کو نگائے گا جس اس کی طاقت ر کھتے ہوں۔ اور کھود نے والول کا خرج ان لوگول کے ذمہ میر ڈاسلے گا جو کھود نے کی طاقت رکھنے والے نہیں ہیں۔

اور جونہر کی دومری متم ہےاس کی کھدوائی اس نہر کے اہل کے ذمہ داروں پرہے بیت المال پڑئیں ہے کیونکہ بیان کا حق ہے اور نفع بھی انہی کی جانب جائے والا ہے۔خواہ وہ نفع خاص ہو یا خالص ہو۔اوران میں سے جوا نکاری ہواس کومجبور کیا ہے گا۔ تا کہ کے ہوں کو دور کیا جائے۔جبکہ عم نقصال یا تی شریک ہونے والوں کا نقصان ہے۔انکاری کا نقصان خاص ہے ہیں خاص خصان عام نقصان سے نہیں کیا جائے گا۔ (قاعدہ تھہیہ) کامعارضہ عم نقصان سے نہیں کیا جائے گا۔ (قاعدہ تھہیہ)

اور جب نہروالوں نے اس کو بھٹ جانے کے اندیشہ کے پیش نظراس کو مضبوط بنانے کا اُرادہ کیا ہے اوراس طرح نہ کرنے بر عام نصان کا اندیشہ ہوجس طرح زمینوں کا ڈوب جانا اوراستوں کا ڈوب جانا ہے۔ تب بھی اٹکاری کو مجبور کیا جائے گا۔ کیونکہ سے مدہدہ ہم پر ہے۔ بہ خلاف کھودنے کے کیونکہ اس ایک معلوم معاملہ ہے۔

اور جونہ کی تیسری تئے ہی کہا گیا ہے کہ انکاری کو مجبور کیا جائے گا۔ جس طرح دوسری تئے ہیں۔ اور دیم اقول ہے ہی ہونہ کی ایک ہے ہور نہ کیا ہی ہے جبور نہ کیا ہی ہے اور دوسرا قول ہے ہے مجبور نہ کیا ہی کا کیونکہ ان دونوں نقصا نات میں سے ہرایک نقصان خاص ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انکاری پر جوع کر کے اس نقصان کو وائے گا۔ کیونکہ ان دونوں نقصا نات میں سے ہرایک نقصان خاص ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انکاری پر جوع کر کے اس نقصان کو دور کردی ہے کہ اور یہ ای مال کے بارے میں ہے جو انہوں نے خرج کیا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قاضی کے تھم کے ساتھ ہو پر یہاں دونوں جہات ہرا ہر ہونچی ہیں۔ اور یہ اس مسئلہ کے خلاف ہے جو پہلے گز رکیا ہے۔ اور جن شرب کے سبب جبر نہ کیا جائے گی میں طرح یہ صورت مسئلہ ہے کہ جب سب رک جا کیں۔

# نهری کهدوائی میں صرفہ کے مشتر کہ ہونے کا بیان

وَمُؤْنَةُ كُرِّي النَّهُرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَيْهِمُ مِنْ أَعْلاهُ ، فَإِذَا جَاوَزَ أَرْضَ رَجُلٍ رُفِعَ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَقَالاً : هِنَ عَلَيْهِمْ جَدِيعًا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ بِحِصَصِ الشَّرُبِ وَالْأَرْضِينَ ؛ لِلَّانَّ لِلصَاحِبِ الْأَعْلَى حَقَّا فِى الْأَسْفَلِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى تَسْيِيلِ مَا فَصَلَ مِنُ الْمَاء فِيهِ . وَلَهُ أَنَّ الْمَعْفِي الْأَعْلَى فَلا يَلُوَمُهُ إِنْفَاعُ الْمَعْفِي وَقَدْ حَصَلَ لِصَاحِبِ الْاَعْلَى فَلا يَلُومُهُ إِنْفَاعُ الْمَعْفِي وَقَدْ حَصَلَ لِصَاحِبِ الْاَعْلَى فَلا يَلُومُهُ إِنْفَاعُ عَيْرِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ السَّيْلِ عِمَارَتُهُ ثَكَمَا إِذَا كَانَ لَهُ مَسِيلٌ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ ، كَيْفَ وَأَنَّهُ يُسْمَكِنُهُ دَفْعَ السَّيلِ عِمَارَتُهُ ثَكَمَا إِذَا كَانَ لَهُ مَسِيلٌ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ ، كَيْفَ وَأَنَّهُ يُسْمَى عَلَى صَاحِبِ السَّيلِ عِمَارَتُهُ ثَكَمَا إِذَا كَانَ لَهُ مَسِيلٌ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ ، كَيْفُ وَأَنَّهُ يَعْمُ إِنَّهُ إِنْ السَّعْلِ عَمْلُ الْمُعَلِي مَا لَهُ اللَّهُ الْمَعْلِي مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَ

الشَّفَةِ مِنْ الْكُرِي شَيءٌ ؛ لِلْأَنَّهُمْ لَا يُحْصَوْنَ وَلِأَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ.

-اورمشتر که نهر کی کلندوانی کاصرفه حصے دار دل پرنهر کی اوپر والی کلنداوئی سے لیا جائے گا۔اور جب بیرکلندوائی کسی خاص آ دمی کی زمین سے آگے بڑھ جائے تواس سے صرفہ اٹھالیا جائے گا۔اور میتھم حضرت امام اعظم مضی اللہ عنہ کے نز دیک ہے۔

صاحبین نے کہا ہے کہ بدیانی اورزمینول کے صاب سے شروع سے لیکر آخر تک سب پر فرچہ ہوگا۔ کیونکہ او پر واسلے کا نیجے والے کی زمین پرحق ہے۔ کیونکہ نگال میں نیج جانے والے یانی کی اس کوضر ورت ہوتی ہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عنه کی ولیل میه ہے کہ نہر کھود نے کا مقصد سیرا ب کرنے کا نفع حاصل کرنا ہے۔ جبکہ اوپر والا پہلے نفع حامل کرچکا ہے پس اس کیلئے دوسرے کو فائدہ پہنچا ٹالا زم نہ ہوگا اورمسیل والے پرمسیل کو بناتا یا زم نہیں ہے۔جس طرح جب کس قخص کی دوسرے کی حصت پرمسیل ہے کیونکہ اب مسیل والا اس پرتغیر بناسکتا ہے۔ جب اوپر والے کیلئے پانی کوروک کراس کیلئے اپی زمین ہے یانی کو مثالین ممکن ہو۔

اور حصے دار سے خرچہ اس وقت سے اٹھالیا جائے گا جب کھدائی اس کی زمین سے آسے لکل مٹی ہو۔ جس طرح ہم نے بیان كرديا ہے۔ اوراكيك تول بيہ ہے جب كھدائى اس كى نہر كے دہائے سے بڑھ جائے تو اب صرفدا ٹھاليا جائے گا اورا مام محمد عليه الرحمه سے اس طرح روایت کیا گیا ہے۔ جبکہ زیادہ سمجے قول اول ہے۔ کیونکہ جھے دار کیلئے اوپر نیچے سے دہانے کو کھول دینے کاحق حاصل

اور جب کھدا آلی اس کی زمین سے بڑھ جائے حتیٰ کہ اس کی مدونتم ہوجائے تو ایک قول سے ہے کہ اس کیلئے اپنی زمین کوسیراب كرنے كيئے بإنى كو كھولنے كاحق ہے كيونكداس كےحق ميس كھدائى فتم ہوگئى ہے۔اوردوسرا قول يد ہے جب تك اس كےساتھ شركت كرنے والے قراغت حاصل ندكريں تب تك اس كوكوئى حق نہيں ہے۔ اس لئے كداس كوخاص ہونے كى نفى كر دى جائے اور پہنے والول بر کھدائی ہے کھواجب نہوگا کیونکہوہ بڑی تعدادیس ہیں کیونکہوہ سب کے سب تابع ہیں۔

حضرت عمر دبن شعیب اپنے والدحضرت شعیب سے اور وہ اپنے دادالینی حضرت عبداللہ بن عمر و سے قل کرتے ہیں کہ رسول تریم صلی الله علیه دسلم نے مہز در کے پانی کے یارے میں ریکم دیا کہ جب اس کا پانی کھیت وغیرہ میں مخنوں تک بھرجائے تو اے بند كردياجائ اور كمراوير دالايج والے كے لئے اس كاياني جمور و \_\_\_

(ابودا ؤدائن ماجه مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 221)

مہر ور مدینہ کی ایک وادی کا نام ہے جو بنی قریضہ کے علاقے میں واقع تھی بنی قریظہ کے کھیتوں اور باغوں ہیں ای وادی ہے یانی آتا تھائی کے بارے میں آتخضرت ملی الله علیه وسلم نے رسم صاور فرمایا کداس وادی سے یانی لانے والی نالی کے قریب جس المسلم المجنوب المحق مقدم ہے کہ پہلے وہ اپنی زمین کو پانی لے جائے جب اس کی زمین میں گفتوں تک پانی بیٹنی جائے بینی فی کی رمین میں گفتوں تک پانی بیٹنی جائے ہوں کی رمین ہیں گفتوں تک پانی کو چھوڑ دے تا کہ اس کے بعدوہ اس زمین میں جائے جو اس کی زمین سے بیجے ہے۔ پہری طرح میں یہی ضا جلہ ہے جو کسی شخص کی ذاتی محنت و مشقت کے بغیراز خود جاری ہو کہ جس شخص کی زمین اس نہر پہنے ہوں ہو کہ جس شخص کی زمین اس نہر کے بارے میں یہی ضا جلہ ہے جو کسی شخص کی ذاتی محنت و مشقت کے بغیراز خود جاری ہو کہ جس شخص کی زمین اس نہر کے بار باندی پر ہو پہلے وہ اپنی زمین میں پانی لا کررو کے دیکھ یہاں تک کہ اس کی زمین میں ٹی نجر جسے بھروہ پنی کا کر اس کی زمین سے مصل اور اس سے نیچے ہو۔ پنی کا رخ اپنی زمین سے موڑ دے تا کہ وہ اس ڈمین میں چلا جائے جو اس کی زمین سے مصل اور اس سے نیچے ہو۔ پنی کا رخ اپنی زمین سے مصل اور اس سے نیچے ہو۔

# نمال بني الله والإنجاز الانجاز الدين الله والسيد الدين الله

# ر فصل دعوی شرب، اختلاف وتصرف کے بیان میں ہے ﴾ نصل شرب کے مسائل شتی کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدراندین مینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ مسائل منتورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔علامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابواب میں داخل نہیں ہوتے۔علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی میہ عادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شاذ و نا در ہونے کی وجہ سے بیرمسائل ابواب میں داخل نہیں ہوتے ۔جبکہ ان کے نوائد کشیر ہوتے ہیں۔اور ان مسائل کومنٹورہ ہمتفرقہ یاشتی کہا جاتا ہے۔ (البنائیہ شرح البدایہ ،۵ ،س ، ۴۲۸ ،حقانیہ ملتان)

# سوائے زمین کے دعویٰ شرب کا بطور استحسان سیح ہونے کا بیان

قَالَ (وَتَصِحُّ دَعُوى الشِّرْبِ بِغَيْرِ أَرْضِ اسْتِحْسَانًا) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُمْلَكُ بِدُونِ الْأَرْضِ إِنْاً ، وَقَدْ يَبِيعُ الْأَرْضَ وَيَنْقَى الشِّرْبُ لَهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهِ فَيَصِحُ فِيهِ الدَّعُوى (وَإِذَا كَانَ نَهُ رُ لِلرَّجُ لِي يَجْرِى فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَأَرَادَ صَرِحِبُ الْأَرْضِ أَنْ لَا يُجْرَى النَّهُرُ فِي أَرْضِهِ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ لَهُ بِإِجْرَاء مَائِهِ.

فَعِنْدَ الاخْتِلَافِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ جَارِيًا فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ أَنَّ هَذَا النَّهْرِ يَسُوقُهُ إِلَى أَرْضِهِ لِيَسُقِيَهَا أَنَّ هَذَا النَّهْرِ يَسُوقُهُ إِلَى أَرْضِهِ لِيَسُقِيَهَا فَيَقُونِي لَهُ لِإِنْبَاتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلْكًا لَهُ أَوْ حَقًّا مُسْتَحَقًّا فِيهِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُ فِي نَهْرٍ أَوْ فَيَقُطِى لَهُ لِإِنْبَاتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلْكًا لَهُ أَوْ حَقًّا مُسْتَحَقًّا فِيهِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُ فِي نَهْرٍ أَوْ فَيَقُونِي لَهُ لِإِنْبَاتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلْكًا لَهُ أَوْ حَقًا مُسْتَحَقًّا فِيهِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُ فِي نَهْرٍ أَوْ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

### ترجمه

اور جب کی شخص نے زمین کے بغیر کی شرب کا دعویٰ کیا ہے تو بیلوراستحسان سے ہے۔ کیونکہ بھی بھی زمین کے سوابھی میراث کے طور پرشرب مملوک بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان زمین کو چھ بھی تو دیتا ہے اور اپنے لئے اس زمین کا پانی باتی رہنے دیتا ہے۔ کیونکہ سے متعبق اس کورغبت ہوتی ہے۔ بس اس کا دعویٰ کرٹا درست ہوگا۔ کر جس کی خص کی نہر کسی دوسرے آومی کی زمین میں سے جاری ہے۔ اور زمین والے نے چاہا کہ اس کی زمین میں میں نہر بہ اور جب کی خاص کی زمین میں میں جب اور زمین والے نے چاہا کہ اس کی زمین میں میں نہر بہ بہتر والا نہر کو چلا کر اس کے پانی کو استعمال کرتا ہے ہیں اختلاف کے بہتر والا نہر کو چلا کر اس کے پانی کو استعمال کرتا ہے ہیں اختلاف کے بہتر والا نہر کے بیان کی اعتبار کیا جائے گا۔
انت اس سے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

رہ اس کے بیضہ میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ جاری ہے تو مدی کیلئے اس کی شہادت چیش کرنالازم ہوگا۔ کہ وہ نہراس کی ہیار ہوگا۔ کہ وہ نہراس کی ہیار ہیں ہے نہرا کی ہیں اس کی ہیار کہ ہوگا۔ کہ وہ نہراس کی ہیں اس کی ہیں اس کی ہیں ہے نہراک کی ہیں ہے نہراک کی ہیں ہے نہراک کی ہیں ہے نہراک کی ہیں ہے تا ہے۔ اس اس کی ہیں ہی ہی ہوئے گا۔ کیونکہ وہ وہ نیل کے سبب سے نہر پر اپنی ملکیت یا اپنے میں کو تابت کرنے والا ہے۔ اور اس تھم کے مطابق نہر بھیت، پرنالہ اور دوسرے کھر میں گزر نے کا مسئلہ ہے۔ اور اان فہ کورہ اشیاء میں اختلاف کا تھم مسئلہ شرب میں اختلاف کی مثل ہے۔ یا فی والی نہر کا ایک قوم کے درمیان مشتر کہ ہونے کا بیان

رَوَإِذَا كَانَ نَهُ رَّ بَيْنَ قَوْمٍ وَاخْتَصَمُوا فِي الشُّرُبِ كَانَ الشُّرُبُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ وَإِذَا كَانَ الشُرْبُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ وَالْحَيهِمْ) ؛ لَأَنَّ الْمَقُصُودَ التَّكُونُ الْمَقْصُودَ التَّكُونُ وَهُوَ فِي اللَّارِ الْوَاسِعَةِ وَالطَّيْقَةِ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ الْآعَلَى الْمَقْصُودَ التَّكُونُ وَهُوَ فِي اللَّارِ الْوَاسِعَةِ وَالطَّيْقَةِ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ الْآعَلَى النَّهُمُ لَا يَشُورُ بُ حَتَّى يَسُكُو النَّهُرَ لَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْبَاقِينَ ، وَلَكَنَهُ يَشُرَبُ بِحِطَيْدِ ، فَإِنْ تَوَاضُوا عَلَى أَنْ يَسُكُو النَّهُرَ الْأَعْلَى النَّهُرَ حَتَّى يَشُورَ بِبِحَطَيْدِ ، وَلَكَ لَمُ النَّهُرَ عِنْ فَيْوِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، إلَّا أَنْهُ إِذَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّوْلَ عَلَى النَّهُرَ عِنْ فَيْوِ وَهُو الْمُولِ اللَّهُرُ عِنْ فَيْوِ وَلَا بِلِكُونِهِ اصْوَارًا بِهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى مَاءً إِلَّا أَنْ يَسُكُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلَ وَاللَّهُ وَلِلْ اللللَّهُ وَا

2.7

کابواکرتاہے۔

اورای طرح جب او پر سے پائی اٹانے والا زمین کوسیراب نہ کرے بلکہ نہر کو بندلگا دے تو اس کو بیت حاصل نہ ہوگا کیونکہ اس کے جب دو سرے نئر یک کے سبب سے دوسروں کے بن کو باطل مینالازم آئے گا۔ کس اپنے جھے کے مطابق سیراب کرے اور اس کے جب دو سرے نئر یک اس بات پر رضامند ہوجا تھی کہ او پر والا پائی کو بند کرتے وقت بندیا کھدی لگا دے یا بھروہ اس معاملہ برا تفاق کر لیتے ہیں کہ ہر ختی اپنی پر بات پر رضامند ہوجا تھی کہ او پر والا پائی کو بند کرتے وقت بندیا کھدی لگا دے یا بھروہ اس معاملہ برا تفاق کر لیتے ہیں کہ ہر ختی وی بری کے حساب سے بند لگا نے برجا تھے۔ کو کہ بیان کا حق سبب ان کو نقص ان بہنچ گا ہے۔ کو فکہ مین اس کی درضامند می کے بغیر کسی اس کی جی بند لگائے جس سے نبر ٹوٹ جائے کیونکہ اس کے سبب ان کو نقص ان بہنچ گا ہے۔ کیونکہ اور شرکے کو ان میں میں گئی ایس پر جس بھی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے نہر کے کنارے کو تو ڈیٹا اور شرکے کے ذریعی کوئی اور میں بھی ایس کی کا جی تھی بنانالازم آئے گا ۔ گر جب وہ پن بھی الی ہے جو نہر کیسے اور پائی کیلئے نقصان پہنچانے وائی نیس ہے۔ اور اس بن بھی کی زمین پر اس مالک ہے تو اب جائز ہے ۔ کیونکہ مید واس کی اپنی ملکہ ہے تو اب جائز ہے ۔ کیونکہ میونال کی اپنی ملکہ ہے تو اب جائز ہے ۔ کیونکہ میں کوئی نقصان بہنچانے کا تھم وہ میں جس کو ہم ہیاں کر آئے بھی اس کے اور نہر بھی نقصان بہنچانے کا تھم وہ میں جس کو ہم ہیاں کر آئے کا بیان کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اور نہر بھی نقصان بہنچانے کا تھم وہ می ہے۔ کوئکہ میاں کر آئے بھی اس کی نوٹر شامند کے کوئو فرائے۔

تهری پانی کونقصان پہنچانے کافقہی مفہوم

وَبِالْمَاءِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عَنْ سُنَنِهِ الَّذِى كَانَ يَجْرِى عَلَيْهِ ، وَالدَّالِيَةُ وَالسَّانِيةُ نَظِيرُ الرَّحَى ، وَلا يَشْخِلُ عَلَيْهِ جِسُرًا وَلا قَنْطَرَةً بِمَنْزِلَةِ طَرِيقٍ خَاصٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ لُوَاحِدٍ نَهُ رُخَاصٌ يَأْخُذُ مِنْ بَهْ يَخَاصٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقَنْظِرَ عَلَيْهِ وَيَسُتَوْفِقَ مِنْهُ لَهُ لِلوَاحِدِ نَهْرٌ خَاصٌ يَأْخُذُ مِنْ بَهْ يِخَاصٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَآرَادَ أَنْ يُقَنْظِرَ عَلَيْهِ وَيَسُتَوْفِقَ مِنْهُ لَهُ فَلِكَ ، أَوْ كَانَ مُسْقَدْ طِلرًا مُسْتَوْفِقًا فَأَرَادَ أَنْ يَنْقُصُ ذَلِكَ وَلا يَزِيدَ ذَلِكَ فِي أَخُدِ الْمَاءِ خَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَزِيدَ ذَلِكَ فِي خَالِصِ مِلْكِةِ وَضَعًا وَرَفُعًا . وَلا ضَرَرَ بِالشُّرَكَاءِ بِالشُّرَكَاءِ بَالنَّرُ لَا فَذَلِكَ وَلا يَزِيدَةً وَلَى الْمَاءِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَلَا يَوْمَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَلَ بِاللّهُ مِنْ مَا اللهُ الل

وَيُسْمُنَعُ مِنْ أَنْ يُوسَعَ فَمَ النَّهُو ؛ لِأَنَّهُ يَكْسِرُ ضِفَّةَ النَّهُو ، وَيَزِيدُ عَلَى مِقُدَا وَ حَقِّهِ فِى أَخُذِ الْمَاءِ ، وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَخُرَهَا عَنْ فَمِ النَّهُو أَخُذِ الْمَاءِ ، وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَخُرَهَا عَنْ فَمِ النَّهُو فَيَ النَّهُو فَيَ الْمَاءِ فِيهِ فَيَزْ دَادُ دُخُولُ الْمَاء فِيهِ . بِحِكَوفِ مَا فَيَ جُعَلَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَذُرُ عِ مِنْهُ لِاحْتِبَاسِ الْمَاءِ فِيهِ فَيَزْدَادُ دُخُولُ الْمَاء فِيهِ . بِحِكَوفِ مَا وَنَا أَرَادَ أَنْ يُسْفِلَ كُواهُ أَوْ يَرُفَعَهَا حَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ فِي الصَّحِيح ؛ لِأَنَّ فِسُمَةَ الْمَاء فِي الْأَصْلِ بِاغْتِبَارِ سَعَةِ الْكُوّةِ وَضِيقِهَا مِنْ غَيْرِ اغْتِبَادِ النَّسَفُّلِ وَالتَّرَقُعِ وَهُوَ الْعَادَةُ فَلَمُ

يَكُنُ فِيهِ تَغْيِيرُ مَوْضِعِ الْقِسُمَةِ ،

۔ اور نہری پانی کونقصان پہنچانے کامعنی ہیہے کہ بانی جاری ہونے کا طریقہ بدل جائے جس طرح وہ جاری ہوا تھا۔اور سیرہٹ

اور کوئی شرکت کرنے والا محض نہر پر بل ندبنائے گا جس طرح کسی قوم کیلئے رائے کوغاص کیا جاتا ہے بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب سی مخص کیلئے خاص طور پر کوئی نہر ہے۔ اور اس کے بعد نہر والا اس پر بل بنا کواسے طاقتور بنانا جا ہتا ہے تو اس کیلئے بیتن عاصل ہوگا۔ یا پھر نہر پر بل تو پہلے ہی طاقتور ہے لیکن نہر والاشخص اس کوتوڑنا جا ہتا ہے۔ اوراس کے سبب یا نی لینے میں اضافہ بھی نہیں ہو سکے گا تو اس کیلئے میرحق ہو گا کیونکہ وہ بندہ خاص اپنی ملکیت میں تصرف کررہا ہے۔اور وہ زیادہ پانی حاصل کر کے شرکاء کو کوئی

نقصان کیٹیانے والائیں ہے۔

اورا گروہ نہر کا منہ کھلا کرنا جا ہے گا تو اس کوروک دیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے دہ نہر کا کنارہ تو ڑنے والا ہے اور پانی بینے کی دجہ ہے اس کے حق میں مقدار پانی کا اضافہ وجائے گا اور اسی طرح سوراخ کے ذریعے پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔اور اسی طرح جب وہ پانی کے سوراخ کونہر سے پیچھے کرنا جا ہے اور وہ نہر کے منہ ہے جار ہاتھ بیچھے کرنا جا ہتا ہے تو بھی اس کومنع کرویا جائے گا کونکہ اس طرح بانی رکے گا اور اس کے داخل ہونے میں اضافہ ہوجائے گا۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب سمی تعض بانی کے سوراخ کواد پر یا پنچ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس کیلئے مین حاص ہوگا یہی سیج قول ہے۔ کیونکہ اصل میں یانی کی تقسیم یانی کے سوراخ کی تھی یا کشادگی کے اعتبار سے ہواکرتی ہے۔اوراو پر بیچے کیے بغیر بہی عرف ہے۔۔ بس اس میں تقسیم کی جگہ تبدیل شہوگی

تقسيم سوراخ كے بعد تقسيم ايام سے بانی حاصل كرنے كابيان

وَلَوْ كَانَتُ الْقِسْمَةُ وَقَعَتْ بِالْكُوى فَأَرَادَ أَحَدُهُمُ أَنْ يُقَسِّمَ بِالْآيَامِ لَيُسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِآنَ الْقَدِيمَ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ لِظُهُورِ الْحَقِّ فِيهِ .

وَلُوْ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمْ كُوَّى مُسَمَّاةٌ فِي نَهْرٍ خَاصٌ لَيْسَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَزِيدَ كُوَّةً وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُ بِأَهْلِهِ ؛ إِلَّانَ الشُّرُكَةَ خَاصَّةً ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْكُوَى فِي النَّهْرِ الْأَعْظَمِ ؛ رِلَّانَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ أَنْ يَشُقَ نَهُرًّا مِنْهُ ابْتِلَاء ۖ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْكُوَى بِالطّرِيقِ الْأَوْلَى

، اور جب شرکاء نے آپس میں سوراخ کے ذریعے پانی کونتیم کرلیاہے اور اس کے بعدان شرکاء میں سے کسی نے ونول کی تقسیم

کے ذریعے پانی کو حاصل کرنا چا ہا ہے تو اس کیلئے یہ تق حاصل شہوگا کیونکہ پرانی چیز کوظہور تن میں اس کی پرانیت پر چھوڑ دیا جا ہے کے ذریعے پانی کو حاصل کرنا چا ہا ہے تو اس کیلئے کے دریے خاص قتم کے سورا خیر اتو ان میں کسی کیلئے سورا خی کو بردا کرنے کا افتیار نہ ہوگا۔ خواہ وہ و در روں کیلئے نقصان وہ شہو۔ کیونکہ یہاں شرکت خاص ہے۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب سورا خیرے ہیں شہوگا۔ کیونکہ ان میں جب برشر یک کیلئے ابتدائی طور پر بردی نہر کو کھود نے کاحق حاصل ہے ہیں سورا خوں کو برد ھانے میں بدرجہ اولی ان کیلئے حق ناہت ہوجا ہے گا۔

## شركاء كيلئے بإنى كودوسرى زمين ندلكانے كابيان

(وَكَيْسَ إِلَّا حَدِ الشَّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ أَنْ يَسُوقَ شِرْبَهُ إِلَى أَرْضِ لَهُ أُخْرَى لَيْسَ لَهَا فِي فَلِكَ شِرْبَهُ فِي أَنَّهُ حَقَّهُ (وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسُوقَ فَلِكَ شِرْبَهُ فِي أَرْضِهِ الْأُولَى حَتَى يَنْتَهِى إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الْأَخْرَى) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي زِيَادَةً عَلَى حَقِيهِ الْأَرْضِ الْأَخْرَى) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي زِيَادَةً عَلَى حَقِيهِ الْأَرْضُ الْأُولَى حَتَى يَنْتَهِى إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الْأَخْرَى) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوُفِي زِيَادَةً وَهُو لَطِيرُ طُويِهِ الْأَرْضُ الْأُولَى تُنَشِّفُ بَعْضَ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تُسْقَى الْأَرْضُ الْأَخْرَى مَا كُنُهُ عَلَى وَلَوْ أَرَادَ الْأَعْلَى مِنْ الشَّوِيكُنِ فِي وَهُو لَيْطِيرُ طُويِهِ مُشْتَرَكِ أَرَادَ أَحَلُهُمْ أَنْ يَفْتَحَ فِيهِ بَابًا إِلَى دَارٍ أُخْرَى سَاكِنُهَا غَيْرُ سَاكِنُهَا غَيْرُ سَاكِنُها غَيْرُ سَاكِنُها غَيْرُ سَاكِنُها غَيْرُ سَاكِنُها غَيْرُ سَاكِنُها غَيْرُ اللَّوْرِيقِ وَلَوْ أَرَادَ الْأَعْلَى مِنْ الشَّوِيكُنِ فِي النَّوْرِ بِالْآخِو ، وَلَوْ أَرَادَ الْأَعْلَى مِنْ الشَّويكُينِ فِي النَّيْسِ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مُوى بَيْنَهُما أَنْ يَسُدَ بَعْضَها دَفُعًا لِفَيْضِ الْمَاءِ عَنْ أَرْضِهِ كُى لا النَّولِ النَّولِ الْمَاعِقِ الْفَيْضِ الْمَاءِ عَنْ أَرْضِهِ كُى لا الطَّرِيقِ ، وَلَوْ أَرَادَ أَرَادَ أَنْ يُقَتِّمُ الشَّوْبِ مَالْكُوى بَيْنَهُ مَا الشَّرْبِ بِالشَّرْبِ بِالشَّرْبِ بِالشَّرْبِ بَاطِلَةٌ ، وَكَذَا لِوَرَقِتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ؛ لِلَّانَهُ إِعْلَقُ الشَوْبِ بَاطِلَةُ ،

### 2.7

اورای طرح جب کی شخص نے اپی پہلی زمین میں اس فقد را گانا آجیا ہے کہ وہ اس کی زمین تک پہنچ جائے کیونکہ اس طرح وہ اپنے تن سے زیاد دیا فی دصول کرنے والا ہے کیونکہ پہلی زمین دوسری زمین تک یافی کو پہنچانے میں پھے پانی اپنے اندر جذب کرلے گی اور مشتر کہ دائے کی مثال بھی بھی ہے۔ اور جب کوئی شریک اپنے گھر میں درواز ہ کھولتا جا بہتا ہے اور اس میں رہنے والا اس کے

کین سے سواہے جس کا درواز ہرائے جس ہے۔ کین سے سواہے جس

اور جب خاص نہر میں دوشر کاء میں سے اوپر والا شریک میر جا ہتا ہے کہ وہ اپنے درمیان مشتر کہ سوراخوں میں سے کسی ایک سوراخ کو ہند کروے تا کہ اس کی زمین سے یانی نکل جائے تا کہ زمین میں نمی باتی ندرہے تو اس کواس بات کا اختیار نہیں ؛ یا جائے گا۔ سیونکہ اس میں دوسرے کا نقصان ہے۔

اورائ طرح جب اس نے بانی کونصف نصف کر کے تقیم کرنا چاہا ہے کیونکہ تقیم تو پہلے سورا خوں کے ذریعے ہو چک ہے ہال البتہ جب دونوں شرکاء اس پر رضا مند ہوجا کیں۔ کیونکہ وہ دونوں کا حق ہے۔ اور رضا مندی کے بعد نیچے والے کو بیچق حاصل ہے کے وہ اس تقیم کوختم کروے۔ اور اسی طرح اس کے بعد اس کے وارثوں کو بھی بیچق حاصل ہوگا کیونکہ بید پانی بطور ن ریت ہے۔

کیونکہ پانی کا پانی کے ساتھ بدلہ کرنا باطل ہے۔

# حق پانی کاحقوق میراث میں سے ہونے کابیان

وَالشَّرُبُ مِسَّا يُورَثُ وَيُوصَى بِالانْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ ، بِخِلافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالشَّرُوبَ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِلَاكَ حَيْثُ لا تَجُورُ الْمُقُودُ إِمَّا لِلْجَهَالَةِ أَوْ لِلْغَورِ ، أَوْ لِلْآنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٌ وَالْوَصِيَّةِ بِلَبَاطِلِ بَعِلَةً ، حَتَّى لا يَضْمَنَ إِذَا سَقَى مِنْ شِرْبِ غَيْرِهِ ، وَإِذَا بَطَلَتْ الْعُقُودُ فَالْوَصِيَّةُ بِالْبَاطِلِ بَاطِلَةً ، وَكَذَا لا يَصْلُحُ مُسَمَّى فِي النَّكَاحِ حَتَّى يَجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلا فِي الْخُلْعِ حَتَّى يَجِبَ وَكَذَا لا يَصْلُحُ مُسَمَّى فِي النَّكَاحِ حَتَّى يَجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلا فِي الْخُلْعِ حَتَى يَجِبَ وَكُذَا لا يَصْلُحُ مُنَا الصَّلُحِ عَنْ الدَّعُوى ؛ وَلَا يَصْلُحُ بَدَلُ الصَّلُحِ عَنْ الدَّعُوى ؛ وَلَا يُصَلَّحُ بَدَلُ الصَّلُحِ عَنْ الدَّعُوى ؛ وَلَا يُصَلِّحُ بَدَلُ الصَّلُحِ عَنْ الدَّعُوى ؛ وَلَا يُصَلِّحُ بَدَلُ الصَّلُحِ عَنْ الدَّعُوى ؛ وَلَا يُمْلَكُ بِشَى ء مِنْ الْمُقُودِ .

### 2.7

اورای طرح پی میں نکاح کا مہر بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے لہذا مہر شکی واجب ہوگا۔جبکہ پانی وینا واجب نہ ہوگا۔ ہاں یہ پانی خلع کا بدل بن سکتا ہے کیونکہ جب عورت پر قبضہ کر دہ مہر کو واپس دینالازم ہے کیونکہ اس میں جہالت فاحشہ ہے۔اورای طرح پانی کا دعوی صلح کا بدل بننے کی قوت بھی نہیں رکھتا کیونکہ کسی بھی عقد کے ذریعے پانی کا مالکٹ نہیں بتا جا سکتا۔

# صاحب ارض کی موت کے بعد پانی کوند بیجنے کابیان

وَلَا يُسَاعُ الشَّرْبُ فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِدُونِ أَرْضٍ كَمَا فِي حَالِ حَبَاتِهِ ، وَكَيْف يَضْنَعُ الْإِمَامُ ؟ الْأَصَحُ أَنْ يَصُمَّهُ إِلَى أَرْضٍ لَا شِرْبَ لَهَا فَيَسِعَهَا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، ثُمَّ يَنْظُو إلَى نِسِمَةِ الْأَرْضِ مَعَ الشِّرْبِ وَسِدُونِهِ فَيَصْرِفُ التَّفَاوُتَ إِلَى قَضَاءِ الذَّيْنِ ، وَإِنْ لَمُ يَجِدُ مَبِكَ اشْتَرَى عَلَى تَرِكَةِ الْمَيْتِ أَرْضًا بِغَيْرِ شِرْبٍ ، ثُمَّ ضَمَّ الشَّرْبَ إلَيْهَا وَبَاعَهُمَا يَجِدُ مَبِكَ اشْتَرَى عَلَى تَرِكَةِ الْمَيْتِ أَرْضًا بِغَيْرِ شِرْبٍ ، ثُمَّ ضَمَّ الشَّرْبَ إلَيْهَا وَبَاعَهُمَا يَجِدُ مَبِكَ الشَّرَى عَلَى تَرِكَةِ الْمَيْتِ أَرْضً وَيَصُوفُ الْفَاضِلَ إِلَى قَضَاءِ الذَّيْنِ فَيُصُوفُ مِنْ الشَّمَنِ إِلَى ثَمَنِ الْأَرْضِ وَيَصُوفُ الْفَاضِلَ إِلَى قَضَاءِ الذَّيْنِ (وَإِذَا سَقَى النَّرَجُ لُ أَرْضُ جَارِهِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا) ؛ إِلَّانَهُ غَيْرُ مُنَعَدَ فِيهِ فَعُرَقَهَا أَوْ نَزَتْ أَرْضُ جَارِهِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا) ؛ إِلَّانَهُ غَيْرُ مُنَعَدَ فِيهِ

2.7

اور جب حاکم کوائی زمین ند ملے تو وہ تر کہ میت سے پانی کے سوا کسی زمین کوخرید سے اور اس کے بعد اس کے ساتھ پانی ک مال نے ۔اور ان دونوں کی بیجوائی کردے۔ بس وہ قیمت زمین کی قیمت میں خرج کرے اور جونی جائے اور قرض اوا کرنے میں اد

# كتاب الأون إلية

# ﴿ يركتاب بينے والى چيزوں كے بيان ميں ہے ﴾

سناب اشربه کی نقهی مطابقت کابیان

علامدائن محود بابرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب اشر بہ کوشرب کے بعد بیان کیا ہے کیونکہ الن
دونوں کوففی ومعنوی طور پر شعبہ ایک ہے۔ اور کتاب احیاء موات کے سبب شرب کو مقدم بیان کیا گیا ہے۔ (اور یہ بھی مناسبت ہے
کہ کتاب اشر بہ ہیں خمراورای جیسی حرام شرابوں کا بیان ہوا ہے جبکہ شرب میں حلال پینے کا بیان ہوا ہے لہٰذا اس لئے شرب کو پہلے
بیان کردیا گیا ہے۔ (عمنایہ شرح الہدایہ کتاب اشر بہ بیروت)

خمركي وجهتسميه وشراب كافقهي مفهوم

سنت میں پینے کی چیز کوشراب کہتے ہیں اور اصطلاح فقہا میں شراب اُسے کہتے ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے، اس کی بہت لئمیں ہیں ہخرانگور کی شراب کو کہتے ہیں بینی انگور کا کچا پانی جس میں جوش آ جائے اور شدت پیدا ہوجائے۔امام اعظم رضی القد تعالٰی منہ کے زدیک سیاسی ضروری ہے کہ اس میں جھاگ پیدا ہوا ور بھی ہرشراب کو مجاز آخر کہدو ہے ہیں۔

تاموں میں لکھا ہے کہ فراس نیز کو کہتے ہیں جس کے استعمال ( نیخی جس کو چنے ) سے نشروستی پیدا ہوجائے۔ اور وہ انگور کے شرے کی صورت میں میں لکھا ہے کہ اس کا عام مفہوم مراد کیا فررے کی صورت میں میں انگور کا شیرہ ہو یا کسی چیز کا عمر آن وکا ڈھا وغیرہ ہو، زیادہ سی جس کے اس کا عام مفہوم مراد کیا جائے ) بعنی نشرا نے والی چیز خواہ وہ انگور کا شیرہ ہو یا کسی دوسر کی چیز کا شیرہ وغیرہ کیونکہ شراب مدینہ میں حرام ہوئی ہے اور اس زمانہ میں انگور کی شراب کا کوئی وجو ذہبیں تھا بلکہ وہ مجبور سے بنائی جاتی تھی خمر کیوجہ تسمید ہیے کہ لغت میں " خمر " کے معنی ہیں " ڈھا پنا" چھپا نا مفاط کر کی تاثیر وجو نکی شراب انس کی عقل کوڈ ھانپ دیتی ہے اور اس کے نہم وشعور کی تو توں کو خلط و خیط کر دیتی ہے اس لئے اس کو " خمر " کے میں اس کے اس کو " خمر " کے میں اس کے اس کو " خمر " کے میں "

مرمت شراب کے شرعی ما خذ کا بیان

يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ النَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ والمائدة ال

اےایمان والوشراب اور بُو ااور بُن اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچنے رہن کہتم فلاح پاؤ۔ ( کنزاراین ن ) حرام كرده حيار شرابون كابيان

فَسَالَ (الْأَشْرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ أَرْبَعَةٌ : الْمَحَمَّمُ وَهِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا عَلَى وَاشْتَذَ وَقَذَف بِ الرَّبَدِ ، وَالْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذَهَبَ أَقُلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ) وَهُوَ الطَّلاء الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (وَنَقِيعُ التَّمْرِ وَهُوَ السَّكُرُ ، وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلا .

فرمایا کہ حرام کردہ شرابیں چار ہیں۔(۱) خمرہ بیانگور کا وہ شیرہ ہے جو جوش مارتا ہوا تیز ہوجائے۔اور جھا گ نکالنے لیے۔ (۲) انگور کا وہ شیرہ جس کوا تنا پکاویا جائے کہ وہ دو تہائی ہے کم ہوجائے اور بیدہ ہی طلاء ہے جس کو جامع صغیر میں ذکر کیا گیا ہے۔ (٣) نقيع تمريب جب وه نشه دينے والي ہو۔ (٧٦) نقيع زبيب ہے جس دفت ده تيز ہوكر جوش مارنے والي بن جائے۔

نشهآ ورچيزول كي اقسام كابيان

جو چیزیں نشہ پیدا کرتی ہیں ان کی گئتمیں ہیں۔ایک متم تو شراب کی ہے جوانگور سے اس طرح بنتی ہے کہ انگور کاعر آنکال کر سمسى برتن ميس ركادية بين ، پچھودنوب كے بعد ده گاڑھا ہوجا تا ہے اوراس ميں ابال پيدا ہوجاتی ہے اوراس طرح وہ نشهآ ورہوجا تا ہے، سی تھے تراور مختار قول کے مطابق اس میں جھا گ کا پیدا ہونا شرط نبیں ہے اس کوعر بی میں "خمر " کہتے ہیں۔

دوسری قتم بید کدانگور کے عرق کوفندر سے جوش دے کرر کھ دیتے ہیں اس کوعر بی میں" باذق" اور فاری میں " بادہ" کہتے ہیں اور انگور کا وہ عرت جس کوا تنا پکایا جاتا ہے کہ اس کا چوتھا کی حصہ جل کر صرف تین چوتھا کی حصہ رہ جاتا ہے۔" طدا" کہلاتا ہے۔

تيسري تتم "نقيع التمر" ہے جس كو"سكر" بهى كہتے ہيں لينى ترخر ما كاوہ شربت جو كاڑھا ہوجائے اوراس ميں جھاگ پيدا ہو

چوتھی میں انقیع الزبیب" ہے یعنی منقی اور شمش وغیرہ کاوہ شربت جس میں ایال اور جھاگ پیدا ہوج ئے۔

ان چار در قىمول مېں سے بىل تىم توبلاكى قىد كے ترام ہے اور باتى تين تىمىيں اس صورت ميں بدا تفاق ترام بيں جب كدان کو جوش دے کرر کھ دیا جائے اور ان میں گاڑھا پن آ جائے کیونکہ اس صورت میں ان چیز وں میں شتہ پیدا ہوجا تا ہے ہاں اگر ان میں ندکورہ چیزیں نہ پائی جائے تو ان کوحرام نہیں کہیں گے مثلاً مجھ دیرے لئے پانی میں خرما بھگو کرر کھ دیا جائے یہاں تک کہ وہ پانی شربت كى طرح بوجائة اوراس بين كم كاكوئى تغيروا قع شهوتواس كابييا درست بوگا

خمر کالفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھااور مجاز آگیئوں یکو ،کشمش بھٹی راور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ الفاظ بولتے تھے، تمرنی اللہ علیہ وسلم نے تُرمت ہے اس تکم کوتمام اُن چیز وں پر عام قرار دیا جونشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ المدن بین طوعات کے بیرواضی ارشادات بمیں ملتے بین کہ کل مسکو خصو و کل مسکو حواجہ برنشہ ورچیز خمر ہاور مدن بین طوعات کے بیرواضی ارشادات بمیں ملتے بین کہ کل مسکو خصو و کل مسکو حواجہ برنشہ ورچیز خمر ہاور برندی ورچیز اس کے سام اللہ میں برنشہ ورچیز سے مع کرتا ہوں۔ معزت محر نے تحد کے خطبہ بین شراب کی بیتحریف بیان کی تھی کہ المنحصو ما حامو العقل فرسے مراد ہروہ چیز ہے جوعقل کوڈھا تک لے۔

فرے متعلق د<u>س ابحاث کا بیان</u>

أَمَّا الْحَمْرُ فَالْكُلَامُ فِيهَا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا فِي بَيَانِ مَائِيَّتِهَا وَهِيَ النِّيء مِنْ مَاءِ الْهِنْ الْمَعْرُ وَقُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّعَةِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ الْمِعْنُ النَّاسِ: هُوَ السَّمِّ لِكُلِّ مُسْكِرٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ): يَعْضُ النَّاسِ: هُو السَّمِّ لِكُلِّ مُسْكِرٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كُلُّ مُسْكِرٍ فَقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ): وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (الْحَدَّمُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ) وَأَشَارَ إِلَى الْكُرُمَةِ وَالشَّلامُ (الْحَدْمُو مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ) وَأَشَارَ إِلَى الْكُرُمَةِ وَالشَّامُ وَالشَّكِرِ وَلَنَا أَنَّهُ السَّمِ عَاصَّ بِإِطْبَاقِ أَهْ لِ اللَّهَةِ فِيمَا ذَكَرُنَاهُ وَلِهَذَا الشَّهِرَ الشِعْمَالُهُ فِيهِ وَفِى غَيْرِهِ عَيْرُهُ وَالشَّهُ عَاصٌ بِإِطْبَاقِ أَهْ لِ اللَّهَةِ فِيمَا ذَكَرُنَاهُ وَلِهَذَا الشَّيْمِ السِّعْمَالُهُ فِيهِ وَفِى غَيْرِهِ عَيْرُهُ وَ لَكُونُ السَّمِ عَاصٌ بِإِطْبَاقِ أَهْ لِ اللَّهُ قِيمَا ذَكُرُنَاهُ وَلِهَذَا الشَّيْمِ السِّعْمَالُهُ فِيهِ وَفِى غَيْرِهِ عَيْرُهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ مَا ذَكُونُهُمُ لَا يُنَافِى كُونَ الاسْمِ حَاصًا فِيهِ فَإِنَّ السَّمْ عَلَى السَّمْ مُسَلِّ لِكُلُ مَا ظَهَرَ وَهَذَا لِمُعْرَالِ لِنَحْمُ وَلَوْلَ السَّمْ عَاصَّ لِلنَّهُمِ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللَّهُ مُو السَّمْ خَاصٌ لِلنَّجُمِ الْمَعُرُوفِ لَا لِكُلُ مَا ظَهَرَ وَهَذَا لِنَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمْ خَاصٌ لِلنَّهُمِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَهِ الطَّهُولُ وَهُ اللَّهُ مِنْ السَّمَ عَلَى السَّالَةِ الْمَالِلَةُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

2.7

فرے متعلق دی مقامات پر کارم کیا گیا ہے۔ جن میں سے پہلی بحث اس کی ماہیت کے بیان میں ہے۔ اور فرانگور کا وہ کیا پانی ہے جب وہ نشر آ در ہوجہ نے ۔ اس کی بہی بہچان ہمار ہے نز دیک ، اہل علم اور اہل لغت کے نز دیک مشہور ہے۔ بعض ماء نے کہا ہے کہ خمر ہر نشر آ در چیز کو کہتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم آیا ہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نشر آ در چیز خمر ہے۔ ارا ہو تاہی نے فر ، یا کہ خمر ان دونوں در خوق میں ہے ہے۔ اور اس وقت آ ہے تاہور اور مجمور کی جانب اش رہ فرمایا تھا۔

ار میکی دلیل ہے کہ خرعقل کو ڈھا ہے ہے مشتق ہے اور میر چیز ہر نشر آ در میں یائی جاتی ہے۔

ار میکی دلیل ہے کہ خرعقل کو ڈھا ہے ہے مشتق ہے اور میر چیز ہر نشر آ در میں یائی جاتی ہے۔

اس متلا میں ہی ری دلیل ہے کہ اہل لغت کے اتفاق کے مطابق خمر اس چیز کا خاص نام ہے جس کوہم نے بیان کر دیا ہے۔

اور خمر کا نام اس کی قوت کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جبکہ عقل کوڈ ھانپنے کے سبب سے بیس ہے۔ اور جو پچھاس کے سواہم نے ہاں کیا ہے وہ خمر کے ساتھ خاص ہونے میں کسی چیز منافی نہیں ہے۔ کیونکہ نجم پینجوم سے مشتق ہے جس کامعنی طاہر ہونا ہےاں کے بعد بیابیک مشہور ستارے کا نام ہو کر خاص ہو چکا ہے۔ نہ ہر ظاہر ہونے والی چیز کوکو کی شخص جم کہنے لگے اور اس طرح کی بہت ساری امثله موجود ہیں۔اور جہال تک احادیث میں بیان کیا گیا ہے تو پہلی روایت میں کی بن معین نے طعن کیا ہے جبکہ دوسری حدیث ے تھم کابیان سمجھا گیا ہے۔ کیونکہ منصب رہالت تابی کے لائق بھی بات ہے۔

# انگورو تھجورے بنائی جانے والی شراب کابیان

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندرسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے قال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" شراب ان دو درختوں مینی انگوراور محبورے بنتی ہے۔" (مسلم مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 782)

مرادیہ ہے کہ اکثر انہی دو چیز وں سے شراب بنتی ہے ، کویا یہاں حصر یعنی بیظا ہر کرنا مراز نہیں ہے کہ شراب بس انہی دو چیز وں سے بنتی ہے کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کابدار شاد ہے کہ کل مسکر خمر ، یعنی برنشہ آور چیز شراب ہے چنانچہ اس ارشاد میں جومومیت ہاس سے بھی بہی واضح موتاہے۔

اور حضرت ابن عمر رضی الندعنهما کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمر فاروق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر ہر ( کھڑے ہوکر) خطبہ دیا ارشاد فرمایا کہ "شراب کی حرمت نازل ہوگئ ہے اورشراب پانچ چیز وں سے بنتی ہے لیتنی انگورہے ، مجور سے، گیہوں سے، جو سے، اور شہد سے، اور شراب دہ ہے جو تقل کوڈ ھانپ لے۔ ( بخاری )

علماء نے دضاحت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا ہے کہ شراب وہ ہے جوعقل کو ڈھانپ لے۔اسکے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا کہ شراب کا انحصارا نہی پانچ چیزوں میں نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ کسی بھی چیز سے بنا ہوا ہروہ مشروب بشراب ہے جس میں نشہ ہوا دراس کے بینے سے تقل دشعور پر بردہ برخوا تا ہو۔

## خمر کی دوسری بحث میں شہوت نام ہونے کابیان

وَالشَّانِي فِي حَقِّ ثُبُوتِ هَذَا الاسْمِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا إِذَا اشْتَدَّ صَارَ خَمْرًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَذْفُ بِالزَّبَدِ ؛ لِأَنَّ الاسْمَ يَثُبُتُ بِهِ ، وَكَلَا الْمَعْنَى الْمُحَرَّمُ وَهُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْفَسَادِ بِالاشْتِدَادِ وَلاَّبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْغَلَيَانَ بِدَايَةُ الشِّلْةِ ، وَكَمَالُهَا بِقَذُفٍ بِالزَّبَدِ وَسُكُونِهِ ؛ إذْ بِهِ يَتَمَيَّزُ الصَّافِي مِنُ الْكَدِرِ ، وَأَحْكَامُ الشُّرْعِ قَطُعِيَّةٌ فَتُنَاطُ بِالنَّهَايَةِ كَالْحَدِّ وَإِكْفَارِ الْمُسْتَحِلُ وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ

(فيرمنات رمنويه (طرچهاروبم) (۱۹۳۶) (۱۹۳۶) فيرمنات رمنويه (طرچهاروبم) وَقِيلَ يُؤْخَذُ فِي حُرْمَةِ الشَّرُبِ بِمُجَرَّدِ الاشْتِدَادِ احْتِيَاطًا .

سے خرکی دوسری بحث اس کے نام کو ٹابت کرنے کے بیان میں ہے اور امام قد وری علید الرحمہ نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول ے مطابق اپنی کتاب میں ذکر کردیا ہے۔ جبکہ صاحبین کے نز دیک جب وہ تیز ہوجائے اس وقت وہ ٹمر کہانا نے گی۔ جبکہ اس میس جواک کو نکالنا شرط میں ہے۔ کیونکہ شدت میں آجانے کا نام خمر ہے۔اورای طرح اس کی اس شدت سے جرم کروانے کا تھم بھی

عابت ہوجائے گا۔اور یمی شدت اس کے فساویس اثر انداز ہونے والی ہے۔ حضرت امام اعظم رضی الله عند کی دلیل میہ ہے کہ جوش مار نے سے شدت کی ابتدا وہوتی ہے جبکہ جھا گ نکا نے ہے شدت تھمل ہوجاتی ہے۔اورای طرح اس کے ٹھنڈے ہونے سے بھی کمل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ جھاگ مارنے سے صاف خمر خراب خمر کو دور کرتا ہے۔اورا دکام شریعت میطعی ہیں ہیں اس کا مدارا نتہاء پر ہوگا۔جس طرح حداور حلال بیجھنے والے کو کا فرکہنا اور بیع کی حرمت ہے یمی کما میاہے کہ بینے کی حرمت محض شدت سے ثابت ہوجاتی ہے بی احتیاط کا تقاضہ ہے۔

شرابوں میں نشہ ہونے باشہونے کا بیان

ان کے علاوہ چینے کے چارمشروب اور ہیں جن کا بینا امام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک حلال ہے بشرطبیکہ ان کومعمولی طور پراس طرح جوش دیا گیاان میں نشد پیداند ہوا ہواوراگران میں نشہ پیدا ہو گیا ہوتو میں میں جمی حرام ہوں گی ،ای طرح اگران کو جوش دیئے بغیر کانی عرصہ کے لئے رکھ دیا گیاان میں جھاگ پیدا ہوگیا تب بھی ان کا چینا حرام ہوگا ،ان جاروں میں ہے ایک تشم تو" نبیذ" ہے ینی و اسشروب جوخر ماسے بنایا گمیا ہوا دراس کواس قدر جوش دیا گمیا ہو اگر اس میں گاڑھا بین بھی آ۔ گمیا ہوتو اس کا بینا جائز ہے۔ دوسری تشم "خلیط" ہے لیجنی وہشر بت جوخر مااور منقی کوقند رے جوش دے کران سے نکالا گیا ہو۔

تیسری تنم: وہ خبید ہے جو شہر، گیہوں، جواور جوار دغیرہ کو پانی میں قدرے جوش دے کرمشر وب کی صورت میں بنائی گئی ہو۔ ادر چومی مشم شانث مینی ہے اس کی صورت میر ہوتی ہے کہ انگور کے عرق کو اتنا پکایا جاتا ہے کہ اس کا وہ حصہ خشک ہوجاتا ہے اور ایک حدیثراب کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔

ان چاروں چیزوں کے بارے میں حضرت امام اعظم ابوصلیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مختص ان کوعبادت کے لئے طافت حاصل کرنے کی غرض ہے ہے تو جائز ہے اور اگر لہودلعب کے طور پر اور جنسی لذت کے لئے ہے تو حرام ہے لیکن حضرت اہام محمد کے زدیک عبادت کے لئے طاقت حاصل کرنے کی غرض ہے بھی ان کا پینا حرام ہے۔ چٹانچیہ غی مسلک میں اہل محقیق کا فتو کی حضرت

جیها که یمنی شرح کنز بی لکھا ہے کہ "حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد اور حقیفہ میں سے حضرت امام

سے کہ کا قول رہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ آ ورہواور بدمست بنادی ہواس کی تعویدی مقدا بھی حرام ہے خواہ کی طرح کا نشر ہو کیونکدابن ماجهاور دار قطنی کے مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جو چیز نشد آور مود و شراب ہے اور ساری نشد آور چیزیں حرام ہیں ، لہذا حنفید مسلک میں فتوی امام محد کے قول پر ہے۔

اس معلوم ہوا کہ ہرنشدا ورچیز "شراب" ہے اور حرام ہے خواہ وہ "مشروب" کی صورت میں ہواورا گاور یا تھوریا تی یا شہر سے بنیا گیہوں، جو، باجرہ یا جوارے بنے اورخواہ وہ کی درخت کا عرق ہوجیے تاڑی وغیرہ یا کوئی گھ س ہو بھنگ وغیرہ ای طرح ۔ وہ ہر مقدار میں حرام ہے خواہ تھوڑی ہو یا بہت ہو، نیز اگر کو کی شخص نشہ کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دے تو مفتی ہرتول کے مطابق اس کی طلاق واقع ہوجائے خواہ شراب کا نشہ ہویا نبینہ وغیرہ کا۔

جیبا که ادپر بتایا گیا حضرت امام ما لک،حضرت امام شافعی،حضرت امام احمد بن حنبل، اور حنفیه میں ہے حضرت امام مجر نیز محدثین کرام کا مسک بیر ہے کہ ہرنشدا ورچیز حرام ہے خواہ تھوڑی ہویا بہت ہو،اوراگر چہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک وو مشروب بنجس وحرام اورشراب کے تھم میں ہے جب میں اہال، گاڑھااور جھاگ بیدا ہو گیا ہو، اس کے علاوہ اور چیزیں جب تک کہ ان میں نشہ نہ ہوحرام نہیں ہے۔لیکن حنق مسلک کے احتیاط پندمصنفین کے ہاں نتو کی حضرت امام محمد ہی کے قول پر ہے جیسا کہ نہاریہ عینی، دیدی، درمختار، الا شباه وانتظائز، قبآذی عالمگیری، فبآوی حیادیه اورشرح مواہب الرحن میں مذکور ہے بلکے نثرح وہبانیہ وغیرہ میں تو حضرت أمام اعظم ابوصنيفه كاتول بعي حضرت امام محمد كے مطابق بن منقول ہے اس صورت ميں بيمسئله تمام ائمه ومجتهدين كامتفقه موجاتا

# تيسري بحث ميس عين خمر كى حرمت كابيان

وَالنَّـالِيثُ أَنَّ عَيْنَهَا حَرَامٌ غَيْرُ مَعْلُولٍ بِالسُّكْرِ وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ أَنْكُرَ حُرُمَةَ عَنِينِهَا ، وَقَالَ : إِنَّ السُّكُرَ مِنْهَا حَرَامٌ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْفَسَادُ وَهُوَ الْصَّدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَهَذَا كُفُرٌ ؛ لِأَنَّهُ جُحُودُ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ تَعَالَى سَمَّاهُ رِجْسًا وَالرَّجُسُ مَا هُوَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ ، وَقَدْ جَاءَ تَ السُّنَّةُ مُتَوَاتِرَةً " أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَرَّمَ الْخَمْرَ ؛ وَعَلَيْهِ الْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ ، وَلَأَنَّ قَلِيلَهُ يَدُعُو إِلَى كَثِيرِهِ وَهَذَا مِنْ خَوَاصٌ الْخَمْرِ ، وَلِهَذَا تَـزُدَادُ لِشَـارِبِهِ اللَّـذَّةُ بِالْاسْتِكُتَارِ مِنْهُ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَطْعُومَاتِ ثُمَّ هُوَ غَيْرُ مَعْلُولِ عِنْدَنَا حَتَّى لَا يَتَعَدَّى حُكُمُهُ إِلَى سَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعَدِّيهِ إِلَيْهَا، وَهَـذَا بَسِعِـذَ : لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ الْمَشُهُورَةِ وَتَعْلِيلُهُ لِتَعْدِيَةِ الِاسْمِ ، وَالتَّعْلِيلُ فِي الأَحْكَامِ لَا فِي الْأَسْمَاءِ

۔ اور نبیری بحث سیہ ہے کہ فمر کا عین حرام ہے کیونکہ سیسی نشہ کے معلول وموقو نے نبیس ہے۔ بعض لوگوں نے عین فمر کی حرمت کا ناركيا ہے اور انہوں نے بيكہا ہے كہ نشرة ور ہوناحرام ہے۔ كيونكہ فساد كاسبب وى ہے۔ اور فساد بيہ بے كدوہ الله كے ذكر سے رو كئے الاے ۔اور پی نفریبی کین کہ میداللدی کمان کا انکار ہے۔ کیونکہ کماب اللہ میں خرکور جس کہا گیاہے اور رجس کاعین حرام ہے۔اور ہی مدیث تواز کے ساتھ آئی ہے کہ بی کریم ایک نے تمر کے عین کورام قرار دیا ہے۔اورای اجماع منعقد ہوا ہے۔ کیونکہ تمر کا قلیل سے اں سے کثیر کی جانب بلانے والا ہے۔اور یہی چیز اس کے خواص جس سے ہے کیونکہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے شرانی کی لذت میں اطافہ وتا ہے۔جبکہ دوسری کھانے کی چیزوں میں ایسانبیں ہوتا۔

ہ رے بزد کیے حرمت خرمیں وار دہونے والی نص معلول نہیں ہے۔ پس خمر کا تھم دوسری مسکر ہ چیز دن کی جانب متعدی نہ ہوگا جہا، م شافعی علیہ الرحمہ نے اس کی دوسری چیز وں کی جانب متعدی کیا ہے۔ گریہ تو امکان سے بھی خارج ہے۔ کیونکہ بیمشہور سنت ے فون ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمد کی بیان کروہ تعلیل نام کی تعدیت کے سبب سے ہے جبکہ تعلیل کا اعتبار احکام میں کیا جاتا ہے اساویں نہیں کیا جا تا ہے۔

چقی دیانچویں بحث میں خمر کے بس ہونے کا بیان

وَالرَّابِعُ أَنَّهَا لَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً كَالْبَوْلِ لِثُبُوتِهَا بِالذَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَا وَالْخَامِسُ أَنَّهُ يَكُفُرُ مُسْتَحِلُّهَا لِإِنْكَارِهِ الدَّلِيلَ الْقَطْعِيُّ .

چوتی بحث رہے کہ خمر نجاست غلیظہ ہے جس طرح بیشاب ہے۔اوراس کے ثبوت میں قطعی ولائل موجود ہیں جس طرح ہم

ادر پانچویں بحث خمر کوحل ل جائے والے کا فریم کیونکہ دلیل قطعی کا اُنکار کرنے والا ہے۔

چھٹی بحث خمر کاحق مسلم میں مال متقوم نہ ہونے کا بیان

وَالسَّادِسُ سُـقُوطُ تَقَوُّمِهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ حَتَّى لَا يَضْمَنَ مُتَّلِفُهَا وَغَاصِبُهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا نَجَّسَهَا فَقَدُ أَهَانَهَا وَالتَّقَوُّمُ يُشْعِرُ بِعِزَّتِهَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ الَّـٰذِي حَـرَّمَ شُـرُبَهَا حَوَّمَ بَيْعَهَا وَأَكُلَ ثَمَنِهَا) وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ مَالِيَّتِهَا وَالْأَصَبِ أَنَّهُ مَالٌ ؛ لِأَنَّ الطَّبَاعَ تَهِيلُ إِلَيْهَا وَتَضِنُّ بِهَا وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى مُسْلِمٍ دَيُنْ

فَأَوْفَاهُ ثَسَمَنَ حَمْرٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَلَا لِلْمَدُيُونِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ؛ لِأَنَّهُ ثَمَنُ بَيْعِ بَاطِلٍ وَهُو غَصْبٌ فِي يَدِهِ أَوْ أَمَانَةٌ عَلَى حَسَبِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَلَوْ كَانَ السَّنَةِ فَي يَدِهِ أَوْ أَمَانَةٌ عَلَى حَسَبِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَلَوْ كَانَ السَّذَيْنُ عَلَى فِي يَدِهِ أَنْ أَمُونَ الْخَمْرِ ، وَالْمُسْلِمُ الطَّالِبُ يَسْتَوْفِيهِ ، لِلَّنَّ بَيْعَهُمْ السَّالِمُ الطَّالِبُ يَسْتَوْفِيهِ ، لِلَّنَّ بَيْعَهُمْ فِي فِيهُمْ جَائِزٌ .

### ترجميه

۔ فرکے بارے میں پھٹی بحث رہے کہ فرمسلمان کے تق میں مال متقوم ہونے میں ماقط ہو پھی ہے۔ کیونکہ اس کو ہلاک کرنے والے پراوراس کو نصب کرنے والے پرکوئی حال واجب نہ ہوگا۔اور فمرکو بیچنا بھی جر کزئیس ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فمرکو بیچنا بھی جر کزئیس ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فمرکو بیچنا بھی جر کزئیس ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرکر کو بیچنا بھی تحرار اردیتے ہوئے اس کی تو بین کی ہے۔ جبکہ اس کا مال متقوم ہونا ریا عزاز کی نشانی ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی کر پر کھائے نے ارشاد فر میا ہے کہ جس ذات نے اس کے پینے کو ترام کیا ہے اس نے اس کا بیچنا بھی جرام قرار دیا ہے۔ اور اس کو بیچنا کو کھا بھی جرام حرام جرام ہے۔

مشارکخ فقہاء نے خمر کی مالیت کے سقو طبی اختلاف کیا ہے جبکہ زیادہ سے کہوہ مال ہے کیونکہ طبائع اس کی جانب رغبت رکھنے والی ہیں لیکن اس کے بارے میں بخل رکھتی ہیں۔

ادرجس بندے کا کسی مسلمان پر قرض ہے اور مقروض خمر کی قیت سے اس کوقرض کو ادا کرتا ہے تو مسلمان کیلئے اس کو لیما طلال نہ ہوگا اور مدیون کیلئے اس کا دینا حلال نہیں ہے۔ یونکہ نئے باطل کی قیت ہے۔ اور بیاس کے قبضہ میں یا تو غصب ہے یہ پھرا ہائت ہے۔ اس تفصیل کے مطابق جس کو نقیماء نے بیان کردیا ہے۔ جس طرح مردار کی بیچ میں ہے۔ اور جب قرض ذمی پر ہے تو خمر کی قیمت سے ادا کرسکتا ہے۔ اور مسلمان قرض خواہ اس کو لینے والا بن سکتا ہے۔ کیونکہ اہل ذمہ کے زدیک بیچ خمر جا تز ہے۔
قیمت سے ادا کرسکتا ہے۔ اور مسلمان قرض خواہ اس کو لینے والا بن سکتا ہے۔ کیونکہ اہل ذمہ کے زد یک بیچ خمر جا تز ہے۔
شرح

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہتیم کی شراب رکھی ہوئی تھی (لیمنی ہمارے گھر میں ایک پہتیم رہ کرتا تھ جو
ہماری پر درش ہیں تھا اس کی ملکیت ہیں جہاں اور یہت سامال واسباب تھاو ہیں شراب بھی تھی کیونکداس زمانہ ہیں شراب مباح تھی)
چنا نبچہ سورت ما کدہ کی وہ آیت (اِنسَمَا اللّٰحَ ہُو وُ وَالْمَائِسُو وَ وَالْمَائِسُ وَ اَلْاَذَ لَا مُ وَ بِحْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَبُوهُ
چنا نبچہ سورت ما کدہ کی وہ آیت (اِنسَمَا اللّٰحَ ہُو وَالْمَائِسُو وَ وَالْمَائِسُ وَالْاَذَ لَا مُ وَ بِحْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَبُوهُ
نَا تُحَمَّدُ وَ اَلْمَائِسُ کُو مِنْ اِللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَائِسُ وَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَائِسُ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَائِسُ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَائِسُ وَ اللّٰمَائِسُ وَ اللّٰمِ اللّٰمَائِسُ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَائِسُ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَائِسُ مِن کُرمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمِ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمِ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمِ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمَائِمُ ہُمِنِ کُرمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَائِمُ ہُمِن کُرمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

ہے صلی الندعلیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعہ واضح فر مایا کہ شراب متقوم مال نہیں ہے نہ صرف مید کہ اس ہے کوئی نفع حاصل ر اس بھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کی اہانت کا تکم دیا گیا ہے۔البذااس صورت میں اس شراب کو بھینک دینا کرنا تھی

حضرت انس حضرت ابوطفحہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں ( لینی ابوطلحہ نے ) عرض کیا کہ " یا نبی اللہ ! میں نے ان تیبیمول کے یئے نراب خریدی تھی جومیری پرورش میں ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" شراب کو بھینک دواوراس کے برتن کوتو ڑ الو "ترندي نے اس روایت کو قل کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے۔"

حضرت ابوطلحہ نے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اپنے زیر پرورش بیموں کے لئے جوشراب خریدی تھی اس کے بارے میں بوجھا کہ اب شراب حرام ہوگئ ہے میں اس شراب کا کیا کروں؟ آیا اس کو پھینک دوں یار ہے روں؟ آپ صلی الله علیه ملم نے ان کو علم دیا کہ اس کو بہا ڈالو۔اس کے ساتھ ہی اس کے برتن کوتو ڑ ڈالنے کا علم اس لئے دیا کہ شراب کی نجاست اس میں سرایت کرگئی اوراس کا پاک کرنااب ممکن نہیں رہاتھا۔ یا یہ کہ آپ نے شراب کی ممانعت میں شدت کوظا ہر کرنے کے لئے میتم ویا کے جس برتن میں وہ شراب رکھی ہے اس کو بھی تو ڑ ڈوالو ،اس طرح آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کا سر کہ بنالینے ہے جو منع فر مایا اں کاتعلق بھی یا تو زجر و تنبیہ ہے ہے بابیم انعت " نہی تنزیبی " کے طور پر ہے۔

## ساتویں وآ کھویں بحث حرمت تفع واجرائے حد کے بیان میں ہے

وَالسَّابِعُ حُرْمَةُ الِانْتِفَاعِ بِهَا ؛ لِأَنَّ الانْتِفَاعَ بِالنَّجَسِ حَرَامٌ ، وَلَأَنَّهُ وَاجِبُ الاجْتِنَابِ وَفِي الِانْتِفَاعِ بِهِ اقْتِرَابٌ . وَالنَّمَامِ نُ أَنْ يُسَحَـ لَدُ شَـارِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَسُكُرُ مِنْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ﴾ إِلَّا أَنَّ حُكُمَ الْقَتْلِ قَدُ انْتَسَخَ فَيقِىَ الْجَلْدُ مَشُرُوعًا ، وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وُتَقَٰدِيرُهُ ذَكَرُنَاهُ فِي الْحُدُودِ .

اور ساتوین بحث مدے کہ اس کے ساتھ نفع اٹھانا حرام ہے کیونکہ جس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے کیونکہ اس سے پر بیز کرنا واجب ہے۔ جبکہ نفع اٹھائے میں اس کے قریب جاتا ہے۔

ادر ۔ ٹھویں بحث میہ ہے اس کے پینے والے پر حد جاری کی جائے گی۔اگر چداس کونشہ نہ آئے کیونکہ نبی کریم ایسے نے ارش د فر مایا ہے کہ جس نے شراب پی اس کوتم کوڑے مگاؤ کیں اگر وہ دوبارہ شراب پی لے تو اس کو کوڑے لگاؤ کیں اگر اس کے بعد پھروہ نی لیے تم اس کونل کردو۔ ہاں البتداس میں قبل کا تھم منسوخ ہو چکا ہے اور کوڑے مارنے کا تھم اپنی مشروعیت پر باقی ہے۔ اور اس پر

صحابہ کرام رضی اللہ منہم کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔اوراس کے احکام ہم نے حدود میں بیان کردیتے ہیں۔ شرح

حضرت عبدالرحمن بن عبدالله سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وا کہ دوسلم نے فرمایا کہ الله تعلی شراب پراوراس کے لئے رس نکا لنے والے اور رس نکلوائے والے پراورائے اٹھائے والے اورائے اٹھوائے والے پرلھنت فرما تاہے۔

(سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث نمبر 282)

# نویں بحث میں طبخ کاخمر میں مؤثر ندہونے کابیان

وَالنَّاسِعُ أَنَّ الطَّبُعَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لِلْمَنْعِ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ لَا لِرَفْعِهَا بَعْدَ ثُبُوبِهَا ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِيهِ مَا لَمْ يَسْكُرْ مِنْهُ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ بِالْقَلِيلِ فِي النِيء ذَكُرْنَا وَهَذَا قَدْ طُبِخَ .

وَالْمَعَىاشِرُ جَوَازُ تَخْلِيلِهَا وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيُّ وَسَنَذُكُرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، هَذَا هُوَ الْكَلَامُ فِي الْخَمْرِ .

#### ترجمه

۔ اورنویں بحث بیہ ہے کہ خمر میں پکانا مؤٹر نہیں ہے کیونکہ طبخ بی جموت مت سے رو کئے کیلئے ہے جبکہ اس کو ٹابت کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کیلئے نہیں ہے محر پکائی گئی شراب میں شرائی پراس وقت تک صد جاری نہ کی جائے گی جب تک وہ شرائی کو نشے میں نہ اے ہے۔

جس طرح مشائخ نقباء نے کہا ہے کہ شراب چنے میں حد کا دجوب پھی شراب میں خاص طور پر ہے۔ای دلیل کے سب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں ادر بیاتو پکائی ہو کی شراب ہے۔

شراب سے متعلق دسویں بحث اس کوسر کہ بنانے کے جواز بیں ہے۔اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف بھی کردیا ہے ادراس کوہم عنقریب بیان کردیں گے کیونکہ میں ادمی بحث شراب کے بیان میں ہے۔

ثرح

حضرت ، لک بن الی مریم ، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ عبد الرحمٰن بن عنم تشریف لائے تو ہم نے آب میں طلاء (انگور کی شراب کی ایک خاص متم ہے جھے آگ پر یکا یا جاتا ہے ) کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرما یا کہ مجھ ہے ابو ، لک رضی اللہ تق ں عنداشعری نے بیان کیا ہے کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ میری است کے عنداشعری نے بیان کیا ہے کہ انہوں اس طرح کہ ) اس کا نام کوئی و دسرار کھ لیس گے۔ (سنن ابوداؤر: جلد ہوم. حدیث نبر 296)

# الا کے ہوئے شیرہ انگور کے بارے میں فقہی اختلاف کابیان

وَأَمَّا الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَى يَذُهَبَ أَقَلُ مِنْ ثُلُثَيْهِ وَهُوَ الْمَطْبُوخُ أَذْنَى طُبْخَةٍ وَيُسَمَّى الْهَاذَقَ وَالْمُنَصَّفَ وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْفُهُ بِالطَّبْخِ فَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنُدَنَا إِذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَقَالَ اللَّوْزَاعِيُّ : إِنَّهُ مُبَاحٌ ، وَهُو قَوْلُ بَغْضِ وَقَالَ اللَّوْزَاعِيُّ : إِنَّهُ مُبَاحٌ ، وَهُو قَوْلُ بَغْضِ الْمُعْتَزِلَةِ ، لِأَنَّهُ مَشْرُوبٌ طَيِّبٌ وَلَيْسَ بِحَمْرٍ وَلَنَا أَنَّهُ رَقِيقٌ مُلِلَّا مُظُرِبٌ وَلِهَذَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْفُسَادِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ ،

زجمه

حفرت اہم از واکی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وہ مہارے ہے۔ اور بعض معتز لد کا قول بھی ای طرح ہے ، کیونکہ بیہ پاک مشروب ہے یہ فرنس ہے۔ اور ہماری دلیل میہ ہے کہ رقبق ہوتی ہے اور لذت وار ہموتی ہے ای لئے فساق اس پرجع ہوتے ہیں پس اس سے نہ دکود در کرنے کیلئے اس کے پینے کوحرام قر اردیا جائےگا۔

ثرح

سفیان ابوجوریة جری سے روایت ہے کہ میں نے حصرت این عباس سے دریافت کیا اور وہ اپنی پشت کعبہ شریف کی جانب کے ہوئے گے جانب کے ہوئے سے ۔ انہوں نے ۔ انہوں نے فر مایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باؤق نکلنے سے بل گزر گئے جوشراب نشہ مائے وہ حرام ہے۔

انہوں نے کہاسب سے پہلے جس عرب نے باذق سے متعلق دریافت کیاوہ بیں تھا۔ باذق کیا ہے؟ باذق ایک قتم کی شراب کو کہاجا تا ہے جو کہانگور کے شیر ہے کو پچھ دریتک جوش دے کرتیار کی جاتی ہے۔ (سنن نسائی: جلد سوم: حدیث نمبر 1992 ) تقہد ہر

عَيْعِ تَمْرِكِ حرمت مِين اجماع صحابه كابيان

وَأَمَّا نَقِيعُ التَّمُرِ وَهُوَ السُّكُرُ وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ التَّمْرِ: أَى الرَّطْبِ فَهُوَ حَرَامٌ مَكُرُوهٌ وَأَمَّا نَقِيعُ التَّمْرِ اللَّهِ وَهُوَ النِّيء مِنْ مَاءِ التَّمْرِ: أَى الرَّطْبِ فَهُوَ حَرَامٌ مَكُرُوهٌ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَالَى (التَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزُقًا حَسَنًا) وَفَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ ، وَهُوَ بِاللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَذُلُّ الْحُمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَذُلُّ الْمُتَا اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَذُلُّ

عَـلَيْـهِ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِابْتِدَاء ِ إِذْ كَانَتُ الْأَشْرِبَةُ مُبَاحَةً كُلُّهَا ، وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ التَّوْمِيخَ ، مَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَتَذَّعُونَ رِزْقًا حَسَنًا .

۔ . اور نقیع تمروہ نشہ ہے جو تھجور سے کیایانی نکلتا ہے۔ لیعنی گدرائی ہوئی تھجوروں سے ہوتا ہے بس بیرام مردہ ہے ادر دھزست شریک بن عبدالقدنے کہ ہے کدریم مبارج ہے۔ کیونکہ اللہ تعانی نے ارشاد فر مایا ہے کہم اس سے سکر بکڑ ہے ہوجالا نکہ دہ اچھ رز تی ہے اس سے اللہ تعالی نے ہم احسان جنانیا ہے حالانکہ وہ حرام ہے اور حرام چیز سے احسان ہیں جنانیا جاتا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اس کی حرمت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ادروہ روایت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ آیت مبار کدابتدائے اسلام پرمحول ہے۔اوراس وقت ساری شرابیں مباح تھیں۔اورا بید قول بدہے کداس سے محض تو نے مراد ہے۔اوراس کامعنی ہیہ ہے کہتم لوگ اس کونشہ بناتے ہواور اجھے رزق کو چھوڑ دیتے ہو۔انقد ہی سے زیادہ حق کو

# مستمش کے جوش مارنے والے پانی کی حرمت کابیان

وَأَمَّا نَـقِيـعُ النَّرِيبِ وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ فَهُوَ حَرَامٌ إِذَا اشْتَذَّ وَغَلَى وَيَتَأْتَى فِيهِ خِعَلَافُ الْأُوْزَاعِسَى ، وَقِلْدُ بَيَّنَا الْمَعْنَى مِنْ قَبْلُ ، إِلَى أَنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةٍ الْمَخْمُورِ حَتَّى لَا يَكُفُرَ مُسْتَحِلُّهَا ، وَيَكُفُرُ مُسْتَحِلُّ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا الجَتِهَادِيَّةُ ، وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ قَطْعِيَّةٌ ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهَا حَتَى يَسْكُوَ ، وَيَجِبُ بِشُرْبِ فَطُرَةٍ مِنْ الْنَحَمْرِ ، وَنَجَاسَتُهَا خَفِيفَةٌ فِي رِوَايَةٍ وَغَلِيظَةٌ فِي أُخُرَى ، وَنَجَاسَةُ الْنَحَمْرِ غَلِيظَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً ،

اور نقیع زبیب شمش کا وہ کچا پانی ہے کہ جب وہ جوش مار کرتیز ہونے گئے تو وہ حرام ہے۔اور امام اوز اعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختد ف کیا ہے۔ اور اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ گر ان اشر یہ کی حرمت حرمت فحر سے کم ہے۔ حق کہ ان کوحلال ج نے والے کو کا فرقر ارتبیں دیا جائے گا۔ کیونکہ ان اشر بہ کی حرمت اجتہا دی ہے۔ جبکہ خمر کی حرمت قطعی ہے۔ اوران اشربہ کے پینے کے سبب حدواجب نہ ہوگی۔اگر چہ پینے والے کونشد آجائے حالانکدشراب کا ایک قطرہ پینے سے بھی صد واجب ہوجاتی ہے۔اور ریشرابیں ایک روایت کے مطابق نجاست خفیفہ میں سے ہیں۔جبکہ دوسری روایت کے مطابق بینجاست

ا نظیم ہیں۔جبکہ ایک روایت کے مطابق خمر نجاست غلیظہ ہے۔ نیظ میں ہیں۔جبکہ ایک روایت

ظني اشربه كا بيع مين فقهي اختلاف كابيانا

(وقال في البخاص الصّغِيرِ : وَمَا سِوى ذَلِكَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَلا بَأْسَ بِهِ) قَالُوا : هَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا الْعُمُومِ وَالْبَيَانِ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ ، وَهُو نَصْ عَلَى أَنَّ مَا يُتَخَدُّ مِنْ الْجَوْابُ عَلَى هَذَا الْعُمُومِ وَالْبَيَانِ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ ، وَهُو نَصْ عَلَى أَنَّ مَا يُتَخَدُّ مِنْ الْجَوْمُ وَالنَّيْرِةِ وَكَلا يُحَدُّ شَارِبُهُ عِنْدَهُ وَإِنْ الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالذُّرَةِ حَلَالٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ عِنْدَهُ وَإِنْ الْجِنْطِةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالذُّرَةِ حَلَالٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ عِنْدَهُ وَإِنْ الْجَوْمُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ إِلَيْنَ مَا يَتِهِ النَّائِمِ وَمَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ وَلَئِن الرَّبُهُ وَيَقَعُ طَلَاقُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ كَمَا فِي سَائِدِ النَّائِمِ وَمَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ عِلْاقُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ كَمَا فِي سَائِدِ النَّائِمِ وَمَنْ ذَهَبَ عَمْلُهُ كُمَا فِي سَائِدِ الرَّسُوبَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ اللَّهُ عَرَامٌ وَيُحَدُّ شَارِبُهُ وَيَقَعُ طَلَاقُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ كَمَا فِي سَائِدِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ الْمُحَرِّمَةُ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِيمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُعَالِي وَعَلَى الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمِةِ الْمُحَرَّمَةِ الْمُعَلِي وَالْمُعَالِي وَعَلَى الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُحَرِّمَةِ الْمُعَالِي وَالْمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمَالِقُولُ الْمُحَمِّ الْمُعَالَقِي الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّةُ الْمَالِقُولُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُوالِعُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِ

2.7

حضرت، ماعظم رضی الله عنه کے نزدیک دوسری اشر بہ کی نتے جائز ہے اور ان کو ہلاک کرنے والا ضامن ہوگا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک ان کی بتے اور ضان میں اختلاف ہے۔ اگر چہ مید مال متقوم ہیں کیکن ان کے مال متقوم کے ساقط ہونے میں کوئی دلیل قطعی م نہیں ہے۔ جبکہ خمر میں ایسانہیں ہے۔ جبکہ امام صاحب کے نزدیک تلف برضان واجب ہوگانداس کی مثن واجب ہوگا جس طرح پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اور ان شرابوں سے کوئی فائدہ ندا ٹھایا جائے گا کیونکہ میر حرام ہیں۔

، برب الم الولوسف علیدالرحمہ سے دوایت ہے کہ جب پکانے کے بب سے ختم ہونے والی مقداراً دھی ہے زائد ہواوروہ دو تہالی ہے کم ہولزان کی بڑج جائز ہے۔

حضرت امام محرعلیہ الرحمہ نے جامع صغیر میں کہا ہے کہ فدکورہ چار انشر بہ کے سوائیقیہ کی تنظ کرنے میں کوئی حربی نہیں ہے۔ مثا کُ فقہاء نے کہا ہے اس طرح کے عموم و بیان کا تھم جامع صغیر کے سوااور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور بیٹھم اس بات کی وضاحت کرنے والا ہے۔ کہ گذم ، جو بہر داور جوارہ جو چوشراب بنائی جائے وہ امام صاحب کے نز ویک طال ہے۔ اور امام صاحب یہ نزدیک اس کے پینے میں کوئی حدند ہوگی۔خواہ ال شرابول ہے نشہ بھی آجائے۔ اورائیی شراب سے بے بوش ہونے والے بندے کی طلاق واقع نہ ہوگی جس طرح کوئی سونے والا ہومی ہے اورا ہے ہی و بندہ ہے کہ جس کی عقل بھنگ اور گھوڑی کے دودھ کے سبب ختم ہو چکی ہو۔

ہے۔ من سام محدلعیہ الرحمہ سے قال کیا گیا ہے کہ میر رام ہیں۔اور جب کوئی شخص ان کو پی کرنشہ میں آ جائے تو اس پر صر جاری ک جائے گی۔اورنشہ آجائے کے بعد اس آدمی کی طلاق بھی واقع ہوجائے گی۔جس طرح تمام حرام شرابوں کا تھم ہے ان کا تھم بھی اس

#### دس دنوں تک خراب نہ ہونے والی شراب کی حرمت کا بیان

(وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا : وَكَانَ أَبُو يُومُسُفَ يَقُولُ : مَا كَانَ مِنُ الْأَشْرِبَةِ يَبْقَى بَعْدَ مَا يَبُلُغُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَفُسُدُ فَإِنِّي أَكُرَهُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوُلِ أَبِي حَنِيفَةً) وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ مِثْلُ قَوْلِ مُسحَسَدٍ إِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِلَّا أَنَّهُ تَفَوَّدَ بِهَذَا الشَّرْطِ ، وَمَعْنَى قُولِهِ : يَبُلُغُ : يَغْلِي وَيَشْتَكُ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا يَفُسُدُ : لَا يُسحَمَّضُ وَوَجْهُهُ أَنَّ بَقَاءَهُ هَذِهِ الْمُدَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسحَمَّضَ ذَلَالَةُ قُوْتِهِ وَشِلَّتِهِ فَكَانَ آيَةَ خُرْمَتِهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ الْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ حَقِيقَةَ الشُّدَّةِ عَلَى الْحَدُّ الَّذِي ذَكَّرْنَاهُ فِيمَا يَحْرُمُ أَصْلُ شُرِّبِهِ وَفِيمًا يَحْرُمُ السُّكُرُ مِنْهُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى وَأَبُو يُوسُفَ رَجَعَ إِلَى قُوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمْ يُحَرِّمُ كُلُّ مُسْكِرٍ ، وَرَجَعَ عَنْ هَذَا الشَّوْطِ أَيْضًا

حضرت المام محدعليد الرحمدف جامع صغير على كهائب كدامام ابو يوسف عليد الرحمد كهته بين كدجوش اب جوش ورفي كي بعدوى دن تنك خراب نه ہوتواس میں اس كو كر ده جانتا ہوں اس كے بعد انہوں نے امام اعظم رضى اللہ عند كے قول كى جانب رجوع كرايا جبكه ان كا ببالقول امام محمة عليه الرحمه كي قول كى طرح بيدكم برنشه آور چيز حرام بـ

حضرت امام ابویوسف علیدالرحمدان شرط کے اکیلے ہیں اور امام محمد علیدالرحمہ کے قول بلغ کامعنی بیہ ہے کہ وہ جوش مارے اور تیز ہوجائے۔ادران کے تول لایفسد کامعتی ہے کہ وہ تھٹی نہ ہواوراس کا سبب میہ ہے کہ تھٹی ہوئے بغیر شراب کا اتی مدت میں ہاتی رہ جانا بیاس کی قوت کی دلیل ہے۔ پس بیمی اس کے حرام ہونے کی وجہ بن جائے گی۔اور حصرت عیداللہ بن عباس رضی ایڈ عنہما ہے بھی ای طرح روایت کیا گیا۔ہے۔

حضرت ا، م اعظم رضی الله عنداس پرحد ہونے میں بخت ہونے کا اعتبار کرتے ہیں۔ جس کو ہم نے اس مسئلہ میں بیان کر دیا ہے۔ جس کا اصل بینا حرام ہے۔اور جس کا نشرحرام ہے اور اس کو ہم اس کے بعد ان شاء اللہ بیان کرویں گے۔ حضرت امام ں۔ ابوپیسف علیہ الرحمہ نے امام اعظم مرضی اللہ عنہ کے قول کی جانب رجوع کیا ہے۔ کہ انہوں نے اس مسکر کوچرام قر ارنہیں دیا اور انہوں نے اس شرط سے رجوع کرلیا ہے۔

شررح

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسوئی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے رات میں سو تھے ہوئے انگور بھگوئے جاتے تھے۔ پھر

ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوا یک مشک میں بھرتے اور مسلح کے وقت تمام دن ٹوش فر ماتے بھر دوسر سے روز پیتے بھر تنیسر سے روز

پیتے جس وقت تیسر اون ختم ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسر سے لوگوں کو بلاتے بھر مسلح کواگر پچھوڑ کا جاتا تو اس کو چو تتھے روز بہا
دیے۔ (سنن ندن نے جدسوم: عدیث نبر 2044)

حضرت ابوہریرہ رضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمو ماروز ہ رکھا کرتے ہے نہذا میں آپ سلی القہ علیہ وآلہ وسلم کے افطار کے وفت آپ کے لیے نبیذ لے کرگیا جے بیس نے دبا وہس بنایا تھا بھر میں اسے آپ کے پاس لے کر آپ تو وہاں وقت جوش مارر ہاتھا آپ ہے جواللہ پراور ہوم آخرت پر وہاں وقت جوش مارر ہاتھا آپ نے فرمایا کہ اسے دیوار پروے مارواس لیے کہ اس آدی کی شراب ہے جواللہ پراور ہوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ (سنن ابوداؤد: جدر موم: حدیث نبر 324)

#### تروشش کی نبیز کومعمولی بیانے کا بیان

(رَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَنَبِيدُ النَّمُرِ وَالزَّبِيبِ إِذَا طُبِخَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَذْنَى طُبْحَةٍ كَلَلْ وَإِنْ اشْتَذَ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُسْكِرُهُ مِنْ غَيْرِ لَهُو وَلَا طُرِبٍ) ، وَهَلَا الْمُتَلَا إِنَا الْمُتَلَامُ وَالْمُكَامُ وَالْمُنَالَةِ الْمُعَالَى الْمُنَالَثِ الْمُعَلِيقِ وَلَا الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِي وَالْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِى الْمُعَالِي الْمُعَالِى الْمُعَالِي الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعْلَى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِي الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعْلَى الْمُعَالِي الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِى الْمُعَالِي الْمُعْلِى الْمُعَالِى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم

قَالَ (وَلَا بَاْسَ بِالْحَلِيطِيْنِ) لِمَا رُوِى عَنُ ابْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ: سَقَانِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ شَرْبَةً مَا كِدُت أَهُتَدِى إلَى مَنْزِلِي فَغَدُوْت إلَيْهِ مِنْ الْعَدِ فَأَخْبَرُته بِذَلِكَ فَقَالَ: مَا وَدُنَاكَ عَلَى عَجُوَةٍ وَزَبِيبٍ وَهَذَا نَوْعٌ مِنُ الْحَلِيطِيْنِ وَكَانَ مَطْبُوخًا ؛ لِأَنَّ الْمَرْوِيَ عَنْهُ وَمَا رُوِيَ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهِي عَنْ الْحَرْمَةُ نَقِيعِ النَّيِيبِ وَهُوَ النِّيء مُنْه ، وَمَا رُوِيَ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهِي عَنْ الْحَرْمَة نَقِيعِ النَّيِيبِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّبِيبِ وَالرَّطِي وَالْبُسْرِ) مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الشَّدَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الابْتِهَاء .

أجمه

مارنے والی ہے۔لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ اس کے عالب گمان کے مطابق وہ اتن مقدار میں بیک ہوئے جولہووسرور کے مواشر شہو۔اور میر ممینی کے مطابق ہے۔

حصرت امام محمداورامام شافعی علیماالرحمہ نے کہاہے کہ وہ حرام ہے اور اس کے بارے میں وہی بحث ہے۔ جوعنب والی شدنے میں ہے۔اس کے بعد ہم ان شاءاللہ اس کو بیان کر دیں گے۔

اور کمس کردہ شراب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ای دلیل کے سبب جس کواہن ذیاد ہے روایت کی گیا ہے۔ کہ جمھے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنبمانے ایسی ہی شراب بلائی تھی کہ میں گھر پہنچنے کے قریب ندتھا۔ پس ای گئے دن جب میں ان کے ہاں گیا اور ان کی اس کو الله بن عمر رضی الله عنبمانے دی تو انہوں نے فر مایا کہ ہم نے تمبارے لئے مجور اور کشمش میں اضافہ بیں کیا اور یہ کس تھ۔ کیونکہ دھزت عبدالله بن عمر رضی الله عنبمانے تقیع زبیب کی حرمت روایت کی گئی ہے۔ اور یہ شمش کا کیا یا ٹی ہے۔

اوروہ روایت جو ٹی کریم آلیت ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ آپ آلیت تھ مجور، مشمش، مجوراور گذرائی تھجور کوجمع کرنے ہے منع کیا ہے اس کو قبط سالی کی حالت میں محمول کیا گیا ہے۔ اور وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔

شرح

عبداللہ بن ہریدہ سے دوایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کوقبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا تیکن اب تم لوگ قبور کی زیارت کر واور میں نے تم کوئع کیا تھا قربانیوں کے گوشت کوقین دن سے زیادہ رکھنے کے لیے لیکن اب جس وفت تک تمہارا دل جا ہے تم اس کور کھالوا ور میں نے تم لوگوں کو فیریز بنانے کی ممانعت کی تھی کیکن مشک میں۔اب تمام برتوں میں نبیذ بنا وکیکن اس شراب سے بچو (یعنی بالکل دوررہو) جونشہ پیدا کرے۔

(سنن تسائن: جلدسوم: حديث نمبر 1957)

عطابن بیماررضی اللہ تعالیٰ عندے ردایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فر مایا کہ گدر تھجوراور بکی تھجور طاکر مجھو کی جائیں یا تھجوراورا تکور ملاکر بھگوئے جائیں۔

ابوقادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ تع کیارسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھجوراور انگور کے ملا کر عیذ پینے سے اور گدراور پختہ تھجور کو ملا کر نبیڈیٹے ہے۔

حضرت امام ما مک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس امر پر اتفاق کیا ہے ہمارے شمر کے علماء نے کہ بیہ مکروہ ہے کیونکہ نع کیارسول اللہ صلی القدعدیہ وسلم نے اس ہے۔ (موطاامام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1504)

سل الله عليه وآله وسلم الرمتكيز و مين اس نبيذ كے اندر شدت اور جوش بيد ان و جائد الله على الله على الله على و الله و كم بيل ميں بياكري؟

حضرت ابن عباس منه بياكر و ، اور شدى مزفت ميں ، اور شدى تغير ميں ، اور فييذ بناياكر ومتنكيزوں ميں ، وہ كہنے كه يارول الله على الله عليه و آله و سلم اگر متنكيز و ميں اس نبيذ كے اندر شدت اور جوش بيد انوجائة ؟ فرمايا كه اس ميں پانی و ال دو۔ وہ كہنے كے كه صلى الله عليه و آله و سلم اگر متنكيز و ميں اس نبيذ كے اندر شدت اور جوش بيد انوجائة ؟ فرماياكه اس ميں پانی و ال دو۔ وہ كہنے كے كه

رسول الله على الله عليه وآله وسلم (ووثين مرتبه مندوجه بالابات كهي) توآپ نے تيسرى يا چوشى مرتبه فرمايا اسے بها دو پھر فرمايا كه برائد تدى الله على الله على

شہدادرانجیر کی نبیذ کے حلال ہونے کا بیان

قَالَ (وَنَبِيلُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَنَبِيدُ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ حَلالٌ وَإِنْ لَمْ يُطْبَحُ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَهُو وَطَرَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ (الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ ، وَأَشَارَ إِلَى الْكُرْمَةِ وَالنَّخُلَةِ ) حَصَّ الصَّلا فُو وَالسَّكُمُ (الْخَمُورُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ ، وَأَشَارَ إِلَى الْكُرْمَةِ وَالنَّخُلَةِ ) حَصَّ السَّحريم بِهِمَا وَالْمُوادُ بَيَانُ الْحُكْمِ ، ثُمَّ قِيلَ يُشْتَوطُ الطَّبْحُ فِيهِ لِإِبَاحِتِهِ ، وَقِيلَ لَا الشَّبَرَطُ وَهُو الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ ؛ لِلَّنَ قَلِيلَهُ لَا يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ كَيْفَ مَا كَانَ .

2.7

مرایا کے شہداورا نجیر کی نبیذ اور گذم اور جو کی نبیذ حال ہے۔ اگر چاس کو پکایا نہ گیا ہو۔ اور میر تھم شیخین کے نزد یک ہے لیکن جس وہداور لذت حاصل کرنے کیلئے نہ ہو کیونکہ نبی کر بیم سیالیت نے ارشاد فر مایا ہے کہ فران دوور ختوں سے بنتی ہے اور آ ہے تاہی نے انگور اور کھور کی جانب اشارہ فر ماہا تھا ہیں آ ہے تاہی ہے ترمت کوانمی دررختوں کے ساتھ خاص کردیا ہے۔ اور یہاں بیان کرنے سے مراداس کا تھم ہے۔

ادرایک تول یکھی ہے کہ شہد وغیرہ میں کمس کرنے میں اس کی اباحت کیلئے اس کو پکانا شرط ہے۔ جبکہ دومرا تول میرے کہ شرط نہیں ہے۔اس طرز ساب میں ذکر کیا عمیا ہے۔ کیونکہ اس کا قلیل اس کے کثیر کو بلانے والانہیں ہے۔اگر چہدہ کیا ہو یا پکا ہو۔ شرح

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف آئے تو لوگوں نے وبااور آب وہوا کے بھاری ہونے کا بیان کیا اور کہا بغیراس شراب کے ہمارا مزاج اچھانہیں رہتا آپ نے کہاشہد پیوانہوں نے کہاشہدموافق نہیں ایک شخص بورا ہم ای کواس طرح تیار کریں جس میں نشہ نہ ہو آپ نے کہا ہاں ،

انہوں نے اس کو پکایا اتنا کہ ایک تہائی رہ گیا دو تہائی جل گیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس لائے انہوں نے انگل ڈال جب وہ چَپ چَپ کرنے لگا آپ نے قرمایا بیطلا تو اونٹ کے طلا کے مشابہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کے پینے ک اجازت دی عہا وہ بن صامت نے کہا آپ نے حلال کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہ نہیں قتم خداکی یا اللہ میس نے بھی اس چیز کوھاں نہیں کیا جس کوتو نے حرام کیا اور نہ حرام کیا جس کوتو نے حلال کیا۔ (موطا امام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1510) مصرت جابر بن عبدالله ہے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وآلہ وسلم نے (مخصوص) برتنوں (میں نبیز بنانے) سے نہ ر مایا۔ پس انصار نے نبی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس اور برتن ہیں ہیں۔ نبی کریم میں انتہار وآله وسلم نے فرمایا تو پھر میں اس سے منع نہیں کرتا۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابوسعید، عبداللہ بن عرسے بی احادیث منقول ہیں میصدیث حسن سیجے ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث فمبر 1951)

### كندم سے بن شراب ينے برنشه ا جانے برحد كابيان

وَهَـلُ يُسحَدُّ فِي الْمُتَخَدِمِنُ الْحُبُوبِ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ ؟ قِبلَ لَا يُحَدُّ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَ مِنْ قَبُلُ قَالُوا : وَالْأَصَحَ أَنَّهُ يُحَدُّ ، فَإِنَّهُ رُوِي عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ سَكِرَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ أَنَّهُ يُحَدُّ مِسنُ غَيْسِ تَفْصِيلٍ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْفُسَّاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا اجْتِمَاعَهُمْ عَلَى سَائِر الْأَشْرِبَةِ ، بَسَلُ فَوْقَى ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْمُتَّخَذُ مِنْ الْأَلْبَانِ إِذَا اشْتَذَّ فَهُوَ عَلَى هَذَا وَقِيلَ : إِنَّ السُّمُتُّ خَلَّ مِنْ لَبُنِ الرُّمَاكِ لَا يَحِلُّ عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةَ اعْتِبَارًا بِلَحْمِهِ ؛ إذْ هُوَ مُتَوَلَّدٌ مِنْهُ قَالُوا : وَالْأَصَحُ أَنَّهُ يَسِحِلُّ ؛ لِلَّانَّ كَرَاهَةَ لَحْمِهِ لِلْمَا فِي إِبَاحَتِهِ مِنْ قَطْعِ مَادَّةِ الْجِهَادِ أَوْ ﴿ لِاحْتِرَامِهِ فَلَا يُتَعَدَّى إِلَى لَيَنِهِ

مندم سے بنائی تن شراب چنے پر جب نشرا جائے تو اس پر حدجاری کی جائے گی جبکہ ایک قول میجی ہے اس پر حدجاری ندکی جائے گی۔اس سے پہلے ہم اس کی دلیل کو بیان کرآئے ہیں۔

مشائخ نقهاء نے کہا ہے کدزیادہ درست میہ ہے کہ اس پر صد جاری کی جائے گی۔حضرت امام محم علیہ الرحمہ سے ایک بندے کے بارے میں روایت کیا گیاہے کہ جب نشآ جائے تو حد جاری کی جائے گی۔ جبکہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اوراس کی دیمل بد ہے کہ جارے دور میں فساق اس پر جمع جو جاتے ہیں۔ جس طرح دوسری اشربہ میں ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ اس پر جمع ہوتے ہیں۔ اورای طرح وہ شراب جو دودھ وغیرہ ہے بتالی جائے اور وہ تیز ہوجائے تو اس کا حکم بھی یہی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محصوری کے دودھ سے بنائی جانے والی شراب امام عظم رضی اللہ عند کے نز دیک حل لنہیں ہے۔ کیونکہ نہوں نے اس کے گوشت پ تیاس کیا ہے۔ کیونکہ دودھ کوشت سے بنما ہے۔

مشائخ نقنهاء نے کہا ہے کہ زیادہ درست سے ہے کہ وہ شراب حلال ہونی جا ہے کیونکہ اس کے گوشت کی کر اہت کا سب ہ ہے کہ اس کومیاح قرار دینے کی وجہ ہے ذرائع جہاد ختم ہوجائیں گے۔توبیاس کا احترام ہوا پس بیتکم اس کے دورھ پر نہیں لگانا " برح دهزت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" گیہوں کی بھی شراب ہوتی ہے ، جو کہ بھی شراب دهزت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ رسول کر بھی شراب ہوتی ہے اور شہد کی بھی شراب ہوتی ہے۔ ( مر فدی ، ابوداؤد ، ابن مانبہ ، ) وَلْ یَ بِهِ بِهِ مِنْ مِنْ اِللّٰ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مانبہ ، ) زنگ نے کہا ہے کہ بیر صدیث غریب ہے۔ ( مشکورۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 793 ) زنگ نے کہا ہے کہ بیر صدیث غریب ہے۔ ( مشکورۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 793 )

(زی نے کہا ہے کہ بیعد پہنے ریب ہے۔ ہوں انہیں نیزوں ہے شراب بنتی ہے، بلکدان چیز دل کو خاص طور پراس کئے ذکر علی ہے انہیں نیزوں ہے شراب بنتی ہے، بلکدان چیز دل کو خاص طور پراس کئے ذکر علی ہے کہ عام طور پرشراب انہی چیزوں ہے بنتی ہے۔ اس ارشاد میں اس بات کی دلیل ہے کہ خرصر ف انگوری شراب کو بیس کہ ہم اس سے ہے کہ بات کی دلیل ہے کہ خرص ان انگوری شراب کو بیس من سبت ہے ہے کہ ان کی تیم ان انگوری شراب کی علاوہ دوسری چیزوں کی شراب کو بھی خمر مجاز آ کہا گیا ہے اور اس میں من سبت ہے ہے کہ ان چیزوں کی شراب (یا نشد آ ور نبینہ) بھی انسان کی عقل کو زائل کردیتی ہے۔ کہ ان چیزوں کی شراب (یا نشد آ ور نبینہ) بھی انسان کی عقل کو زائل کردیتی ہے۔

يره الكوركا ايك ثلث باقى ره جانے برحلال مونے كابيان

قَالَ (وَعَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا طُبِخَ حَتَى ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَبَقِى ثُلُثُهُ حَلَالٌ وَإِنْ اشْتَدَّ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي وَعَيْدَ الْعِنَدِ إِذَا كُولَاكُ وَالشَّافِعِيُّ: حَرَامٌ ، وَهَذَا الْحِكَلاثُ فِيمَا أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: حَرَامٌ ، وَهَذَا الْحِكَلاثُ فِيمَا أَبِي وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِنْلُ قَوْلِهِمَا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّلَهِي لَا يَحِلُ بِالِاتَفَاقِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِنْلُ قَوْلِهِمَا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّلَهِي لَا يَحِلُ بِالِاتَفَاقِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِنْلُ قَوْلِهِمَا وَاللَّهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِنْلُ قَوْلِهِمَا ، وَعَنْهُ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ .

رجمہ فرمایا کہ جب انگور کو بکا یا جائے حتیٰ کہ اس کا دوتہائی ختم ہوجائے اور ایک تہائی باقی بچ جائے تو وہ حلال ہے۔خواہ وہ تیز ہو جائے۔اور پیچم شیخین کے مطابق ہے۔

معرت امام محر ،امام مالک اورامام شافتی علیهم الرحمد نے کہا ہے کہ وہ حرام ہے اور سے اشتالا ف اس صورت میں ہوگا کہ جب حضرت امام محر ،امام مالک اورامام شافتی علیم الرحمد نے کہا ہے کہ وہ حرات ہے کہا تھے کہا ہے کہا تھے کہا ہے کہا تھے کہا ہے کہ جب ہے والاحد کے اراد ہے بینے والا ہے کیونکہ جب اس نے کھیل وتماشے کیلئے کی ہے تو بدا تفاق وہ حلال ندہ وگا ۔حضرت بینے والاحد ہے والا ہے کیونکہ جب اس کو محروہ جانا ہے ۔ اور تیسر ک انام محمد علی ایک تول شیخیاں کی طرح نقل کیا گیا ہے ۔ جبکہ دوسری روایت میں انہوں نے اس کو محروہ جانا ہے ۔ اور تیسر کی روایت میں انہوں نے اس کو محروہ جانا ہے ۔ اور تیسر کی روایت میں انہوں نے اس مسئلہ میں تو قف کیا ہے۔

مرں مععب بن سعدے روایت ہے کہ حضرت سعد کے باغ میں انگور بہت ہوتے تھے اوران کی جانب سے باغ میں ایک شخص لارند تھا۔ایک مرتبہ بہت زیاد ہ انگور لگے تو داروغہ (باغ کے نگران) نے حضرت سعد کولکھا کہ جھے کو اندیشہ ہے انگور کے ضائع ہونے کا قاگرتم اجازت دونو میں اس کا شربت نکال لوں۔حضرت سعد نے تحریر فرمایا جس دفت میراید خطاتم کو پہنچے تو تم پاغ جھوڑ دو۔امتد ی قتم ایس آن سے کی بات پرتمهار اعتبار نبیس کردن گا۔ پھراس کو باغ سے معطل کردیا۔

(سنن نسائي: جلدسوم: حديث فمبر 2018)

عبدالله بن دیلی، اینے والدیے روابیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے پاس ۔ حاضر ہوئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں کے ہیں اور کس کے پی ر آئے بیں؟ آپ ایک نے مایا کہ انتداوراس کےرسول ایک کی طرف آئے ہو۔

مجرہم نے عرض کیا کہ یارسول انتفاعلی الله علیہ وآلہ وسلم ہمارے انگور (کے باغات بیں) ہم انگورے کیا بنائیں، آپ نے فر ما یا کدانگور (کوخشک) منتمی بنالونهم نے عرض کیا کہ تقی ہے کیا بنا کیں؟ فر ما یا کدا پنے ناشہ براس سے نبیز بنا یا کرواور اسپنے دات کے کھانے کے وقت اسے پی لیا کرواور نبیذ بنایا کروشکیزوں میں اور منکوں میں نبیز مت بنایا کرو۔اس سے کدا کر منکے میں زیادہ مدت گزرگی تو وه مرکه بن جائے گا۔ (سنن ابودا ؤو: جلدسوم: حدیث نمبر 318)

## خمرك سوامين قليل وكثير كى حرمت بين فقهى اختلاف كابيان

لَهُ مَ فِي إِنْبَاتِ الْـحُـرَمَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّسَكَاةُ وَالسَّكَامُ (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) وَيُرُوَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ (مَا أُسْكُرَ الْجَرَّةُ مِنْهُ فَالْجَرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ ) وَلَأَنَّ الْمُسْكِرَ يُفْسِدُ الْعَقْلَ فَيَكُونُ حَرَامًا قَلِيلُهُ وَ كَيْبِولُهُ كَالْخَمْوِ وَلَهُمَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (حُرَّمَتُ الْخَمْوُ لِعَيْنِهَا) وَيُرْوَى (بِعَيْنِهَا قَلِبِلِهَا وَكَثِيرِهَا ، وَالسُّكُرُ مِنْ كُلُّ شَرَابٍ) خَصَّ السُّكُرَ بِالنَّحْرِيمِ فِي غَيْرِ الْخَسَمُ وِ ؟ إِذْ الْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ ، وَلَأَنَّ الْمُفْسِدَ هُوَ الْقَدَحُ الْمُسْكِرُ وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَنَا وَإِنَّ مَا يَسْحُرُمُ الْقَيلِيلُ مِنْهُ ؛ إِلَّانَّهُ يَدْعُو لِرِقَتِهِ وَلَطَافَتِهِ إِلَى الْكَثِيرِ فَأَعْطِي حُكْمَهُ ، وَالْـمُثَـلُّـثُ لِغِلَظِهِ لَا يَدْعُو وَهُوَ فِي نَفْسِهِ غِذَاءٌ فَبَقِيَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ : وَالْحَدِيثُ الْأُوَّلُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَدَحِ الْأَخِيرِ إِذْ هُوَ الْمُسْكِرُ حَقِيقَةً وَ ٱلَّـذِي يُسصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاء ' بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ بِالطَّبْخِ حَتَى يَرِقَ ثُمَّ يُطْبَخُ طَبُخَةً خُكُمُهُ حُكُمُ الْمُثَلَّثِ ؛ إِلَّانَّ صَبَّ الْمَاء لَا يَزِيدُهُ إِلَّا ضَعُفًا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صُبَّ الْهَاء عَلَى الْعَصِيرِ ثُمَّ يُطْبَحُ حَتَّى يَلْهَبَ ثُلُثَا الْكُلِّ ؛ إِلَّانَّ الْمَاء يَلْهَبُ أُوَّلًا لِلَطَافِيدِ ، أَوُ يَذْهَبُ مِنْهُمَا فَلَا يَكُونُ الذَّاهِبُ ثُلُتَى مَاء ِ الْعِنبِ وَلَوْ طُبِخَ الْعِنَبُ كَمَا هُوَ ثُمَّ

يُغْصَرُ يُكُنَفَى بِأَدُنَى طَبُحَةٍ فِي رِوَايَةٍ عَنُ أَبِي حَنِيفَة ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ لَا يَحِلُّ مَا لَمْ يَلْهَبُ ثُلُنَاهُ بِالطَّبُخِ ، وَهُوَ الْأَصَحُ ؛ لِأَنَّ الْعَصِيرَ قَائِمٌ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَغَيَّرٍ فَصَارَ كَمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ،

ترجمه

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل جوحرمت کو ثابت کرنے والی ہوہ یہ مدیث ہے کہ آپ لیک نے نے فر ، یا بر سکرحرام ہے دھنرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل جوحرمت کو ثابت کرنے والی ہے وہ یہ مدیث ہے کہ آپ لیک ہے کہ جس شراب کا اور آپ لیک ہے کہ جس شراب کا اور آپ لیک ہے اور آپ لیک ہے کہ جس شراب کا ایک گھونٹ بھی خرام ہے۔ کیونکہ وہ عقل کا فاسد کرنے والا ہے۔ پس خمر کی طرح اس کا قلیل و کمثیر ہر طرح ایک گھونٹ بھی خرام ہے۔ کیونکہ وہ عقل کا فاسد کرنے والا ہے۔ پس خمر کی طرح اس کا قلیل و کمثیر ہر طرح

-4-117-

شیخین کی دلیل ہے کہ نبی کر پم اللہ نے استادفر مایا ہے کہ خمر بدیمنہ حرام ہے اورا یک روایت میں بعینها بھی آیا ہے۔

کافلیل وکثیر حرام ہے۔ اور ہرشراب میں نشر حرام ہے۔ اور آپ فیف نے خر کے سوابقیہ شرابوں کو نشے کے ساتھ خاص کیا ہے۔

کیونکہ عطف مغابرت کیلئے آتا ہے۔ (نحوی قاعدہ) ہی فساد کرنے والا وہ بیالہ ہے جو نشے والا ہے۔ اور وہ ہمارے نزویکہ بھی

حرام ہے اور خرکافلیل اس سبب سے حرام ہے کہ وہ تبلا ہونے اور لطیف ہونے میں کثیر کی جانب بلانے والا ہے۔ ہیں اس نے کثیر

کا تھم لے رکھا ہے۔ جبکہ شلگ اپنے گاڑھے ہونے کی وجہ سے کثیر کی جانب دائی نہیں ہے۔ صالا تکہ وہ ذاتی طور پر غذا ہے اور پہلی

طریف تو یہ تابت نہیں ہے۔ جس طرح ہم بیان کر آھے ہیں۔ اور اس کے بعدوہ آخری پیالے پر محول ہے کیونکہ میں قام طور پر نشے

طریف تو یہ تابت نہیں ہے۔ جس طرح ہم بیان کر آھے ہیں۔ اور اس کے بعدوہ آخری پیالے پر محول ہے کیونکہ میں قور پر نشے

ادرائیں شانت جس کے پہ جانے کے بعداس پر پانی ڈالا تھیا ہے یا دو تہائی ختم ہوجانے کے بعد پانی ڈالا گیا ہے جتی کہ وہ پتلی ہوجانے کے بعد پانی ڈالا گیا ہے جتی کہ وہ ہتلت کے تھم میں ہوگی ۔ کیونکہ پانی ڈالنا بیاس کی کمزوری کو ہوجان ہے اس کو پکایا گیا ہے تو وہ شانت کے تھم میں ہوگی ۔ کیونکہ پانی ڈالنا بیاس کی کمزوری کو بڑھانے دالا ہے۔ ہظلان اس مسئلہ کے ہے کہ جب عصیر پر پانی ڈالا گیا ہے۔ اوراس کے بعداس کو اتنی مقدار میں پکایا گیا ہے کہ اس مسئلہ کے ہے کہ جب عصیر پر پانی ڈالا گیا ہے۔ اوراس کے بعداس کو اتنی مقدار میں پکایا گیا ہے کہ اس مارے میں ہوچکا ہے یا پھر وہ ان دونوں سے ختم ہوچکا

ے بی ختم ہونے والاحصد انگور کا دو تہائی ندہوگا۔

اور جب انگورکو و پسے کا و پسے بی پیکا دیا گیا ہے اور اس کے بعد اسکونچوڑ لیا گیا ہے تو امام اعظم رضی اللہ عنہ ہے روایت کر دہ ایک روایت کے مطابق محض بلکا سا پیکا نا بھی کا فی ہوگا ۔ جبکہ امام اعظم رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت سیر ہے کہ جب تک اس کو پیکا کر اس سے دو تہا کی ختم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ حلال نہ ہوگا۔ اور زیادہ سی بی ہے۔ کیونکہ انگور کونچی ٹیٹا یہ تبدیلی سے بغیر بھی ہے جس طرح اس کونچوڑ نے نے اس وقت تک وہ حلال نہ ہوگا۔ اور زیادہ سی بی ہے۔ کیونکہ انگور کونچی ٹیٹا یہ تبدیلی سے بغیر بھی ہے جس طرح اس کونچوڑ نے کے بعد ہے۔

ثرح

اب کوبر کے میں کیوں نہ تبدیل کردیں؟ آپ آگئے نے اس سے بھی منع فر مایا اور تھم دیا کے نہیں، اسے بہادو۔ایک صادب نے باصرار دریا دنت کیا کہ دواء کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فر مایا نہیں، وہ دواء نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ایک آور مدب نے عرض کیا یارٹول اللہ اہم ایک ایسے علاقے کے دہنے والے بیل جو نہایت سرد ہے، اور جمیں محنت بھی بہت کرنی پرتی ہے۔ ہم نوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ آگئے نے کو چھاجو چیز تم بھتے ہووہ انشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فر مایا تو اس سے پر میز کرو۔انہوں نے عرض کیا تھی میں اسے کی انہوں نے عرض کیا ہاں۔ جنگ فر مایا تو اس سے پر میز کرو۔انہوں نے عرض کیا تھی تھی اس کے اور گونہیں مانیں گے۔فر مایا اگروہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرو۔

### فقه شافعي كے مطابق خمر سے مرادنشہ عام میں دلائل كابيان

ایک اُور صدیث میں ہے کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایہ جس پر شراب پی جارہی ہو۔ ابتداء آپ نے اُن برتنوں کے استعمال کومنع فرما دیا تھا جس میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعند میں جب شراب کی خرمت کا تھم پُوری طرح تا فذہو گیا تب آپ نے برتنوں پرسے یہ قیداُ ٹھادی۔

نیز نبی سلی الله علیه دسلم نے بیاصُول بیان فر مایا کہ ما اسکو کٹیوہ فقلیلہ حوام جس چیز کی کثیر مقدارنشہ بیدا کرےاس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔اور ما اسکو الفوق منه مفل الکف منه حوام جس چیز کا ایک پُورا قرابہ نشہ بیدا کرتا ہواس کا ایک جُلّو بینا بھی حرام ہے۔

#### *حدشراب • ۸ای کوڑے ہونے میں مذاہب ار*ابعہ

نی صلی الشعلیہ وسلم کے ذمانہ میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سر امقرر نہ تھی۔ جو محض اِس بُرم میں گرفتار ہو کر آتا تھ اے بھوتے اسے بھوتے اسے بھوتے اور کھی ورکے سنٹے مارے جاتے ہے۔ زیادہ سے زیادہ مضر ہیں آپ نیائیج کے زمانہ میں اس بُرم پرلگائی گئی ہیں۔ حضرت ابو بھڑ کے زمانے میں یہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت بھڑ کے زمانے میں بھی ابتداء کوڑوں اس بُرم پرلگائی گئی ہیں۔ حضرت ابو بھڑ کے زمانے میں بھی کوڑے ماری کی سرار بی کے جو جب اُنہوں نے میکن اور کی اس بُرم سے باز ہیں آتے تو اُنہوں نے سی اہر کام کے مشورے سے مہر انہوں کے میں اور کی اس بھر میں اور کی انہوں کے میں اس کی میر اس کی میر اس کی میر اس کی میر انہوں کے میں انہوں کے میں انہوں کے میں انہوں کے میں اس کی میر اس کی حد قرار

المستحد المستمر المن المنظم المراكب و وسرى روايت كے مطابق الم شافعيّ مهم كوڑ وں كو قائل ہیں ، اور حضرت عن نے بھى اس و دیتے ہیں۔ تکرامام احمد ابن صبل اور ایک و وسرى روایت کے مطابق الم شافعيّ مهم كوڑ وں كو قائل ہیں ، اور حضرت عن نے بھى اس

بہت کی زوے یہ بات حکومتِ اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس تھم کو ہزور و توت نافذ کرے دھزت محر کے زمانہ میں بنی تبقیف کے ایک شخص رُ وَیشِد نامی کی دوکان اس بنا پر جلوا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچنا تھا۔ ایک زور ہے موقع پر ایک پوراگاوں حضرت محر کے تھم ہے اِس قضور پر جلاڈ الا گیا کہ وہاں خفیہ طریقہ سے شراب کی کشید اور فروخت میں ماتھ۔

بكانے میں انگور وتمر كوجمع كرنے كابيان

وَلَوُ جُمِعَ فِي الطَّبْخِ بَيْنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ أَوْ بَيْنَ النَّمْرِ وَالزَّبِيبِ لَا يَحِلُّ حَتَّى بَذُهَبَ ثُلُقَاهُ لِأَنَّ النَّمْرَ إِنْ كَانَ يُكْتَفَى فِيهِ بِأَدْنَى طَبْخَةٍ فَعَصِيرُ الْعِنَبِ لَا بُدَّ أَنُ يَذُهَبَ ثُلْثَاهُ فَيُغْتَبُرُ جَانِبُ الْعِنَبِ احْتِيَاطًا ، وَكَذَا إِذَا جُمِعَ بَيْنَ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَنَقِيعِ التَّمْرِ لِمَا قُلْنَا .

ترجمه

بڑج

حضرت جابر بن عبدالله ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے منع فر مایا کہ نقی (یاسمش) اور تھجور کو مل کر نبینہ بنائی جائے اور منع فر مایا اس بات ہے کہ خشک تھجور، چھو ہارے، تر تھجور کو ملا کر نبیذ بنائی جائے۔

(سنن ابوداؤو: جلدسوم: حديث نمبر 311)

نقيع تمراورتهي زبيب كوبلكا يكاني كابيان

رُلُو طُبِخَ نَقِيعُ التَّمُو وَالزَّبِيبِ أَدُنَى طَبِّحَةٍ ثُمَّ أُنْقِعَ فِيهِ تَمُرُّ أَوُ زَبِيبٌ ، إِنْ كَانَ مَا أَنْقَعَ فِيهِ شَيْئًا يَسِيرًا لَا يُتَّخَذُ النَّبِيدُ مِنْ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُتَّخَذُ النَّبِيدُ مِنْ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُتَخَذُ النَّبِيدُ مِنْ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُتَخَذُ النَّبِيدُ مِنْ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُتَخَذُ النَّبِيدُ مِنْ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُتَخَذُ النَّبِيدُ مِنْ مِثْلِهِ لَمُ النَّهِيعِ وَالْمَعْنَى تَغْلِيبُ جِهَةِ الْحُرْمَةِ ، وَلَا يَبِعِلَ كُمّا إِذَا صُبَ فِي الْمَطْبُوخِ قَدَحْ مِنْ النَّقِيعِ وَالْمَعْنَى تَغْلِيبُ جِهَةِ الْحُرْمَةِ ، وَلَا حَدَّ فِي شُرْبِهِ ؛ لِأَنَّ السُّحُرِيمَ لِلاخْتِيَاطِ وَهُوَ لِلْحَدِّ فِي دَرْبُهِ .

وَلَوْ طُبِخَ الْمَحْمُرُ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ الاشْتِدَادِ حَتَى يَلْهَبَ ثُلُثَاهُ لَمْ يَحِلَّ الْمُرْمَةَ قَدْ تَقَرَّرَتْ فَلا تَرْبَفِعُ بِالطَّبْخِ.

#### ترجمه

اوراس کو پینے پر صد جاری ندہوگی کیونکہ یہاں حرمت احتیاط کی وجہ ہے۔ جبکہ احتیاط حد کوشتم کرنے میں ہے۔ اور جب مخق آجانے کے بعد خمروغیرہ کو پکالیا جائے حتی کہ اس سے دو تہائی شتم ہوجائے۔ تو پھر بھی وہ حلال ندہوگی۔ کیونکہ اس کی حرمت ٹابت ہو پچک ہے۔ پس وہ پکانے کے سبب سے شتم ہوگی۔

#### ثرن

عبدالله بن بریدہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سلی الله علیہ وآلہ وسلم سفر بیس سے کہ اس دوران ایک توم (جماعت کے) شور
وشغب کی آ وازش ۔ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فر بایا ہی ہیں آ واز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ ایک طرح
کی شراب بیا کرتے ہیں اس کو فی رہے ہیں ۔ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کسی کوان کی جانب روانہ کیا اور ہانیا پھر فر بایا تم لوگ کن
برشوں ہیں بنیذ تیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقیم اور دباء ہیں تیار کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسرے برتن نہیں
ہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر بایا نہ بولیکن اس برتن ہے کہ جس ہیں ڈاٹ گی ہوئی ہو پھر آپ سلی اللہ عدیہ وآلہ وسلم کے دو ان والوں کو دیکھا کہ وہ
تک تھم ہرے رہے جس وقت بنگ کہ اللہ تعالی کو متفاور تھا اس طرف پھر آگ ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ عدیہ والی کہ وہ کہ ہوں ہو گئے ہوانہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والی کی زہین وبائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر بایا ہم کے ہوانہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر بایا ہم کہ کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والی والے ڈاٹ لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ والم نے فر بایا ہم کے ہونہ ہو ہونہ وسلی ہونہ علیہ والہ واللہ صلی اللہ علیہ والہ واللہ صلی اللہ علیہ والہ واللہ علیہ والہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ کی واللہ علیہ والہ واللہ صلی اللہ علیہ والہ واللہ علیہ والہ واللہ واللہ

كدوكي برتن ميں نبيذ بنانے بركوئي حرج ند ہونے كابيان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِبَاذِ فِي اللُّبَّاءِ وَالْحَنْتَعِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ

وَالسَّلامُ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ بَعُدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ (فَاشُرَبُوا فِي كُلُّ ظُرُفٍ ، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُسِلُّ شَيِّنًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَلَا تُشْرِبُوا الْمُسْكِرَ) وَقَالَ ذَلِكَ بَعُدَ مَا أَخْبَرَ عَنْ النَّهِي عَنْهُ فَكَانَ نَاسِخًا لَهُ ، وَإِنَّمَا يُنْتَبَذُ فِيهِ بَعُدَ تَطْهِيرِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوِعَاء عَتِيقًا يُغْسَلُ ثَلاثًا فَيَطُهُرُ ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا لَا يَطُهُرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِتَشَرُّبِ الْخَمِّرِ فِيهِ بِخِلَافِ الْعَتِيقِ رَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُغُسَلُ ثَلَاثًا وَيُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ مَا لَا يَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ ، وَقِيلَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ : يُسمُلُا مَاء مُسَرَّةً بَعُدَ أُخْرَى ، حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْمَاء صَافِيًّا غَيْرَ مُتَّغَيْرٍ يُحُكُّمُ بِطَهَارَتِهِ .

فر مایا کہ کدو کے برتن میں سبز کلری ٹھیلا امیں اور تارکول ہے رین کھے برتن میں نبیذ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ می سر پرمتیانی کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ تائیا ہے نے برتنوں کے بعد فر مایا کہ ہر برتن میں پیا کر و کیونکہ برتن نہ کسی چیز کو طلال کرنے والا ہے اور نہ ہی کئیر کو حرام کرنے والا ہے اور مسکر نہ ہو۔ آ ب علیق کا میکم ان تمام منع کر دہ بر تنوں کے بعد میں بیان کیا تھیا ب بس بداس كيلت ناسخ بن جائے گا۔

اوران برتنوں کو پاک کر لینے کے بعد نبیذ کوان میں بنایا جائے گا۔اور اگر دو برتن پرانا ہے تو اس کونٹین باردھویا جائے گا۔اور ا مام مجرعلیه الرحمه کے زد دیک جب وہ برتن نیا ہے تو وہ پاک ندہوگا کیونکہ اس میں خمر جذب ہوئی ہے۔جبکہ پرانے برتن میں اس طرح

حضرت امام ابو پوسف علیدا لرحمه کے نز دیک برتن کوتین باردھویا جائے گا اور اس کو ہر بارختک کرلیا جائے گا۔اور بیمسئلدالیس چیز کے بارے میں ہے کہ جس کو نچوڑا جائے تو وہ نچونہ سکے۔اورایک قول میکی ہے کہ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک اس کو ملسل مجراجائے گاحتیٰ کہ جب صاف یانی نکلنے لگے تو وہ بدلہ ہوانہ ہوتو اس برتن کی طہارت کا فیصلہ کیا جائے گا۔

حضرت عمرو بن مرہ ، زاذان ہے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سےان برتنوں کے متعلق پوچھاجن کے استعال ہے نبی كريم ملى الله عليه وآله وسلم نے منع فر مايا اور كہا كہ ميں اپنى زبان ميں ان يرتئول كے متعلق بتا كر جارى زبان ميں اس كى وضاحت سیجے۔ابن عمر نے فرمایا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختتمہ بعنی ملکے (ویا) بعنی کدو کے خول اور تقیر سے منع فرمایا ہے اور سیمجور ک چھال سے بنایا جاتا ہے اور (مزفت) بینی رال کے روغی برتن میں نبیذ بنانے سے تع فر مایا ہے اور علم دیا کہ شکیزوں میں نبیذ بنائی

اس باب میں حضرت عمر علی، این عباس ، ابوسعید ، اور ابو ہر ریرہ ، عبد الرحمٰن بن پیمر ، سمرہ ، انس ، عا کنثہ، عمران بن حمید نا مار، بن عمرو، علم غفاری ، اورمیمونه ، رضوان الله مهم اجمعین سے بھی احادیث منقول ہیں بیرحدیث حسن سیح ہے۔

(ب مع تر فدى: جدول عديث فير1949)

## خمر کاسر که بن کرحلال ہوجانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا تَخَلَّلُتُ الْخَمْرُ حَلَّتْ سَوَاءٌ صَارَتُ خَلَّا بِنَفْسِهَا أَوْ بِشَيْءٍ يُطْرَحُ فِيهَا ، وَلا يُنكُرَهُ تَخْلِيلُهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُكُرَّهُ التَّخْلِيلُ وَلَا يَحِلُّ الْخَلَّ الْحَاصِلُ بِهِ إنْ كَانَ التُّخيلِيلُ بِإِلْغَاءِ شَيْءٍ فِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهِ فَلَهُ فِي الْغَلُّ الْسَحَاصِلِ بِهِ قَـوُلَانِ لَهُ أَنَّ فِي التَّخْطِيلِ اقْتِرَابًا مِنُ الْخَمْرِ عَلَى وَجْهِ التَّمَوُّلِ ، وَالْأَمْرُ بِ اللَّ جُسِنَابِ يُنَافِيهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (نِعُمَ الْإِذَامُ الْخَلِّ) مِنْ غَيْرِ فَصْلِ ، وَقُولُكُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (خَيْرُ خَلَّكُمْ خَلَّ خَمْرِكُمْ) وَلَأَنَّ بِالتَّخْلِيلِ يَزُولُ الْوَصْفُ الْمُفْسِدُ وَتَثْبُتُ صِفَةُ الصَّلاحِ مِنْ حَيْثُ تَسْكِينُ الصَّفْرَاءِ وَكَبْسُ الشَّهُوّةِ ، وَالتَّغَذّى بِيهِ وَالْبِإِصْلَاحُ مُبَاحٌ ، وَكَذَا الصَّالِحُ لِلْمَصَالِحِ اعْتِبَارًا بِالْمُتَخَلِّلِ بِنَفْسِهِ وَبِالذَّبَاغ وَ إِلا قُتِسرَابِ لِإِعْدَامِ الْفَسَادِ فَأَشْبَهَ الْإِرَاقَةَ ، وَالتَّخْدِدِأُ, أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْرَازِ مَالِ يَصِيرُ حَكَالًا فِي الثَّانِي فَيَخْتَارُهُ مَنْ أَبْتُلِي بِهِ ، وَإِذَا صَارَ الْخَمْرُ خَلًّا يَطْهُرُ مَا يُوَازِيهَا مِنْ الْإِنَاءِ ، فَمَا أَغَالُهُ وَهُوَ الَّذِي نَـفَـصَ مِنْهُ الْخَمُرُ قِيلَ يَطُهُرُ تَبَعًا وَقِيلَ لَا يَطُهُرُ ؛ إِلَّانَّهُ خَمْرٍ يَسَابِـسُ إِلَّا إِذَا غُسِنـلَ بِالْخَلِّ فَيَتَخَلَّلُ مِنْ سَاعَتِهِ فَيَطْهُرُ ، وَكَذَا إِذَا صُبَّ فِيهِ الْخَمْرُ ثُمَّ مُنِءَ خَلًّا يَطُهُرُ فِي الْحَالِ عَلَى مَا قَالُوا .

اورخمر جب سرکہ بن جائے تو وہ حلال ہوجائے گی۔اگر چیدہ خود سرخود مرکہ بن ہے یا اس میں کوئی چیز ڈال کراس کوسر کہ بنایا گیا ہے۔اورال کومرکہ بنائے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

حضرت ا، من فتی علیه الرحمد نے کہا ہے کہ اس کوسر کہ بنانا مکروہ ہے اور خمر سے جوسر کہ بنے گا وہ حلال نہ ہو گا اور جب س میں مسی چیز کوڈ ال کرمر کہ بنایا ہے اور یہی **ایک قول ہے۔** 

اور جب اس میں کوئی چیز ڈالے بغیرسر کہ بنایا ہے تو اس کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے تول ہیں۔ان کی دلیل یہ ہے

ا سرکہ بنانے کی دجہ سے خمرتمول کے طریقے پر قرب اختیار کرجاتا ہے۔ جبکہ شراب سے بیخے کا تھم دیا گیا ہے۔ سرکہ بنانے کی دجہ سے خمرتمول کے طریقے پر قرب اختیار کرجاتا ہے۔ جبکہ شراب سے بیخے کا تھم دیا گیا ہے۔

ہر میں دلیل ہے کہ آپ علی کے ایدار شادمبار کہ ہے کہ مرکہ بہترین مالن ہے کیونکہ اس کومر کہ بنانے کی وجہ فسادی وصف ختم ہوجا تا ہے۔اوراس میں صحیح وصف ثابت ہوجا تا ہے۔جس طرح صفراء کوسکون پہنچا تا یہ شبوت کوتو ڑ ہا ہے اس سے تنذا حاصل کرنا اور ہوجا تا ہے۔اوراس میں اس چیز کی اصلاح بھی ورست ہوگی۔جوصلحت میں کام آئے گی۔ نیادی کی اصلاح کرنا مباح ہے۔ بیس اس چیز کی اصلاح بھی ورست ہوگی۔جوصلحت میں کام آئے گی۔

اوراس کو بدذات خودسر کہ بننے اور دیاغت کھال پر قیاس کیا گیاہے۔اوراس میں قربت یے فساد کو دور کرنے والی ہے۔ ہوں اس کو بہانے کے مشابہ بن جائے گی۔اورشراب کا سر کہ بنانا افضل ہے۔ کیونکہ اس میں ایسے مال کومحفوظ کرنا ہے۔ جوآنے والے وقت میں طلال ہوگا۔ پس سر کہ بنانا وہی بندہ اختیار کرے گاجواس میں ملوث ہو چکاہے۔

رے بہر ہرکہ بن گئی ہے تو جو برتن اس کے مقابل میں تھاوہ خود پاک ہوجائے گا۔ جبکہ برتن کا ادبر والاحصہ جس سے شراب نچے رہ بچل ہے۔ ایک قول کے مطابق بطوراتباع وہ بھی پاک ہوجائے گا۔ ادر دوسرا تول یہ ہے کہ وہ پاک نہ ہوگا۔ کیونکہ بیا خشک خمر ہے گر جب برتن کوسر کہ سے دھویا گیا ہے۔ اور وہ فوری طور پرسر کہ بن گیا ہے تو دہ پاک ہوجائے گا۔

ہے۔ اورای طرح جب سمی برتن میں خمر کو بہادیا گیا ہے اوراس کے بعد میں سر کہ بھرا گیا ہے تو اس حالت میں برتن پاک بوجائے گا جس طرح فقہاء نے ارشاد فرمایا ہے۔

شراب كاسركه بن جانے كرحلال وحرام ہونے ميں فقهى اختلاف كابيان

حضرت الس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم سے بوجھا گیا کہ اگر شراب ( میں نمک و بیاز وغیر و ڈال کرس) کاسر کہ بنالیا جائے تو و د حلال ہے یانہیں؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں۔

(مسلم بشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 788)

حنیفہ کہتے کہ اگر شراب ،سر کہ میں تبدیل ہوجائے تو اس کو کھانے پینے کے مصرف میں لاتا جائز ہوگا خواہ شراب میں کوئی چیز ڈال کراس کا سر کہ بنالیا گیا ہو بااس میں کوئی چیز ڈالے بغیر مثلاً زیادہ دن رکھے دہنے یا دھوپ میں رکھ دینے کی وجہ سے خود بخو داس کاسر کہ بن گیا ہو۔ مصرت اہام شافعی بیفر ہاتے ہیں کہ اگر شراب میں کوئی چیز ڈال کراس کا سر کہ بنایا تو وہ حلال نہیں ہے۔ اور اگر پچھے ڈار بغیر مثلاً دھوپ میں رکھ دینے کی وجہ ہے اس کا سر کہ بن گیا ہوتو اس کے بارے میں ان کے دوقول ہیں جس میں سے سے یہ کہ وہ شراب ،شراب نہیں رہے گی بلکہ اس میں یا کی آجائے گی اور اس کو کھانے پینے کے کام میں لاتا جائز ہوگا۔

کے نہیں فرمایا تھا کہ اس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئے تھوڑ اب*ی عرصہ گذر*ا تھااورلوگوں نے بڑی طویل عادت کور کہ کے شراب سے مندموڑ اٹھا، اور بیا یک فطری بات ہے کہ انسان جس کوا یک طویل عادت کے بعد جھوڑ تا ہے اس کی طرف ہی کے طبیعت اور خواہش کا میلان کا فی عرصه تک رہتا ہے، لہذا آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس وقت شیطان کی مداخلت سے خون محسور فرما كركهمباداشيطان تعين كواپناحربه آزمانے كاموقع ل جائے اوراس كے نتیجہ میں لوگ اس چیز كوشراب پینے كاوسیہ بنالیں ،آپ نے اس کوحلال نہیں فر مایالیکن شراب کی حرمت پرطویل عرصہ گذرجانے اور شرانب کی طرف لوگوں کے میلان کے ہلکے سے بھی شانے کی جزیں تک اکھڑ جانے کے بعد جب اس میں کا کوئی خوف ندر ہااوراس طرح دہ" مصلحت" ختم ہوئی جس کی بناءاس کوطال نافر مایا می تھا تو وہ حرمت زائل ہوگئ اور پھرشراب سے بینے ہوئے سرکہ کواستعمال کرنا بھی حلال ہو گمیا۔علاوہ ازیں صاحب ہدایہ نے ایک روایت بھی نقل کی ہے جس کو بیہتی نے اپنی کتاب معرفت میں حضرت جابر سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ حدیث (خیسر خسلکم خل خدمر کم )۔ (بیمقی)" لیمی تمہارے سرکول میں بہترین سرکہ وہ ہے۔ جوشراب ہے بناہو۔ "

حضرت ابوسعیدرمنی الله عندے روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک پتیم کی شراب تھی کہ سورت ما کدہ نازل ہوئی تو ہیں نے ہی کر پیمالیات ہے اس کے متعلق پوچھا اور عرض کیا کہ وہ ایک یتیم لڑ کے کی ہے آ پیلیات نے نے فر مایا اس کو بہا وو۔اس باب میں حضرت انس بن ما لک سے بھی روابیت ہے اپوسعید کی روابیت حسن ہے اور کئی سندوں سے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے بعض علماء اس کے قائل ہیں ان کے زویک شراب کومر کہ بناناحرام ہے شایداس لیے کہ وانڈ اعلم مسلمان شراب سے سرکہ بنانے کے لیے اپ گھرول میں ندر کھنے لگیں بعض اہل علم خود بخو دسر کہ بن جانے دالی شراب کور کھنے کی اجازت دیتے ہیں۔

(جائع برندي: جلداول: حديث نمبر 1283)

#### شراب كى تلجه بيني ميس كرابت كابيان

قَـالَ (وَيُكُونُهُ شُرُبُ دُرْدِى الْنَحَمْرِ وَإِلامْتِشَاطُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَجْزَاء الْخَمْرِ ، وَإِلانْتِفَاعُ بِ الْـمُـحَرَّمِ جَرَامٌ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُدَاوِى بِهِ جُرُحًا أَوُ دَبْرَةَ دَابَّةٍ وَلَا أَنُ يَسُفِي ذِمْيًا وَلَا أَنْ يَسْفِي صَبِيًّا لِلتَّدَاوِى ، وَالْوَبَالُ عَلَى مَنْ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا يَسُقِيهَا الدَّوَابَ وَقِيلَ : لَا تُحْمَلُ الْخَمْرُ إِلَيْهَا ، أَمَّا إِذَا قُيِّدَتْ إِلَى الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَمَا فِي الْكَلْبِ وَالْمَيْتَةِ وَلَوْ أَلْقِيَ الدُّرِدِيُ فِي الْخَلِّ لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ خَلَّا لَكِنْ يُبَاحُ حَمَلُ الْخَلُ إِلَيْهِ لَا عَكُسُهُ لِمَا قُلْنَا .

حضرت ا، م محمد عليه الرحمه في جامع صغير مين كها ب كه شراب كى تلجمت كو پينا اوراس كے ساتھ كنگھى كرنا مكر دو ب - كيونكه

تشريحات هدايه

تنجے میں خرکے اجزاء ہیں اور حرام چیز سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ کیونکہ بیرجائز نہیں ہے۔ لہذاوہ خرسے کسی زخم کا علہ ج بمسی جانور کی پیشت پر ملکے زخم کا علاج اور نہ کسی فرمی کو پالے اور نہ ہی دوائی کے طور پر کسی بیچے کو پلائے۔اورا گراس نے ایس کمیا تو اس کی ز ابی ای ریبوگی - جو بنده اس کو بلائے گا۔اورای طرح وہ جانورکو بھی شراب نہ بلائے۔

اوریکھی کہا گہا ہے کہ جانوروں کے پاس شراب کواٹھا کرنہ لے جایا جائے مگر جب جانوروں کو ہا تک کرشراب کے پاس لا بی جائے تواس میں کوئی حرج والی بات جمیں ہے۔ جس طرح کتے اور مردار کا تھم ہے۔

اور جب سر کہ میں شراب کی تلجھٹ ڈ ال گئی ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ بچھٹ بھی سر کہ ہے اور اس کوسر کے ک مان لے جانا مباح ہے جبکہ اس کا برعس جائز مباح ندہوگا۔

معزت معید بن مینب نے فرمایا خمر کواس وجہ سے خرکہا جاتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ صاف صاف تمام ہو ہ تا ہے اور بنچے کی تیجھٹ ہاتی رہ جاتی ہے اور وہ ہرا کیے قتم کی نبیذ کو کمر وہ خیال فریاتے جس میں تلجھٹ شامل کی جائے۔ (سنن نسائي: جىدسوم: حديث نمبر2051)

ابوسکین ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے دریافت کیا کہم لوگ شراب یا طلاء کا تلجصٹ کی لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اس کوصاف کر کے تین دن انگورکواس میں بھگوئے رکھتے ہیں۔ پھرتین دن کے بعد اس کوصاف کر کے رہنے دیتے ہیں۔ پہال تک کہ وہ اپنی حد کو بھنی جائے (لیعنی اس میں شدت اور تیزی پیدا ہوجائے)۔حضرت ابراجیم نے فرمایا بیکر وہ ہے۔ (سنن شائی: جلدسوم: مدیث تمبر2054

طود بن عبد الملك قيس بصرى، و ه اين والدس ، مبيدة بنت شريك بن ابان سے روايت ہے كديس في حضرت عاكشه صديقه سے ملاقات کی خریبہ میں اور میں نے ان سے دریافت کیاشراب کی تلجھٹ سے متعلق تو انہوں نے منع کیا اور فر مایاتم نبیذ کوشام کے وتت بھگواورتم اس کوسیج کے وقت نی لوادراس کوتم ڈاٹ لگادو (لینی اگروہ مشک وغیرہ میں ہو) اور جھے کوئع فر مایا ( کدو کے ) تو نے چوبیں روغی اور لا تھی برتن ہے۔ (سنن نسائی: جلدسوم: حدیث نمبر 1946)

حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے پچی کی تھجوریں ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا ے۔ بیصدیث سے ہے۔ (جامع ترزی: جلداول: صدیث نبر 1957)

حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہرسول اللہ علی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے پچی اور کی تھجوریں ملاکر نیز انگوراور تھجوروں کو ملاکر نبیذ بنانے اور منکوں میں نبیذ تیار کرنے سے منع فر مایا۔اس باب میں حضرت انس، جابر، ابوقنادہ، ابن عباس، ام سلمہ اور معبد بن کعب ہے بھی احادیث منقول ہیں بیرحدیث حسن سمجھے ہے۔ (جامع تر مذی: جلداول: حدیث تمبر 1958)

## " کچھٹ کے شارب پرعدم حد ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ) أَى شَارِبُ الدُّرُدِى (إِنْ لَمْ يَسْكُنْ) وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يُحَدُّ ، لِأَنَّهُ شَرِبَ جُزُء مَ مِنْ النَّبُوةِ عَنْهُ شَرِبَ جُزُء مِنْ الْخَمْرِ وَلَنَا أَنَّ قَلِيلَهُ لَا يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ لِمَا فِي الطَّبَاعِ مِنْ النَّبُوةِ عَنْهُ شَرِبَهُ وَلَا حَدَّ فِيهَا إِلَّا بِالشَّكْرِ ، وَلَا تَا الْعَالِبَ فَنَا النَّهُ لَا يَلْمُوبَةٍ وَلَا حَدَّ فِيهَا إِلَّا بِالشَّكْرِ ، وَلَا تَا الْعَالِبَ عَلَيْهِ الْمَاء وَالامْتِزَاجِ عَلَيْهِ الْمَاء وَالامْتِزَاجِ

#### ترجمه

ہی ری دلیل میہ ہے تلجھٹ کا قلیل اس کے کثیر کی جانب لے جانے دالانہیں ہے۔ کیونکہ طبائع میں اس کیلئے نفرت ہے پس م ناقص ٹمر ہوئی اور بیٹمر کے سوادالی اشر بہ کے مشابہ بن جائے گی۔اور دوسری شرابوں میں سکر کے سواحد نیس ہے۔ کیونکہ پھٹ پر تقل غالب ہوتی ہے پس میداسی طرح ہوجائے گا۔ کمس کرنے کے سبب ٹمر پر پانی غالب آچکا ہے۔

### خمرسے حقنہ لینے کی کراہت کا بیان

(وَيُكُونُ الاحْتِفَانُ بِالْحَمْرِ وَإِقْطَارُهَا فِي الْإِحْلِيلِ) ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْمُحَرَّمِ وَلا يَجِبُ الْمَحَدُ لِعَدَمِ الشَّرْبِ وَهُوَ السَّبَبُ ، وَلَوْ جُعِلَ الْحَمْرُ فِي مَوَقَةٍ لَا تُؤْكُلُ لِتَنجُسِهَا بِهَا وَلَا حَدَّ مَا لَمْ يَسْكُرُ مِنْهُ ؛ لِلَّنَّهُ أَصَابَهُ الطَّبْخُ وَيُكُوهُ أَكُلُ خُبُرٍ عُجِنَ عَجِينُهُ بِالْخَمْرِ فِيهِ لِقَيَامٍ أَجْزَاء الْخَمْرِ فِيهِ.

#### ترجمه

ادر خرسے حقنہ لیں اوراس کواپنے آلہ نتا سل میں واخل کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ حرام چیز سے نفع حرام ہے۔ اور حدواجب نہ ہوگ کیونکہ شراب نہیں ہے۔ جبکہ وجوب حد کا سبب وہی شراب تھی۔ اور شور بے میں نمر کوڈال دیا جائے تو وہ شور بہیں کھایا ہے گا۔ کیونکہ نمر کے سبب وہ شور یہ بھی نا پاک ہو چکا ہے اور جب تک اس سے نشر نہ آئے حدواجب نہ ہوگی کیونکہ اس کو پکنا بھی بہنچ گیا ہے اور جس روٹی کا آٹا نمر کے ساتھ گوندھا گیا ہے اس کو کھانا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں نمر کے اجزاء پائے جاد ہے ہیں۔

# ﴿ يُصل الكور كے شيره كو يكانے كے بيان ميں ہے ﴾

فعل طبخ عصر كي فقهي مطابقت كابيان

علامها بن محود با برتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ یہاں ہے انگورے نچوڑنے ہے متعلق مسائل کو بیان کریں مجاوراس کی وہ مقدارے حلت پر ہویا حرمت کا سبب ہے اس میں مختلف مسائل کو بیان کریں سے۔ اور اس طرح کے اختلافی سائل کومؤخر ذکر کیا جاتا ہے۔

### نروانگور کے کیا جانے میں اصل کا بیان

وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا ذَهَبَ بِنِعَلَيَالِهِ بِالنَّارِ وَقَذَفَهُ بِالزَّبَدِ يُجْعَلُ كَأَنُ لَمْ يَكُنْ وَيُعْتَبُرُ ذَهَابُ فُلُنَى مَا بَقِى لِيَحِلَّ النَّلُثُ الْبَاقِي ، بَيَانُهُ عَشَرَةُ دَوَارِقَ مِنْ عَصِيرٍ طُبِخَ فَذَهَبَ دَوْرَقَ فُلُقَبُ الْلَهُ عَشَرَةُ دَوَارِقَ مِنْ عَصِيرٍ طُبِخَ فَذَهَبَ دَوْرَقَ بِالزَّبَدِ يُطْبَخُ الْبَاقِي حَتَى يَذْهَبَ مِتَّةُ دَوَارِقَ وَيَنْقَى النُّلُثُ فَيَحِلُ ؛ لِآنَ الَّذِى يَذْهَبُ إِلَا لَا لَلْهُ عَيْرَ بِسُعَةُ دَوَارِقَ فَيكُونُ وَبَدًا هُوَ الْعَصِيرَ تِسْعَةُ دَوَارِقَ فَيكُونُ وَبَدًا هُو الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَاءٌ قَبُلُ الطَّبْحُ ثُمَّ طُبِخَ بِمَائِهِ ، إنْ لُلْتُهَا قَلائَةً وَأَصُلُ آخَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَاءٌ قَبُلُ الطَّبْحُ ثُمَّ طُبِخَ بِمَائِهِ ، إنْ كُلْنُهُ اللَّهُ عَلَى الطَّبْحُ ثُمَّ طُبِخَ بِمَائِهِ ، إنْ كَانَ الْمَاءُ السَّرَعَ ذَهَابًا لِوقَيْهِ وَلَطَافَيْهِ يُطْبَحُ الْبَاقِي بَعْدَ مَا ذَهَبَ مِقْدَارُ مَا صُبَّ فِيهِ مِنْ كَانَ الْمَاءُ وَالتَّانِي الْعَصِيرُ ، فَلا اللَّهُ مِنْ الْمَاء وَلَا الْعَلِي الْعَصِيرُ ، فَلا اللَّهُ مِنْ الْمَاء وَالتَّانِي الْعَصِيرُ ، فَلا اللَّهُ مِنْ الْمَاء وَالتَّانِي الْعَصِيرُ ، فَلا اللَّهُ مِنْ الْمَاء وَالتَّانِي الْعَصِيرُ ، فَلا اللَّهُ مِنْ الْفَاهُ ؛ إِلَّانَ الذَاهِبَ الْأَوْلَ هُو الْمَاء وَالتَّانِي الْعَصِيرُ ، فَلا اللَّهُ مِنْ الْمَاء وَالتَّانِي الْعَصِيرِ ،

#### 2.7

سنت قانون یہ ہے کہ جس قدر آگ کی ہے جوش مار کر اور جھاگ مار کرختم ہوجائے وہ کالعدم مجھی جائے گ۔ بقیہ میں دو ثکث کا انتہار کیا جائے گا تا کہ ایک بہائی باتی رہ جائے۔ اور اس کی وضاحت سے ہے کہ دس پیانے کا شیرہ لگایا گیا ہے اور پکنے کی وجہ ہے ایک وظافتہ ہوجا کیں اور تین پیانے باتی رہ جا کیں وہی تین حلال ہوں وہائے تو بھے بیانے تھے ہوجا کیں اور تین پیانے باتی رہ جا کیں۔ پس وہی تین حلال ہول سکہ کیونکہ جب جھاگ بن ختم ہو چکا ہے وہی شیرہ ہے۔ یا پھراس سے ملنے والی چیز ہے۔ اوروہ جو چیز بھی ہوگی وہی قرار دی جا کے سے ملنے والی چیز ہے۔ اوروہ جو چیز بھی ہوگی وہی قرار دی جا سے ملنے والی چیز ہے۔ اوروہ جو چیز بھی ہوگی وہی قرار دی جا

گ - كيونكدنو پيانے شيره بيساس كانتهائي تين پر ہوگا۔

اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب عنب کاشیرہ بکانے ہے تبل ہی اس میں پانی کوڈال دیا گیا ہے اوراس کے بعداس کو پانی کے ساتھ بکایا گیا ہے توجس وقت پانی اپنی رفت ولطافت کے باعث ختم ہوجائے توبقیہ ڈالے کے شیرہ میں پانی کی مقدار کوختم کے بکایاجائے گاختی کہ وہ دو تہائی تک ختم ہوجائے کیونکہ جواس سے پہلے ختم ہوا ہے وہ پانی ہے جواس کے بعد ختم ہوا ہے وہ شیرہ ہوا ہے دہ شیرہ میں شیرہ کا دو تبائی ختم ہونالازم ہے۔

شرح

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نوح اور شیطان کا انگور کے درخت کے بارے میں جھکڑا ہوا۔وہ (شیطان) کہنے لگا بیمیرا ہے بیمیرا ہے۔ آخر کا راس بات پر سلح ہوئی کہ شیطان کے دوجھے جیں اورا یک حصہ نوح کا ہے۔

(سنن نسائی: جلدسوم: حدیث فمبر 2031)

سائب بن بزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نظے اور کہا ہیں نے فلانے کے منہ سے شراب کی ہو پائی وہ کہتا ہے ہیں طلا (انگور کے شیر سے کوا تنا پکا یا جائے کہ وہ گاڑ ھا بہوجائے مثلا دو مکث جل جائے ایک شک رہ جائے ) پی اور میں ہو چھتا ہوں کہ اگراس میں نشہ ہے تو اس کو حد ماروں کا حضرت عمر نے اس کو بوری حدلگائی۔

(موطاأمام ما لك: جلدإول: حديث نمبر 1498)

حضرت سعید بن مینب سے روایت ہے کہ ایک دیباتی شخص نے دریافت کیا کہ جس شراب میں سے آ دھا حصہ جل جائے اس کا پینا درست ہے؟ انہوں نے فر مایا بی نہیں! جس وقت تک کہ اس کے دو حصے نہ جل جا کیں اورایک حصہ نے جو ئے۔ (سنن نسائی: جدسوم: حدیث نمبر 2027)

حضرت ما مک بن ابی مریم ، فرماتے ہیں کہ ہمارے پائ ایک مرتبہ عبدالرحمٰن بن عنم تشریف لائے تو ہم نے آپس ہی هذا ہ (انگور کی شراب کی ایک خاص تنم ہے جسے آگ پر پکایا جاتا ہے) کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھھ سے ابو ما مک رضی اللہ تعالیٰ عنداشعری نے بیان کیا ہے کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سیجھ لوگ ضرور شراب ہیش کے ۔ (لیکن اس طرح کہ) اس کا نام کوئی وومرار کھ لیں گے۔

(سنن ابوداؤد: جيدسوم: حديث نمبر 296)

یانی وشیره دونوں کا ایک ساتھ ختم ہونے کا بیان

وَإِنْ كَانَا يَدُهَبَانِ مَعَّا تُغَلَى الْجُمُلَةُ حَتَى يَذُهَبَ ثُلُثًاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ فَيَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ النَّالُونَ مَاءٌ وَعَصِيرٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا صُبَّ الْمَاء وَالثُّلُثُ الْبَاقِي مَاءٌ وَعَصِيرٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا صُبَّ الْمَاء وَفِيهِ بَعُدَ مَا الشَّلُونَ مَاءٌ وَعَصِيرٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا صُبَّ الْمَاء وَفِيهِ بَعُدَ مَا

ذَهَبَ مِنُ الْعَصِيرِ بِالْغَلِي ثُلْنَاهُ بَيَانَهُ عَشَرَةٌ دَوَارِقَ مِنْ عَصِيرٍ وَعِشْرُونَ دَوْرَقًا مِنْ مَاءٍ فَلِي الْوَجْهِ فَلِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يُسْلَبَخُ حَتَى يَنْقَى تُسْعُ الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ ثُلُثُ الْعَصِيرِ ؛ وَفِى الْوَجْهِ النَّانِي حَتَى يَذُهَبَ الْكَالُ ، وَالْعَلَى بِدَفْعَةٍ أَوْ دَفَعَاتٍ سَوَاءٌ إذَا حَصَلَ قَبْلَ النَّانِي حَتَى يَذُهَبَ النَّانِي حَتَى يَذُهَبَ النَّانُ الْجُمُلَةِ لِمَا قُلْنَا ، وَالْعَلَى بِدَفْعَةٍ أَوْ دَفَعَاتٍ سَوَاءٌ إذَا حَصَلَ قَبْلَ النَّانِ مَحَرَّمًا وَلَوْ قُطِعَ عَنْهُ النَّارُ فَعَلَى حَتَى ذَهَبَ النَّلُكَانِ يَحِلُ ؛ لِلَّنَهُ أَثَرُ النَّارِ .

زجمه

آور جب پائی اورشیرہ دونوں ایک ساتھ فتم ہوئے ہیں تو سارے کو جوش دیا جائے گاختی کہ جب اس سے دونہائی فتم ہوجائے اور ایک ہائی ہا قرار جب ای اور شیرہ ہوجائے اور ایک ہیں بائی ہی پائی اورشیرہ ہے۔
اورایک ہائی ہا ہوجائے گا کہ جس طرح جوش مارنے کے بعدشیرہ سے دونہائی فتم ہوجائے کے بعداس میں پائی ڈالا گیا ہے۔
اوراس مسئلہ کی صورت یہ ہوگی کہ دس پیانے شیرہ ہے اور جس کیا نے بانی ہے۔ تو پہلی صورت میں پکایا جائے جی کہ مسارے کا اوراس مسئلہ کی صورت میں پکایا جائے ہی کہ دس کی بنتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اتنا پکایا جائے کہ مسارے کا دونہائی فتم ہوجائے کواں حصر ہاتی نکی جائے کیونکہ شیرہ کا تہائی بی بنتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اتنا پکایا جائے کہ مسارے کا دونہائی فتم ہوجائے

ای دلیل کےسب سے ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور جوش مارنا خواہ ایک مرتبہ یا متعدد بار جو بیر برابر ہے جبکہ دہ اس کے حرام ہونے سے بل حاصل ہوجائے اور جب اس سے سم فتم ہو بچی ہے اور اس کے بعد اس نے جوش مارا ہے یہاں تک کہ اس سے دو تہائی فتم ہوگیا ہے تو اب وہ حلال ہوگا کیونکہ رہ بھی آگ کا اثر ہے۔

برر

ابن سیرین، " "بدبن پزید طمی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر نے تحریر فرمایا بعد حمد وصلوق کے معلوم ہوا کہ شراب کو پکانا اس تدرہے کہ اس میں سے شیطان کے دوجھے چلے جائیں اس لیے کہ دوجھے اس کے ہیں اورا یک جھے تمہارا ہے۔

فعنی سے روایت ہے کہ حُضرت علی لوگوں کو طلاء پلایا کرتے تھے اور وہ اس قدرگاڑھی ہوتی تھی کہ حضرت عمر نے کیسی شراب کو طال کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا جو د وحصہ جلائی جائے ادرایک حصہ باقی رہ جائے۔۔

سعید بن میتب سے روایت ہے کہ حضرت ابودورداءوہ شراب پیا کرتے تھے جس کے دوجھے جل جا کیں اور ایک حصہ یا تی رہ جائے۔ (سنمن نسائی: جلد سوم: حدیث نمبر 2025)

شرہ کے میلنے میں دوسری اصل کا بیان

وَأَصُلُ آخَرُ أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ فَلَهَبَ بَعْضُهُ ثُمَّ أَهْرِيقَ بَعْضُهُ كُمْ تُطَبَخُ الْبَقِيَّةُ حَتَى يَلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْبَاقِي بَعُدَ الْمُنْصَبُ ثُمَّ يَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَاقِي بَعُدَ الْمُنْصَبُ ثُمَّ يَلُهُ هَبُ النَّالُونِ فَالسَّبِيلُ فِيهِ أَنُ تَأْخُذَ ثُلُتَ الْجَمِيعِ فَتَضُرِبَهُ فِي الْبَاقِي بَعُدَ الْمُنْصَبُ ثُمَّ يَلُهُ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْصَبُ ثُمَّ

تَفُسِسَمَهُ عَلَى مَا بَقِى بَعُدَ ذَهَابِ مَا ذَهَبَ بِالطَّبْخِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَبُ مِنْهُ شَىءٌ فَمَا يَخُرُجُ بِ الْقَبْسِ مَنْهُ شَىءٌ فَمَا يَخُرُجُ فَهَا يَعُورُ فَهُ وَكُلُ فَهُ وَكُلُ بَيَانُهُ عَشَوةً أَرْطَالِ عَصِيرٍ طُبِخَ حَتَى ذَهَبَ رِطُلٌ نُمَّ أَهْرِيقَ مِنْهُ قَلَاثَةً أَرْطَالٍ تَأْخُذُ ثُلُتَ الْعَصِيرِ كُلَّهُ وَهُو ثَلَاثَةً وَثُلاثَةً وَثُلُثُ وَتَصْرِبُهُ فِيمَا بَقِى بَعُدَ الْمُنْصَبُ ثَلَاثَةً أَرْطَالٍ تَأْخُذُ ثُلُتَ الْعَصِيرِ كُلَّهُ وَهُو ثَلَاثَةً وَثُلُتُ وَتَصْرِبُهُ فِيمَا بَقِى بَعُدَ الْمُنْصَبُ مِنْهُ قَبْلُ هُو مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَهُو تَلَاثُةً وَاللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

2.7

اور شیرہ کے پینے میں دوسری اصل ہیہ کہ جب شیرہ کو پکایا گیا ہے اوراس کا بعض حصہ تم ہوگیا ہے اوراس کے بعداس کا پکھ
حصہ گرادیا گیا ہے تو بقیہ کو جب اس قدر پکایا جائے کہ اس کا دو تہائی فتم ہوجائے تو اس کا طریقہ کا رہیہ ہوگا کہ سارے تہائی کو نکاس کر
اس کواسی مقدار کے برابر ضرب دے دو۔ جو مقدار گرائے جانے کے بعد باتی ہے کہ ہوگا رہی ہے۔ اس کے بعداسکو بقیہ کہ ساتھ تقسیم کر دو
اس مقدار کے سرتھ جو پکانے سے ختم ہوئی ہے۔ جواس میں سے پچھ بھی گرائے بغیر ہو۔ پس جو تقسیم سے حاصل ہوگا وہ مطال ہوگا۔
اس مسلمہ کی وضاحت اس طرح ہے کہ دس وطل انگور کے شیرہ کو پکایا گیا ہے جی گیا گیا ہے جی کہ اس سے بیاں فتم ہو چکا ہے اوراس کے
بعداس میں سے تین رطل گرادیا گیا ہے۔ تو اب تم پورے شیرہ کا تہائی لے لو اور دوہ ایک تہائی ہے اس کے بعداس کو اس مقدار کے
ساتھ ضرب کر دوجو گرنے کے بعد بقیہ بی ہے۔ اور دوہ مقدار چھوطل ہے۔ پس اس کا حاصل ضرب ہیں سے ہرایک کیلئے دواور دونو
اس مقدار پر تشیم کر دوجو پکانے کے بعد بنگی ہے اور اس میں اور دونو سے بیں ان میں سے ہرایک کیلئے دواور دونو
اس مقدار پر تشیم کر دوجو پکانے کے بعد بنگی ہے اور اس میں سے پھھرکر نے سے تیں وہ نو ہے بیں ان میں سے ہرایک کیلئے دواور دونو
اس مقدار پر تشیم کر دوجو پکانے کے بعد بنگی ہے اور وال ہیں اور دونو سے بیں وہ نو مادہ کیاں ہیں۔

اورای قانون کے مطابق کی مسائل کی تخریج کی گئی ہے اوراس کیلئے ایک دومراطریقہ بھی ہے اورہم نے یہی طریقہ کا نی سمجھا ہے اوران کے موادومرے مسائل کی تخریج کی طرف کفایت وہدایت ہے۔ اور اللہ عی سب سے زیادہ حق کوج نے والا ہے۔ شرح

عبدالملک بن طفیل جزری نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہم کوتر برفر مایاتم لوگ طلاء کو نہ ہیوجس وقت تک اس کے دوجھے نہ جل جا نمیں اورا یک حصہ ہاتی رہ جائے۔ (سنن نسائی: جلد سوم: حدیث تمبر 1905)

عامر بن عبدالقدے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کی کتاب (ٹٹحریر) پڑھی جو کہ انہوں نے حضرت ابوموی کونخریر کی تھی (جس کامضمون میرتھ) حمد رصلو قاکے بعد معلوم ہوا کہ میرے پاس ایک قافلہ ملک شام ہے آیا۔اس کے پاس ایک شروب تھی گاڑھی ار رہ رہ گی ۔ اس کا رنگ ایسا تھا جیسے اونٹ کولگانے کا طلاء ہوتا ہے۔ میں نے ان سے بوجیاتم اس کو کتنا کیا تے ہو' نہوں ۔ کہروصہ تک دونوں نا بوک حصے اس کے جل گئے ایک شرارت کا اور دوسرابد بو کا تو تم اپنے ملک کے بوشندوں کو س کے بیا کا تعمر دو۔ (سنن نہائی: جلد سوم: حدیث فمبر 2021)

رہے۔ مطرت ابوموی رشعری ہےروایت ہے کہ ووطلاء نامی شراب پیا کرتے تھے کہ جس کے دو تھے جل جاتے تھے اور کیسے منعمہ (ق)روءِ تا۔ (سنن نسائی: جلد سوم: حدیث نمبر 2026)



4ra•}

# ﴿ يركتاب شكارك بيان من ب

#### كتاب صيدكي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین پینی خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شکارا دراشر بان دونوں کتابوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کی فقعی مناسبت یہ ہے کہ جس طرح انسان اشر بہ سے پینے ہے مسر در ہوتا ہے ای طرح شکار کے گوشت سے فائدہ اٹھا کر بھی مسر در ہوتا ہے۔اوراشر بہ کو مقدم کر سے کا سبب یہ ہے کہ اس میں حرمت کا پہلو غالب ہے پس حرام بچنے کیلئے اس کو مقدم ذکر کیا حمیا ہے۔اوراس کے بور کتاب صید بحقانیہ ملتان )

#### كتاب صيد ك شرعى ما خذكابيان

ین آیت ہے جس سے بعض علماء نے میہ مجھا ہے کہ کو کس مسلمان نے بی ذرج کیا ہولیکن اگر بوفت ذرج اللہ کا نام نیس لیا تواس ذہبے کا کھا ناحرام ہے،اس بار سے بیس علماء کے تین تول ہیں ایک تو وہی جو ند کور ہوا،خواہ جان بو جھ کرانٹد کا نام ندلیا ہویا بھول کر،اس کی دلیل آیت

#### (فَكُلُوا مِـمَّآ اَمُسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ)5-الْمَمَهِ:)

(طدچاروجم) مری ہے ہی بیدنہ ہے تو می ہوتا ہے کیونکہ صحابہ نے بھی سمجھا کر بسم اللہ پڑھتا ضروری ہے اور بیلوگ! دکام اسلام ہے ترجیح مدین سے بھی بیدند ہوں میں من من من من من اللہ میں اللہ بیٹر صنا ضروری ہے اور بیلوگ! دکام اسلام ہے ترجیح مدب المحالي المحالي الموسك بين كياخبر الله كانام ليت بهي بين يانبين ؟ توحضور نے أنبين بطور مزيد احتياط فرماديا كه تم نون والصاب الفرض انہوں نے نہ بھی لیا ہوتو ہیا اس کا بدلہ ہوجائے ، ورنہ ہرمسلمان پر ظاہر احسن ظن ہی ہوگا ، دوسر ا<sup>ن</sup>ول اس کام کے اونا کہ بالفرض انہوں نے نہ بھی لیا ہوتو ہیا اس کا بدلہ ہوجائے ، ورنہ ہرمسلمان پر ظاہر احسن ظن ہی ہوگا ، دوسر ا ۱۷۱ مئە بىل روست ذیح سے الله کا پڑھناشرط نبیس بلکہ مشخب ہے اگر چھوٹ جائے گوہ عمد آبو یا بھول کر ،کوئی حرج نبیس - س آے میں جوفر مایا گیا ہے کہ میں سے اس کا مطلب میلوگ مید لیتے ہیں کداس سے مراد غیر اللہ کے لئے ذرج کیا ہوا جانور ت

(أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) 6 . الانعام145:)

بقول عطاان جانوروں سے روکا گیا ہے جنہیں کفاراپیے معبودوں کے نام ذرج کرتے تھے اور مجوسیوں کے ذبیجہ سے مجھی ممکن ی کی اس کا جواب بعض متاخرین نے میرسی و یا ہے کہ ( وانہ ) میں واؤ حالیہ ریہ۔ توفسق فعلیہ حالیہ پر لازم آئے گا کیکن میردلیل اس کے بعد کے جملے (وان الشیاطین) سے ہی ٹوٹ جاتی ہے اس لئے کہ وہ تو یقیناً عاطفہ جملہ ہے۔ تو جس ایکے واؤ کو حالیہ کہا گیا ہے اگر اے مالیہ ہان لیا جائے تو پھراس پراس جملے کا عطف نا جائز ہوگا اورا گراہے پہلے کے حالیہ جملے پرعطف ڈالا جائے توجواعتر اض سے دومرے پر دار دکررہے تھے دہی ان پر پڑے گا ہاں اگر اس وا وَ کوحالیہ نہ ما نا جائے تو سیاعتر اض ہے سکتا ہے لیکن جو بات اور دعویٰ تھا دوسرے سے باطل ہوجائے گا۔ واللہ اعلم۔این عباس کا قول ہے مراد اس سے مردار جانور ہے جواپی موت آ پ مرگیا ہو۔اس رہب کی تائید ابوداؤ د کی ایک مرسل صدیث سے بھی ہو سکتی ہے۔

#### صیر کامعنی واس کے اطلاق کا بیان

قَالَ : السَّيْدُ الاصْطِيَادُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُصَادُ ، وَالْفِعُلُ مُهَاحٌ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصُطَادُوا) وَقُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ الطَّائِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِذَا أَرُسَلُت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرُت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَكَا تَأْكُلُ ؛ رِلْنَهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ شَارَكَ كَلْبَك كَلْبُ آخَرُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّك إِنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِكَ وَلَهُ تُسَمَّ عَلَى كُلْبِ غَيْرِكَ) وَعَلَى إِبَاحَتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلَأَنَّهُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ وَانْتِفَاعِ بِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لِلْدَلِكَ ، وَفِيهِ اسْتِبْقَاءُ الْمُكَلَّفِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ إِقَامَةِ التَّكَالِيفِ فَكَانَ مُبَاحًا بِمَنْزِلَةِ الاحْتِطَابِ ثُمَّ جُمُلَةً مَا يَحْوِيهِ الْكِتَابُ فَصْلَانِ : أَحَدُهُمَا فِي الصَّيْدِ بِالْجَوَارِحِ وَالثَّانِي فِي الْاصْطِيَادِ بِالرَّمْيِ.

2.7

حفرت عدی بن صائم رضی الله عندی ال دوایت کی وجہ مباح بواہے کہ جس بین آ پیافینے نے ارتباد فر مایا کہ جب اپنے اسرحائے ہوئے کے جوڑ الدواس پراللہ کا نام لیا تواس کو کھاؤ گر جب شکار بیں ہے بچھ کیا کھائے تو بھراس سے نہ کھاڑے کیونکہ اس نے شکارا ہے نے کہ بھی اس سے نہ کھاؤ کی دومرا کی شال جوجائے تب بھی اس سے نہ کھاؤ کیونکہ تم اس نے شکارا ہے کے روک لیا ہے۔ اور جب تمہارے کئے کے ساتھ کوئی دومرا کی شال جوجائے تب بھی اس سے نہ کہ واپر بھی ہوئی ہوئی ۔ اور شکار کے مباح ہونے اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ کیونکہ میدا ہے ہوئی سے کھانے اور اس سے ف کدوا تھائے کی ایک قتم ہے جس کو اللہ نے فائدے کیلئے پیدا کیا ہے۔ اور اس میں منطقہ کو بی تی رکھن اور اس کے طاقہ کو بی رکھن اور اس کھائے کو بی رکھن اور اس کو تکلیف دینے کی طاقت دینا بھی ہے ہیں ایندھن کو اکھا کرنے کی طرح ہے بھی مباح ہے۔

اوراس کے بعدوہ بحث جس پر بیرکتاب مشمل ہےاس کی دونصول ہیں۔ایک فصل وہ ہے جس میں جوارح کے ذریعے شکار کرنے کا بیان ہےاور دوسری فصل وہ آئے گی جس میں تیر کے ذریعے شکار کرنے کا بیان آئے گا۔

## شكارى كتے وغيرہ كے بارے ميں شرا كا كابيان

## بحری شکار کے بارے میں فقہی مداہب اربعہ

حافظ ابن سیر شافعی لکھتے ہیں کہ دریائی شکار ہے مراد تازہ بکڑے ہوئے جانور اور طعام ہے مراد ہے ان کا جو گوئٹ سکھ کر

کمین بطور و نے کے ساتھ رکھا جاتا ہے ، یہ بھی مروی ہے کہ پانی میں سے جوزندہ پکڑا جائے وہ صید لیعنی شکار ہے اور جومردہ بھی مرکس نظرت زید بن ثابت حضرت کو بیان ٹائس حضرت ابوابوب انصاری رضی برنگل آئے وہ طعہ م بینی کھ ناہے حضرت ابوابوب انصاری رضی برنگل آئے وہ طعہ م بینی کھ ناہے حضرت ابوابوب انصاری رضی برختی برخض میں مردی ہے ، خلیفہ بوافعل اند میں مردی ہے ، خلیفہ بوافعل اند میں مردی ہے ، خلیفہ بوافعل بند تھی ہے کہ بانی میں جتے بھی چائور ہیں وہ سب طعام ہیں۔ (ابن الی حاتم وغیرہ)

ر ب نے ایک خطبے میں اس آیت سے اگلے جھے کی تلاوت کر کے فرمایا کہ جو چیز سمندر پھینک دے دہ طعام ہے (ابن جریر)

بن عہاں ہے بھی بہم منقول ہے ایک روایت میں ہے کہ جومردہ جانور پانی ڈکال دے۔ سعید بن میں سے اس کی تفسیر میں مروی

بن عہاں زندہ آئی جانورکو پانی کنارے پرڈال دے یا پانی اس سے ہت جائے یاوہ باہر مردہ لیے (ابن الی حاتم)

ہے۔ ابن جریہ بیں ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابو ہیرہ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سمندر نے بہت می مردہ محسیاں کنارے پر بھینک دی ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم انہیں کھاسکتے ہیں یانہیں؟ ابن عمر نے جواب دیانہیں نہ کھاؤ، جب واپس آ ئے تو حضرت عبدالقدرضی اللہ عالی عند نے قرآن کریم کھول کر تلاوت کی اور سورہ مائدہ کی اس آ یت پرنظر پڑی تو ایک آ دمی کودوڑ ایا اور کہا جاؤ کہد و کہ وہ اے کھالیں یہی بحری طعام ہے،

ا، ما بن جرر كن د كي بحى تول عنادي به كهمراد طعام بوه آبى جانور بيل جوپائى بي بى مرجاكي ، فرمات بيل الله بار م بار مين ايك روايت مروى بر كوفض في است موقوف روايت كها به چنانچ رسول الله عليه وسلم كافر مان بآب ف آيت (أيعل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْوِ وَطَعَامُه مَنَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّبَارَةِ وَحُومٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَقَ مَا دُمْتُمُ حُومًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَى المائده 96 ) بوه كو فرمايا اس كاطعام ده به جدوه بجينك دي اورده مرابوام و

بعض لوگوں نے اسے بقول ابو ہر یہ موقوف روایت کیا ہے، پھر قرما تا ہے یہ منعقت ہے تہبارے لئے اور راہ روہ سافرون کے بیٹی جو سمندر کے کنار رے رہتے ہوں اور جو وہاں وار دجو کے ہوں ، پس کتار رے رہنے والے قوتان وشکار خود کھیتے ہیں پائی جے دھے دے کر بہ ہر پھینک دے اور مرجائے اسے کھا لیتے ہیں اور تمکین ہو کر دور در از والوں کو سو کھا ہوا بہنچتا ہے۔ الغرض جمہور علاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ پائی کا جائو رخواہ مردہ ہی جو حلال ہے اس کی ولیل علاوہ اس آیت کے اسم ، لک کی روایت کر دو وہ مدیث بھی ہے کہ حضور نے سمندر کے کنار بے پرایک چھوٹا سالٹکر بھیجا جس کا سروار حضرت ابو عبیدہ بن جرات رضی لاتہ رہی عند کو مقر کہ گیا ہوا تو تھم دیا کہ جو پھیج جس کا سروار حضرت ابو عبیدہ بن جرات رضی التہ رہی عند کو مقر کہتا ہے ہوا تو تھم دیا کہ جو پھیج جس کی کے پاس ہو میر سے پاس لا وَ چنا نچیس جن کر لیا اب حصد رسدی کے طور پرایک مقر دہ مقدار ہرائیک کو بانٹ دیتے ہے یہاں تک کہ آخر میں ہمیں ہرون ایک ایک بجور مانے گئی آخر میں ہمیں ہرون ایک ایک بجور مانے گئی آخر میں ہمیں ہرون ایک ایک بجور مانے گئی آخر میں ہمیں ہرون ایک ایک بچور مانے گئی ہو گئی۔ اب سمندر کے کنار سے بینچ گئے و کھتے ہیں کہ کنار سے پرایک بوئی چھی ایک کری گئیں تو اس کے نیچ سے ایک مقر برایک مقر در اور کی گئیں تو اس کے نیچ سے ایک شر سے ایک مقر در ایک ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی گئیں تو اس کے نیچ سے ایک شر سے ایک شر سے ایک مقر در ایک کور میں کیاں کی دو پہلیاں کھڑی کی گئیں تو اس کے نیچ سے ایک شر سے ایک ہوں کیاں کی دو پہلیاں کھڑی کی گئیں تو اس کے نیچ سے ایک شر سے ایک شر سے ایک شر نے ایک سے ایک شر سے ایک شر سے ایک شر نے ایک ہوائوں تک اس کی دو پہلیاں کھڑی کی گئی تو اس کے نے سے ایک شر سے ایک شر سے ایک ہوائوں تک اس کی دو پہلیاں کھڑی کی گئیں تو اس کے نیچ سے ایک شر سے ایک شر سے ایک شر سے ایک ہو ایک کیاں کی دو پہلیاں کو دیائی کی کئیں تو اس کے نی سے ایک شر سے ایک ہو کیا کی دو پہلیاں کو دیا کیاں کی دو پہلیاں کو دیا گئیں تو اس کی کئیں کی دو پہلیاں کو دو پہلیاں کو دو پہلیاں کو دو پہلیاں کو دیا گئیں کی دو پہلیاں کو دو پہلیاں کو دو پہلیاں کو دیا گئیں کو دیا گئیں کی دو پہلیاں کو دو

گيااوراس كاسراس پيلى كى بدى تك نه پېنجاء

سے دینے بخاری مسلم میں بھی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اس کانام عزر تھا ایک روایت میں ہے کہ بیرم ردہ می تھی اور صحابہ نے آپس میں کہا تھا کہ ہم رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس وقت خت وقت اور تکلیف میں ہیں اے کھالوہم تین سوآ دی ایک مہینے تک وہیں رہے اور اس کو کھاتے رہے یہاں تک کہ ہم موٹے تازے اور تیار ہو گئے اس کی آ کھے کے سوراخ میں ہے ہم جربی باتھوں میں بھر کھر کر رفکا لئے تھے تیرہ فخص اس کی آ کھی گہر ائی میں بیٹھ گئے تھے، اس کی پیلی کی ہڈی کے درمیان سے سائل فی سوارگزر جو تا تھا، ہم نے اس کے گوشت اور جربی ہے مشکل بھر کے جب ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس بہنچا در آپ سے اس کا قراب ہے اس کا گوشت اب ہمی تمہارے پاس ہے؟ اگر کہا تو آپ نے فر مایا یہ اللہ کی طرف سے روزی تھی جو اللہ علی مجدہ نے تہمیں دی کیا اس کا گوشت اب ہمی تمہارے پاس ہے؟ اگر ہوتو ہمیں بھی کھلا کہ ہمارے پاس نے تھا، ہم نے حضور کی خدمت میں جیش کیا اور خود آپ نے بھی کھایا،

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس واقعہ میں خود پیغیر اللہ صلی اللہ علیہ و کم بھی موجود ہے اس وجہ سے بعض محدثین کہتے ہیں کہ ملکن ہے بید دو واقع ہوں اور بعض کہتے ہیں واقعہ تو ایک ہی ہے ، شروع میں اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ تھے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ ہم سمندر کے سفر کو جاتے ہیں ہمارے سماتھ پانی بہت کم ہوتا ہے اگر اس سے وضو کرتے ہیں فئیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لینے کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اوراس کا مردہ حلال ہے،

امام شافتی امام احمداورسنن اربعدوالوں نے اسے روایت کیا ہے امام بخ ری اہام ترفدی امام این خزیمہ امام ابن حبان دغیرہ نے
اس حدیث کوشیح کہا ہے صحابہ کی ایک جماعت نے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ای کے مثل روایت کیا ہے، ابودا وُدتر فدی ابن باجه
اس حدیدت کوشیح کہا ہے صحابہ کی ایک جماعت نے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج یا عمرے میں ہے اتفاق سے
اور مسندا حمد میں ہے حضرت ابو ہمیری وفر ماتے ہیں ہم اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج یا عمرے میں ہوا تفاق سے
فٹریوں کا دل کا دل آ پہنچا ہم نے آئمیں مار نا اور پکڑنا شروع کیا لیکن پھر خیال آیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں میں آئمیں کیا کریں
سے جو ان نجی ہم نے جاکر حضور علیہ السلام سے مسئلہ بو چھا تو آپ نے ادشاد فر مایا کہ دریا کی جانوروں کے شکار میں کوئی حرج نہیں ،
اس کا ایک رادی ابوالم ہر مضعیف ہے ، واللہ اعلم

ابن مجہ میں ہے کہ جب ٹڈیال نگل آئی اور نقصان پہنچا تیں تو رسول کریم علیہ فضل الصلو ہ والتسلیم اللہ تعالی ہے دعا

کرتے کہا ہے اللہ ان سب کو خاہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی ہلاک کران کے انڈے ہتاہ کران کا سلسلہ کا ف دے اور ہماری معاش ہا ان کے منہ بند کر دیے یا اللہ ہمیں روزیال دے بھینا تو دعا وُل کا سننے والا ہے ، حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے سلسلہ کے منہ بند کر دیے یا اللہ ہمیں روزیال دے بھی ایک تم کی مخلوق ہے آ ہے نے فرمایا ان کی پیدائش کی اصل مجھل ہے ہے ، حضرت زیاد کا ول ہے کہ جس نے آبیں مجھل سے خاہر ہوتے دیکھا تھا خودا کی نے جھے ہیان کیا ہے ، ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے ول ہے کہ جس نے آبیں مجھل سے خاہر ہوتے دیکھا تھا خودا کی نے جھے بیان کیا ہے ، ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے حرم میں نڈی کے شکار سے بھی آنے کیا ہے۔

جن نقبا کرام کا پیر ندب ہے کہ مندر میں جو پچھ ہے سب طائل ہے ان کا استدائال ای آیت ہے ہوہ کی آئی جانور کو دانبس کہتے دھزت ابو برصد نی کا وہ تول بیان ہو چکا ہے کہ طعام سے مراد پانی میں دہنے والی ہرا یک چیز ہے بعض دھزات نے مرنی مینڈک کواس تھم سے الگ کرایا ہے اور مینڈک کے سوا پانی کے تمام جانوروں کو وہ مباح کہتے ہیں کیونکہ مند وغیرہ کی ایک مرنی مینڈک کے مار نے سے منع قر مایا ہے اور قرمایا ہے کہ اس کی آ واز اللہ کی تہتے ہے، بعض اور کہتے ہیں میں انسان اللہ علیہ والم کے مینڈک کی مار نے سے منع قر مایا ہے اور قرمایا ہے کہ اس کی آ واز اللہ کی تہتے ہے، بعض اور کہتے ہیں مندر کے شکل اور مینڈک نہیں کھایا جائے گا اور میاتی کی چیز وں میں اختلاف ہے پچھ تو بعض اور کہتے ہیں باقی سب نہ کھایا جائے ، ایک جماعت کا خیال ہے کہ خشک کے جو جانور صوال ہیں ان جی مشاہرت کے جو جانور تری کے ہوں وہ بھی ان جی مشاہرت کے جو جانور تری کے ہوں وہ بھی ان جی مشاہرت کے جو جانور تری کے ہوں وہ بھی

را المسلم وجوه ندب شافق میں بین فق ندب بیے کہ مندر میں مرجائ اس کا کھانا طال بین جسے کہ تھی میں ازخود مرے موج جانور کا کھانا طال بین جسے کہ تھی میں ازخود مرے موج جانور کا کھانا طال بین کیونکہ قرآن نے اپنی موت آپ مرے ہوئے جانور کو آیت (حُور مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَنْدَةُ وَ اللّهُ مِنْ اللّهِ بِهِ . الله ) 5 . المائدة 3:) میس حرام کو ذیا ھے اور یه عام ھے ، ابن مردویه میں حدیث ہے کہ جوتم شکار کرتواوروہ زندہ ہو بجرم جائے تواسے کھانواور جسے پائی آپ ای بھینک دے اور وہ مراہ واالٹا

بإبوا مواس ندكها و،

' لکین بیرهدیث مندی رو ہے منکر ہے جی نہیں ، مالکیوں شافعیوں اور حنبلیوں کی دلیل ایک تو ہی عنبر والی حدیث ہے جو پہلے گزرچکی دوہری دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ مندر کا پانی پاک اوراس کا مردہ حلال کئے گئے جیں دومر دیے چھلی اور ثڈی اور دوخون کیجی اور تلی ، بیرحد برے منداحمد ابن ماجہ دار قطنی اور بہتی میں بھی ہے اور اس کے سواہر بھی جیں اور بہی روایت موقو فا بھی مروی سے دواللہ اعلم ،

پر فرمانا ہے کہ م پراحرام کی حالت میں شکار کھیلنا حرام ہے، لیں اگر کسی احرام والے نے شکار کرلیا اورا گرقصد آکیا ہے تواسے کفارہ ہی ویتا پڑے گا ور گنہگار بھی ہوگا اورا گر خطا اور خلطی ہے شکار کرلیا ہے تواسے کفارہ ویتا پڑے گا اوراس کا کھانا اس پرحرام ہے خواہ وہ احرام والے ہوں بیا نہ ہوں۔ عطاقا ہم سالم ابو بوسف محمد بن حسن وغیرہ بھی بھی کہتے ہیں، پھرا گراہے کھالیا تو عطاوغیرہ کا قول ہے کہ اس پر دو کھارے اور کھارہ بیس کی کہتے ہیں، پھرا گراہے کھالی تو عطاوغیرہ کو اس کے اس پر دو کھارہ بیس ، جمہور بھی امام صاحب کے قول ہے دان پر دو کھارہ بیس کہ جمہور بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں، ابوعمر نے اس کی تو جید یہ بیان کی ہے کہ جس طرح زانی کے گئ زنا پر حدایک بی ہوتی ہے،

حضرت ابوطنیفہ کا قول ہے کہ شکار کر کے کھانے والے کواس کی قیمت بھی دیٹی پڑے گی ، ابوتور کہتے ہیں کہ محرم نے جب کوئی شکار ماراتواس پر جزاہے ، ہاں اس شکار کا کھانا اس کیلئے حلال ہے لیکن میں اسے انچھانہیں بچھتا ، کیونکہ فر مان رسول ہے کہ شکل کے شکار کو کھانا تمہارے لئے حلال ہے جب تک کہتم آپ شکارنہ کرواور جب تک کہ خاص تمہارے لئے شکارنہ کیا جائے ، اس حدیث کاتفصیلی بیان آگے آرہا ہے،ان کا بی تول غریب ہے، ہاں شکاری کے سوااور لوگ بھی اسے کھاسکتے ہیں یانہیں؟اس میں اختلاف کے بعض تو منع کرتے ہیں جیسے پہلے گزر چکا اور بعض جائز ہماتے ہیں ان کی دلدل وہی حدیث ہے جواو پر ابواثور کے قول کے بیان میں گزری، وانتداعلم،

اگر کسی الیے شخص نے شکار کیا جوا ترام با عد ہے ہوئے نہیں پھراس نے کسی احرام والے کووہ جانور ہدیے میں دیا تو بعض تو کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً حلال ہے خواہ اس کی نبیت سے شکار کیا ہوخواہ اس کے لئے شکار ند کیا ہو، حضرت محرحت ابو ہریرہ حضرت زبیر حضرت کعب احبار حضرت مجابد ، حضرت مطا ، حضرت سعید بن جیراور کوفیوں کا بھی خیال ہے ، چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ سکلہ پوچھا گیا کہ غیر محرم کے شکار کوم محماسکتا ہے ؟ تو آپ نے جواز کا فتوی دیا ، جب حضرت محرکو پیز جرائی تو آپ نے فر مایا اگر تو اس کے خواف کا محمالے نے جواز کا فتوی دیا ، جب حضرت محرکو کی جرائی کہ ان کی دلیل اس آیت خواف کے جوائی کا محمالے درست نہیں ، ان کی دلیل اس آیت کے کا محوم ہے۔

منداحمد میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلی شکار کا کھاٹا تمہارے لئے علال ہے اس حالت میں بھی کہم احرام میں ہوجب تک کہ خودتم نے شکارنہ کیا ہواور جب تک کہ خودتمہارے لئے شکارنہ کیا گیا ہو، ابودا وَدرّ نہ کی نیائی میں بھی بیرعدیث موجود ہے۔ (تفییرابن کثیر)

# ﴿ يَصْلَ شَكَارِي جَانُورُول سِي شَكَارِكِر نِے كے بيان ميں ہے ﴾

فعل جوارح كي فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محمود ہابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے رمی کی فصل پر جوارح کومقدم ذکر کیا ہے کیونکہ رمی شکار کا آلہ ہے جبکہ یہاں حیوان ہے اور رمی میں جماو ہے اور فاضل کومفضول پر نقذم حاصل ہوتا ہے۔

(عنابيشرح البدايية كتاب صيده بيروت)

#### سكهائے كئے كتوں وغيرہ سے شكار كرنے كابيان

2.7

۔ فرمایا کہ تکھایا ہوا کن، چیتا، باز اور اس طرح کے سارے سکھائے ہوئے زخمی کرنے والے جانوروں ہے شکا رکر، جائز ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ ہروہ جانور جس کوتم نے سکھایا ہے آگر چہوہ دانت والے در ندول ہے ہو یا پنج والے پر ندول ہے ہواں کے ساتھ شکار کرنے میں کوئی حرج تہیں ہے۔ اور اس کے سوایس کوئی بھلائی ٹیس ہے۔ ہاں البتہ جب تم اس کے زبح کر پاؤے اور اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے۔ '' (وَ مَسَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَ اوِحِ مُحَلِّينِينَ ''اور ایک تو جیدے مطابق جوارح کی ئی کرنے کے معنی میں ہے۔ اور ای طرح '' اللہ محلّیون : الْمُسَلِّطِینَ '' کے معنی میں ہمی ہے لیس میموم کے سبب یہ فرمان ہرجارے کو شامل ہو گا۔ اور ہماری روایت کروہ صدیت بھی ای عموم پر والات کرتی ہے جوعدی رضی اللہ عنہ سے دوایت کی تھی۔ اور لغوی اعتبارے بھی ہر درندے کوشامل ہے جوعدی رضی اللہ عنہ سے دوایت کی تھی۔ اور لغوی اعتبارے بھی ہر درندے کوشامل ہے جی کہ کرند کی کوشامل ہے جی کہ درندے کوشامل ہے جی کی کہ درندے کوشامل ہے جی کہ درندے کوشامل ہے کی کہ درندے کوشامل ہے کی کہ درندے کی کہ درندے کوشامل ہے کی کہ درندے کوشامل ہے کی کہ درندے کوشامل ہے کی کہ درندے کی کہ درندے کی کہ درندے کوشامل ہے کی کہ درندے کوشامل ہے کی کہ درندے کوشامل ہے کی کہ درندے کی کوشامل ہے کا کوشامل ہے جو میں کی کوشامل ہے کی کوشامل ہے کی کہ درندے کی کہ درندے کی کہ درند کی کی کوشامل ہے کی کوشامل ہے کہ درند کی کوشامل ہے کی کہ درندے کی کوشامل ہے کی کوش

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں اس عموم سے شیر اور ریچھ کا استثناء کیا ہے کیونکہ یہ دونوں جانور دوسرے کیلئے کام کرنے والے نہیں ہیں۔شیراس کئے کہ وہ بلند ہمت ہوتا ہے جبکہ ریچھ کمینہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے شیراور ریچھ کے ساتھ چیل کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ وہ بھی کمینی ہوتی ہے۔ جبکہ خزیر کا استثناء تو ویسے ہی ہے۔ کیونکہ وہ بھی احین ہے۔ پس احین ہے۔ پ

اس کے بعدان جانوروں کوسکھا ٹالازم ہے۔ کیونکہ ہماری تلاوت کردہ نفس سکھانے کی شرط پردلائت کرتی ہے۔ جبکہ ہماری بیان کردہ روایت بیسکھانے اور بھیجنے دونوں پردلائت کرنے والی ہے۔ کیونکہ شکاری جانور سکھانے کی وجہ سے شکار کا آلہ بن سکے گا اوراس طرح وہ مالک کیلئے کام کرنے والا بن جائے گا اوروہ چھوٹنے ہی دوڑ لگادے اور مالک کیلئے شکارکوروک لے۔

شرح

شکاری جانوروں سے مراد گئتے ، چیتے ، باز، شکر سے اور تمام وہ درند سے اور پرند سے انسان شکار کی فدمت لین ہے۔ سندھائے ہوئے جانور کی خصوصتیع ہیں ہوتی ہے کہ دہ جس کا شکار کرتا ہے اسے عام درندوں کی طرح بھاڑ نہیں کھا تا بلکہ اپنے مالک کے لیے بکڑر کھتا ہے۔ اس وجہ سے عام درندوں کا بچاڑ اہوا جانور حرام ہے اور سندھائے ہوئے درندوں کا شکار حلال۔

#### شكارى جانوركا فيجه شكاركها لينغ پرحرمت وحلت صيد مين مذابهب اربعه

اس مسئلہ میں نقہاء کے درمیان کچھا ختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر شکاری جانور نے ،خواہ وہ در ندہ ہو یا پر ندہ شکار میں سے پچھ کھالیا تو وہ حرام ہوگا کیونکہ اس کا کھالیتا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے شکار کو مالک کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پکڑا۔ یہی مسلک امام شافعی کا ہے۔ دومرا گروہ کہتا ہے کہ اگر ایس نے شکار میں سے پچھ کھالیا ہو تب وہ حرام نہیں ہوتا ، شی کہ اگر ایک تہائی صقہ بھی وہ کھالے تو تقیہ وہ تہائی حلال ہے ،اوراس معاطے میں درندے اور پر ندے کے درمیان پچھ فرق نہیں۔ یہ سلک امام مالک کا ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ شکاری درندے نے اگر شکار میں سے کھالیا ہوتو وہ حرام ہوگا ،لیکن اگر شکاری پر ندے نے کھایا ہوتو حرام نہ ہوگا ۔ کیونکہ شکاری درندے کو ایک تعلیم قبول نہیں کرتا۔ یہ مسلک امام ابو حقیقہ اورائن کے اصحاب کا ہے۔ اس کے برعمس حضرت علی سے ثابت ہے کہ شکاری پر ندہ ایس تعلیم قبول نہیں کرتا۔ یہ مسلک امام ابو حقیقہ اورائن کے اصحاب کا ہے۔ اس کے برعمس حضرت علی

الم منی الله عند فرمانے ہیں کہ شکاری پر تدہے کا شکار سرے سے جائز ہی ہیں ہے ، کیونکہ اسے تعلیم سبید بات سکھائی نہیں جاسکتی کہ شکار کو خودنہ کھائے بلکہ مالک کے لیے پیکڑر کھے۔

طلال چیزوں کا طبیبات میں داخل ہونے کا بیان

ابن انی هاتم میں ہے کہ قبیلہ طلائی کے دومخصوں حضرت عدی بن حاتم اور زید بن مہلبل نے حضور صلی القدعلیہ وسلم ہے ہو جھا كررده جانورتو حرام بوچكااب حلال كياہے؟ اس بربيآ بيت اترى ـ

حضرت سعید فرماتے ہیں بینی فرج کئے ہوئے جانور حلال طیب ہیں۔ مقاتل فرماتے ہیں ہر حلال رزق طیبات میں داخل ہے۔امام زہری سے سوال کیا گیا کہ دوا کے طور پر بیٹا ب کا بیٹا کیسا ہے؟ جواب دیا کہ وہ طیبات میں داخل تہیں۔

ا ما مالک ہے بوچھا گیا کہ اس مٹی کا بیچنا کیسا ہے جے لوگ کھاتے ہیں فرمایا دطیبات میں داخل تہیں اور تمہارے لئے شکاری جانوروں کے ذریعہ کھیلا ہوا شکار بھی حذال کیا جاتا ہے مثلاً سدھائے ہوئے کتے اور شکر ہے دغیرہ کے ذریعے۔ یہی ندجب ہے جہور صحابہ تا بعین ائمہ وغیرہ کا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ شکاری سدھائے ہوئے کتے ، باز ، چیتے ، شکرے وغیرہ ہروہ پرندہ جو شکار کرنے کی تعلیم دیا جاسکتا ہواور بھی بہت ہے بزرگوں ہے یہی مروی ہے کہ پھاڑنے والے جانوروں اور ایسے ہی پرندوں میں ے جو بھی تعلیم حاصل کرنے ،ان کے ذریعد شکار کھیلنا طال ہے ،

لکین حضرت مجاہدے مروی ہے کہ انہوں نے تمام شکاری پر ندون کا کیا ہوا شکار طروہ کہا ہے اور دلیل میں آیت (و مَا عَلَمْهُم يِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۚ فَكُلُوا مِمَّا اَمُسَكَّنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهُ على 1. المائده 4: ) يُرْ حاجٍ-

حضرت سعید بن جبیر ہے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ ضحاک اور سدی کا بھی یہی قول این جربر میں مروی ہے۔ حضرت این عمر فرماتے ہیں باز دغیرہ پرند جو شکار پکڑیں اگر دہ جہیں زیرہ ل جائے تو تم ذن کرکے کھالوور نہ نہ کھا ؤ،

شکاری کنوں کا ایک علم ہونے میں **ندا ہب** اربعہ

لیکن جمہورعلیاء اسلام کا فتو کی ہیہے کہ شکاری پر تدوں کے ذرابعہ جو شکار ہو،اس کا اور شکاری کتوں کے کئے ہوئے شکار کا ایک ی علم ہے،ان میں تفریق کرنے کی کوئی چیزیاتی نہیں رہتی۔ چاروں اماموں وغیرہ کا ند بہب بھی یہی ہے،امام ابن جربر بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی دلیل میں اس حدیث کولاتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم نے رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم سے ہاز کے کئے ہوئے شکار کا مسلمہ پوچھا تو آپ نے فرمایا" جس جانور کووہ تیرے لئے روک ریکھے تواسے کھالے"! مام احمدنے سیاہ کئے کا کیا ہوا ٹکار بھی متنی کرلیا ہے،اس لئے کہان کے فزد کیاس کالل کرناواجب ہے اور پالناحرام ہے،

كونكة يحمسكم ميں حديث ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں "نماز كونين چيزين تو ڑو يتی ہيں ، گدھا،عورت اور سياہ

تا۔اں پر حفزت الی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سیاہ کتے کی خصوصیت کی کیا دجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا" شیطان سے۔" دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے کتوں کے مارڈالنے کا حکم دیا پھر فرمایا آئیس کتوں سے کیا واسط؟ ان کتوں میں سے خت سیاہ کتوں کو مارڈ الا کرو۔

شكارى حيوانات كوجوارح اس لئے كہا گيا كہ جرح كہتے ہيں كسب اور كمائى كو، جيسے عرب كہتے ہيں (فلان جرح ابعہ خيرا) يعنى فلال خص نے اپنی اہل كيلئے بھلائى حاصل كرلى اور عرب كہتے ہيں (فلان لا جارح له قلال) خص كاكوئى كماؤنہيں، قرآن ميں بھى لفظ جرح كسب اور كمائى اور حاصل كرنے كے معنى بين آيا ہے فرمان ہے آيت (وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَادِ) 6-الانعام 60:) لفظ جرح كسب اور كمائى اور حاصل كرتے ہواورات بھى اللہ جانتا ہے۔

اس آیت کریمہ کے اترنے کی وجہ ابن الی حاتم میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے کتوں کے لگر کے کا حکم دیا اور وہ لگ کئے جانے گئے تو لوگوں نے آ کر آپ سے بوچھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم جس امت کے قبل کا حکم آپ نے دیا ان سے ہمارے لئے کیا فائدہ حلال ہے؟ آپ خاموش رہے اس پر بیر آیت اتری۔ پس آپ نے فرمایا جب کو کی شخص اپنے کتے کو شکار کے چیچے جھوڑے اور بسم اللہ بھی کہے بھروہ شکار پکڑ لے اور روک رکھے تو جب تک دوند کھائے یہ کھائے۔

ابن جریس ہے "جبرائیل نے حضور سے اندر آنے کی اجازت چاہی ، آپ نے اجازت دی لیکن وہ پھر بھی اندر نہ آئے تو آپ نے فر مایا اے قاصد رب ہم تو تنہیں اجازت دے بچے پھر کیول نہیں آئے ؟ اس پرفر شنے نے کہا! ہم اس گھر میں نہیں جائے، جس میں کتا ہو، اس پر آپ نے حضرت رافع کو تھم دیا کہ مدینے کے کل کتے مارڈ الے جائیں،

ابورافع فرماتے ہیں، میں گیاادرسب کوں کو آل کرنے لگا ، ایک بڑھیا کے پاس کا تھا، جواس کے دامن میں لیٹنے لگا اوربطور فریاداس کے سامنے بھو نکنے لگا ، مجھے رخم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے تھم دیا کہ اسے بھی باتی نہ چھوڑ و ، میں بھردا پس گیا اور اسے بھی آل کر دیا ، اب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ جس امت کے قل کا آپ نے تھم دیا ہے ، ان سے کوئی فائدہ مارے لئے حلال بھی ہے یا نہیں؟ اس پر آیت (یسا کوئک) الخ ، نیال ہوئی۔

حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے حضرت عطاء اور حضرت سن بھری سے اس میں مختف اتو ال مروی ہیں ، زہری ربیعہ
اور مالک سے بھی بھی روایت کی گئی ہے ، اس کی طرف امام شافعی اپنے پہلے تول میں گئے ہیں اور نئے قول میں اس کی طرف اشارہ کیا
ہے ۔ حضرت سلمان فاری سے ابن جربر کی ایک مرفور عدیث میں ہے کہ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کو کی محض اپنے کتے کو
شکار پر چھوڑے پھر شکار کواس حالت میں یائے کہ کتے نے اسے کھالیا ہوتو جو باتی ہواسے وہ کھاسکتا ہے۔

ال حدیث کی سند میں بقول ابن جریر نظر ہے اور سعید راوی کا حضرت سلمان سے سننا معلوم نہیں ہوا اور ووسرے ثقہ راوی ا سے مرفوع نہیں کرتے بلکہ حضرت سلمان کا قول نقل کرتے ہیں بیقول ہے توضیح کیکن اس معنی کی اور مرفوع حدیثیں بھی مروی ہیں، اسے مرفوع نہیں کرتے بلکہ حضرت عمر دین شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ابون علبہ نے رسول امتد سلی

السلم علی کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم میرے پاس شکاری سے سدھائے ہوئے ہیں ان کے شکار کی نبست کیا فتو تی ہے؟ آپ
الشعلیہ وسلم ہے کہا کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم میرے پاس شکاری سے سدھائے ہوئے ہیں اور ذری نہ کرسکوں تو بھی؟ اور اگر چہ نے کھالیا ہوتہ ہیں؟ آپ نے فر مایا ہاں گو کھا بھی لیا ہو، انہوں نے دوسر اسوال کیا کہ ہیں اپنے تیر کھان ہے جو شکا کہ رب اس کا کہا فتری ہے؟ فر مایا اسے بھی تو کھا سکتا ہے، پوچھا گروہ زندہ طے اور ہیں اسے ذری کرسکوں تو بھی اور تیر گلتے ہی سر جائے تو بھی؟ زبایا بلکہ گودہ تجھے نظر نہ بڑے اور ڈھونڈ نے سے لل جائے تو بھی ۔ بشر طیکہ اس میں کی دوسر ہے خص سے تیرکا نشان نہ بو، انہوں نے شہر اسوال کیا کہ بوت ضرورت جو سیوں کے بر توں کا استعال کرنا ہمارے لئے کیسا ہے؟ فر مایا تم انہیں دھو ڈ الو بھر ان میں کھا پی شہر سوال کیا کہ بود سیدھ دیشنائی میں بھی ہے ابوداؤوکی دوسری صدیت میں ہے جب تو نے اپنے کئے کو انٹد کا نام لے کر چھوڑا ہوتو تو اس کے اس میں سے کھا بھی ایوا ہو تیرا ہاتھ جس شکار کو تیرے لئے لا یا ہوائے بھی تو کھا تو اسے کھا تو اس کے اس دونوں امادہ شکی سندیں بہت ہی اعلی اور حمدہ ہیں اور حدیث میں ہے کہ تیرا سرحایا ہوا کیا جو شکار تیرے لئے کھیل تو اسے کھا ہے ۔ ان دونوں امادہ شکی کسندیں بہت ہی اعلی اور حمدہ ہیں اور حدیث میں ہے کہ تیرا سرحایا ہوا کیا جو شکار تیرے لئے کھیل تو اسے کھا ہے ،

ال مئلہ میں ایک چوتھا قول بھی ہے وہ یہ کہ کتے کا کھایا ہوا شکار تو حرام ہے جیسا کہ حضرت عدی کی حدیث میں ہے ،اور شکرے دغیرہ کا کھایا ہوا شکار حرام نہیں اس لئے کہ وہ تو کھانے ہے بی تعلیم قبول کرتا ہے۔این عباس فرماتے ہیں کہ اگر پر ندا پنے مالک کے پاس لوٹ آیا اور مارہ نہیں بھروہ پر نوبے اور گوشت کھائے تو کھالے۔

تشريحات هدايه

میں سے کونسا طال ہے؟ فرمایا جو تیرزخی کرے اور تونے اللہ کانام لے کر چھوڑ اہوا سے کھالے، وجہ دلالت یہ ہے کہ کتے میں نہ کھانے کی شرط آپ نے بتائی اور باز میں نہیں بتائی ، پس ان دونوں میں فرق ٹابت ہو گیا دانلہ اعلم۔

تین دفعہ کھانے سے رک جانے پرکتے کی تعلیم کابیان

قَـالَ (تَعْلِيمُ الْكُلْبِ أَنْ يَتُرُكُ الْأَكُلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَتَعْلِيمُ الْبَازِي أَنْ يَرْجِعَ وَيُجِيبَ إِذَا دَعَوْتَهُ) وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلَأَنَّ بَدَنَ الْبَازِي لَا يَحْتَمِلُ النَّسُرُبَ ، وَبَدَنُ الْكُلْبِ يَحْتَمِلُهُ فَيُضْرَبُ لِيَتُرُكُهُ ، وَلِأَنَّ آيَةَ التَّغْلِيمِ تَرُكُ مَا هُوَ أَلُوثُ عَادَةً ، وَالْبَازِيُ مُتَوَحِّشٌ مُتَنَفِّرٌ فَكَانَتُ الْإِجَابَةُ آيَةَ تَعُلِيمِهِ وَأَمَّا الْكُلْبُ فَهُوَ مَأْلُوث يَعْتَادُ الِانْتِهَابَ فَكَانَ آيَةُ تَعْلِيمِهِ تَرْكَ مَأْلُوفِهِ وَهُوَ الْأَكُلُ وَالِاسْتِلَابُ ثُمَّ شُرِطَ تَرُكُ الْأَكْـلِ ثَلَاثًا وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ فِيمَا دُونَهُ مَزِيدَ الِاحْتِــمَالِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ شِبَعًا ، فَإِذَا تَرَكَهُ ثَلَاثًا ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ عَادَةً لَهُ ، وَهَمَذَا ؛ لِأَنَّ الثَّلاتُ مُملَّدةٌ ضُمرِبَتْ لِلاخْتِبَارِ وَإِبَّلاءِ الْأَعْذَارِ كَمَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَفِي بَغُضِ قَصَصِ الْأَخْيَارِ : وَلَأَنَّ الْكَثِيرَ هُوَ الَّذِي يَقَعُ أَمَارَةً عَلَى الْعِلْمِ دُونَ الْقَلِيلِ، وَالْمَجَمُّعُ هُوَ الْكَثِيرُ وَأَدُنَاهُ الثَّلاثُ فَقُدْرَ بِهَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ: لَا يَثْبُتُ التَّغْلِيمُ مَا لَهُ يَغْلِبُ عَلَى ظُنَّ الصَّائِدِ أَنَّهُ مُعَلَّمٌ ، وَلَا يُقَدَّرُ بِالثَّلاثِ ؛ لِأَنَّ الْمَسَقَادِيسَ لَا تُعُرَفُ اجْتِهَادًا بَلُ نَصًّا وَسَمَاعًا وَلَا سَمْعٌ فَيُفَوَّضُ إِلَى رَأْي الْمُبْتَكَى بِهِ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ فِي جِنْسِهَا وَعَلَى الرُّوايَةِ الْأُولَى عِنْدَهُ يَحِلُّ مَا اصْطَادَهُ ثَالِتًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ مُعَلَّمًا بَعُدَ تَمَامِ الثَّلاثِ وَقَبُلَ التَّعْلِيمِ غَيْرُ مُعَلَّمٍ ، فَكَانَ التَّالِثُ صَيْدَ كَلْبٍ جَاهِلٍ وَصَارَ كَالتَّصَرُّفِ الْمُبَاشِرِ فِي سُكُوتِ الْمَوْلَى وَلَهُ أَنَّهُ آيَةُ تَعْلِيمِهِ عِنْدَهُ فَكَانَ هَذَا صَيْدَ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ ، بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إغْكَامٌ وَلَا يَتَحَقَّقُ دُونَ عِلْمِ الْعَبْدِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْمُبَاشَرَةِ.

ترجمه

کردب اس کو بلا و تو وہ تم کو جواب وے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ای طرح نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ باز کا بدن اور جب اس کو بلا و تو وہ تم کو جواب ہے جبکہ کتے کا بدن ضرب کا احتمال رکھنے والا ہے۔ پس کتے کو مارا جائے گا تا کہ وہ کھانا ترک کردے مذرب کا اختمال رکھنے والا نہیں ہے جبکہ کتے کا بدن ضرب کا احتمال رکھنے والا ہے۔ پس اس کا معلم ہونا اس کی اور اس سے معلم ہونے کی علامت ترک طعام ہے حالا نکہ وہ اس کی عادت میں رغبت دینے والا ہے۔ پس اس کا معلم ہونا اس ک پندیدہ غذا کوچھوڑ و بنا ہے۔ اور وہ کھانا اور اچک لینا ہے۔

پندیده و بر به بین کے زور یک تین مرتبہ چھوڑ نے گی شرط ہے امام قد وری علیدالرحمه ای لئے بیان کی ہے اور ایک روایت کے مطابق ما میں اللہ عنہ کنزویک بھی بھی شرط ہے۔ کیونکداس نے تھوڑ ہے میں زیادہ احتال ہوگا۔ اور بہ بھی ممکن ہے کہ اس نے پینے بجرا ہونے کے سب ایک یا دو فعہ چھوڑ ویا ہو لیکن جب اس نے اس کو تین مرتبہ ترک کیا ہے تو اب بید بات کی دلیل بن جائے بین کی مجھوڑ نااس کی عادت بن چی ہے۔ اور اس کی بید بھی دلیل ہے کہ تین ایک السی مدت ہے جس آ زمانے اور ویزروں کو جانے کے بیانی تی ہے جس مطرح بیشر طرح بیشر طرح بیشر طرح بیشر طرح بیشر طرح بیشر طرح بیشر کی اور وور کی واقعات میں پائی جاتی ہے۔ اور بیجی دلیل ہے کہ کیشرو ہی مدت بن کئی ہوئی ہے جو ملم نشانی ہے جبکہ لیس اور کیشر بحت ہے جس کی کم از کم مقد ارتبین ہے۔ اس کی تین کے ساتھ معین کرویا جائے گا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ مقادیر اجتہا دیے تیس بلک نص اور ساع سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور بیمال کوئی سام ما حب سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ مقادیر اجتہا دیے تیس بلک نص اور ساع سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور بیمال کوئی سام عظم رضی اللہ عنہ کا سام سام ہے۔ کیونکہ مقادیر اجتہا دیے تیموڑ دیا جائے گا جس طرح اس تیم کے مسائل میں امام عظم رضی اللہ عنہ کا اس کی تیم کی کی سام کی جس کی کہ انکار مقدر دیا جائے گا جس طرح اس تیم کے مسائل میں امام عظم رضی اللہ عنہ کا امام عظم رضی اللہ عنہ کا اس کو اجتمال کی سام عظم رضی اللہ عنہ کا اس کی تیمال میں امام عظم رضی اللہ عنہ کا اس کی تیمال کی سام عظم رضی اللہ عنہ کا اس کی اس کی اس کی اور کیا سام عظم رضی اللہ عنہ کا اس کو اختلا کے دائے پر چھوڑ دیا جائے گا جس طرح اس تیم

ا است المعظم رضی الله عند سے پہلی روایت مید بیان کی گئی ہے کہ کتے جو پرکارتیسری مرتبہ کیا ہے وہ حلال ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ طال ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ حلال ہے۔ کیونکہ تین بار کھمل ہونے کے بعد کما تعلیم یافتہ ہے۔ کیزدیک وہ حلال ہے۔ کیونکہ تین بار کھمل ہونے کے بعد کما تعلیم یافتہ ہے۔ کیزدیک وہ حال ہوگا۔ اور بیدا بسے تصرف کی طرح ہوگا جو آقا کی خاموثی کے وقت کیا گیا ہو۔ اور بیدا بسے تصرف کی طرح ہوگا جو آقا کی خاموثی کے وقت کیا گیا ہو۔

حضرت اہام اعظم رضی اللہ عندی دلیل بیہ ہے کہ تیسری بار کتے کا نہ کھانا بیاس کی تعلیم کی نشانی ہے ہی تیسرا شکار سکھائے بوئے کتے کے شکار کی طرح ہوگا۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب اجازت اطلاع ہے اور وہ اطلاع نظام کے جانے کے سواٹا بت نہ ہوگی۔اور غلام کی اطلاع مباشرت کے بعد میں ہے۔

نرح

ایک روایت میں بہی ہے کہ مدینے کے کنوں کونل کر کے پھر ابو رافع آس پاس کی بستیوں میں پہنچ اور مسکلہ دریافت
کر نیوالوں کے نام بھی اس میں ہیں لیعنی حضرت عاصم بن عذی حضرت سعید بن فیٹمہ حضرت عمویمر بن ساعدرہ۔
محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ آبیت کا شان نزول کنوں کا قل ہے (مسکلین ) کالفظ ممکن ہے کہ (علمتم) کی ضمیر یعنی فاعل کا حال ہواور ممکن ہے کہ جوارح لیمنی مقتول کا حاصل ہو۔ لیعنی جن شکار حاصل کرنے والے جانوروں گوئم نے سمد حمایا ہواور حارد نکہ وہ

نسسسلا شکارکواینے بنجوں اور نا خنوں سے شکار کرتے ہوں ،اس سے بھی بیاستدلال ہوسکتا ہے کہ شکاری جانور جب شکار کواپنے صدے ہے بی دبوج کر مارڈ الے تو وہ حلال نہ ہوگا جیسے کہ امام شافعی کے دونوں قولوں میں سے ایک قول ہے۔

اورعلاء کی ایک جماعت کا خیال ہے۔ اس لئے فرمایاتم نے انہیں اس سے پچھ سکھا دیا ہوجواللہ نے تمہیں لکھا رکھا ہے "بینی جب تم چھوڑ و، جائے ، جب تم روک لورک جائے اور شکار پکڑ کرتمہارے لئے روک رکھے۔ تا کہتم جا کراہے لے لو،اس نے خود ائے لئے اسے شکار نہ کیا ہو، اس لئے اس کے بعد بی فرمایا کہ جب شکاری جانور سدھایا ہوا ہوا ور اس نے اسپے چھوڑ نے والے كيليح شكاركيا مواوراس نے بھى اس كے چھوڑنے كے وفت اللّٰد كانام ليا موتو وہ شكارمسلمانوں كيليح طلال ہے كووہ شكارم بھى كيا ہو، اس پراجماع ہے۔اس آیت کے مسلد کے مطابق بی بخاری ومسلم کی بیرحدیث ہے کہ حضرمت عبداللہ بن سمام نے کہایارسول اللہ ملی الله عليه وسلم ميں الله كانام كے كرائي سدهائے ہوئے كتے كوشكار پر جھوڑ تا ہول تو آب نے فرمایا جس جانور كوده پكڑر كھے تواہے کھالے اگر چہ کتے نے اسے ماریحی ڈالا ہو، ہال بیضرور ہے کہاس کے ساتھ شکار کرنے میں دوسرا کتان ملا ہواس لئے کہ تونے اپنے کتے کوالٹد کا نام لے کرچھوڑ اہے دوسرے کوبسم اللہ پڑھ کرنیں جھوڑ ایس نے کہا کہ بیں نو کدارلکڑی سے شکار کھیلتا ہوں فر مایا اگر وہ ا پی تیزی کی طرف ہے زخمی کرے تو کھالے اور اگر اپنی چوڑ ائی کی طرف ہے لگا ہوتو نہ کھا کیونکہ وہ اٹھ مارا ہوا ہے ، دوسری روایت میں پیلفظ ہیں کہ جب تو اپنے کتے کوچھوڑ ہے تو اللہ کا نام پڑھ لیا کر پھر دہ شکار کو تیرے لئے پکڑر کھے اور تیرے پہنچ جانے پر شکارزندہ مل جائے تو تو اسے ذرج کرڈال اور اگر کتے نے ہی اسے مارڈالا ہواور اس میں سے کھایا نہ ہوتو تو اسے بھی کھا سکتا ہے اس لئے کہ کتے کا سے شکار کرلیٹا بی اس کا ذبیحہ ہے! درروایت میں بیالفا ظابھی ہیں کہ "اگراس نے کھالیا ہوتو پھراہے نہ کھا، مجھے تو ڈرہے کہ کہیں اس نے اپنے کھ نے کیلئے شکارنہ پکڑا ہو؟" یہی دلیل جمہور کی ہے اور حقیقتا امام شافعی کا سیح ند مب بھی یہی ہے کہ جب کتا شکار کو کھ لے تو وہ مطلق حرام ہوجا تا ہے اس میں کو کی گنجاش نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ہاں سلف کی ایک جماعت کا بیقول بھی ہے كەمطلقا حلال ہے۔

سلمان فاری فرماتے ہیں تو کھاسکتا ہے اگر چہ کتے نے تہائی حصہ کھالیا ہو، حضرت سعید بن الی وقاص فرماتے ہیں کہ گوایک مکنزا ہی باقی رہ گیا ہو پھر بھی کھا سکتے ہیں۔حضرت سعدین الی وقاض فر ماتے ہیں گودو تہا ئیاں کما کھا گیا ہو پھر بھی تو کھا سکتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی بہی قرمان ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب بسم اللہ کہ کرتونے اپنے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پرچھوڑا ہوتوجس جنورکواس نے تیرے لئے پکڑر کھاہے تواسے کھالے کتے نے اس میں سے کھایا ہویانہ کھایا ہو، یہی مروی ہے شكاري جانور يرتسميه كهني كابيان

قَدالَ (وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ أَوْ بَازِيَهُ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ إِرْسَالِهِ فَأَخَذَ الصَّيْدَ وَجَـرَحُهُ فَمَاتَ حَلَّ أَكُلُهُ) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَلِيثِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَأَنَّ الْكُلُبَ أَوْ

الْبَازِي آلَةً ، وَاللَّهُ بِعُ لَا يَسْحُصُلُ بِمُجَرَّدِ الْآلَةِ إِلَّا بِالْاسْتِعْمَالِ وَذَلِكَ فِيهِمَا بِالْإِرْسَالِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الرَّمْيِ وَإِمْرَارِ السُّكِّينِ فَلَا بُدَّ مِنُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَهُ وَلَوْ تَرَكَهُ نَاسِنيًا حَلَّ أَيْضًا عَلَى مَا بَيِّنَاهُ ، وَحُرْمَةُ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا فِي الذَّبَائِحِ وَلَا بُدَّ مِنَ الْجُرْحِ فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ لِيَنْ حَقَّقَ اللَّذَكَ اللَّهُ اللَّصُطِرَارِيُّ وَهُوَ الْجُرْحُ فِي أَى مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ بِانْتِسَابِ مَا وُجِدَ مِنْ الْمَآلَةِ إِلَيْهِ بِالْاسْتِعُمَالِ وَفِي ظَاهِرِ قَوْلُه تَعَالَى (وَمَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ) مَا يُشِيرُ إِلَى اشُيَرَاطِ الْجُرْحِ ؛ إِذْ هُوَ مِنْ الْجُرْحِ بِمَعْنَى الْجِرَاحَةِ فِي تَأْوِيلٍ نَهُ حُمَّلُ عَلَى الْجَارِحِ الْكَاسِبُ بِنَابِهِ وَمِخْلَبِهِ وَلَا تَنَافِيَ ، وَفِيهِ أَخُذُ بِالْيَقِينِ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ رُجُوعًا إِلَى النَّأُويلِ الْأَوَّلِ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا .

نے ڈکار کر پڑکراس کوزخی کر دیا ہے جس سے وہ شکار مرکبیا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ بیٹلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی مدیث کے سب سے ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اور بیھی دلیل ہے کہ کتااور باز میآلہ ہیں اور استعمال کرنے کے سوا آلہ کف ذی ہے حاصل نہ ہوگا اور ان دونوں استعمال ان کو جھوڑ تا ہے ہیں جب ارسال کو تیر چلانے یا چھری چلانے کے تھم میں لیا جائے تو

بمی ارسال کے وقت تسمیدلا زم ہوگا۔

اور جب کوئی مخص تنمید کہنا بھول گیا ہے اور جانور کو چھوڑ دیا ہے تو بھی شکار حلال ہے ای وضاحت کے مطابق جوہم بیان کر آئے ہیں۔اورجان بوجھ کرچھوڑنے کی حرمت کو بھی ہم کماب ذبالع میں بیان کرآئے ہیں۔

اور فلاہر الروایت کے مطابق شکار کوزخی کرنالازم ہے کیونکہ ذرج اضطراری ٹابت ہوجائے۔ اور وہ زخی کرنا ہے۔ اگر چدوہ برناکے کی بھی جھے سے ہو۔ اور رہیجی دلیل ہے کہ جوآلہ موجود ہے۔ وہ استعمال کی صورت میں شکاری کی جانب منسوب ہے اور الله قال كافر مان و مناعلَه من الْجَوَادِح "كِمطابق وه چيز ظاهر ہے جس كا شاره زخى كرنے كى طرف ہے۔ كيونكه ميہ جرح ے شتل ہے جوایک توجیہ کے مطابق جراحت کے تھم میں ہے ہیں اس پر جارح کو محمول کیا جائے گا۔ جواپنے دانت اور پنجے سے کانی کرنے وارا ہے۔اوران دونوں کوجمع کرنے میں کوئی فرق نہ پڑے گا اوراس میں یقین پڑمل کرتا ہوگا۔ حضرت اہم ابو یوسف علیدالرحمہ ہے روایت کیا گیا ہے کہ ذخی کرتا بیشرط نبیں ہے انہون؛ نے پہلی تو جید کی جانب رجوع کیا

ے اوراس کا جواب ہم بیان کرآئے ہیں۔

## شكارى جانوركو يهوزت والت تسميد كمنع يرجمهور كانديب

المقدرب العزسة فرماتا يك كم كمالوجن حلال جانورول كوتمبارى بيشكارى جانور يكرليس اورتم في ان كے چوز نے ك وقت القدكانام كے ليا ہو۔ جيسے كد حضرت عدى اور حضرت الونتظيد كى حديث من باك لئے حضرت امام احمد وغيره امامول نے شرط فسروری بتلائی ہے کہ شکار کیلئے جانور کو جمور تے دقت اور تیر چلاتے دفت بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔

جمہور کامشہور ند ہب بھی میں ہے کہ اس آیت اور اس صدیث ہے مراد چانور کے چھوڑنے کا دفت ہے، ابن عب س ہے مروی سے کدا ہے شکاری جانور کو بھیجتے وقت بسم اللہ کہد لے ہاں اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مراد کھانے کے وقت بسم الله پر هنا ہے۔ جیسے کہ بخاری وسلم میں عمر بن ابوسلمہ کے رہید کوحضور صلی اللہ علیہ دسلم کا میفر ما نا مروی ہے کہ اللہ کا نام لے اورابینے وابنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھا۔ سجے بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ نوگوں نے حضور صلی اللہ عدیہ وسلم سے بوج پیمالوک ہمارے یاس جولوگ کوشت لاتے ہیں وہ نومسلم ہیں ہمیں اس کاعلم ہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا بھی ہے یا نہیں؟ تو کیا ہم اے کھائیں آ ب نے فرمایاتم خوداللد کا نام لے لواور کھالو۔

مندمیں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم چیر صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرمارہے متھے کہ ایک اعرابی نے آ کردو لقے اس میں سے المحائة بين فرمايا الربيهم الله كهدليتا تؤيد كهاناتم سب كوكافي جوجاتاتم من سن جب كوني كهاف بينضاقو بهم الله يزه لياكر الحراول میں بھول کمیا تو جب باد آجائے کہدے دعا (بسم اللہ اولہ واخرہ) یہی حدیث منقطع سند کے ساتھ ابن ماجہ میں بھی ہے۔ دومری سندے بیصدیث ابوداؤد ،تر ندی ،نسائی اورمسنداحد میں ہے اورامام تر ندی اسے حسن سی بتاتے ہیں۔ جابر بن سیج فرماتے ہیں۔حضرت بنی بن عبدالرحن خز ای کے ساتھ میں نے واسط کاسفر کیاان کی عادت ریٹی کہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہدلیتے اور آخری نقمہ کے وقت دعا (بسم الله اولداخرہ) کہدلیا کرتے اور مجھے سے انہوں نے فرمایا کہ خالد بن امید بن تخشی صحالی کا فرمان ہے كه شيطان اس مخص كے ساتھ كھانا كھا تار ہتاہے جس نے اللّٰد كانام ندئيا ہو جب كھانے والا اللّٰد كانام يا دكرتا ہے تو اسے قے ہو جاتى ہے اور جتناوس نے کھایا ہے سب نکل جاتا ہے (منداحمدوغیرہ)

اس کے رادی کو ابن معین اور نسائی تو ثقه کہتے ہیں لیکن ابوائتے از وی فرماتے ہیں بیددلیل لینے کے قابل راوی نہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم نی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھارے سے کدایک اڑی گرتی پڑتی آئی ، جیسے کوئی اے دھکے دے رہا ہواور آتے بی اس نے لقمہ اٹھا نا جا ہا حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ وقعام لیا اور ایک اعرابی بھی ای طرح آ با اور پیائے میں ہاتھ ڈالا ت بے نے اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑلیا اور فر مایا جب کسی کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اے اپنے سے طلال کر لبتا ہے وہ پہلے تو اس لز کی کے ساتھ آیا تا کہ ہمارا کھانا کھائے تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا بھروہ اعرابی کے ساتھ میں نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا اس کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے (مستدمسلم، بود ؤد،نسانی)

مسلم ، ابوداؤد ، نسائی اورائن ماجہ میں ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے الندکانام یاد کرلیا

کرتا ہے تو شیطان کہنا ہے کہ اسے شیطانو نہ تو تمہارے لئے رات گرارنے کی جگہ ہے نہ اس کا کھانا اور جب وہ گھر میں جت

ہوئے کھاتے ہوئے اللہ کانام نہیں لیٹا تو وہ پکارویتا ہے کہتم نے شب باشی کی اور کھانا کھانے کی جگہ بالی۔ مند ، ابوداؤد اور ابن ماجہ

میں ہے کہ ایک محف حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھر تا تو آپ نے فرمایا شاید تم

میں ہے کہ ایک محف حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھر تا تو آپ نے فرمایا شاید تم

شكار ميں ہے كتے يا جيتے كا كھا لينے كابيان

قَىالَ ﴿ فَإِنْ أَكُلَ مِنْ لُهُ الْكُلُبُ أَوْ الْفَهْدُ لَمْ يُؤْكُلُ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ الْبَاذِي أَكِلَ وَالْفَرْقُ مَا بَيَّنَّاهُ فِي دَلَالَةِ التَّعْلِيمِ وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثٍ عَدِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ حُجَّةٌ عُلَى مَالِكِ وَالنَّسَافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي إِبَاحَةِ مَا أَكُلُ الْكُلْبُ مِنْهُ (وَلَوْ أَنَّهُ صَادَ صُيُودًا وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ أَكُلَ مِنْ صَيْدٍ لَا يُؤْكُلُ هَذَا الصَّيْدُ) ؛ لِأَنَّهُ عَكَامَةُ الْجَهْلِ ، وَلَا مَا يَصِيدُهُ بَغْدَهُ حَتَّى يَصِيرَ مُعَلَّمًا عَلَى اخْتِلَافِ الرُّوايَاتِ كَمَا بَيَّنَاهَا فِي الابْتِدَاع وَأَمَّا الصُّيُودُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ قَبُلُ فَمَا أَكُلَ مِنْهَا لَا تَظُهَرُ الْحُرْمَةُ فِيهِ لِانْعِدَامِ الْمَحَلَّيَّةِ وَمَا لَيْسَ بِمُ حُرَزٍ بِأَنْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرُ صَاحِبُهُ بَعْدَ تَثَبُّتِ الْحُرُمَةِ فِيهِ بِ الِاتُّفَاقِ ، وَمَا هُوَ مُحْرَزٌ فِي بَيْتِهِ يَحُرُمُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا هُمَا يَقُولَان : إنَّ الْأَكُلَ لَيْسَ يَدُلُّ عَلَى الْجَهُلِ فِيهَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّ الْحِرُفَةَ قَدْ تُنْسَى ، وَلِأَنَّ فِيمَا أَحُرَزَهُ قَدُ أَمْضَى الْحُكُمَ فِيهِ اللَّجْيَهَادُ فَلَا يُنْفَضُ بِاجْيَهَادٍ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُحْرَزِ ؛ لِأَنَّهُ مَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ مِنْ كُلُّ وَجُهِ لِبَقَائِهِ صَيْدًا مِنُ وَجُهٍ لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ فَحَرَّمْنَاهُ احْتِيَاطًا وَلَهُ أَنَّهُ آيَةُ جَهْلِهِ مِنْ الِايْتِذَاءِ ؛ إِلَّانَ الْحِرُفَةَ لَا يُنسَى أَصْلُهَا ، فَإِذَا أَكَلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ تَرَكَ الْأَكُلَ لِلشَّبَعِ لَا لِلْعِلْمِ ، وَتَبَدَّلَ الانجتِهَادُ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقُصُودِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْآكُلِ فَصَارَ كَتَبَدُّلِ اجْتِهَادِ الْقَاضِي قَبْلَ الْقَضَاء

7.جمه

ہے بھی ہوتی ہے جس کوعدی بن حاتم نے روایت کیا ہے۔اور بہی امام ما لک علیہ الرحمہ کے خلاف دلیل ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمه کے قدیمی قول کے مطابق ان کے خلاف بھی یمی دلیل ہے۔اورای طرح اس شکارکومباح قرار دینے میں بھی دلیل ہے جس کو

اور جب کتے نے کئی شکار کرڈالے ہیں تو ان کو کھایا نہیں اور اس کے بعد اس نے ان میں سے ایک شکار کو کھالیہ ہے توبیشکار نہیں کھائے جائیں گے۔ کیونکہ کھالیتا ہے جہالت کی نشانی ہے۔اوراس کے بعد شکار کیا ہوا جانور بھی نہیں کھایا جائے گا۔حتیٰ کہ اختلافی روایات کےمطابق جب وہ تعلیم یا فتہ بن جائے۔جس طرح ہم شروع میں بیان کرآئے ہیں۔

صاحبین نے کہا ہے کہ جوشکاروہ پہلے کر چکا ہے! س کا کھالیتا ہے جہالت پر دلالت کرنے والانہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ پیشہ بھی بھول جاتا ہے۔ کیونکہ جوشکار شکاری حفاظت میں لے لیا ہے اور اس میں اجتہاد کے سبب حلت کا تھم نافذ ہو چکا ہے۔ پس اس جیسے اجتهّا دیسے تھم کوتو ڑائبیں جاسکتا۔ کیونکہ پہلے کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ جبکہ غیرمحفوظ میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ اس میں ایک طرح ے مقصد حاصل نہیں ہوا۔ پس عدم محافظت کے سبب وہ ایک طرح شکار باقی ہے پس اعتیاط کے پیش نظر ہم نے اس کوحرام قرار دیا

حضرت امام اعظم رضی الندعندی دلیل میه ہے کہ کھالینا میا ابتدائی طور پر جہالت کی نشانی ہے۔ کیونکہ حرفت میں اصل چیز کوئیس بھلایا جاتا۔ لیں جب اس نے کھایا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ اس کا نہ کھانا پیٹ بھرا ہونے کے سبب سے تھا۔ جبکہ تلم ے نہ تھا۔ اور یہاں اجتہا دکو تبدیل کرنا بیحصول مقصود سے قبل ہے۔ اور وہ کھانے کے سبب سے ہے پس بیاس طرح ہوجائے گا جسطرح قضاءے پہلے قاضی نے اجتہا دکوتبدیل کردیا ہے۔

مردرنده جانور سے شکار کیا جاسکتا ہے بشرطبکہ وہ نجس العین ندہواور اُس میں تعلیم کی قابلیت ہواور اُسے سکھا بھی لیا ہو۔ درندہ کی روتشمیں ہیں۔(۱)چو پارپرجیسے کتا وغیرہ جس میں کمیلا ہوتا ہے،(۲) پنجہوالا پرندجیسے باز شکراوغیرہ۔جس درندہ میں قابلیت تعلیم نہ ہواس کا شکارحلال نہیں مگراس صورت میں کہ شکار پکڑ کر ذرج کر نیا جائے البذاشیر اورریچھ سے شکارحلال نہیں کہان دونوں میں تعلیم کی تا بلیت ہی نہیں۔شیرا پی علو ہمت اور ریچھا بی دنات اور خساست کی وجہ سے تعلیم کی قابلیت نہیں رکھتے ،بعض فقہانے چیل کوجھی قابل تعلیم بیں مانا ہے کہ رہی این خساست کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کرتی۔ (درمخار)

کتا چیتا وغیر ہ چو یا بیہ کے معلّم ہونے کی علامت بیہے کہ بے در بے تین مرتبہ ایسا ہو کہ شکار کو پکڑے اور اُس میں سے نہ کھائے تو معلوم ہو گیا کہ یہ سیکھ گیر اب اس کے بعد جوشکار کر ایکا اور وہ مرجمی جائے تو اُس کا کھانا حلال ہے بشرطیکہ دیگر شرا لط بھی پائے جہ کیں کہاس کا پکڑنا ہی ذکے کے قائم مقام ہے اور شکرا ہازوغیرہ شکاری پر تدے معلم ہونے کی پیچان میہ ہے کہ اُسے شکار پر چھوڑااس ك حدوابس بلالياتو والس آجائي أروابس شرآياتو معلوم جواكه الجي تمهار عقابو من بيس معلم بيس جوار 

# بھا گنے والے شکرے کے شکار کا بیان

(وَلَوُ أَنَّ صَفُرًا فَرَّ مِنْ صَاحِبِهِ فَمَكَ حِنَّا ثُمَّ صَادَ لَا بُوْكُلُ صَيْدُهُ) ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا صَارَ إِهِ عَالِمًا فَيُحْكُمُ بِجَهُلِهِ كَالْكُلْبِ إِذَا أَكُلُ مِنْ الصَّيْدِ وَلَدُو شَرِبَ الْكُلُبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ أُكِلَ) ؛ لِأَنَّهُ مُمُسِكٌ لِلصَّيْدِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ غَايَةٍ عِلْمِهِ حَيْثُ شَرِبَ مَا لَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِهِ وَأَمْسَكَ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ لَهُ

### 2.7

اور جب کتے نے شکار کے خون کو لی لیا ہے لیکن اس نے شکار پی نے پھے نہ کھایا توا سے شکار کو کھایا جائے گا۔ کیونکہ وہ اس شکار کو مالک کی خاطر رو کنے والا ہے۔اور بیاس کتے کے علم والا ہونے کی وجہ ہے۔ کیونکہ اس نے ایسی چیز کو ہیا ہے جس اس کے مالک کے کام کی نہیں ہے۔اور جو چیز اس کے مالک کے کام کی ہے اس کواس نے چھوڑ دیا ہے۔

څرح

رب حضرت عدی بن حاتم رمنی الله تعالی عندنے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے باز کے شکار کے متعلق بوچھانو آپ صلی الله علیه وسلم سے باز کے شکار کے متعلق بوچھانو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو چیز وہ تمہارے لیے پکڑر کھے اسے کھانو۔ اس حدیث کوہم صرف مجالدگی روایت سے جائے ہیں اور وہ معمی سے قل

کرتے ہیں۔اہل عمل کا ای پڑل ہے۔وہ کہتے ہیں کہ باز اورصقور (شکرے) کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔ مجالد کہتے ہیں کہ باز، وہ پر ندہ ہے جوشکار میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اور جن جوارح میں سے جوشکار کے لیے استعمال کیا جا تا ہے۔ بیان جوارح میں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اور جن جوارح کوتم سکھا داس سے مراووہ کتے اور پر ندے ہیں جن سے شکار کیا جا تا ہے۔ بعض الم علم نے شکار کر دہ جا نور میں سے بچھ کھا جانے کی صورت میں بھی باز کا شکار جا کزر کھا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ باز کا شکار کھائے۔اگر چہ باز اس میں سے بچھ کھا بھی جائے۔

( ج مع ترمذي: جند ول: مديث فبر1510)

# شكار بيس سے شكار ئے بعد پچھ حصہ كئے كا ڈالنے كابيان

(وَلَوْ أَحَذَ الصَّيْدَ مِنُ الْمُعَلَّمِ ثُمَّ قَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً وَأَلْقَاهَا إِلَيْهِ فَأَكَلَهَا يُؤْكُ مَا بَقِي) ؛ لِأَنَّهُ لَهُ يَبُقَ صَيْدًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَلْقَى إِلَيْهِ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَكَذَا إِذَا وَثَبَ الْكُلُبُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَلَمُ يَبُقَ صَيْدًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَلْقَى إِلَيْهِ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَكَذَا إِذَا وَثَبَ الْكُلُبُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَكُلُ مِنْ الصَّيْدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا وَأَكُلُ مِنْ الصَّيْدِ ، وَالشَّرْطُ تَرُكُ الْآكُلِ مِنْ الصَّيْدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا الْتَسَرِّمُ مَا أَكُلُ مِنْ الصَّيْدِ ، وَالشَّرْطُ تَرُكُ الْآكُلِ مِنْ الصَّيْدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا الْعَرْقَ مَا أَكُلُ مِنْ الصَّيْدِ ، وَالشَّرْطُ تَرُكُ الْآكُلِ مِنْ الصَّيْدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا الْعَرْفَ مَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْوِزَهُ الْمَالِكُ ؛ لِلْآلَةُ بَقِيَتُ فِيهِ جِهَةُ الصَّيْدِيَّةِ

## 2.7

اور جب شکاری کتے سے شکار لے لیا ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ حصہ گوشت کا کاٹ کر کتے کوڈ ال دیا ہے اور کتے نے اس کو کھالی ہے تو بقیہ شکار کو کھایا جائے گا۔ کیونکہ دہ شکار نہیں رہا ہے لیس بیا سی طرح ہوجائے گا کہ جس طرح شکاری نے کتے کوشکار کے سواکوئی دوسری کھانے کی چیز ڈ انی ہے۔

ادرائی طرح جب کتے نے چھلانگ لگا کر مالک سے شکار چھین لیا ہے اگر چراس نے بیشکار میں سے نہیں کھایا ہے بلکہ شکار میں کھانے کوٹرک کرنا شرط ہے۔ پس بیائی طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کتے نے شکار کی بکری کو پکڑ کا بھاڑ دیا اور اس کو کھالی ہے اور بیمسکداس صورت کے خلاف ہے جب مالک کے محفوظ کرنے سے پہلے کتے نے ایسا کیا ہے۔ کیونکہ اس میں شکار ہونے کا تھم باتی ہے۔

شرح: اس مسئل منتی دلیل گرر چی ہے۔ زندہ جانورے اگر کوئی گلزا کاٹ کر جدا کرلیا گیا مثلاً دنبہ کی چیکی کاٹ لی یا اونٹ کا کو ہان کاٹ لیا یاکسی جانور کا پیٹ بچاڑ کراوس کی بلجی تکال ٹی پیکڑا حرام ہے۔ جدا کرنے کا پیمطلب ہے کہ وہ گوشت سے جدا ہو گیا اگر چہابھی چیڑا نگا ہوا ہوا دراگر گوشت سے اس کا تعلق باتی ہے تو مردار نہیں یعنی اس کے بعدا گر جانور کو ذیح کرلیا تو پیکڑا بھی کھایا جاسکتا ہے۔ (در بخار ، کاب ذبائع میروت)

# سے کا شکار پر جھیٹ کر مارکھانے کا بیان

رُولَوْ نَهَ سَ الصَّيدَ فَقَطَعَ مِنْهُ بِضُعَةً فَأَكُلَهَا ثُمَّ أَذُرَكَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ لَمْ (وَلَوْ نَهَ سَ الصَّيدُ كَلْبٍ جَاهِلٍ حَيْثُ أَكُلَ مِنْ الصَّيْدَ يُوْكُلُ ؛ لِآنَهُ صَيْدُ كُلْبٍ جَاهِلٍ حَيْثُ أَكُلَ مِنْ الصَّيْدَ

رُولَوْ أَلْقَى مَا نَهَسَهُ وَاتَبَعَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ وَأَخَذَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِيلْكَ الْبِضْعَةِ فَأَكَلَهَا يُوْكُلُ الصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَضُرَّهُ ، الْبِضْعَةِ فَأَكَلَ مِنْ نَفْسِ الصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَضُرَّهُ ، وَإِذَا أَكُلَ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَحِلُ لِصَاحِبِهِ أَوْلَى ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْآوَلِ ؛ لِأَنَّهُ أَكُلَ فِي فَإِذَا أَكُلَ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَحِلُ لِصَاحِبِهِ أَوْلَى ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْآوَلِ ؛ لِأَنَّهُ أَكُلَ فِي فَإِذَا أَكُلَ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَحِلُ لِصَاحِبِهِ أَوْلَى ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْآوَلِ ؛ لِأَنَّهُ أَكُلَ فِي قَلْمَ اللهِ عَلَى الْوَجْهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْتِدِ قَدْ يَكُونُ لِيَأْكُلُهُا حَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْتِدِ فَى الِاصْطِيَادِ لِيَضْعُفَ بِقَطْعِ الْقِطْعَةِ مِنْهُ فَيُدْرِكُهُ ، فَالْآكُلُ قَبْلَ الْآخُدِ وَقَدْ يَكُونُ لِيَأَكُلُهَا وَقَدْ يَكُونُ حِيلَةً فِي الِاصْطِيَادِ لِيَضْعُفَ بِقَطْعِ الْقِطْعَةِ مِنْهُ فَيُدْرِكُهُ ، فَالْآكُلُ قَبْلَ الْآخُدِ لَهُ اللهُ عَلَى الْوَحْهِ النَّانِي فَلَا يَدُلُ عَلَى جَهْلِهِ .

### ترجمه

اور جب کتے نے جھیٹ میں لئے گئے گؤے کو پھینک کرشکار کا پیچھا کیا ہے۔ اور اس کو ہار دیا ہے تو اس شکار میں سے انہیں کھایا اور اس شکار کواس کے ہا لک نے لیا ہے اور اس کے بعدوہ کما اس گوشت کے گؤے کے پاس سے گزرا رااور اس کو کھا لیا ہے تو شکار کھایا ہے ہے گا۔ کیونکہ اس حالت میں اگر چہدہ نقس شکار ہے بھی کھالیتا تب بھی نقصان پہنچانے والما نہ ہوتا کیونکہ جب اس نے شکار سے نکڑے کو الگ کر دیا ہے اور کھایا ہے تو وہ گڑا اس مالک کیلئے حلال نہیں ہے۔ تو پس شکار حلال ہو جائے گا۔ جبکہ پہلی صورت میں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ وہاں پر کتے نے شکار کی حالت میں کھایا ہے۔ لیں وہ جائل ہوگا۔ اور وہ اپنے لئے شکار کورو کئے دار ہوگا۔ اور ہو اپنے لئے ہوتا ہے۔ کہ گزائی کو کھا لے۔ اور بعض او قات بیشکار میں جسے کہلئے ہوتا ہے۔ کہ گزائ نے کہ سب سے شکار کمز ور ہو جائے۔ اور وہ اس کی کے گڑائی کو کھا لے۔ اور بعض او قات بیشکار میں جسے کہلئے ہوتا ہے۔ کہ گزائر نے کے سب سے شکار کمز ور ہو جائے۔ اور وہ اس کی کے کونکہ میر کیا جہالت پروئیل نہیں ہے۔
گزائر نے کے بعد کھانے پر دو سری دلیل بن جائے گی۔ کیونکہ میر کیا جہالت پروئیل نہیں ہے۔

شرح

ر کنے کوشکار پرچھوڑ ااس نے شکار کی بوٹی کاٹ لی اوراُ ہے کھالیااس کے بعد شکار کو پکڑااور مارڈ الاتو یہ شکار حرام ہے کہ جب کنے نے کھا میا تو معلم نہ رہااوراُس کا مارا ہواشکار حلال نہیں اورا کر کتے نے بوٹی کائے لی گراُس کو کھایا نہیں چھوڑ دیا اور شکار کا پیچھا کیو شکار پکڑنے کے بعد جب مالک نے شکار پر بیسنہ کرلیا اب کتے نے وہ بوٹی کھائی تو جانور طال ہے۔ (زیلعی ) ارسال کرنے والے کیلئے زئدہ شکار کو ذریح کرنے کے وجوب کا بیان

قَىالَ (وَإِنْ أَذُرَكَ الْمُسُرِّسِلُ الصَّيْدَ حَيَّا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُذَكِّيَهُ ، وَإِنْ تَرَكَ تَذُكِيَتَهُ حَتَى مَاتَ لَمْ يُؤْكُلُ ، وَكَذَا الْبَازِي وَالسَّهُمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِ الْبَدَلِ ، إِذْ الْسَفَصُودُ هُوَ الْإِبَاحَةُ وَلَمْ تَثَبُتُ قَبَلَ مَوْتِهِ فَبَطَلَ حُكُمُ الْبَدَلِ ، وَهَذَا إِذَا تُسَمَّكُنَ مِنْ شَرِّحِدِ أَمَّا إِذَا وَقَعَ فِي يَلِهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَبُودِ وَفِيهِ مِنُ الْحَيَاةِ فَوْقَ مَا يَكُونُ فِي الْمَذْبُوحِ لَمُ يُؤكُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنَّ أَبِي حَنِيفَةٌ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَحِلُّ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي ؛ إِلَّانَهُ لَمْ يَقُدِرُ عَلَى الْأَصْلِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَأَى الْمَاء وَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى الاسْتِعْمَالِ وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ قَدَرَ اغْتِبَارًا ؛ لِأَنَّهُ نَبَّتَ يَدَهُ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِهِمْ فِي الْكِيَاسَةِ وَالْهِدَايَةِ فِي أَمْرِ الذَّبْحِ فَأَدِيرَ الْحُكُمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ فِيهِ مِسنُ الْحَيَاةِ مِثْلُ مَا يَبْقَى فِي الْمَذَّبُوحِ ؛ ِلْأَنَّهُ مَيِّتٌ حُكْمًا ، أَلَا تَوَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَهُوَ بِهَا إِنْ الْسَحَالَةِ لَـمُ يَسْحُرُمُ كُمَا إِذَا وَقَعَ وَهُوَ مِيِّتٌ وَالْمَيْتُ لَيْسَ بِمُذْبَح وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فِيهَا تَفْصِيلًا وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لِفَقْدِ الْآلَةِ لَمْ يُؤْكُلُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِضِيقِ الْوَقْتِ لَمْ يُؤْكُلُ عِنْدَنَا خِكَافًا لِلشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَذِهِ لَمْ يَبْقَ صَيْدًا فَبَطَلَ حُكُمُ ذَكَاةِ الْاضْطِرَارِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ يُتَوَهُّمُ بَقَاؤُهُ ، أَمَّا إِذَا شَقَّ بَطْنَهُ وَأَخْرَجَ مَا فِيهِ ثُمَّ وَفَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ حَلَّ ؛ لِأَنَّ مَا بَقِيَ اضُطِرَابُ الْمَذُبُوحِ فَلَا يُعْتَبُرُ كَمَا إِذَا وَقَعَتُ شَاةٌ فِي الْـمَاء ِ بَعُدَمَا ذُبِحَتْ وَقِيلَ هَذَا قَوْلُهُمَا ، أَمَّا عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ فَلَا يُؤكُّلُ أَيُضًا ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي يَدِهِ حَيًّا فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِذَكَاةِ الِاخْتِيَارِ رُدَّ إِلَى الْمُتَرَدِّيَةِ عَلَى مَا نَذَكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الَّذِي ذَكَرُنَا إِذَا تَرَكَ النَّذُكِيَةَ ، فَلُو أَنَّهُ ذَكَاهُ حَلَّ أَكُلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَكَذَا الْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ، وَٱلَّذِي يَبْقُرُ الذِّنْبُ بَطْنَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ خَفِيَّةٌ أَوْ بَيِّنَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْفَتُوى لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ) اسْتَثَنَاهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصَلٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إِذَا كَانَ بِحَالٍ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ مَوْتُهُ بِالذَّبْحِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إنْ كَانَ يَعِيشُ فَوْقَ مَا يَعِيشُ الْمَذُبُوحُ يَعِلُّ وَإِلَّا فَلا ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ يَعِيشُ فَوْقَ مَا يَعِيشُ الْمَذُبُوحُ يَعِلُ وَإِلَّا فَلا ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ

اور جب ارسال کرنے والے بندے نے شکار کوزندہ پایا ہے تو اس پراس شکار کوذیج کرنا واجب ہے۔ اور جب اس نے ذیج کوچیوز دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ شکار مرکیا ہے تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔اور بھی جاز اور تیر کی صورت میں ہے۔ کیونکہ وہ بدل مرتمل كرنے كى صورت سے پہلے ہى اصل پر قدرت بانے والا ہے۔ ( قاعدہ تھہيه ) كيونكه اصل ميں اباحت مقصود تھى جو شكار كے مرنے ے پہلے ٹابت ندہوگی۔ پس بدل کا تھم باطل ہوجائے گا۔اور میکم تب ہوگا جب شکار پر بیجنے والا ذرج کرنے پر قادر ہواور جب شکار اس کے ہاتھ میں ہےاوروہ اس کے ذکے پر فقدرت رکھنے والانہیں ہے اور اس میں غدبور جانورے زیادہ زندگی موجود ہے تو ظاہر الروايت كے مطابق اس كوئيس كھايا جائے كا۔

تین سے روایت ہے کہ وہ حلال ہے اور ایک قول امام شافعی علیہ الرحمہ کا بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ بھیجنے والا اس اصل پ قدرت پانے والانہیں ہے۔توبیای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح تیم کرنے والے پانی کودیکھا ہے تیکن وہ اسکے استعال پر قدرت ر کھنے والانہیں ہے۔اور ظا ہرالروایت میں بیہ ہے کہ وہ تخص اعتبار کے طور پر قادر ہے۔ کیونکہ ذریح کی مجکہ پراس کا قبضہ ٹابت ہے۔ اور بھی قبضہ ذی پر قدرت کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ اس کا اعتبار ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس سیلئے ایک مدت کی ضرورت ہے۔ اور ذرج کے معاملہ میں لوگوں میں مہارت وطریقے سے فرق کی وجہ ہے مدت میں بھی فرق ہو گا۔ پس تھم کا دارو مداراسی چیز کے مطابق ہوگا جس کوہم نے بیان کردیا ہے۔

جبکہ بیمسئلہاں شکار کےخلاف ہے جس میں ابھی اتنی زندگی باقی ہے جس قدر مذبوح میں ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ حکمی طور پر مرا ہوا ہے۔ کیا آپ غور ونکر نبیں کرتے ہیں کہ جب شکار پانی میں گرجائے اور وہ ای حالت میں ہے تو وہ حرام نہ ہوگا جس طرح جب

الكارياني مل كرميا باوروه مركيا باورمرده توكل ذري ميس--

بعض فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہےاوروہ میہ ہے کہ جب شکاراً کہ شکار ندہونے کے سبب قادر ندہوتو اس کوہیں کھایا جائے گا اور جب وہ وقت کی تنگی کے سبب اس کوذ رمح کرنے برقادر جیس ہواہے تو ہمارے نزد یک اس کوئیس کھایا جائے گا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ جب وہ شکاری کے ہاتھ میں آچکا ہے تو اب وہ شکارٹیس رہا

پی ذرج اضطراری کا تھم باطل ہوجائے گا اور بیاس وقت ہوگا جب شکار بیں باقی رہنے کا خیال ہو۔ اور جب کتے نے اس کے پیٹ کو بھاڑ کراس میں جو پھھ تھاسب کو باہر نکال دیا ہے اور اس کے بعدوہ ما لک کے قبضہ میں گیا ہے تو وہ حلال ہے۔ کیونکہ اب جو بچے گیا ہے وک ندیورح کا اضطراب ہے۔ لیس اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ جس طرح ذیح کرنے

کے بعد بھری پانی گر جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیصاحبین کا قول ہے اور امام اعظم رضی القدعنہ کے زویک اس کونیں ھایا ہو۔
گا کیونکہ وہ شکار مالک کے ہاتھ میں زیرہ تو تینینے والا ہے۔ اپس وہ ذرخی اختیاری کے بغیر طال نہ ہوگا۔ اور اس کومتر دیہ پر قیاس کیا گیا ہے۔
ہے۔ جس طرح ہم ان شاء النداس کو بیان کرویں گے۔

اور بم نے جو بید سئلہ ذکر کیا ہے بیاس وقت ہوگا جب شکاری نے ذرج کرنا چھوڑ دیا ہے گر جب اس نے شکار ذرج کر ایے ہو امام صاحب کے زویک بھی اسکو کھانا حلال ہے۔ اور ای طرح وہ جانور جو گرم رجائے اور وہ جانور جو کسی دوسرے کے سینگ سے م جائے اور وہ جانور جو لائھی کی وجہ سے مرجائے اور وہ جانور جس کے پیٹ کو بھیڑ ہے نے پھاڑ دیا ہے۔ اور اس میں ہلکی سے جان یا خاہری طور پر زندگی موجود ہے تو اس کے مطابق فتو تی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فر مان 'الاحاذ کے ہے م' بغیر کسی تفصیل کے ماجھ مطلق استثناء کے ساتھ ہے۔

حضرت المام ابویوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک تھم ہیہ ہے۔ کہ جب شکار ایس حالت میں ہے کہ جس طرح شکارزندہ روسکتا ہے تو وہ حلال ندہوگا۔ کیونکہ اس کی موت ڈنج سے نہیں ہوئی۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب شکار ذرج کیے جے جانور سے زیادہ دیرتک زندہ رہ سکتا ہے تو وہ حدال ہے اور اگر نہیں تو حلال نہ ہوگا۔ کیونکہ اب اس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے بیان کر دیا ہے۔ یہ ج

علامه ابن عابدین شامی شفی علیه الرحمه لکھتے ہیں اور جب مسلم یا کتابی نے بھم اللہ پڑھ کرشکاری ہو نورکوشکار پرچھوڑا تب مرا
ہوا شکار حلال ہوگا ،اگر جموی یا بت پرست یا مرقد نے چھوڑا تو حلال نہیں جس طرح ان کا ذبیحہ حلال نہیں اگر چہانہوں نے بسم اللہ
پڑھی ہوا دراگر جانورکوچھوڑ انہیں بلکہ وہ خود بی اپنے آپ شکار پر دوڑ پڑا اور پکڑ کر مارڈ اللہ شکار حد لنہیں۔ یو ہیں اگر بی معلوم نہ ہو
کہ کسی نے چھوڑا یا خود ہی جا کر پکڑلا یا ، یہ معلوم نہیں کہ کس نے مسلم نے یا مجوی نے ، تو جانور حلال نہیں ۔ شکار پرچھوڑتے وقت بسم
اللہ پڑھنا بھول گیا تو جانور حلال ہے جس طرح ذرج کرتے وقت اگر یسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو حل ل ہے ، حرام اُس وقت ہے جب
قصدانہ بڑھے۔

اور دیکار پر مجبوڑتے وقت تصدابیم الندہیں پڑھی بلکہ جب کتے نے جانور پکڑااس ونت بھم اللہ پڑھی جانورص ل نہ ہوا کہ بھم الند پڑھنا اُس ونت ضروری تھااب پڑھنے ہے پچھ بیس ہوتا۔ (ردالحتار، کتاب صید، بیروت)

شکاری کا ذرائح پر قدرت رکھنے کے باوجود ذرائح نہ کرنے کا بیان

(وَلَوْ أَذْرَكَهُ وَلَمْ يَأْخُدُهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي وَقَتِ لَوْ أَخَذَهُ أَمُكَنَهُ ذَبُحُهُ لَمْ يُؤْكَلُ ؛ لِأَنّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَ لَا يُمُكِنُهُ ذَبُحُهُ أَكِلَ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَمُ تَثُبُتُ بِهِ ،

وَالَّهَ مَكُنُ مِنَ اللَّابُ عِ لَمْ يُوجَدُ (وَإِنْ أَذْرَكَهُ فَذَكَّاهُ حَلَّ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَالذَّكَاةُ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ؛ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَاتُهُ الذَّبْحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَقُدُ وُجِدَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُحْتَاجُ إلَى الذُّبُحِ .

اور جب بیکاری نے کسی جانور کو پایا ہے مگراس نے اس کو پکڑانہیں ہے اور اس کے پاس وفت بھی تھا کہ اگر وہ شکار کو پکڑلیتا تو وہ اس کوذیح بھی کرسکتا تھا۔ تو وہ شکار نبین کھایا جائے گا۔ کیونکہ وہ مقدورعلیہ کے تھم میں ہے ادرا گروہ شکاری کیلئے ذیح کرناممکن نہیں ہے تو پھراس شکار کو کھالیا جائے گا۔ کیونکہ محض یا لینے سے قبضہ ٹابت نہیں ہوا کرتا اور ذرج کرنے پر قدرت بھی نہیں یائی گئی۔اور جب شکاری نے شکارکو پکڑ کر ذرائے کر دیا ہے تو وہ اس کیلئے حلال ہے اس لئے کہ اگر چہ شکار میں اقرار پکڑنے والی زندگی ہے تو امام ما دب کے نزد کی اس کی ذکات اس کو ذریج کرنا ہے جس طرح ہم نے بیان کردیا ہے اور ذریح بھی موجود ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزد کی بہاں ذریح کی ضرورت جیس ہے۔

علامه علاؤالدين حنفي عليه الرحمه لكصته بين كه شكاري جانور كووشش جانور برحچوژنا شكار ہے آگر بلاؤاور مانوس جانور پريٽ حجوژا ج ئے اور وہ مار ڈالے تو بہ جانور حلال تبیس ہوگا کہ ایسے جانوروں کے حلال ہونے کے لیے ذیح کرنا ضروری ہے ذکا ة اضطراری یہاں کافی نہیں ہے۔ (ورمخنار، کتاب صید، بیروت)

شكارى كتے كادوسر \_ے شكاركو بكر لينے كابيان

(وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ وَأَخَذَ غَيْرَهُ حَلَّ) وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَحِلُّ ؛ لِلَّانَّهُ أَخَـذَهُ بِغَيْرٍ إِرْسَالٍ ؛ إِذُ الْإِرْسَالُ مُخْتَصَّ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَنَا أَنَّهُ شَرُطٌ غَيْرُ مُفِيدٍ ؛ إِلَّانَّ مَ فُصُودَهُ حُصُولُ الصَّيْدِ إِذْ لَا يَقُدِرُ عَلَى الْوَفَاء بِهِ ؛ إِذْ لَا يُمُكِنُهُ تَعْلِيمُهُ عَلَى وَجْهٍ يَأْخُذُ مَا عَيَّنَهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ

اور جب شکاری کتے کوشکار پرچھوڑ گیا ہے اوراس نے اس مے سواکوئی دوسراشکار پکڑلیا ہے تو وہ حلال ہے جبکہ امام مالک علیہ ارحمه نے کہاہے کہ وہ حلال نہیں ہے۔ کیونکہ کتے اس کوارسال کے سوا بکڑا ہے کیونکہ ارسال بیرس کی جانب اشارہ کیا جائے اس

کے ساتھ خاص ہوا کرتا ہے۔

ہماری دلیل بیہ کے میڈرط فائکہ ہے مندنہیں ہے۔ کیونکہ شکاری کامقعمود شکارکو حاصل کرنا ہے اور کتراس پرقادرنہیں ہے کیونکہ کتے کواس طرح کی تعلیم و بیناممکن نہیں ہے۔ کہ جس کی جانب بھیجنے والا بھیجنے اس کو پکڑا جائے۔ پس اس معین کرنے کا تھم سرقط ہو جائے گا۔

طرح

علامه ابن عابدین شامی حقی علیه الرحمه لکھتے ہیں اور جب کتے کوشکار پر چپوڑا اُس نے کئی پکڑ لیے سب علال ہیں اور جس شکار پر چپوڑا اس کونہیں پکڑا دوسرے کو پکڑا یہ بھی حلال ہے اورا گر کتے کوشکار پر نہ چپوڑا ہو بلکہ کسی ادر چیز پر جپوڑا اور اُس نے شکار ، را یہ حلال نہیں کہ یہاں شکارکر تا بی نہیں ہے۔ ( روالحمار ، کما ب صید ، ہیروت )

# ایک ہی کتے کوئی شکاروں پرروانہ کرنے کابیان

(وَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَبِّلِهِ كَثِيرٍ وَسَمَّى مَرَّةً وَاحِدَةً حَالَةً الْإِرْسَالِ ، فَلَوْ قَتَلَ الْكُلَّ يَحِلُ بِهَ لِهِ النَّسْمِيةِ الْمُواحِلَدةِ) ؛ لِأَنَّ النَّابِح يَقَعُ بِالْإِرْسَالِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ ، وَلِهَذَا تُشْتَوطُ التَّسْمِيةُ وَاحِدَةٌ ، بِخِلافِ ذَبْحِ الشَّاتَيْنِ بِتَسْمِيةٍ التَّسْمِية وَاحِدَةٍ ، بِخِلافِ ذَبْحِ الشَّاتَيْنِ بِتَسْمِيةٍ وَاحِدَةٍ ، بِخِلافِ ذَبْحِ الشَّاتَيْنِ بِتَسْمِيةٍ وَاحِدَةٍ ، لِلَّ النَّانِيةَ تَصِيرُ مَذْبُوحَةً بِفِعْلٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ فَلا بُذَهِ مِنْ تَسْمِيةٍ أُخْرَى ، حَتَّى لَوُ وَاحِدَةٍ ، إِلَّانَ النَّانِيةَ تَصِيرُ مَذْبُوحَةً بِفِعْلٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ فَلا بُدَّ مِنْ تَسْمِيةٍ أُخْرَى ، حَتَّى لَوُ أَصْدَحِعَ إِحْدَةٍ تَحِلَّانِ بِتَسْمِيةٍ وَاحِدَةٍ (وَمَنْ أَضَد جَعَ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأَخْرَى ، وَذَبَحَهُمَا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ تَحِلَانِ بِتَسْمِيةٍ وَاحِدَةٍ (وَمَنْ أَنْ النَّالِيَةِ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ (وَمَنْ أَنْ النَّالِيةَ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَى مُنْ أَعْرَى مُ وَذَبَحُهُمَا لِمَوْقٍ وَاحِدَةٍ تَحِلَّانِ بِتَسْمِيةٍ وَاحِدَةٍ (وَمَنْ النَّالِي الْمَعْدِ لَا الشِيرَاحَة فَلا يَقُطُعُ الْإِرْسَالَ وَكَذَا الْكُلُبُ إِذَا اغْتَاهَ عَادَتَهُ وَلِكَ حِيلَةً مِنْ لِلصَّيْدِ لَا الْسِيرَاحَة فَلَا يَقُطَعُ الْإِرْسَالَ ، وَكَذَا الْكُلُبُ إِذَا اغْتَاهَ عَادَتَهُ .

## ترجمه

اور جب شکاری نے ایک ہی کتے گوئی شکاروں کیلئے چھوڑ دیا ہے جبکہ اس نے شمیہ بھیجے وقت ایک بار پڑھی ہے اس کے بعد
اس کتے نے سارے شکار کرڈالے بیں تو وہ سارے ایک ہی تشمیہ سے حلال ہوجا کیں گے۔ کیونکہ ذی ارسال ہے واقع ہونے والا
ہے جس طرح ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ تشمیہ ارسال کے وقت شرط ہے اور وہ ایک عمل ہے ہے خلاف اس مسلہ کے کہ جب ایک
تشمیہ کے ساتھ دو بھر یوں کو ذی کرے کیونکہ دوسری بھری اس عمل سے ذی ہونے والی ہے جو پہلے عمل کے سواہے۔ پس دوبارہ بسم
التہ کہنا لا زم ہے جتی کہ جب کی محتص نے ایک بھری کو دوسری بھری کے اوپر دکھ دیا ہے اور ایک بسم اللہ سے دونون بھریوں کو ذی کیا
ہے تو وہ دونوں بھریاں حلال ہوجا کیںگی۔

اور جب بندنے نے چیتے کوشکار کیلئے روانہ کیا ہے اور شکار پر قدرت پانے کیلئے اس چیتے نے گھات لگادی اور اس کے بعد

اس کی شرح وہی ہے جس کوہم اس سے پہلی عبارت میں ذکر کرآئے ہیں۔

سے کا کیے بعددیگرےشکاروں کو مارنے کابیان

(وَلَوْ أَخَدَ الْكُلْبُ صَيْدًا فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَخَذَ آخَرَ فَقَتَلَهُ وَقَدْ أَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ أَكِلا جَمِيعًا) ؟ إِنَّنَ الْإِرْسَالَ قَائِمٌ لَمْ يَنْقَطِعُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ رَمَى سَهْمًا إلَى صَبْدٍ فَأَصَابَهُ وَأَصَابَ آخَرَ (وَلَوْ قَسَلَ الْأَوَّلَ فَجَثَمَ عَلَيْهِ طَوِيلًا مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ مَرَّ بِهِ صَيْدٌ آخَرُ فَقَتَلَهُ لَا يُؤْكُلُ الشَّانِي) لِانْقِطَاعِ الْإِرْسَالِ بِمُكْنِهِ إذْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِبلَةً مِنْهُ لِلْأَخْدِ وَإِنَّمَا كَانَ اسْتِرَاحَةً ، بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ

ترجمه

اور جب کتے نے ایک شکارکو ماردیا ہے اس کے بعد دہ ایک دن تک وہاں پڑارہا یہاں تک اس کے پاس سے کوئی دوسراشکار گڑرا تو اس نے وس کارکوبھی ماردیا ہے تو دوسراشکار نہیں کھایا جائے گا۔ کیونکہ کتے سے وہاں تھبر جانے کے سبب ارسال ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ ریھبر ناشکارکو پکڑنے کا بہانہ نہیں ہے۔ ریتو اس کیلئے آرام کرنا ہے۔ بہتلاف پہلی صورت مسئلہ کے جوگزرگئی ہے۔

معلم کتے کے ساتھ دوسرے کتے نے شرکت کی جس کا شکار حرام ہے گراً س نے شکار کرنے میں شرکت نہیں کی ہے بلکہ یہ کتا گھیر گھار کر شکار کوادھرانا یا اور پہلنے ہی کتے نے شکار کوزخی کیا اور مارا ہوتو اس کا کھیانا کر وہ ہے اورا گر دوسرا کتا گھیر کرادھ نہیں انا یا بلکہ اُس نے پہلے کتے کودوڑ ایا اور اُس نے شکار کودوڑ اکرزخی کیا اور مارا تو یہ شکار صلال ہے۔

مسلم نے کتے کوہم اللہ پڑھ کرچھوڑا اُس نے شکار کوچنجھوڑا لینی اچھی طرح زخمی کیا اُس کے بعد پھر تملہ کیا اور مارڈ الابیشکار ۔ علال ہے اس طرح اگر دو کتے چھوڑے ایک نے اُسے جھنچھوڑ ااور دوسرے کتے نے مارڈ الابیشکار بھی حلال ہے، یونہی اگر دوختھوں نے بسم اللہ کہدکر دو کتے چھوڑے ایک کے کتے نے جھنچھوڑ ڈ الا اور دوسرے کے کتے نے مارڈ الابیہ جانور حلال ہے کھایا جائے گا گر ملک پہلے تھی کی ہے دوسرے کی نیس کیونکہ پہلے نے جب أے کھائل کر دیا اور بھا گئے کے قابل ندر ہا أى وقت أس کی ملک ہو چکی۔

ایک کتے نے شکار کو بچھاڑ لیااور شکار کی حدسے فارج ہو گیااب اُس کے بعدد دس نے فسے اُس جانور پر اپنا کتا جھوڑ اور اُس کتے نے مارڈ الاحرام ہے، کھایا نہ جائے کہ جب وہ جانور بھا گنہیں سکتا تو اگر موقع ملتا ذرح کیا ج تا ایسی حالت میں ذکا ہ اضطراری نہیں ہے لہذا حرام ہے۔

# باز كاارسال كے بعد وقفہ كر كے شكار كرنے كابيان

(وَلَوْ أَرْسَلَ بَازِيَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ اتَّبَعَ الصَّيْدَ فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ لَا لَا لَمْ يَمْكُتُ زَمَانًا طَوِيلًا لِلاسْتِرَاحَةِ ، وَإِنَّمَا مَكَتُ سَاعَةً لِلتَّمْكِينِ لِمَا يَتُنَّاهُ فِي الْكُلْبِ . ثَيَّنَاهُ فِي الْكُلْبِ .

بيد وَلَوْ أَنَّ بَازِيًّا مُعَلَّمًا أَخَذَ صَيْدًا فَقَتَلَهُ وَلَا يُدْرَى أَرْسَلَهُ إِنْسَانٌ أَمْ لَا لَا يُؤْكُلُ لِوُقُوعِ الشَّكُّ فِي الْإِرْسَالِ ، وَلَا تَنْبُتُ الْإِبَاحَةُ بِدُونِهِ .

#### تر جمه

آور جب کی شکاری نے بازمعلم کوشکار کی جانب ارسال کیا ہے تو وہ پچھ در پھر گیا ہے اور اس کے بعد اس نے شکار کو پکڑلیا ہے۔
اور اس کو مار دیا ہے تو وہ شکار کھایا جائے گا۔اور تھم اس دفت ہوگا کہ جب شکار آرام کرنے کی غرض سے زیادہ دیر تک تھر نہ سکا ہو۔
بلکہ گھات لگانے کیلئے پچھ دیررک گیا تھا۔ اس دلیل کے سب جس کو ہم کتے کے بارے بیس ابھی بیان کرآئے ہیں۔
اور جب معلم بازنے کسی شکار کو پکڑ کر مار دیا ہے اور سے پہتر نہیں ہے کہ اس کو کسی انسان نے چھوڑا ہے یا نہیں تو وہ شکار نہیں کھایا
جائے گا۔ کیونکہ ارسال میں شک واقع ہو چکا ہے اور اباحت ارسال کے سوانا بت ہونے والی نہیں ہے۔
شرح

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور بیا بھی ضروری ہے کہ کتے کو جب شکار پر چھوڑا جائے فوراَ ووڑ پڑے طویل وقفہ نہ ہونے پائے ورنہ جانور حلال نہ ہوگا ،طول وقفہ کا بیمطلب ہے کہ دوسرے کام میں مشغول نہ ہومشلاً چھوڑنے کے بعد پیشا ب کرنے نگایا کچھ کھانے نگااس صورت میں شکار حلال نہیں۔ (ورمختار، روالمحتار، کتاب صید، ہیروت)

# کتے کا شکار کے گلے کو گھو نٹنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ خَنَقَهُ الْكَلْبُ وَلَمْ يَجُرَحُهُ لَمْ يُؤْكُلُ ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ شَرْطُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَـلَى مَـا ذَكَرُنَاهُ ، وَهَذَا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِالْكَسْرِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إِذَا كَسَرَ عُضْوًا فَقَتَلَهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ جِرَاحَةٌ بَاطِنَةٌ فَهِيَ كَالْجِرَاحَةِ الظَّاهِرَةِ وَخَهُ الْأَوْلِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ جُرُحٌ يَنْتَهِضُ سَبَبًا لِإِنْهَارِ الدَّمِ وَلَا يَخْصُلُ ذَلِكَ بِالْكَسْرِ فَأَشْبَهَ التَّخْنِيقَ .

1.50

فرمایا کہ جب کتے نے شکار کا گلا گھونٹ ویا ہے لیکن اس کوزخی نہیں کیا ہے تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔ یونکہ ظام اسوایت کے حالے اور مسئلہ اس جانب ہدایت کرنے والا ہے کہ کسی عضو کوتو زے کے مطابق زخمی کرنا شرط ہے۔ جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔اور مسئلہ اس جانب ہدایت کرنے والا ہے کہ کسی عضو کوتو زے کے سے شکار طال ندہوگا۔

۔ بر حضرت اہام اعظم من اللہ عندے روایت ہے کہ جب کتے نے کسی شکار کے عضو کو تو ڑنے کے بعد اس کو ، رویو ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ بیر باطنی زخم ہے اور ظاہری زخم کی طرح ہوگا۔

پہلی صورت مسئلہ کی ولیل ہے ہے کہ حلال ہونے کیلئے ایسے زخم کا اعتبار کیا جائے گا جوخون بہانے کا سبب بن سکے اورعضو کو توڑنے ہے بیسب حاصل نہ ہوگا۔ پس بیگلا گھونٹنے کے مشابہ ہوجائے گا۔

شرح

اور راضی یالکڑی سے شکارکو مارڈ الاتو کھایانہ جائے کہ بیآ لہ جار دنہیں بلکہ اس کی چوٹ سے مرتا ہے اس باب میں قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ جانور کا مرنا اگر جراحت ہے ہون سے ہون سے بیتیا معلوم ہوتو حلال ہے اور اگر تقل اور ذہبے سے ہوتو حرام ہے اور اگر تنگ ہے کہ جراحت سے ہے یانہیں تو ' نتایا کا بہاں بھی حرمت ہی کا تھم دیا جائے گا۔

معلم کتے کے ساتھ غیرمعلم کوں کی شرکت کابیان

قَالَ (وَإِنْ اَرَكَهُ كَلُّ غَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوْ كَلُبُ مَجُوسِى أَوْ كَلُبٌ لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُوسِدُ بِهِ عَـمُدًا لَـمْ يُؤكُلُ لِمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عَدِي رَضِى اللَّهُ عَنهُ ، وَلَاَنّهُ اجْتَمَعَ الْمُبِيتُ وَالْمُحْوِمُ فَيَغُلِبُ جِهَةُ الْحُرُمَةِ نَصًّا أَوْ احْتِيَاطًا (وَلَوْ رَدَّهُ عَلَيْهِ الْكُلُبُ النَّانِي الْمُهِيتِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي الْآخُدِ وَفَقُدِهَا وَلَمْ يَجُرُحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْأَوْلِ يُكُرَّهُ أَكُلُهُ الوَّبُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْآخُدِ وَفَقُدِهَا وَلَمْ يَجْرُحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْآوَلِ يُكُرَّهُ أَكُلُهُ الوَّبُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْآخُدِ وَفَقُدِهَا وَلَمْ يَجْرُحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْآوَلِ يُكُرَّهُ أَكُلُهُ المَّاوِدِي الْمُشَارَكَةِ فِي الْآخُدِ وَفَقُدِهَا وَلَمْ يَحْرُحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْآوَلِ يُكُرَّهُ أَكُلُهُ النَّانِي بِنَفْسِهِ حَيْثُ لَا يُكُولُهُ النَّانِي فَعَلَ فِي الْمُحْوسِيُ بِنَفْسِهِ حَيْثُ لَا يُكُولُهُ الْمَارَكَة وَتَعَرَقُ اللَّانِي الْمُولِ الْمُكُلُهُ النَّانِي عَلَى النَّانِي عَلَى الْآولِ لَكُنَهُ أَشَدَ عَلَى الْآوَلِ لَكُنَّهُ أَشَدًا عَلَى الْمُجُودِ وَلَوْ لَمْ يَرُدُهُ الْكُلُهِ النَّانِي عَلَى الْآوَلِ لَكِنَهُ أَشَدَ عَلَى الْآوَلِ لَكِنَهُ أَلَّهُ اللَّالِي عَلَى الْآوَلِ لَكِنَهُ أَشَدَ عَلَى النَّانِي أَنْ النَّانِي أَنِي اللَّهُ فِي النَّالِي النَّانِي أَنِي اللَّهُ فِي النَّالِي أَنِي النَّالِي النَّانِي أَنْ النَّالِي أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ال

الْكُلُبِ الْمُرْسَلِ دُونَ الصَّيْدِ حَيْثُ ازْدَادَ بِهِ طَلَبًا فَكَانَ تَبَعًا لِفِعُلِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَلَا يُنصَافُ الْأَخُدُ إِلَى النَّبَعِ ، بِيَحَلَافِ مَا إِذَا كَانَ رَدَّهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ تَبَعًا فَيُضَافُ إلَيْهِمَا .

#### زجمه

فرمایا کہ جب کی معلم کئے ہے ساتھ غیر معلم کئے شائل ہوجا کیں یا ہجوی کا کما شریک ہوجائے یا بھراییا کما شامل ہوگیا ہے جس پراللہ کا نام نہیں لیا گیا۔اورصاحب قد وری نے کہا ہے کہ نام نہ لینے مرادیہ ہے کہ بطور ارادہ نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اس شکار کو نہیں کھایا ج نے گا۔اس دلیل کے سبب جس کوہم عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کرآئے ہیں۔اوریہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ جب مباح اور محرم استھے ہوجا کیں تو نص کے سبب یا حقیاط کے سبب حرمت کی جانب کوغلبہ وتا ہے۔

اور جب دوسرے کے نے شکار کو پہلے لوٹا دیا ہے اوراس نے اس کو خی نہیں کیا ہے اور پہلے کتے کے زخم ہے وہ شکار مرکمیا ہے
تو اس کو کھانا کمروہ ہے۔ کیونکہ پکڑنے ہیں شرکت پائی گئی ہے۔ لیکن ذخی کرنے ہیں شرکت نہیں پائی گئی اور بید سئلہ اس صورت مسئلہ
کے خلاف ہے کہ جب مجوی نے خووشکار کو کتے کی جانب لوٹا ویا ہے تو اب کھانا کمروہ ہوگا۔ کیونکہ مجوی کاعمل بیر کتے کی جنس ہیں ہے
تہیں ہے پس شرکت ٹابت نہ ہوگ ۔ ہاں العہد وو کتوں کے اعمال کے درمیان شرکت ٹابت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہم جنس ہوتے
ہیں۔

اور جب دوسر بے سے نے شکار کو والی ٹیس کیا تھا کہ پہلا کیاد وڑ کر آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ شکار پرجملہ کیا اور اس کو والہ ہے۔ جبکہ شکار دیا ہے تو اللہ ہے۔ جبکہ شکار دیا ہے۔ جبکہ شکار دیا ہے۔ جبکہ شکار سے الرشامل کرنے والا ہے۔ جبکہ شکار میں اثر شامل کرنے والا ہیں ہے۔ کیونکہ دوسرے کے سے سب پہلے کے جس شکار کر پکڑنے جس زیادہ جذبہ آیا ہے۔ پس دوسرے کا فضل پہلے کے تابع ہوگا۔ کیونکہ اس بناء اس پر ہے۔ کیونکہ بکڑنے کو تالئے کرنے کی جانب منسوب نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ہے مسئلہ اس صورت کے خلاف ہوگا کہ جب دوسرے کتے نے شکار کو پہلے پرلوٹا دیا ہے۔ کیونکہ اب وہ تابع نہیں رہا ہے۔ پس پکڑنے کو ی والد بیا ہے۔ کیونکہ اب وہ تابع نہیں رہا ہے۔ پس پکڑنے کو ی والد بیا ہے۔ کیونکہ اب وہ تابع نہیں رہا ہے۔ پس پکڑنے کو ی والد بیا ہے۔ کیونکہ اب وہ تابع نہیں رہا ہے۔ پس پکڑنے کو ی والد بیا ہے۔ کیونکہ اب وہ تابع نہیں رہا ہے۔ پس پکڑنے کو ی والد بیا ہے۔ کیونکہ اب وہ تابع نہیں رہا ہے۔ پس پکڑنے کو ی والد بیا ہے۔ کیونکہ اب وہ تابع نہیں رہا ہے۔ پس پکڑنے کو یا گور کی جانب منسوب کیا جائے گا۔

نزح

اور جب مسلم یا کتابی نے بسم اللہ پڑھکر شکاری جانور کوشکار پر چھوڑا تب مراہ واشکار حلال ہوگا، اگر مجوی یا بت پرست یا مرتد نے چھوڑا تو حلال نہیں جس طرح الن کا ذبیحہ حلال نہیں اگر چانہوں نے بسم اللہ پڑھی ہواورا گر جانور کو چھوڑا نہیں بلکہ وہ خود ہی اپنے آ ب شکار پر دوڑ پڑااور پکڑ کر مارڈ الا بیشکار حلال نہیں۔ یو بیں اگر بیمعلوم نہ ہوکہ کی نے چھوڑایا خود ہی جا کر پکڑلایا، بیمعلوم نہیں کہ کس نے مسلم نے یا مجوی نے ، تو جانور حلال نہیں۔ (در مختار، دوالحتار، کتاب صید، بیروت)

کست کے ساتھ اگر شکار کرنے میں دومرا کتا جس کا شکار حلال نہ ہوٹر یک ہوگیا تو پیشکار حلال نہ ہوگا مثلاً دوہرا کتا جس کا شکار حلال نہ ہوٹر یک ہوگیا تو پیشکار حلال نہ ہوگا مثلاً دوہرا کتا جس کا شکار ہوایا دومرے کو کسی نے چھوڑا ہی ہیں ہےا ہے آ پٹر یک ہوگی اس اس کی ٹرکت میں شکار ہوایا مجوی کے کئے گیٹر کت میں شکار ہوایا دومرے کو کسی نے چھوڑا ہی ہیں ہےا ہے آ پٹر یک ہوگی اس دومرے سے چھوڑنے کے دفت قصد آبسم اللہ چھوڑ دی ان سب صورتوں میں وہ جانور مردار ہےاس کا کھانا حرام ہے۔

سلم سے سے کوجوی کے ہنکانے کابیان

قَالَ (وَإِذَا أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كُلُبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌّ فَانْزَجَرَ بِزَجْرِهِ فَلا بَأْسَ بِصَبْدِهِ)
وَالْمُهُوَادُ بِالزَّجُرِ الْإِغْرَاءُ بِالصِّيَاحِ عَلَيْهِ، وَبِالِانْزِجَارِ إِظْهَارُ زِيَادَةِ الطَّلَبِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْفِعُلَ يُرْفَعُ بِمَا هُوَ فَوُقَهُ أَوْ مِثْلُهُ كَمَا فِي نَسْخِ الْآي، وَالزَّجْرَ دُونَ الْإِرْسَالِ لِكُولِيهِ بِنَاءً عَلَيْهِ قَالَ (وَلَوُ أَرْسَلَهُ مَجُوسِيٌّ فَزَجَرَهُ مُسُلِمٌ فَانْزَجَرَ بِزَجْرِهِ لَمْ يُؤكلُ ) ؛ لِأَنَّ الزَّجُرَ دُونَ الْإِرْسَالِ وَلِهَذَا لَمْ تَفْبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الْحُرْمَةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ بِهِ الْمِثْلُ ، وَكُلُّ مَنْ لا يُحْرَمُ فَالْ إِنْ لَمْ يُوسِلُهُ فَالْ إِنْ الزَّجُرَ لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ بِهِ الْمَحْوِمِ وَتَارِكِ التَسْمِيةِ عَامِدًا فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَجُوسِيِّ وَإِنْ لَمْ يُوسِلُهُ أَعُلُ الْمَحْوِمِ وَتَارِكِ التَسْمِيةِ عَامِدًا فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَجُوسِيِّ وَإِنْ لَمْ يُولِيلُهُ أَولَكُ أَنْ الزَّجُرَ فَأَولَى أَنْ لَا يَشْبَعُ فَالْ الْمَسْلِمُ فَانْزَجَرَهُ مُسُلِمٌ فَانْزَجَرَ فَأَولَى أَنْ لَا يَشْبَو فَهُ وَقُهُ مِنْ حَيْكُ إِنَّا الزَّجُو وَإِنْ لَمْ يُولِيلُهُ أَولِهُ أَنْ الزَّجْرَ فَأَولَالَ الرَّالِهُ الْهُالِ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا مُعْولِهُ وَلَولُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فِعَلُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا فَوقَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فِعَلُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهِ فَاسْتَوْقَا فَصَلَحَ نَاسِخًا .

2.7

اور جب کی مسلمان نے اپنے کئے کوچھوڈ دیا ہے اور جوی کو ہنکا دیا اور اس کے جمگانے کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہوا تو اس کئے کے دیکار میں کوئی حرج نہیں ہے اور بہاں ذیر کا مطلب بھی اسی کے دیکار میں کوئی حرج نہیں ہے اور انزار کا مطلب بھی اسی طرح ہے کہ کوئی عمل بھی اسپنے سے اعنی یا اپنے ہم مثل سے ختم ہو فرح ہے کے در مال جس زیارتی کی جائے۔ اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ کوئی عمل ہی اسپنے ہے اعنی یا اپنے ہم مثل سے ختم ہو بیا کرتا ہے۔ جس طرح آیات کے تبخی میں اسی طرح کا امبول ہے۔ اور فیج رہاد سال سے محتر ہے کیونکہ یدی بناء پر ہوتا ہے۔ اور جب بجوی نے کسی کے چھوڑا ہے اور سلمان نے اس کوزیر کیا ہے۔ اور کتے نے زیر پڑکل کر تے ہوئے وکار کرڈ الا تو وہ فی میں ہوں ہے۔ اور میں کا جب اس دیل کے سبب زیر سے حرمت کا شبہ تا بت ہونے والا نہیں ہے کہ اس صحت تو بدرجہ اولی خاب ہوں کے اور جروہ کل جس کی ذکات خابت نہ ہوجی طرح مرتد ہے محرم ہے۔ اور جان ہو چھو کر بسم الشہرک کرنے والا ہے۔ بیسب اس بارے جس می ذکات خابت نہ ہوجی طرح مرتد ہے محرم ہے۔ اور جان ہو چھو کر بسم الشہرک کرنے والا ہے۔ بیسب اس بارے جس می دکات خاب خاب ہوں گے۔ اور جب کسی کے نے ارسال ہی نہ کیا اور ایک مسلمان نے اس کوچھڑکا اور وہ کیا اس کی چھڑک کی وجہ سے شکارکر لایا تو اس کو اور جس کی کھڑک کی وجہ سے شکار کر لایا تو اس کو اور جس کی کے نے ارسال ہی نہ کیا اور ایک مسلمان نے اس کوچھڑکا اور وہ کیا اس کی چھڑک کی وجہ سے شکار کر لایا تو اس کو اور جس کسی کے نے ارسال ہی نہ کیا اور ایک مسلمان نے اس کوچھڑکا اور وہ کیا اس کی چھڑک کی وجہ سے شکار کر لایا تو اس کو

کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ جھڑک خود جھوڑنے کی طرح ہے۔اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح جب جھڑکنا جھوٹے ہے کم درجے کا ہے کہ وہ اس پر بنی ہے۔ جبکہ اس حالت میں وہ بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ بیر مکلف کا عمل ہے بس بید ونوں برابر ہو جا کیں گے کیونکہ جھڑکنا یہ جھوڑنے کیلئے ٹائٹے بن جائے گا۔

شرح

اور سلم نے شکار پر کتا چھوڑ انجوی یا ہندونے کتے ہنکایا جیسا کہ شکار کرتے وقت کتے کو جوش دائے ہیں اُس کے شددیے پ جوش میں آیا اور شکار نا رابیطال ہے اورا گرمجوی نے جھوڑ ااور سلم نے شددی تو حرام ہے بینی کتا جھوڑ نے کا عتبار ہے اس کا عتبار مہیں کہ کس نے جوش دلایا ،ای طرح اگر محرم نے ہنکایا اور شکار پر جانورا کس نے چھوڑ اسے جواحرام ہیں باند ھے ہوئے ہے تو جانور حلال ہے گرمحرم کواس صورت میں شکار کا فدرید دینا ہوگا کہ اُس کوشکار میں مداخلت جائز نہیں ۔ (زیکھی)

# مسلمان کے کتے کا شکارکوست کرنے کے بعد مارنے کا بیان

(وَلَوْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ وَسَمَّى فَأَذْرَكَهُ فَضَرَبَهُ وَوَقَلَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ الْآخِرُ أَكِلَ الْمُسِلَ كَلْبَيْنِ فَوَقَلَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخِرُ أُكِلَ اللَّهُ الْآخَرُ أُكِلَ اللهُ يَعْلَى عَفْوًا (وَلَوْ أَرْسَلَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِلِهِ الْجُرْحِ بَعُدَ الْجُرْحِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّعْلِيمِ فَجُعِلَ عَفْوًا (وَلَوْ أَرْسَلَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِلِهِ الْجُرْحِ بَعُدَ الْجُرْحِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّعْلِيمِ فَجُعِلَ عَفُوًا (وَلَوْ أَرْسَلَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِلِهِ الْجُرْحِ بَعُدَ الْجُرْحِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّعْلِيمِ فَجُعِلَ عَفُوًا (وَلَوْ أَرْسَلَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِلِهِ الْجُرْحِ بَعُدَ الْجُرْحِ لَا يَدْخُلُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## تراجمه

اور جب کسی مسلمان نے اپنے کئے کو بہم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑ دیا ہے اوراس کتے نے شکار کوست کیا ہے اوراس کے بغد اس کو ، رکر ختم کر دیا ہے تو اس کو کھایا جائے گا۔اوراس طرح جب دو کتول کو چھوڑ اگیا ہے اوران میں سے ایک نے شکار کوست کیا ہے اور دوسرے نے اس کو مارد یا ہے تو شکار کو کھایا جائے گا۔ کیونکہ زخم کردیئے کے بعد دک جانا پر معلم ہونے میں شامل نہیں ہے ہیں اس کو معاف کردیا جائے گا۔

اور جب دوبندوں میں ہے ہرایک شخص نے اپنے کتے کوچھوڑ دیا ہے اوران میں ہے ایک کتے نے شکار کواد همواکر دیا ہے اور دوسرے نے اس کو مار دیا ہے تو وہ شکار بھی کھایا جائے گا۔ای دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کرآئے میں جبکہ یہ ملکت پہلے ک ہوگ ۔ کیونکہ پہلے کتے نے شکار کوشکاریت کی حدسے خارج کردیا ہے۔ جبکہ دوسرے نے ارسمال پرشکار کیا ہے پس ابا حت وحرمت میں ارس ل کی حلت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ( قاعدہ فلاہیہ ) ۔ پی وہ شکار حرام نہ ہوگا۔اور بید مسئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب دوسرے کتے کا ارسال میہ پہلے سے کے زخمی کرنے کے سبب شکار کی شکاریت سے خارج ہونے کے بعدواقع ہوا ہے۔

شرح

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب جھ ڈنے کے بعد کتا شکار پر دوڑا گر بعد ہیں شکارے دہنے یا ہائیس کو مڑگی یا شکار کی طلب کے سواکس ووسرے کام میں لگ گیا یا سست پڑگیا کچر تحقید قلد کے بعد شکار کا پیچھا کیا اور جانورکو مارااس کا کھانا حلال نہیں ہاں ان صورتوں میں اگر کتے کو پھر ہے چھوڑا جاتا تو جانور حلال ہوتا یا مالک کے لذکار نے سے شکار پر جھپٹتا اور مارتا تو کھا یہ جاتا۔

۔ اوراگر کتے کا زُک جانایا حجب جانا آرام طلی کے لئے نہ ہو بلکہ شکار کرنے کا بیدیا داؤں ہو، جس طرح چیتا شکار کو گھات سے پکڑتا ہے اس میں حرج نہیں۔(درمختار، کتاب صید، ہیروت)



## ر میں اسے شکار کرنے کے بیان میں ہے ﴾ اس میں ہے کہ اور کار کرنے کے بیان میں ہے کہ

فصل شكار ميں رمى كرنے كى فقهى مطابقت كابيان

علامدا بن محود بابرتی حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ منصف علیدالرحمہ جب شکار کے احکام میں آلہ حیوانیہ سے فارغ ہوئے ہیں تو اب یہال سے انہوں نے آلہ جمادیہ کوشروع کر دیا ہے۔ (اور دونوں میں تقدم د تاخر کا سبب واضح ہے)۔

(عناميشرح الهدامية، كماب صيد، بيروت)

# آ جث کے سبب تیر سے ہونے والے شکار کی حلت کا بیان

(وَمَنْ سَمِعَ حِسَّا ظَنَّهُ حِسَّ صَيْدٍ فَرَمَاهُ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا أَوْ بَازِيًّا عَلَيْهِ فَأَصَابَ صَيْدًا ، ثُمَّ تَبَيْنَ أَنَّهُ حِسُّ صَيْدٍ حَلَّ الْمُصَابُ ) أَى صَيْدٍ كَانَ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الاصْطِيَادَ وَعَنْ أَبِي لَبُوسُفَ أَنَّهُ حَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْحِنْزِيرَ لِتَغْلِيظِ التَّحْرِيمِ ؛ أَلَا تَوَى أَنَّهُ لَا تَثَبُّتُ الْإِبَاحَةُ فِي يُوسُفَ أَنَّهُ بِخَلافِ السِّبَاعِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْتُرُ فِي جِلْدِهَا وَزُفَوْ حَصَّ مِنْهَا مَا لَا يُؤُكُلُ لَحُمُهُ ؛ شَى عَيْهُ إِلَى الْمُحَلِّ الشَّاعِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْتُرُ فِي جِلْدِهَا وَزُفَوْ حَصَّ مِنْهَا مَا لَا يُؤُكُلُ لَحُمُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةُ وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ اشْمَ الاصْطِيَادِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَأْكُولِ لِيَّالَى الْمُحَلِّ الْمُعَلِيدِ اللَّهُ عَلَى الْمُحَلِّ وَالْمُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ اللَّهُ عَلَى الْمُحَلِي الْمُعَلِيدِ اللَّهُ الْمُعَلِيدِ اللَّهُ الْمُعَلِيدِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيدِ الْمُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُ الْمُعَلِيدِ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلِيدَةُ الْمُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

(وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حِسَّ آدَمِى أَوُ حَيَوَانِ أَهْلِى لَا يَحِلُّ الْمُصَابُ) ؛ لِأَنَّ الْفِعُلَ لَيُسَ بِاصْطِيَادٍ (وَالطَّيْرُ الدَّاجِنُ الَّذِي يَأُوِى الْبُيُوتَ أَهْلِيٌّ وَالظَّبُىُ الْمُوَثَّقُ بِمَنْزِلَتِهِ) لِمَا بَيَنَا

2.7

كوئى سائبھى ہو۔ كيونكہ وہ بندہ شكار كرنے كااراد ه كرنے والا ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علید الرحمد سے روایت کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس سے فنز بر کو خاص کیا ہے اس لئے کہ اس کی حرمت نے ہے۔ کیا آپ نور وفکرنہیں کرتے ہیں کہ فنز مریح کسی جھے کی اباحت ٹابت نہیں ہے۔ جبکہ درندوں میں ایسانہیں ہے کیونکہ شكاران كي كلمالول مين اثر كوشامل كرفي والاسب

حضرت امام زفر علیہ الرحمہ نے اس تھم ہے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے نیں وہ خاص ہول کے۔ كيونكداس بين ارسال كرفي كي كوفى اباحت تبيس ب

فا ہرالروایت کی دلیل یہ ہے اصطبیا د کالفظ بیصرف کوشت کھانے والے جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اصطبیا د کاعمل واتع ہوجائے حالانکہ میمل خود بہ خودمہاح ہے۔ جبکہ کھانے کی اباحت اس کے لکی جانب کی گئی ہے۔ ادر وہ اباحت انہی چیزوں میں ٹابت ہوگی ۔جس مقدار میں اس کا کل اس کوقبول کرنے والا ہوگا۔اگر چدوہ کوشت میں ہویا وہ کھالوں میں ہو۔

اور جب كل اباحت كوتبول ندكر \_ تووه ثابت ند بهوكى \_ اور جب كسى براصطياد كالمل دا تع بهوا بي توبيا يسي بهوجائ كاكسك شکاری نے کس شکار کی جانب تیر چلایا ہے اور وہ تیر کسی دوسرے شکار میں جالگا ہے۔

اور جب اس پریدوانتی : و جائے کہ دوآ ہے کسی انسان یا مولٹی جانور کی تھی تو اس کا کچڑا گمیا شکار حلال نہ ہوگا کیونکہ میمل شکاروا تع نہیں ہوا ہے۔اور وہ ما توس پرندہ جورا تو ل کو گھروں ہیں رہنے والا ہے وہ پالتو ہے اور پالتو ہرن سیمنی پالتو پرندے کی طرح ہے۔ای دلیل سےسب سے جس کوہم نے بیان کرویا ہے۔

اور جب كسي خفس كوشكار كى إمث محسوس مونى اورأس خفس كويبي مكان اب كرميد شكاركى آمث ب أس في كتابا المهور دبايا تیر چلا دیا اور شکار کو مارا مید جانور حلال ہے جبکہ بعد میں بہی ثابت ہو کہ میآ ہٹ شکار بی کی تھی کہ اُس کا میت کارکر تا قرار پائے گا اگر چہ شکار کوآ تھے۔ یہ کھانہ ہو،اوراگر بعد میں میہ پنتہ چلا کہ وہ شکار کی آ ہث نہ تھی کسی آ دی کی پہل چا تھی ایکھر بلوجانور کی تھی تو وہ شكارطلال نبيس كهجس چيزېر كتا حجوز ايا تيرچلايا ده شكارنه تفالېذا شكاركرنانه پايا كميا-

الل كتاب كے برتنوں كواستعال كرنے كابيان

حضرت ابولغلبه منی رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا"اے اللہ کے بیانیت ہم ایک ایسی قوم کے درمیان سکونت پذیر ہیں جواہل کتاب ہے، تو کیا ہم ان کے پتنوں میں کھائی سکتے ہیں ،اور ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہیں میں اپنی کمان (لیمن تیر) اور تربیت یا فتہ کئے کے ذریعہ بھی شکار مارتا ہوں اور غیر تربیت یا فتہ کئے کے ذریعہ بھی شکار کرتا ہوں تو میرے کے کون ی چیز درست ہے؟" آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جوتم نے اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں پوچھی ہے تو (ان کے متعلق بیتھم ہے کہ) اگران برتنوں کے علاوہ اور برتن ال سکیں تو پھران کے برتنوں میں مت کھا ؤ ہو اوراگر دوسرے برتن نیل سکیس تو (پہلے) ان کودھو مانج لواور پھران میں کھا ٹی لو۔ ربی شکار کی بات تو جس جانور کوتم شکار کیا ہے اور (تیرچھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا ہے اس کو کھا لوائی طرح جس جانور کوتم نے تربیت یا فتہ کتے کے ذریعہ شکار کیا ہے اور (اس کتے کوچھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا ہے تو اس کو بھی کھا سکتے ہو۔

( بخاری ومسلم مشکوة شریف: جلد چهارم: حدیث نمبر 4 )

ان کے برتنوں میں مت کھاؤ" یہ سیم احتیاط کے پیش نظر ہے اور اس کے کہی سبب ہیں ایک توبیہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاوے دع مار بیک اللہ علی برتنوں میں کھانے ارشاوے دع مار بیک الی مالا پر بیک دوسرے اس بات ہے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ تی الا مکان ان کے مستعمل برتنوں میں کھانے پینے سے احتر از کیا جائے ہی ہے۔ ان کو دھولیا گیا ہو۔ اور تیسرے مسلمانوں کے ذبین میں سے بات زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ دہم من اس کے مسلمانوں کے ساتھ دہم من مورت رہنا جا ہے کہ دہ ان کہ کہ ساتھ دہم سے اور باہمی اختلاط در کھنے سے نفرت کریں۔ تا ہم ہے کہ کہ "ان کے برتنوں میں مت کھاؤ" دراص تقوی کی راہ ہے اور اس بارے میں جو پچھ فتوی ہے وہ خود صدیث نے آگے بیان کردیا ہے۔

"ان کودهو مانج لو" بیتکم اس صورت میں تو بطریق وجوب ہوگا جب کہان برتنوں کے بخس وٹا پاک ہونے کاظن غالب ہواور • اس صورت میں بطریق استحباب ہوگا جب کہان کی نجاست کاظن غالب ندہو۔

بر مادی نے نقل کیا ہے کہ اس صدیث کے ظاہری مغہوم سے بیدواضح ہوتا ہے کہ اگران (اہل کتاب) کے برتنول کے علاوہ اور دوسرے برتن بل سکتے ہوں تو اس صورت ہیں ان کے برتنوں کو دھو کر بھی اپنے لھانے پینے کے استعمال ہیں نہیں لا نا چاہئے۔ جب کہ فقہا و نے بیدسٹلے گھا ہے نہ کہ ان کے برتنوں کے دھو لینے کے بعد استعمال کرنا بہر صورت جا کز ہے۔ خواہ اور دوسرے برتن ہل سکتے ہوں یا نہ سکتے ہوں۔ اس صورت ہیں کہا جائے گا کہ صدیمت سے جو کر اہت ثابت ہوتی ہو وہ ان برتنوں پرمحمول ہے جن میں وہ لوگ سور کا گوشت بکاتے کھاتے ہوں یا جن ہی شراب پینے کے لئے رکھتے ہوں ، لہذا ایسے برتن چونکہ ایمانی نقط نظر سے ب صد گھنا ذینے ہوتے ہیں ، اس لئے ان کوا ہے استعمال ہیں لا نا کروہ ہے خواہ ان کو کتنا ہی دھو مانے کیوں نہ لیا جائے اور فقہا ، نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ان برتنوں پرمجمول ہے جو سورے گوشت جیسی نجاستوں اور تا پا کیوں میں ذیا دہ مستعمل نہیں ہوتے۔

تیر پھنکے گئے پرندے کے وحق وعدم وحثی ہونے کا بیان

(وَلَوْ رَمّى إِلَى طَائِرٍ فَأَصَابَ صَيْدًا وَمَرَّ الطَّائِرُ وَلَا يَدْرِى وَحُشِى هُوَ أَوْ غَيْرُ وَحُشِى حَلَّ الصَّيْدُ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيهِ التَّوَحُّشُ (وَلَوْ رَمَى إِلَى بَعِيرٍ فَأَصَابَ صَيْدًا وَلَا يَدْرِى نَاذٌ هُوَ أَمَّ لَا لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الاسْتِئْنَاسُ (وَلَوْ رَمَى إِلَى سَمَكَةٍ أَوْ جَرَادَةٍ فَأَصَابَ صَيْدًا يَحِلُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ ، وَفِي أُخْرَى عَنْهُ لَا يَحِلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا ذَكَاةَ فِيهِمَا (وَلُو رَمَى فَأَصَابَ الْمَسْمُوعَ حِسُّهُ وَقَدْ ظَنَّهُ آدَمِيًّا فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ يَحِلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِظَنِّهِ مَعَ تَعَيِّنِهِ (فَإِذَا سَمَّى الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّمِي أُكِلَ مَا أَصَابَ صَيْدٌ يَحِلُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِظَنِّهِ مَعَ تَعَيِّنِهِ (فَإِذَا سَمَّى الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّمِي أُكِلَ مَا أَصَابَ إِذَا جَرَحَ السَّهُمُ فَسَمَاتَ ) ؛ لِأَنَّهُ ذَابِحٌ بِالرَّمْي لِكُونِ السَّهُمِ آلَةً لَهُ فَتُشْتَرَطُ النَّسُمِيةُ إِذَا جَرَحَ السَّهُمُ أَلَهُ فَتُشْتَرَطُ النَّسُمِيةُ عِنْ الدَّكَاةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْجُرْحِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الدَّكَاةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْجُرْحِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الدَّكَاةِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ .

قَالَ (وَإِذَا أَدُرَكَهُ حَيًّا ذَكَاهُ) وَقَدُ بَيْنَاهَا بِوُجُوهِهَا ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهَا فِي الْفَصُلِ الْأَوَّلِ فَلا نُعِيدُهُ .

ו ההה

اور جب شکاری نے کسی شکاری پرندے کی جانب تیر چلادیا ہے اور دہ تیرے کی دوسرے پرندے کولگا ہے اور وہ پرندہ تو آڈھیا ہے اور بیجی پہتیس ہے کہ وہ پرندہ وحش ہے یا فیروحش ہے تو وہ شکار حلال ہوگا۔ کیونکہ اس پرندے میں وحشی ہونا ظاہر ہے۔ اور جب شکاری نے اونٹ کی جانب تیر چلایا ہے اور وہ تیر کی شکار کو جالگا اور سے پہتیس ہے کہ وہ بھاگا ہوا ہے یانہیں ہے تو وہ شکار حلال نہ ہوگا۔ کیونکہ اونٹ میں حلال ہونا اصل ہے۔

اور جب شکاری نے مجھلی یا نڈی جانب تیر چلایا اور وہ کسی شکار کوجالگا ہے تو اہام ابو پوسف علیہ الرحمہ ہے بیان کروہ آیک روایت کے مطابق وہ حلال ہوگا کیونکہ بیشکار ہے جبکہ ان سے بیان کردہ دوسری روایت کے مطابق بیدحلال ندہوگا کیونکہ اس میس ذنج کرنائیس پایا گیا۔

اور جب وہ تیرای شکارے جانگاہے جس کی اس نے آہٹ من کھی تھی حالانکہ وہ اس کوآ دمی سمجھ رہا تھا مگر وہ احیا تک شکار نگلاتو وہ طلال ہے۔اس لئے تعین صید کے بعد اس کے وہم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

اور جب تیرچلانے والے نے تیرچلاتے وقت بسم اللہ کو پڑھا ہے تو جس شکار کو بھی تیر گئے گاوہ حلال ہوگالیکن اس میں شرط ہے

ہے کہ تبر نے اس کوزخی کیا ہو۔اورائ زخم کے ساتھ وہ شکار مراہو۔اس لئے کہ وہ بندہ تیر کے ذریعے ذبح کرنے والا ہے۔ کیونکہ تیر

بھی ذبح کرنے والا آلہ ہے۔ بس تیرچلاتے وقت بسم اللہ کو پڑھنا شرط ہے۔اوراس شکار کا جسم ذبح کا کئل ہے۔اورزخم لگا ٹالازم

ہے کہ ذبح کا حکم جابت ہ وجائے۔ ای وضا سے کے مطابق جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔ (کماب ذبائع میں ہے)

ترح

اور جب شکاری نے پرند پر تیر چلایا وہ تو اُڑگیا دومرے شکار کولگا پیطال ہے اگر چہ بیمعلوم نہ ہو کہ دہ پرند جس پر تیر چلایا تھا وحتی ہے اور جب یا تیں ہے کہ دعشی ہواور اگر اونٹ پر تیر چلایا وہ اونٹ کوئیس لگا بلکہ کسی شرکار کولگا اس کی دو صور تیس بیں اگر معلوم ہے کہ اونٹ بھاگ گیا ہے کسی طرح قابو جس نہیں آتا لیعنی وہ اس حالت جس ہے کہ اُس کا ذرح اضطراری موسکتا ہے تو وہ شکار حلال ہے اور اگر رہے پینڈ نہ ہوتو شکار حلال نہیں کہ اس کا دفعل شکار کر تانہیں ہے۔

شكاركا تير لكنے كے بعد شكارى بياوجھل ہونے كابيان

قَالَ (وَإِذَا وَقَعَ السَّهُمُ بِالصَّيْدِ فَتَحَامَلَ حَتَّى غَابَ عَنْهُ وَلَمْ يَزَلْ فِي طَلَيِهِ حَتَّى أَصَابَهُ مَيِّنَا لَمْ يُؤْكُلُ ، لِمَا رُوِى عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْ الرَّامِي وَقَالَ : لَعَلَّ هَوَامَّ الْأَرْضِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْ الرَّامِي وَقَالَ : لَعَلَّ هَوَامَّ الْأَرْضِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْ الرَّامِي وَقَالَ : لَعَلَّ هَوَامَ الْأَرْضِ فَتَلَتُهُ) وَلَأَنَّ الْمَوْمِ بِسَبِ آخَرَ قَائِمٌ فَمَا يَبْعِي أَنْ يَحِلَّ أَكُلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْمُهُمُ الْعَيْدُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَوْرِةَ أَنْ لا فِي هَذَا كَالُهُ مَتَ عَلَيهِ صَرُورَةً فِيمَا إِذَا قَعَدَ عَنْ طَلَيهِ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ تَوَارٍ فِي هَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ وَجِدَ بِهِ جِوَاحَةٌ سُوى جَوَاحَةٍ سَهُمِهِ لا يَعِلُ ) ؛ يَعْلَى مَالِكِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَا تَوَارَى عَنْهُ إِذَا لَمُ يَعِلُ اللهِ وَالَحَالَ اللَّهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَى مَالِكِ فِي قَوْلِهِ إِنْ مَا تَوَارَى عَنْهُ إِذَا لَمُ يَعِلَى اللهُ وَا وَلَوْ وُجِدَ بِهِ جِوَاحَةٌ سُوى جِوَاحَةٍ سَهُمِهِ لا يَعِلُ ) ؛ يَعْلَى مَالِكِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَا تَوَارَى عَنْهُ إِذَا لَمَ يَعْلَى مَالِكِ فِي قَوْلِهِ إِنْ مَا تَوَارَى عَنْهُ إِذَا لَمُ اللهُ اللهُ وَاللهِ الْمُعَلِي وَهُمَ الْهُوَامُ وَالْمَعَوْالِ فِي الرَّمُولُ فَي جَمِيعِ مَا ذَكُونَاهُ .

## ترجمه

فرمایا کہ شکارکو تیرلگ گیا ہے اور اس کے بعدوہ مشکل ہے اٹھ کر بھاگ گیا حی کہ وہ شکاری کی نگا ہوں ہے اوہ ہل ہو چکا ہے اور شکاری اس کو مسلسل تلاش کرتارہا یہاں تک اس نے مرنے کی حالت میں اس کو پالیا ہے تو وہ شکار کھایا جائے گا۔ اس حدیث کے سبب ہے جو آپ میلیقہ نے قل کی شکاری نے اس کو تلاش نہ کیا اور پھراس کو مردہ پایا ہے تو وہ شکار تیں کھایا جائے گا۔ اس حدیث کے سبب ہے جو آپ میلیقہ نے قل کی شکاری نے اس کو تلاش نہ کیا اور پھراس کو مردہ پایا ہے۔ جو شکار تیر چلانے والے سے قائب ہوجائے۔ اور اس میں علت یہ گئی ہے۔ کہ آپ میلیق نے ایسے شکار کو کھانے کو طردہ جا تا ہے۔ جو شکار تیر چلانے والے سے قائب ہوجائے۔ اور اس میں علت یہ بیان ہوئی ہے کہ مکن ہے اس کوز مین کے جانوروں نے ماردیا ہو۔ کیونکہ کسی دوسر سبب سے بھی مرنے کا اختمال پا یہ جا تا ہے۔ بس بین ہوئی ہے کہ مکن ہے اس کوز مین کے جانوروں نے ماردیا ہو۔ کیونکہ کسی دوسر سبب سے بھی مرنے والا ہے۔ اس وی دیل کے اس کے کھانے حلت مناسب نہ ہوگی۔ کیونکہ شکار کے ادکام میں وہم والا معاملہ بھی یقینی طرح ثابت ہونے والا ہے۔ اس وی دیل کے اس کے کھانے حلت مناسب نہ ہوگی۔ کیونکہ شکار کے ادکام میں وہم والا معاملہ بھی یقینی طرح ثابت ہونے والا ہے۔ اس وی دیل کے اس کے کھانے حلت مناسب نہ ہوگی۔ کیونکہ شکار کے ادکام میں وہم والا معاملہ بھی یقینی طرح ثابت ہونے والا ہے۔ اس وی کیونکہ کی دوسر سبب نہ ہوگی۔ کیونکہ شکل کے دیل کے اس کے کھانے حلت مناسب نہ ہوگی۔ کیونکہ شکل میں وہم والا معاملہ بھی یقینی طرح ثابت ہونے والا ہے۔ اس وی کیونکہ کیونکہ شکل کے دیا کہ کیونکہ شکل کے دیا کیا کہ کیونکہ شکل کے دیا کیونکہ کیا تھی کیا کہ کو دیسے کیا کہ کو دی کیونکہ کی کونکہ شکل کے دیا کہ کیا کہ کو دیسے کیا کہ کو دی کیونکہ کو دیا کے دیا کیا کہ کیونکہ کی کو دی کیونکہ کی کونکہ کی کو دی کی کونکہ کی کو دی کی کیونکہ کی کو دی کو دی کے دیا کی کیونکہ کیا کو دی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کو دی کو دی کی کو دی کی کو دی کی کی کو دی کی کو دی کی کیونکہ کو دی کی کو دی کو دی کی کو دی کو دی کی کی کو دی کی کو دی کی کو دی کی کو دی کو دی کی کو دی کی کو دی کی کو دی کی کو دی کو دی کی کو دی کو دی کی کو دی کو دی کو دی کی کو دی ک

سب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

گر جب شکاری اس کی تلاش میں رہائی وقت تک کیلئے ہم نے وہم کوما قط کر دیا ہے کیونکہ ابھی تک اس کی ضرورت ہے۔ اور شکار کرنا اس سے خالی بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن جس وقت شکاری اپنے شکارے بیٹھ چکا ہے تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا اس طرح سے غائب ہونا سے بچاممکن ہے جوشکاری کی وجہ ہے۔

حضرت امام ما لک عیدالرحمه خلاف جحت ہماری بیروایت کردہ حدیث ہے کیونکہ ان کا قول میہ ہے جوشکار شکاری سے غائب ہوگیا ہے وہ اگر رات بسر ندکر ہے تو حلال ہے اور جب وہ رات بسر کر لے تو پھروہ حلال نہیں ہے۔

اور جب شکاری نے اپنے تیر کے زخم کے سواکوئی اور زخم موجود دیکھا ہے تو وہ حلال ندہوگا کیونکہ بیرا کی ایسادہ م ہے جس سے
بچناممکن ہے۔ پس اس محرم سمجھا جائے گا۔ جبکہ حشرات زمین میں ایسانہیں ہے کیونکہ اس کے بارے ارسال کتے کا عظم اس طرح ہے
جس طرح تیر چلانے والے کا ہے اور بیتکم ان تمام صورتوں میں ہوگا جن کوہم نے بیان کر دیا ہے۔
شرح

حضرت ابونغلبہ شنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اگرتم (اللہ کا نام لے کرکسی شکار پر) اپنا تیر چلا ؤاور پھروہ (شکار تیر کھا کرتمہاری نظروں ہے او جھل ہوجائے۔(بینی کسی ایسی جگہ گر کر مرجائے جواس وقت تمہیں نیل سکے) اور پھروہ تمہارے ہاتھ لگ جائے (اور تم اس میں اپنے تیر کا نشان دیکھ کریدیقین کرلوکہ بیتمہارے اس تیر کے لگنے ہے مراہ باس کو کھا سکتے ہو جب تک کہ اس (کی بو) میں آخیر ہیدانہ ہوجائے۔"(مسلم اسٹلوۃ شریف: جلد چارم: حدیث نبر 5)

حنی علاء لکھتے ہیں" جب تک کہ اس میں تغیر پیدا نہ ہوجائے" کا تکم بطریق استخباب ہے، ورنہ تو گوشت میں بوکا پیدا ہوجانا اس گوشت کے حرام ہونے کو دا جب نہیں کرتا۔ چنانچ ایک روایت میں آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوشت کھایا ہے جس میں بو پیدا ہوچکی تھی۔

ا مام نو دی فر ماتے ہیں کہ بد بودار گوشت کھانے کی ممانعت بھن نہی تنزیبہ پرمحول ہے نہ کہ نبی تحریم پر ، بلکہ یبی تھم ہراس کھانے کا ہے جو بد بودار ہو گیا ہوالا میہ کہ اس کو کھانے کی وجہ ہے کسی تکلیف ونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

حضرت عدی بن حاتم رض اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ علیہ وسلم میں شکار پر تیر پھینکا ہول لیکن شکار دوسرے دن ماتا ہے اور اس میں میرا تیر پوست ہوتا ہے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہارے تیر بی سے ہاک ہوا ہے کسی درندے نے اسے ہلاک نہیں کیا تو تم اسے کھا کتے ہو۔ بیصد بیٹ حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس پڑمل ہے۔ شعبہ یہی حدیث ابو بشیرا در عبد المالک بن میشرہ ہے دہ سعید بن جبیر سے اور وہ عدی بن حاتم سے قبل کرتے ہیں۔ بید دونوں حدیث سے جسی عدیث منقول ہے۔

(چامع ترقدي: جلداول: حديث نمبر 1511)

# تیر مارے کئے شکار کا پانی میں گرجانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ أَوْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْهُ إلَى الْأَرْضِ لَهُ يُؤْكَلُ الْمَوْتَ بِغَيْرِ الْأَرْضِ لَهُ يُؤْكَلُ الْمَوْتَ بِغَيْرِ اللَّرْمْيِ ؛ إِذَ الْمَاءُ مُهَ لِكُ وَكَذَا السَّفُوطُ مِنْ عَالٍ ، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَدِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَإِنْ وَقَعَتْ رَمِيَّتُك فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّك لَا تَدُرِى أَنَّ الْمَاء وَقَلَهُ أَوْ سَهُمُك ) .

#### ترجمه

فرمایا کہ جب شکارکو تیر چلا یا ہے اور وہ شکار پانی بی واقع ہوگیا ہے یا وہ کسی جہت یا پہاڑ پر گر گیا ہے اوراس کے بعدوہ وہاں سے لکتا ہواز بین پر گر گیا ہے۔ تو اس کوند کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ متر دید ہے۔ جو قرآنی نص کے مطابق حرام ہے۔ اور یہ بی دلکت و کی ہوتی ہے کہ وہ تیر کے علاوہ موت کا احتمال رکھنے والا ہے۔ کیونکہ پانی بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ جبکہ بلندی ہے گرجانا یہ بھی ہلاک ت اس کے علاوہ موت کا احتمال رکھنے والا ہے۔ کیونکہ پانی بھی ہوتی ہے جو آپ الله نے حضرت عدی رضی اللہ عند ہے فرمایا تی ہے۔ اور اس کی تا تید نبی کر یم اللہ عند ہے اس فرمان وقدس ہے بھی ہوتی ہے جو آپ اللہ نہیں جانے کہ اس کو مارا ہے یا پانی کہ جب تہمارے تیرے سے مار گیا شکار پانی میں گرجائے تو اس کوند کھا ؤ۔ کیونکہ تم یہ بات نہیں جانے کہ اس کوتم نے مارا ہے یا پانی نے مارا ہے یا پانی اس کے حارات کے مارا ہے یا پانی سے مارا ہے۔ کیونکہ تم یہ بات نہیں جانے کہ اس کوتم نے مارا ہے یا پانی سے مارا ہے۔ کیونکہ تم یہ بات نہیں جانے کہ اس کوتم نے مارا ہے۔ کیا مارا ہے۔

## ثرح

معرت عدى بن حاتم رضى الله عنه كتبة بين كه بين في الله على الله عليه وسلم سے شكار كے متعلق سوال كيا تو ہ بيانية فرمايا جنبتم تير چلاؤتو بيسيم اللّه بڑھ ليا كرو۔ پھرا كرشكاراس سے مرجائة واسے كھاؤليكن اگروہ شكار پانى ميں مرده حالت پاؤتون كھاؤكيونكر تم نبين جانے كردہ تم الدے تيرسے الماك جو يا پانى بين گرنے كى وجہ سے ديده ديث حسن سيح ہے۔ باؤتون كھاؤكيونكر تم نبين جانے كردہ تم الدے تيرسے الماك جو يا پانى بين گرنے كى وجہ سے ديده ديث حسن سيح ہے۔

# تیر کتے ہی شکار کا پانی میں گرجانے کی صورت میں حلت کا بیان

(وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ الْبِتِذَاء أَكِلَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَفِى اغْتِبَارِهِ سَدَّ بَالِ الصَّطِيَادِ بِخِلَافِ مَا تَقَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، فَصَارَ الْأَصُلُ أَنَّ سَبَبَ السَّحَرُّزُ عَنْهُ، فَصَارَ الْأَصُلُ أَنَّ سَبَبَ الْحُرْمَةِ وَالْحِلُ إِذَا اجْتَمَعَا وَأَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَمَّا هُوَ سَبَبُ الْحُرْمَةِ تُرَجَّحُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ الْحُرْمَةِ وَالْحِلُ إِذَا اجْتَمَعَا وَأَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَمَّا هُوَ سَبَبُ الْحُرْمَةِ تُرَجَّحُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ الْحُرْمَةِ الْحُرْمَةِ وَالْحِلُ إِذَا اجْتَمَعًا وَأَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَمَّا هُوَ سَبَبُ الْحُرْمَةِ تُرَجَّحُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ الْحُرْمَةِ وَالْحِلُ إِذَا اجْتَمَعًا وَأَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَمَّا هُوَ سَبَبُ الْحُرْمَةِ وَلَهُ مُجَرًى عَدَمِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَى وَجُودُهُ مَجْرَى عَدَمِهِ اللَّهُ اللَّهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ جَرَى وُجُودُهُ مَجْرَى عَدَمِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَى وَجُودُهُ مَحْرَى عَدَمِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَلِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

التَّكُلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ، فَمِمَّا يُمْكِنُ التَّحَوُّزُ عَنْهُ إِذَا وَقَعَ عَلَى شَجَرٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ آجُرَةٍ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ رَمَاهُ، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَتَرَدَّى مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعِ حَتَى آجُرَةٍ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ، أَوُ رَمَاهُ فَوقَعَ عَلَى رُمْحِ مَنْصُوبٍ أَوْ عَلَى قَصَبَةٍ قَائِمَةٍ أَوْ عَلَى تَرَدِى إِلَى الْأَرْضِ ، أَوُ رَمَاهُ فَوقَعَ عَلَى رُمْحٍ مَنْصُوبٍ أَوْ عَلَى قَصَبَةٍ قَائِمَةٍ أَوْ عَلَى تَرَدِى إِلَى الْمُرْضِ ، أَوْ رَمَاهُ فَوقَعَ عَلَى رُمْحٍ مَنْصُوبٍ أَوْ عَلَى قَصَبَةٍ قَائِمَةٍ أَوْ عَلَى حَرُفِ آجُرَةٍ لِاخْتِمَالِ أَنْ حَدَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَتَلَهُ ،

ترجمه

اور جب ابتدائی طور پر تیر کے لگتے ہی وہ شکار پانی میں گر گیا ہے تو اسکو کھالیا جائے گا۔ اس لئے اس سے بچناممکن جیس ہے اور اثر بینے کا اعتبار کر لیا جائے تو شکار کا درواز وبند ہوجائے گا۔ جبکہ پہلے بیان کردہ صورت میں تھم اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے احتیاط ممکن ہے۔ اور قاعدہ فتہ یہ یہ ہے کہ جب طلت وحرمت دونوں سبب میں جمع ہوجا نہیں اور حرمت کے سبب سے بچناممکن ہوتو احتیاط کے چیش نظر حرمت کی جانب کورجے دی جائے گی۔ گر جب کوئی ایسا سبب ہے کہ جس نے جاناممکن ہی نہیں ہے تو اب اس کا وجود سبب کے ذیر بیائے جانے کے تھم میں ہوگا۔ کیونکہ تکلیف وسعت کی مقدار کے مطابق دی جاتی ہے۔

وجود طبب سے تہ پاتے جو ہے ہے۔ ہم اور ہے ہیں ہورت ہے کہ جب شکارکن درخت یا کسی دیوار یا پختہ اینٹ پر گرنے کے اوراگراس سبب نے گئے جاناممکن ہے جس طرح بیصورت ہے کہ جب شکارک درخت یا کسی دیوار یا پختہ اینٹ پر گرنے کے بعد زمین پر آگیا ہے یا بعد زمین پر آگیا ہے یا بعد زمین پر آگیا ہے یا دیور کے شکارک نے شکارکو نیز و مارویا ہے اور وہ گاڑ دیے گئے نیزے پر گر گیا ہے یا وہ کھڑے ہوئے بانس پر گرا ہے۔ یا وہ اینٹ کے کنارے پر گر گیا ہے ان صورتوں میں ممکن ہے ترکورہ چیز ون کی دھارنے اس کو مارویا ہو۔

ترلگ كرياني ميس كرنے والے شكار ميں فقهى نما ب

یرب سی میں میں ماتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول النہ بیات ہے۔ سکھائے ہوئے کئے کے دکار کا حکم ہو چھا تو آپ بالیت کے فرمایا جب ہم بیٹ سیم اللّه بڑھ کر اپنا سکھایا ہوا کہ شکار پر چھوڑ وقو جو پچھ تہمارے لیے اٹھالائے! سے کھا وَاورا گروہ خود (یعنی کہا)

اس میں سے کھانے لگے تو مت کھا وکے ونکہ اس نے شکارا پنے لیے پکڑا ہے میں نے عرض کیا یا رسول التعالیق آگر ہمارے کئے سکے ماتھ پچھاور کتے بھی شامل ہوجا کیں تو کیا کیا جائے۔ فرمایا تم نے اپنے کے وقت بہ میں شامل ہوجا کیں تو کیا گیا جائے۔ فرمایا تم نے اپنے کتے کو بیسیجے وقت بہ میں شامل ہوجا کیں تو کیا جائے۔ فرمایا تم نے اپنے کتے کو بیسیجے وقت بہ میں شامل ہوجا کیں تو کیا گیا جائے۔ فرمایا تم نے اپنے کتے کو بیسیجے وقت بہ میں شامل ہوجا کیں تو کیا جائے۔ فرمایا تم نے اپنے کتے کو بیسیجے وقت بہ میں گار اور ذبیحہ پائی میں گرمایا کہ کہ جب شکار اور ذبیحہ پائی میں گرمایا تھی نہیں۔ مناب میں میں اس می مانا میں جن کے اپنے کے اپنے کتے کو بیسی سے کہ جب شکار اور ذبیحہ پائی میں گرمایا تھی نہیں۔ مناب میں بیٹل سے کہ جب شکار اور ذبیحہ پائی میں گرمایا تھی نہیں۔ مناب میں بیٹل سے کہ اس میں ان می میں ان میں بیٹل سے کہ جب شکار اور ذبیحہ پائی میں گرمایا تھی بیسی سے مانا میں بیٹل سے کہ ان میں کار کا کھانا سے کہ بیسے بیاں میں بیٹل سے کہ ان میں کہا کہ بیسے کہ بیسے کیا جب شکار کا کھانا تھی نہیں۔ بیسی سے کہ بیسے کیا ہو کہ بیسے کہ بیسی سے کہ جب شکار اور ذبیحہ پائی میں کی بیسے کر بیسی کیا کہ بیسی کیا کہ بیسی کے کہ بیسی کے کہ بیسی کے کہ بیسی کیا کہ بیسی کیا کہ بیسی کے کہ بیسی کی کے در بیسی کیا کہ بیسی کیا کہ بیسی کی کہ بیسی کیا کہ بیسی کیا کہ بیسی کی بیسی کیا کہ بیسی کی بیسی کی بیسی کی کی بیسی کیا کہ بیسی کیا کہ بیسی کی بیسی کی بیسی کی کیسی کے کہ بیسی کی بیسی کی بیسی کی بیسی کیا کہ بیسی کی کی بیسی کی کی بیسی کی

ب یں واسے معال میں کہ اگر وق کئے جانے والے جانور کا حلقوم کے جانے کے بعدوہ پانی میں گر کرمرے تو اس کا کھانا کیلی بعض علاء فر ہاتے ہیں کہ اگر وق کئے جانے والے جانور کا حلقوم کے جانے کے بعدوہ پانی میں گر کرمرے تو اس کے جارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر علاء فر ماتے جائز ہے ابن مبارک کا بھی یہی تول ہے۔ کہا شکارے کچھ کھائے تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر علاء فر ماتے ہیں کہا گرکتا شکارے کچھ کھائے تو اب اسے نہ کھاؤے مقیان توری بن مبارک ، شافعی ، احمد اور اسحات کا یہی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام میں کہا گرکتا شکارے کچھ کھائے تو اب اسے نہ کھاؤے سفیان توری بن مبارک ، شافعی ، احمد اور اسحات کا یہی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام

اور دیگرابل علم اے اس کی اجازت دی اگر چہ کئے نے اس سے کھایا ہو۔ (جا مع تر قدی: جلدادل. عدیث نہر 1513) شکار کا زمینی ذانح اسباب سنتے نہ بیننے کا بیان

وَمِسَمَّا لَا يُسْمُكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا ذَكُوْنَاهُ ، أَوْ عَلَى مَا هُوَ مَعْمَاهُ وَمَسَمَّا لَا يُسْمَكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا ذَكُونَاهُ ، أَوْ فَوْعَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى كَجَبَلٍ أَوْ ظَهْرِ بَيْتٍ أَوْ لَيَنَةٍ مَوْضُوعَةٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهَا ؛ لِآنَ وُقُوعَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَرْضِ سَوَاءٌ وَذُكِرَ فِى الْمُنْتَفَى : لَوْ وَقَعَ عَلَى صَخْرَةٍ فَانْشَقَّ بَطُنُهُ لَمْ يُوكُلُ لِاحْتِمَالِ الْمُرْتِي بِسَبَ الْحَرَوصَ حَحْهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَحُمِلَ مُطْلَقُ الْمَرْوِيِّ فِى الْأَصْلِ عَلَى الْمُؤْتِ بِسَبَ الْحَرَوصَ حَحْهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَحُمِلَ مُطْلَقُ الْمَرْوِيِّ فِى الْأَصْلِ عَلَى الْمُؤْتِ بِسَبَ الْحَرَومَ وَصَحَحْهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَحُمِلَ مُطْلَقُ الْمَرْوِيِّ فِى الْأَصْلِ عَلَى الْمُؤْتِ بِسَبَ الْحَرَومَ وَصَحَحْهُ الْحَاكِمُ الشَّهِ السَّرَخِيسِ وَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُ حَدُّ الْمَرْوِيِّ فِى الْأَصْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُ حَدُّ السَّرَخِيسِ وَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُ حَدُّ السَّوْحُونِ فَانَشَقَ بَطُنُهُ فِي اللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْآلُونُ فَى الْمُعْتِي وَعَمَلُ الْمُرْوِيِّ فِى الْأَصْلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصِبُهُ مِنْ الْآرُضِ لَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ عَفُو وَهَذَا أَصَحُرَةِ فَانُشُقُ مِنْ الْآرُوسِ لَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ عَفُو وَهَذَا أَصَحُ

## 7.جمه

ادر جب او پر ذکر کر دہ اسباب سے نئے جانا ممکن نہ ہو کہ جب شکار زمین گرے جن کوہم نے بیان کر دیا ہے یا وہ ایس جگہ پرگرا ہے جوز مین کے تھم میں ہے۔ جس طرح پہاڑیا گھر کی حجت یا پڑی ہوئی پچی ایٹ یا چٹان اور وہ شکاراس پر تھمبڑگیا ہے کیونکہ شکار کا اس پرگرنا اور زمین پرگر جانا ہے دونو ل مساوی ہے۔

اورمنتی میں ذکر کیا گیا ہے کنہ جب شکار پھر پرگراہےاوراس کا پیٹ جاک ہوگیا ہے تو اس کوئیں کھایا جائے گا۔ کیونکہ موت کا دوسراسب موجود ہے۔اور حاکم شہیدعلیہ الرحمہ نے اس کومجے قر اردیا ہے۔

مبسوط کی مطلق روایت کو پیٹ نہ پھٹنے کی حالت پرائی کو تھول کیا گیا ہے۔ اورامام شمس الائمہ سرخسی علیہ الرحمہ نے اس کو حالت پر محمول کیا ہے کہ جب اس کو پھر کی دھارگئی ہے اوراس کی وجہ سے شکار کا پیٹ گیا ہے۔ جبکہ ببسوط کی روایت کواس حالت پر محمول کردیا گیا ہے کہ بچی اینٹ سے شکار کواس قدر چوٹ گئتی ہے جس قدراس کو زمین سے چوٹ گئتی ہے۔ جب وہ زمین پرگر تا ہے اوراتی مقدار معاف ہے اور ڈیادہ مجے بہی ہے۔

خرح

حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ ان کی قوم کے ایک شخص نے ایک یا دوخر گوشوں کا شکار کیا اور انہیں پھر سے ذک کیا اور انہیں لٹکا دیا یہاں تک کہ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ سے اس کا تھم پوچھا تو آپ نے فر مایا اسے کھا سکتے ہو۔اس ہاب میں محمد بن صفوان ، رافع اور عدی بن حاتم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بعض اہل علم پھر سے ذریح کرنے اور خرگوش کا گوشت کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم خرگوش کے گوشت کو کروہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کی روایت پیل شعبی کے ساتھیوں کا اختلاف ہے۔ وا کو دبن الی ہند شعبی سے بحوالہ محمد بن صفوان اور عاصم احول بحوالہ صفوان بن محمد یا محمد بن صفوان بن صفوان زیادہ سجے ہیں۔ جبر جعفی بھی شعبی سے وہ جابرین عبداللہ سے قادہ ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے شعبی نے ان دونوں سے نقل کیا ہو۔ امام بخاری فر ماتے ہیں کہ شعبی کی جابر ہے منقول حدیث غیر محفوظ ہے۔

(جامع ترندی: جداول حدیث فبر1516)

# آبی پرندے کا جب زخم یانی میں ڈو بے تو کھانے کا بیان

وَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ مَائِيًّا ، فَإِنْ كَانَتَ الْجِرَاحَةُ لَا تَنْغَمِسُ فِى الْمَاءِ أَكِلَ ، وَإِنُ انْغَمَسَتُ لَا يُؤْكُلُ كَمَا إِذَا وَقَعَ فِى الْمَاءِ

قَالَ (وَمَا أَصَابَهُ الْمِعُرَاضُ بِعَرُضِهِ لَمْ يُؤْكُلُ ، وَإِنْ جَرَحَهُ يُؤْكُلُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ (مَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَكُلُ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ) وَلَأَنَّهُ لَا بُكَ مِنْ الْجُرْحِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الذَّكَاةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

### 2.7

جب شکاری برندہ پی والا ہے اور وہ پائی میں گر گیا کین اس کا زخم پائی میں ڈوبائیس ہے تو اس شکار کو کھا یا جائے گا۔ اور جب
اس کا زخم پائی میں ڈوب جائے تو اس کوئیس کھا یا جائے گا۔ جس طرح بیصورت مسئلہ ہے کہ جب شکار پائی میں گرجائے۔
اور اسی طرب رہ کا رجس کو اپنی ڈیڈی کے ساتھ بغیر پھل والا تیرلگ جائے تو اس کو بھی ٹیس کھا یا جائے گا۔ اور جب اس زخی
کردیا جائے تو وہ کھا لیا جائے گا۔ کیونکہ معراض کے بارہ میں ٹی کریم آئیل ہے نے ارشاوفر مایا ہے کہ جس شکار کو دھار کے ساتھ تیرلگ
جائے اس کو کھا ڈے اور جس کو اپنی ڈیڈی کے ساتھ تیرلگ جائے اس کوند کھا ڈے کیونکد زخی کرنا شرط ہے۔ کہ معنی ڈی کا بت ہوجائے
اس وضاحت کے مطابق جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

## بندقه للنے والے شكاركونه كھانے كابيان

قَالَ (وَلَا يُؤْكُلُ مَا أَصَابَتُهُ الْبُنُدُقَةُ فَمَاتَ بِهَا) ؛ لِأَنَّهَا تَدُقُ وَتَكْسِرُ وَلَا تَجْرَحُ فَصَارَ كَالْمِعْرَاضِ إِذَا لَمْ يَخْزِقٌ ، وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ ، وَكَذَا إِنْ جَرَحَهُ قَالُوا : تَأْوِيلُهُ إِذَا كَالْمِعْرَاضِ إِذَا لَمْ يَخْزِقٌ ، وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ ، وَكَذَا إِنْ جَرَحَهُ قَالُوا : تَأْوِيلُهُ إِذَا كَانَ شَعِرًا فِي جَدَةٌ يَحِلُ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيفًا وَبِهِ حِدَةٌ يَحِلُ لَيَ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيفًا وَبِهِ حِدَةٌ فَإِنَّهُ لِيَتَعَيِّنِ الْمَوْتِ بِالْجُرْحِ ، وَلَوْ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيفًا ، وَجَعَلَهُ طَوِيلًا كَالسَّهُم وَبِهِ حِدَةٌ فَإِنَّهُ لِيَعَيِّنِ الْمَوْتِ بِالْجُرْحِ ، وَلَوْ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيفًا ، وَجَعَلَهُ طَوِيلًا كَالسَّهُم وَبِهِ حِدَةٌ فَإِنَّهُ

يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتُلُهُ بِجُرِّحِهِ ، وَلَوْ رَمَاهُ بِمَرُوَةِ حَدِيدَةٍ وَلَمْ تُبْضِعُ بِضُعًا لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ فَتَلَهُ ذَقَّا ، وَكَذَا إِذَا رَمَاهُ بِهَا فَأَبَانَ رَأْسَهُ أَوْ قَطَعَ أَوْدَاجَهُ ؛ لِأَنَّ الْعُرُوقَ تَنْقَطِعُ بِثِقَلِ الْحَجَرِ كَمَا تَنْقَطِعُ بِالْقَطْعِ فَوْقَ الشَّكُ أَوْ لَعَلَّهُ مَاتَ قَبُلَ قَطْعِ الْأَوْدَاجِ ،

### ترجمه

اوروہ جانورجس کو بندقہ لگ جائے اس کونیس کھایا جائے گا۔ آگر چہائ سبب سے اس کی موت واقع ہوئی ہے کونکہ بندقہ لینی غلیل اس کوکا بندقہ این بندی ہوئے ہے کا۔ اور ای غلیل اس کوکا بنے اور تو ڈنے والی ہے۔ اور وہ اس کوزنی نہیں کرتی ۔ پس وہ بھی کھل کے سواوا نے تیر کی ما نند ہوجائے گی۔ اور ای طرح جب بھر سے اس کوزنی کیا طرح جب وہ اس کے اندر نہ گھس سکے۔ اور اس طرح جب تیرکو بھینک کرشکار کیا جائے اور اس طرح جب بھر سے اس کوزنی کیا جائے تو فقہا و نے کہا ہے کہ اس کی تو جب رہے کہ جنب وہ بھاری ہے اور اس میں دھار بھی ہے تو اس میں بیا متمال ہوگا کہ پھر نے بھاری ہونے کہ جب اس کو ماردیا ہے۔

اورجب وہ پھر ہلکا ہاوراس میں دھارہ تو وہ شکارطال ہے۔ کیونکہ زخم کے سب موت معین ہو پھی ہے۔ اور جب پھر ہلکا ہے۔ کین تیری شل لسبابنا ہوا ہے۔ اور اس میں دھارہ تو وہ شکارطال ہے اس لئے کہ ایسا پھر شکارزخم کے ساتھ مار نے والا ہے۔ اور جب شکاری نے مروہ پھر پرشکا رکو پھینک دیا اور اس نے اس کا کوئی عضو بھی نہیں کا ٹا ہے تو وہ جانو رحلال شہوگا کیونکہ اس نے شکار کوتو ڈکر مارا ہے اور اس طرح جب شکار کوسٹ مروہ سے ماراجائے اور اس کے سرکوالگ کر دیا جائے اور اس کی رکوں کو بھی کا نے شکار کوتو ڈکر مارا ہے اور اس طور پر کا شنے سے کہ جاتی موجہ نے کہ جاتی ہیں۔ جس طرح عام طور پر کا شنے سے کہ جاتی ہیں۔ جس طرح عام طور پر کا شنے سے کہ جاتی ہیں۔ تو مرنے میں شک پیدا ہوجائے گا کہ میکن ہو وہ شکاران رکوں کے کٹ جائے سے ٹی بی مرچکا ہو۔

اور خلیل سے شکار کیا اور جانور مرگیا تو کھایا نہ جائے اگر چہ جانور بحروح ہوگیا ہو کہ غلیلہ کا نانہیں بلکہ تو ڑتا ہے بیہ موتو ذوہ ہے جس طرح تیر مارا اور اس کی نوک نہیں گئی بلکہ بٹ ہوکر شکار پر نگا اور مرگیا جس کی حدیث میں حرمت ندکور ہے۔ اور بندوق کا شکار مرجائے یہ بھی حرام ہے کہ گولی یا چھر انجی آلہ جار دینہیں بلکہ اپنی قوت مدافعت کی وجہ سے تو ڈاکر تا ہے۔ مرجائے یہ بھی حرام ہے کہ گولی یا چھر انجی آلہ جار دینہیں بلکہ اپنی قوت مدافعت کی وجہ سے تو ڈاکر تا ہے۔

اوردھاردار پھرسے ہاراا گر پھر بھاری ہے تو کھایا نہ جائے کیونکہ اس میں اگر بیا حیال ہے کہ زخمی کرنے ہے مرا تو یہ احتال بھی ہے کہ پھرکے بوجھ سے مرا ہواورا گروہ ہلکا ہے تو کھایا جائے کہ پہال مرنا جراحت کی وجہ ہے ہے۔

(روالحنار، كماب مبير، بيروت)

# بندوق واليشكاركي ممانعت كابيان

حضرت ابوتعلبة سے روایت ہے کدرسول کریم صلی الله علیه وآلدوسلم نے ارشاد فرمایا کسی مخص کا مال لوٹنا جائز نہیں ہے اور ندی

رانت دا لے درندہ کا کھانا اور نہ ہی مجممہ ( بینی وہ جانور جس کو تیرے یا بندوق وغیرہ کی گولیوں سے نشانہ بنایا جائے )۔ (منن نسانی: جلد سوم: مدیث نبر 630)

حضرت عدى بن حائم رضى الله عند سے مروى ہے كہ نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرما يا جب تم اپنے كئے كوشكار پر جھوڑ واورالله
كانام كے اواپنے كئے كے ساتھ كوئى ووسراكتا بھى پاؤكيونكه تم نہيں جانے كه اس جانوركوشك كئے في شكاركيا ہے اور جب تم كى شكار پر تير چلاؤ، جو آ ربار گذر جائے تواسے كھالو، ورنہ مت كھا كواور چوڑ ائى سے كلنے والے تيركا شكارمت كھا كوالا بيك اسے ذرح كرلو اور بندوق كى كولى كاشكارمت كھا كوالا بيك اسے ذرح كرلود (منداجہ: جلائم : حدیث نبر 1188)

نافع نے کہا میں نے دوج یاں ماریں پھر سے جرف میں ایک مرکنی اس کو پھینک دیا عبدالقد بن عمر نے اور دوسری کو دوڑے ذرئے کرنے کوبسو لے سے وہ مرکنی ذرئے سے پہلے ،اس کو بھی پھینک دیا عبداللہ بن عمر نے ، قاسم بن محمد ؛ اس جانورکو کھا نا مکر دہ جانے سے جو لاٹھی یا کوئی سے مارا جائے ،سعید بن مسینب مکر وہ جانے سے ملے ہوئے جانور کا مارنا اس طرح جیسے شکارکو مارتے ہیں تیر وغیرہ سے ۔ (موطامام مالک: جلدادل: مدید تبر 950)

# مجثمه كافقهى مفهوم

# بندوق والي شكار كى اباحت ميس اقوال

علامه غلام رسول سعیدی مدخله العالی لکھتے ہیں کہ میرے نزد یک بندوق سے شکار کرتا مباح ہے۔ ای طرح مودودی نے لکھا

# لنظی سے مارے جانے والے شکار کے حلال نہ ہونے کا بیان

وَلُوْ رَمَاهُ بِعَصًا أَوْ بِعُودٍ حَتَى قَتَلَهُ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ يَقَتُلُهُ ثِقَلًا لَا جُرُحًا ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ حِدَةٌ يُبُضِعُ بِضَعًا فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّيْفِ وَالرَّمْحِ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْمَوْتَ إِذَا كَانَ مُضَافًا إِلَى الْجُرْحِ بِيَقِينٍ كَانَ الصَّيْدُ حَلالًا ، وَإِذَا كَانَ مُسطَّافًا إلَى الشَّقَالِ بِيَقِينٍ كَانَ حَرَامًا ، وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُ وَلَا يَدْدِى مَاتَ بِالْهُورِ بِ أَوُ بِالثَّقَلِ كَانَ حَرَامًا احْتِيَاطًا ،

ترجمه

اوران مسائل کے اندر قاعدہ فقہیہ ہیہ کہ جب موت بیقنی طور پرزخم کی جانب مصانب کی جائے تو وہ حلال ہے اور جب!س کو بینی طور پڑھل کی جانب مضاف کیا جائے تو وہ شکار حرام ہوگا اور جب موت میں شک ہو کہ دہ زخم سے داقع ہوئی ہے یا بوجھ سے واقع ہوئی ہے تو اب احتیاط کے پیش نظر حرام ہوگا۔

ثرح

اور جب ناتھی یا نکڑی سے شکار کو ہارڈ الاتو کھایا نہ جائے کہ ہے آلہ جار حذیں بلکہ اس کی چوٹ سے مرتا ہے اس باب میں قاعدہ کلیہ سیہ ہے کہ جانور کا مرنا اگر جراحت سے ہونا یقینا معلوم ہوتو حلال ہے اورا گرنقل اور ذیجے سے ہوتو حرام ہے اورا گرنگ ہے کہ جراحت سے ہے یانہیں تو احتیاطاً یہاں بھی حرمت ہی کا تھم دیا جائے گا۔

# تلوار یا حچری مجینکنے کے سبب شکار کے حلال ہونے کا بیان

وَإِنْ رَمَاهُ بِسَيْفٍ أَوْ بِسِكْينِ فَأَصَابَهُ بِحَدِّهِ فَجَرَحَهُ حَلَّ ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِقَفَا السِّكْينِ أَوْ رَمَاهُ فَجَرَحَهُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ وَلُو رَمَاهُ فَجَرَحَهُ وَمَاتُ بِالسَّيْفِ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ قَتْلَهُ دَقًا ، وَالْحَدِيدُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ وَلُو رَمَاهُ فَجَرَحَهُ وَمَاتَ بِالنَّفَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُدُمِيًا فَكَذَلِكَ وَمَاتَ بِالنَّهُ وَعَنْ بِالْمُورِينَ سَوَاءٌ كَانَتُ الْجَرَاحَةُ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً ؛ لِأَنَّ الذَّمَ قَدُ يَحْتَبِسُ عِنْ لَمُ اللَّهُ وَعِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الْحَرَاحَةُ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً وَلَا اللَّمَ وَعَنْدَ اللَّهُ وَعِنْدَ الْحَرِينَ الْمُورَاحَةُ وَلَا اللَّهُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالْمَاءَ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَالْمَا اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالَةُ وَالسَّلَامُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَامُ وَاللَّهُ وَاللَّه

2.7

اور جب کسی خفس نے شکار پر تکواریا حجیری کو بھینک دیا ہے اور وہ اس نے دھاری والے مقام سے اس کوزخی کر دیا ہے تو وہ مان رہاں ہے۔ اور جب کسی خفس نے شکار پر تکواریا حجیری کو بھینک دیا ہے اور وہ اس نے دھاری والے مقام سے اس کوزخی کر مار نے والا ہے ہانور حلال ہے۔ اور جب وہ جوتو یہ سب ایک تھم میں ہے۔ اور اس میں لوہاوغیرہ ہوتو یہ سب ایک تھم میں ہے۔

اور جب شکار کو تیر مارااوراس تیرنے اس کوزخی کر دیا۔ ہے اور اس کے بعدوہ ای زخم ہے مرگیا ہے اور جب وہ خونی زخم ہے تو وہ ہا تفاق حلال ہے۔اور جب وہ زخم خون والانہیں ہے تب بھی بعض متاخر نقہاء کے نز دیک بھی تھم ہے۔

بعض نقتہاء کے نزدیک زخم کا خون واٹا ہونا شرط ہے۔ کیونکہ آپ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جوخون کو بہادے اور رگول کو کاٹ دے اس کوکھا ؤ۔اس حدیث میں خون بہانے کی شرط ہے۔

اور بعض فقتہاء نے بیے کہا ہے کہ جب وہ زخم بڑا ہے تو پھروہ خون بہائے بغیر بھی حلال ہےاور جب زخم چھوٹا ہے تو پھراس میں دن بہانالا زمی ہے۔

اور جب سی فخص نے بکری کو ذرج کیا ہے اور اس سے خون نہیں بہا ہے تو ایک تول کے مطابق وہ حلال نہیں ہے جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حلال ہے اور ان دونوں اقوال کا سبب ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کردیا ہے۔ ( کتاب ذبائع )

۔ اور جب وہ تیر شکار کے ناخن اور یا پھراس کے سینگ کولگ گیا ہے اور اس نے اس کونو ڈکرخون نکال دیا ہے تو وہ حلال ہے ہور خون نہ نکالاتو حلال نہیں ہے اور بیمسئلہ بھی ہمارے بیان کر دہ بعض مسائل کامؤید ہے۔

### شكار كے عضوالگ ہونے میں حیات كے معتبر ہونے كابیان

قَالَ (وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فَقَطَعَ عُضُوًا مِنْهُ أَكِلَ الصَّيْدُ) لِمَا بَيَّنَاهُ (وَلَا يُؤْكُلُ الْعُضُو) وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَكِلا إِنْ مَساتَ الحَيْسُدُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُبَانٌ بِذَكَاةِ الإَضْطِرَارِ فَيَحِلُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَكِلا إِنْ مَساتَ الحَيْسُدُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُبَانٌ بِذَكَاةِ الإَضْطِرَارِ فَيَحِلُ الشُمْانُ وَالْمُبَانُ مِنْهُ كَمَا إِذَا أَبِينَ الرَّأَسُ بِذَكَاةِ الاَحْتِيارِ بِخِلافِ مَا إِذَا لَمُ يَمُتُ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَبِينَ بِالذَّكَاةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (مَا أَبِينَ مِنُ الْحَيِّ فَهُو مَيِّتٌ) ذِكُرُ مَا أَبِينَ بِالذَّكَاةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَا أَبِينَ مِنُ الْحَيِّ فَهُو مَيِّتٌ) ذِكُرُ الْحَيِّ مُطْلَقًا فَيَنْصَرِفُ إِلَى الْحَيِّ حَقِيقَةً وَحُكُمًا ، وَالْعُضُو الْمُبَانُ بِهَذِهِ الصَّفَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُبَانَ مِنْهُ حَيِّ حَقِيقَةً لِقِيَامِ الْحَيَاةِ فِيهِ ، وَكَذَا حُكُمًا ؛ لِأَنَّهُ تُوقَةُمُ سَلامَتُهُ بَعْدَ هَذِهِ السُهِ رَاحَةِ وَلِهَ لَا أَيْعَرُو الشَّوْعُ حَيَّا ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِى الْمَاءِ وَفِيهِ حَيَاةٌ بِهَذِهِ الصَّفَةِ الْمِرْعُ حَيَّا ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِى الْمَاء وَفِيهِ حَيَاةٌ بِهَذِهِ الصَّفَةِ يَكُومُ وَقَوْلُهُ أَبِينَ إِبِالذَّكَاةِ قُلْنَا حَالَ وُقُوعِهِ لَمْ يَقَعُ ذَكَاةً لِبَقَاء الرُّوحِ فِى الْبَاقِى ، وَعِنْدَ يَعْدُهُ وَقُولُهُ أُبِينَ إِبِالذَّكَاةِ قُلْنَا حَالَ وُقُوعِهِ لَمْ يَقَعُ ذَكَاةً لِبَقَاء الرُّوحِ فِى الْبَاقِى ، وَعِنْدَ

زَوَالِهِ لَا يَنظُهَرُ فِي الْمُبَانِ لِعَدَمِ الْحَيَاةِ فِيهِ ، وَلَا تَبَعِيَّةَ لِزَوَالِهَا بِالانْفِصَالِ فَصَارَ هَذَا الْحَرُقُ مُوَ الْآصَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى عَقِيقَةً وَحُكُمًا لَا يَحِلُّ ، وَالْمُبَانُ مِنْ الْحَيْ حَقِيقَةً وَحُكُمًا لَا يَحِلُّ ، وَالْمُبَانُ مِنْ الْحَيْ صُورَةً لَا حُكُمًا يَحِلُ ، وَالْمُبَانُ مِنْ الْحَيْ صُورَةً لَا حُكُمًا يَحِلُ ، وَالْمُبَانُ مِنْ الْحَيْ صُورَةً لَا حُكُمًا يَحِلُ .

ترجمه

حفرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب وہ شکارا س عضو کے سبب مراہ تو وہ عضوا در شکارید دنوں کھائے جا کیں گے کیونکہ وہ عضواضطراری ذرج کی وجہ سے الگ ہوا ہے۔ اپس وہ الگ کر دہ حصہ بھی حلال ہے۔ اور شکار بھی حلال ہے جس طرح جب اختیاری ذرج میں جانور کے سرکوالگ کر دیا جائے اور اس یہ سمئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب شکار نہ مرے کیونکہ اب اس عضوکو ذرج کے تھم میں الگ نہیں سمجھا جاسکتا۔

ہماری دلیل ہے کہ نبی کر پھونے نے ارشادفر مایا ہے کہ زندہ جانورے جوعضوا لگ کیا جائے وہ مردار ہے۔اورا ہونے ندہ ہو نے مطلق طور پر زندہ کا ذکر کیا ہے۔ بس سے کم حدیث اس زندہ کی جانب مضاف ہوگا جوبطور حقیقت یا تھے دونوں طرح سے زندہ ہو اور جوعضوا لگ کیا گیا ہے وہ بھی زندہ کی صفت پر ہاتی رہے گا۔ کیونکہ جس کوالگ کیا گیا ہے وہ حقیقت میں زندہ ہے۔ کیونکہ اس میں زندگی ہاتی ہے۔اوروہ تھی طور پر بھی ہاتی ہے کیونکہ اس زخم کے بعداس شکار کا سلامتی والا ہونا ممکن ہے۔ اس لئے شریعت مطہرہ نے اس کی زندگی کا اعتبار کرلیا ہے۔ حتی کہ جب وہ شکار پانی میں گر گیا ہے اور اس میں ای جیسی زندگی موجود ہے تو وہ حرام ہے۔

اور حضرت امام شافعی علیدالرحمد کابی قول کداس کوذن کے ذریعے الگ کیا گیا ہے ہم ان کے جواب میں ہے کہدرہے ہیں کہ اس
کے وقت وقوع میں ذن کو واقع نہیں ہوا ہے اس لئے کہ شکار میں تو ابھی تک روخ یاتی ہے اور روح کے نکل جانے کے وقت اس میں
ذن کا خام نہیں ہے اس لئے کہ اب میں زندگی فتم ہو چکل ہے۔ اور اس کو تالیح بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ الگ ہونے کے سبب اس کا
تالیح ہونا بھی فتم ہو چکا ہے۔ پس فقہ کا بیاصول بن گیا ہے کہ ہروہ شکار جو حقیقت میں یا تھم کے اعتبارے زندہ ہے تو اس ہے الگ
کردہ مضوطال ندہ وگا اور وہ شکار جو بطور صورت یا تھم میں زندہ نہیں ہے وہ طال ہے۔

ثرح

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شکار کو مارا اُس کا کوئی عضو کٹ کرجدا ہوگیا تو شکار کھایا جائے اور وہ عضونہ کھ یا جائے جب کہ اُس کے جب کہ اُس عضو کے کٹ جانے ہے اور اگر جانور کو مارا اُس کے دوکر اوو تہائی اور دونوں برا برنہیں دونوں کھائے جا کیں اور ایک گڑا ایک تہائی ہے دوسرا دونہائی اور بہ بردا کھڑا وُس کی جانب

کا ہے جب بھی دونوں کھائے جائیں اور اگر بڑائکڑا سرکی طرف کا ہے تو صرف بیریڑائکڑا کھایا جائے دوسرانہ کھایا جائے ،اور اگرسر آ دھایا آ دھے سے زیادہ کٹ کرجدا ہوگیا تو بیکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے۔(عنابیہ)

اور جب شکار کا ہاتھ یا پاؤں کٹ گیا مگر جدانہ ہوااگر ابنا کٹا ہے کہ جڑ جانا ممکن ہےاوروہ شکار مرگیا تو پیکڑا بھی کھایا جاسکتا ہے اوراگر جڑنا ناممکن ہے کہ پوراکٹ گیا ہے صرف چڑا ہی ہاتی رہ گیا ہے توشکار کھایا جائے ، یہ کٹا ہوا ہاتھ یا یاؤں نہ کھایا جائے۔ مہان منہ میں فد بوح کی مقدار کے مطابق حیات ہونے کا بیان

وَذَلِكَ بِأَنْ يَسُقَى فِى الْمُبَانِ مِنْهُ حَيَاةٌ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ فِى الْمَذْبُوحِ فَإِنَّهُ حَيَاةٌ صُورَةً لَا حُكُمًا ، وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ فِى الْمَاءِ وَبِهِ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْحَيَاةِ أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أَوْ سَطْحِ لَا يَحُومُ فَتُحَرَّمُ فَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ ، فَنَقُولُ : إِذَا قَطَعَ يَدًا أَوْ رِجُلًا أَوْ فَحِذًا أَوْ ثُلُثَهُ مِمَّا يَلِى الْقَوَائِمَ أَوْ أَقَلَ مِنْ نِصْفِ الرَّأْسِ يَحُومُ الْمُبَانُ وَيَحِلُّ الْمُبَانُ مِنْهُ ؛ لِآنَهُ يُتَوَهَّمُ بَقَاء اللَّهُ يَعِلَى الْقَوَائِمَ أَوْ أَقَلَ مِنْ نِصْفِ الرَّأْسِ يَحُومُ الْمُبَانُ وَيَحِلُّ الْمُبَانُ مِنْهُ ؛ لِآنَهُ يُتَوَهَّمُ بَقَاء الْحَبَاةِ فِي الْبَاقِي (وَلَوْ قَدَّهُ بِنِصْفَيْنِ أَوْ قَطَّعَهُ أَنْلاثًا وَالْأَكْتُومُ مِمَّا يَلِى الْعَجُزَ أَوْ قَطَعَ الْحَبَاقِ مِنْ مُعْورَةً لَا حُكُمًا وَالْمُعَلِي مِنْ وَلَوْ قَدَّهُ بِنِصْفَيْنِ أَوْ قَطَّعَهُ أَنْلاثًا وَالْأَكُومُ مِمَّا يَلِى الْعَجُزَ أَوْ قَطَعَ الْسَعَلَ وَعَلَيْ الْمُبَانُ مِنْهُ حَيْمُ اللّهُ مَنْ وَالْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْعَجْزَ أَوْ قَطَعَ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْعَلَى الْمُعَلَى وَالْمُ الْمُعَلِى وَالْمُ الْحَلِيمُ وَاللّهُ مُنَا عَلَى الْمُعَالُولُ السَّمَلَى وَمَا أَيْسِ مِنْ وَالْمُ الْمُعَلِى الْمُعَلِيلُ وَالْمُولِي الْمُعَلِى وَالْمُ الْمُولِ وَالْمُؤْمِ ، وَالْحَدِيثُ وَإِنْ تَنَاوَلَ السَّمَلَى وَمَا أَبِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

آرجمه

مِنْهُ فَهُوَ مَيِّتٌ ، إِلَّا أَنَّ مَيْتَتَهُ حَكَالٌ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ

لہذاہم کہیں گے کہ جب شکاری نے شکار کا ہاتھ یا یا وسیاران کوکا ن دیا ہے اوراس نے جانور کا وہ تہائی کا ن دیا ہے جو ہاتھ پاؤس سے ملاہوا ہے اوراس نے آدھامر کا ن دیا ہے تو الیام بان لینی کا ٹاگیا حصرترام ہے۔ کیونکہ بقیہ میں زندگی کا نظریہ موجود ہے اور جب اس نے کا نے کراس شکار کے دو گئڑے کردیے ہیں یا پھراس نے بین گئڑے کردیے ہیں۔ اوراس کا زیادہ حصد دھڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یا اس نے نصف سرکو کا ن دیا ہے یا اس نے اس سے ذیادہ کا نے واب مبان حلال ہوجائے گا۔ اور مبان مدال ہوجائے گا۔ اور مبان مدہ ہی حلال ہوجائے گا۔ کونکہ مبان منہ مید بطور صورت زندہ ہے مکی طور پر زندہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس زخم کے بعد اس میں زندگی کا نظریہ ہیں ہے۔ کیونکہ اس زخم کے بعد اس میں زندگی کا نظریہ ہیں ہے۔ کیونکہ اس زخم کے بعد اس میں زندگی کا نظریہ ہیں ہے۔ مروہ مردہ ہے اور پھنی کا مردار

طلال ہے۔اس صدیث کے سیب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ شرح

اس مسئلہ شرح سابقہ مسائل میں بیان کر دی گئی ہے۔ بکری کی گردن پر مار کرمر کوا لگ کر دیسینے کا بیان

(وَلَوْ ضَرَبَ عُنُقَ شَاةٍ فَأَبَانَ رَأْسَهَا يَحِلُّ لِقَطْعِ الْأُوْدَاجِ) وَيُكُرَهُ هَذَا الصَّنِيعُ لِإِبْلاغِهِ النَّ خَاعَ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا ، إِنْ مَاتَ قَبْلَ قَطْعِ الْأُوْدَاجِ لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتُ النَّخَاعَ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالِحَ الْأَوْدَاجِ لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتُ مَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

#### 2.7

اور جنب کی بندے نے بحری کی گردن پر مارا اور اس کے سرکوا لگ کر دیا ہے تو وہ حلال ہے کیونکہ اس کی رگول کو کا ان دیا گیا ہے لیکن ایسا عمل مکروہ ہے کیونکہ اس طرح کا ثنامیہ کودے تک پہنچ جانے والا ہے۔ اور جب اس نے گدی کی جانب سے اس کو مارا ہے اور جب وہ رگول کے گئے سے پہلے مرجائے تو وہ حلال نہ ہوگی۔ اور جب وہ نہ مرے اور اس کی رگیں بھی کمٹ جا کی تو وہ حلال سے سے۔

اور جب کسی مخص نے شکازکو مارا ہے۔اوراس نے اس کا ہاتھ کیا پاؤں کو کاٹ دیا ہے گر اس نے اس کوالگ نہیں کیا ہے۔اور اس کے بعد اس کے عضول جانے اور زخم بھی ٹھیک ہوجانے کا خیال ہواوراس کے بعدوہ جانور مرجائے تو اس کاعضو حلال ہوگا۔ کیونکہ ریحضواس کے بقیہ حصوں کے تکم میں ہے۔

اور جب اس کے ل جانے کا نظریہ نہ ہوا دروہ اس طرح کہ وہ کھال کے ساتھ لٹکتے ہوئے باتی رہ گیا ہے اور اب اس کے عضو کے سواکو کھانا حلال ہے کیونکہ تھم کے اعتبار ہے الگ ہونا پایا گیا ہے۔اور معانی کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے۔ شرح

اور جب پانی دغیرہ میں گرنے سے مرتابیائ وقت معتبر ہے جبکہ شکارکوابیازخم پنجا ہے کہ ہوسکتا تھا ابھی ندمرتا تو کہا جاسکتا ہے کہ شایدائی وجہ سے مراہوا وراگر کاری زخم لگاہے کہ نیچنے کی اُمید ہی نہیں ہے اُس میں زندگی کا اتناہی حصہ ہے جتنا نہ ہو ح میں ہوتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے مثلاً سر جدا ہو گیا اور ابھی زندہ ہے اور پانی میں گرااور مرااس صورت میں بینیں کہا جاسکتا کہ پانی میں گرنے سے مرا۔ (عالمگیری، کتاب مید، بیردت)

# مجوسى ،مرتد ، بت پرست كاشكار بين كھايا جائے گا

قَالَ (وَلَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْمَجُومِي وَالْمُرْتَدُ وَالْوَلَنِيّ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَيُسُوا مِنْ أَهُلِ الذَّكَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ فِي النَّفُرَائِدَ وَالْوَلَنِيّ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَيُسُوا مِنْ أَهُلِ الذَّكَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ فِي النَّصْرَانِيّ وَالْيَهُو فِي ؟ مَا بَيَّنَاهُ فِي النَّصْرَانِيّ وَالْيَهُو فِي ؟ مَا بَيْنَاهُ فِي إِبَاحَةِ الصَّيْدِ بِخِلَافِ النَّصْرَانِيّ وَالْيَهُو فِي ؟ مَا بَيْنَاهُ اللَّهُ مَا مِنْ أَهُلِ الذَّكَاةِ اخْتِيَارًا فَكَذَا اضْطِرَارًا .

#### ترجمه

### دوسرے کے تیرے شکار ہونے حیوان کابیان

قَالَ (وَمَنْ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَهُ وَلَمْ يُثَخِنْهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ حَيْزِ الامْتِنَاعِ فَرَمَاهُ آخَوُ فَقَتَلَهُ فَهُ وَ لِلثَّانِي وَيُؤْكُلُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْآخِذُ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (الصَّيْدُ لَمَنْ أَخَذَى

(وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ الشَّخِدَةُ فَرَمَاهُ الثَّانِي فَقَتَلَهُ فَهُو لِلْأَوَّلِ وَلَمْ يُؤْكُلُ) لِاحْتِمَالِ الْمَوْتِ بِالشَّانِي، وَهُو لَيْسَ بِذَكَاةٍ لِلْقُدْرَةِ عَلَى ذَكَاةِ الاخْتِيَارِ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الرَّمْ يُ اللَّوَحْدِ اللَّهُ وَمِنْهُ الصَّيْدُ؛ لِلْآنَّةُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَوْتُ مَضَافًا إلَى الرَّمْ يِ النَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ بِحَالٍ يَنْجُو مِنْهُ الصَّيْدُ؛ لِلْآنَّةُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَوْتُ مَضَافًا إلَى الرَّمْ فِي النَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّوَلُ بِحَالٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ الرَّمْ فِي النَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَوْلُ بِحَالٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ اللَّهُ مِنْ الْحَيَاةِ اللَّهُ فِي النَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّهُ وَلَ بِحَالٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْمَوْتَ لَا يُصَافَ إِلَى السَّهُ يَعِلُ وَعَلَى الْمَوْتَ لَا يُصَافُ إِلَى الرَّمْ فِي النَّانِي وَأَمَّا إِذَا أَلَانَ رَأُسَهُ يَحِلُ وَلَا إِلَى الْمَوْتَ لَا يُصَافُ إِلَى الرَّمْ فَى النَّانِي وَ إِلَّا إِلَا الْمَانَ وَأُسَهُ يَعِلَى الْمَوْتَ لَا يُصَافُ إِلَى الرَّمْ فِي النَّانِي ؛ لِلَّانَ وُجُودَةُ وَعَدَمَهُ بِمَنْزِلَةٍ ،

#### 27

<u>یزاے</u>

اور جب اس جانورکو پہلے آ دی نے بخت میں کا زخمی کر دیا ہے اوراس کے بعد دوسرے آ دمی نے اس کو تیر مار کر مار دیا ہے تو وہ شکار پہلے آ دمی کول جائے گالیکن اس شکار کا کھایا نہ جائے گا۔ کیونکہ اس میں دوسرے کے تیر سے موت کا اختمال پایا گیا ہے۔ اوراس پر دوسر احملہ کر دینا بید زنے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا ذرج اختیاری پر قد رت حاصل ہو پچکی ہے۔

جبکہ پہلی صورت میں ابیانہیں ہے اور مینکم اس وقت دیا جائے گا کہ جب پہلے تیر جلانے والے کے تیرے وہ نیج سکتا ہو کیونکہ اب شکار کی موت دوسرے تیر کی جانب مضاف ہوگی۔

اور جب پہلی بارتیراندازی سے طرح کی ہوئی ہے کہ اس سے شکار نے جانے والانہیں ہے کیونکہ اس میں اتی زندگی باتی ہی چاہے تھی جس قدر ند بوح سن ہوتی ہے جس طرح اس کے سرکوالگ کردیا گیا ہے تو وہ شکار طلال ہے کیونکہ یہاں موت دوسرے تیر کی جانب مضاف نہیں ہے کیونکہ اس کا پایا جانا اور نہ پایا جانا ہے دونوں برابر ہیں۔

خرح

علامہ ابن محمود با برتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شکار کو مارا آس کا کوئی عضو کٹ کرجدا ہوگیا تو شکار کھا یا جائے اور وہ عضو شہر کا مند ہوتا ہوگیا تو شکار کھا یا جاسکتا ہے اور شہر کھا یا جاسکتا ہے اور اندہ مر بنا ممکن ہوا ورا گر تا ممکن ہوتو وہ عضو بھی کھا یا جاسکتا ہے اور اگر جانور کو مارا اُس کے دونکڑ ہے ہو گئے اور دونوں برا برنہیں دونوں کھائے جا کیں اور ایک گلزا ایک تنہائی ہے دوسرا دو تنہائی اور یہ بڑا لکڑا اُد می جانب کا ہے جب بھی دونوں کھائے جا کیں اور اگر بڑا نکڑا سرکی طرف کا ہے تو صرف یہ بڑا نکڑا کھا یا جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے ۔

( عنامیشرح البدایه کتاب صید، بیروت)

اور شکار کا ہاتھ یا پاؤں کٹ گیا مگر جدانہ ہوا اگر اتنا کٹاہے کہ جڑجا ناممکن ہے اور وہ شکار مرگیا تو میکڑا بھی کھایا جاسکتا ہے اور اگر جڑنا ناممکن ہے کہ پورا کٹ گیا ہے صرف چڑا ہی ہاتی رہ گیا ہے توشکار کھایا جائے ، میرکٹا ہوا ہاتھ یا پاؤں نہ کھایا جائے۔ مہلے تیرسے شکار کا زندہ نہ رہ سکتے کا بیان

وَإِنْ كَانَ الرَّمْسُ الْأُوَّلُ بِحَالٍ لَا يَعِيشُ مِنْهُ الصَّيدُ إِلَّا أَنَّهُ بَقِى فِيهِ مِنُ الْحَياةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ بَعُدَ الذَّبُحِ بِأَنْ كَانَ يَعِيشُ يَوْمًا أَوْ دُونَهُ ؛ فَعَلَى قَوْلِ أَبِى يُوسُفَ لَا يَحْرُمُ بِالرَّمْيِ لِكُونُ بَعُدَ الذَّبُحِ بِأَنْ كَانَ يَعِيشُ يَوْمًا أَوْ دُونَهُ ؛ فَعَلَى قَوْلِ أَبِى يُوسُفَ لَا يَحْرُمُ بِالرَّمْيِ النَّانِي ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْحَيَاةِ لَا عِبْرَةَ بِهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّانِي ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْحَيَاةِ لَا عِبْرَةَ بِهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّهَ لَا يَعْرَفُ مِنْ مَنْ مَنْهُ الصَّيدُ وَالْبَوَابُ فِيهِ وَالْجَوَابُ فِيهَا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ بِحَالٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيدُ سَوَاءً فَلَا يَحِلُ ،

اور جب بہلی بارتیراس طرح جلایا گیا ہے کہ وہ شکاراس سے زندہ ہیں رہ سکتا ہے لیکن اس میں اس قدر زندگی موجود ہے جو ز بح کے بعد والی زندگی ہے پچھزیادہ ہے اوروہ اس طرح کہوہ ایک دن یااس کا پچھ حصدزندہ رہ سکتا ہے۔

حضرت امام ابولیوسف علیه الرحمه کے زو میکارووس سے تیم چلانے سے حرام ندہوگا۔ کیونکہ آپ علیه الرحمہ کے زو یک زندگی کی مقدار کا کوئی اعتبار مبیس ہے۔

حضرت امام محمدعلیه الرحمه کے نزویک وہ حرام ہوگا۔ کیونکہ ان کے نزدیک اس کی زندگی کا انتہار کیا جاتا ہے جس طرح ان کا مشہور ندہب ہے۔اوراس کا تھم اس ونت ہوگا کہ جب پہلی بار تیراس طرح چلایا جائے کہ جس سے شکار نیج سکتا ہو۔ پس بیہ برابر ہو جائے گااوروہ شکارحلال نہ ہوگا۔

# دوسرے تیرانداز کا شکار کی قیمت کا ضامن ہونے کا بیان

قَى الَ (وَالشَّانِسي ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ لِللَّوَّلِ غَيْرَ مَا نَقَصَتُهُ جِرَاحَتُهُ) ؛ لِلَّانَّهُ بِالرَّمْي أَتَّلَفَ صَيْدًا مَـمُلُوكًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِالرَّمْيِ الْمُثَخِنِ وَهُوَ مَنْقُوصٌ بِجِرَاحَتِهِ ، وَقِيمَةُ الْمُتْلَفِ تُعْتَبُرُ يَـوْمَ الْبِإِتْلَافِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَـأُوِيـلُـهُ إِذَا عُـلِمَ أَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ بِالثَّانِي بِأَنْ كَانَ الْأُوَّلُ بِحَالِ يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ الصَّيْدُ مِنْهُ وَالثَّانِي بِحَالٍ لَايَسْلَمُ الصَّيْدُ مِنْهُ لِيَكُونَ الْقَتْلُ كُلُّهُ مُمضَافًا إِلَى النَّانِيَ وَقَدْ قَتَلَ حَيَوَانًا مَمُلُوكًا لِلْأَوَّلِ مَنْقُوصًا بِالْجِوَاحَةِ فَلَا يَضْمَنُهُ كَـمَلًا، كَـمَـا إِذَا قَتَـلَ عَبُـدًا مَرِيـطًا إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَوْتَ يَحُصُلُ مِنْ الْجِرَاحَتَيُنِ أَوْ كَا مَجْرُوحًا بِجِرَاحَتُيْنِ ثُمَّ يَضُمَنُ نِصُفَ قِيمَةِ لَحُمِهِ ،

. فرمایا که تیرچلانے والو مخص پہلے شکاری کیلئے شکار کی قیمت کا ضامن ہوگا ہاں اس میں وہ حصہ شہر نہ ہوگا جس کو پہلے تیرچلانے وایے تقصان دیا ہے۔ اس کی دلیل ہیہے کہ دوسرا تیر چلانے والا پہلے آ دمی کی ملکیت والے شکار کو ہلاک کرنے والا ہے۔ کیونکہ تی کے ساتھ تیر چلانے کی وجہ سے پہلا تیرا نداز شکار کا مالک بن چکا تھا۔اور بیشکار پہلے آ دمی کی جانب عیب زوہ بھی بن گیا ہے اور تلف كرنے والے پرا تلاف والے دن كى قيمت كا عتبار كياجائے گا۔

اورمصنف رضی اللہ عندنے اس کی میتو جید کی ہے کہ جس وقت میہ پہتہ جل جائے کہ و و دوسرے کے تیرے مراہے کیونکہ پہلا

تیراس کواس طرح کا زگاہے جس سے شکار کا نئے جا ناممکن ہے اور دومرا تیرائی حالت میں اس کو لگایا گیا ہے کہ جس سے اس کا بچناممکن نئیں ہے۔ نہیں مکن نہیں ہے۔ پس سارا مارنا دومرے کی جانب منسوب کر دیا جائے گا۔ اور بیاس طرح کا تھم بن جائے گا کہ دومرے نے پہید آ دمی کے مملوک سارے حیوان کو قبل کیا ہے جبکہ وہ زخم سے صرف عیب والا بنا تھا یس دومراشخص سارے حیوان کا ضامن نہ بنے گا جس طرح بیاس مورت کا تھم ہے کہ کی بندے نے بیارغلام کو آل کر دیا ہے۔

اور جب کسی آ دمی کواس بات کا پنة جلا ہے کہ اس کی موت دونوں کے زخموں کے سبب داقع ہوئی ہے یا پھراس کا پنة نہ جل سکے تو زیادت بیں امام محمد عبید الرحمد نے لکھا ہے کہ دوسرااس چیز کا ضامن سنے گا جس کواس کے زخم نے نقصان دیا ہے اور بیشکار کی ضائت اس طرح سے ہوئی ہے کہ دودونوں زخموں کے ساتھ زخمی ہوا ہو۔اس کے بعد دواس کے گوشت کی آ دھی قیمت کا ضامن بن جائے گا۔

ىثرح

اور جب ایک شخص نے شکار کو تیر مارا اور لگا گا ایمانیس لگاہے کہ جماگ نہ سکے بلکہ بھاگ سکتا ہے اور پکڑنے میں نہیں آسکتا

اس کے بعد دوسر ہے شخص نے تیر مار دیا اور وہ مرگیا یہ کھایا جائے گا اور دوسر ہے کیا بلکہ ہوگا اور اگر پہلے نے کاری زخم لگایا ہے کہ بھاگ نہیں سکتا پھر دوسر ہے نے تیر مارا اور مرگیا تو پہلے شخص کی بملک ہے اور کھایا نہ جائے کیونکہ اس کو ذرج کر سکتے تھے ایسے کو تیر مار کرنے ہوائی ورخرام ہو جا تا ہے لیتنی سے تھم اُس وقت ہے کہ پہلے کے تیر مار نے کے بعد اس میں اتنی جائ تھی کہ ذرج اختیاری ہوسکے اور اگر اتنی ہی جان باتی تھی جتنی نہ ہوت میں ہوتی ہے تو دوسر ۔ یہ کے تیر مار نے سے حرام نہیں ہوا، اور دوسر سے کہ در نے ہو سے تیں صورت میں شکار حرام ہو گیا ہید دوسر اختص کو اس زخم خور دہ جانور کی قیمت تا وان دے کہ اس کی مملک کو ضا کتے کیا ہے اور اگر رہ معلوم ہے کہ جانور کی موت دونوں زخموں سے ہوئی یا معلوم نہ ہو دوسر اختص جانور کی کرنے کا تا وان دے پھر جس جانور کو دوز خم کے بیں اس کے نصف قیمت تا وان دے لیتن اس صورت میں ہوانور کو دوز خم کے بین اس کے نصف قیمت تا وان دے لیتن اس صورت میں ہوائی اور کی دوست میں اس کے نصف قیمت تا وان دے لیتن اس صورت میں سے جانور کو دوز خم کے بین اس کے نصف قیمت تا وان دے لیتن اس صورت میں ہوائی دور کے بھر اس کے۔

# مملوكه شكار بيرنقص كےسبب ضمان ہوئے كابيان

أَمَّا الْأَوَّلُ فِلْأَنَّهُ جَرَحَ حَبَوَانًا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ وَقَدْ نَقَصَهُ فَيَضْمَنُ مَا نَقَصَهُ أُوَّلًا وَأَمَّا الشَّانِي فَلِلَّانَ الْمَوْتَ حَصَلَ بِالْجِرَاحَتَيْنِ فَيَكُونُ هُوَ مُتْلِفًا نِصْفَهُ وَهُوَ مَمْلُوكُ لِغَيْرِهِ الشَّانِي فَلِلَّنَ اللَّهِ فَا كُنْ اللَّهِ مَعْمُوكُ لِغَيْرِهِ فَيَعْمِ مَعْمُوكَ فِي مَعْمُوكَ لِغَيْرِهِ فَيَصْمَنُ فِي اللَّهِ مَعْمُولُ اللَّهِ مَعْمُولُ اللَّهُ مِن النَّانِيةُ فَيَصْمَنُ النَّانِيةُ وَالنَّانِيةُ فَلَا يَضْمَنُ النَّانِي وَالنَّانِيةُ فَلَا يَصْمَنُهُ النَّانِي وَأَمَّا النَّالِثُ فَلِأَنَّ بِالرَّمِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَا اللللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ

يَضْمَنُ النَّصْفَ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّهُ صَمِنَهُ مَرَّةً فَدَخَلَ صَمَانُ اللَّحْمِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ رَمَاهُ الْآوَلُ ثَانِيًا فَالْجَوَابُ فِي حُكُمِ الْإِبَاحَةِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إِذَا كَانَ الرَّامِي غَيْرَهُ ، وَيَصِيرُ كَمَا إِذَا رَمَى صَيْدًا عَلَى قِمَّةِ جَبَلٍ فَأَنْحَنَهُ ثُمَّ رَمَاهُ ثَانِيًا فَأَنْزَلَهُ لَا يَحِلُ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ مُحَرَّمٌ ، كَذَا هَذَا .

#### ترجمه

اوراس سئد میں پہلا ضان اس ولیل ہے واجب ہوا ہے کہ اس نے دوسرے کی ملکیت والے شکار کوزخی کرتے ہوئے اس میں عیب پیدا کردیا ہے پس پہلے تو وہ چیز کا ضان دے گا جس کواس نے عیب زوہ کیا ہے اوراس پر دوسرا ضان اس لئے واجب ہوا ہے کہ موت اس پر دونوں زخموں کے سبب واقع ہوئی ہے۔ پس دوسرا اس شکار کے آ دھے جھے کو ضائع کردیے والا ہے۔ جبکہ وہ شکار کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے۔ پس دوسرا بندہ دوزخموں سے زخمی ہونے والے شکار کی آ دھی قیمت کا ضامن بن جائے گا۔ کیونکہ پہلازخم اس کے سبب سے نہیں ہے جبکہ دوسرے زخم میں ایک بار کا ضامن ہے پس دوبارہ اس کو ضامن نہ بنایا جائے گا۔

اوراس پرتئیسراطهان اس کئے واجب ہے کہ پہلے تیرلگ جانے کی دجہ سے شکار کی بید حالت بھی کہ وہ ذرخ اختیار کی کی دجہ سے شکار کی بید حال ہوجاتا جب دوسر ابندہ اس کو تیر نہ مارتا۔ جبکہ دوسرے بندے نے اس کو تیر مار کر پہلے آ ومی ہے دھا گوشت فاسد کر دیا ہے ہذاوہ آ دھے گوشت کا ضامن ہوگا۔اور دوسرے آ دھے کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کا ضان وہ آ یک بارا داکر چکا ہے اوراس ضان میں گوشت کا ضامن ہوگا۔اور دوسرے آ دھے کا ضامن نہ ہوگا کے ونکہ اس کا ضان وہ آ یک بارا داکر چکا ہے اوراس ضان میں گوشت کا ضان ہمی شامل ہے۔

ادر جب پہلے بندے نے بی دوبارہ تیر چلا کراس کوشکار کو مارا ہے تواس میں اباحث کا تھم اس تھم کے جواب کی طرح ہوگا کہ جب تیرانداز پہلے کا غیر ہوا در بیاس طرح ہوجائے گا کہ جس طرح اس نے پہاڑ کی چوٹی پرکسی شکار کو تیر مارا ہے اوراس نے تخت ضرب لگائی ہے۔ اوراس کے بعد کسی دوسر شخص نے تیر مادکراس کو نینچگرادیا ہے۔ تو وہ حلال نہ ہوگا کیونکہ دوسرا تیراس کو حرام کر دینے والا ہے۔ انی طرح یہ بھی حرام ہوگا۔

## گوشت کھانے والے اور نہ کھانے والے حیوانوں کے شکار میں جواز کا بیان

قَالَ (وَيَجُوزُ اصْطِبَادُ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ مِنُ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤْكُلُ) لِإِطْلَاقِ مَا تَلُونَا وَالطَّيْدُ لَا يَخْتَصُّ بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ قَالَ قَائِلُهُمْ: صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانِب وَتَعَالِب وَإِذَا وَالطَّيْدُ لَا يَخْتَصُ بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ قَالَ قَائِلُهُمْ: صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانِب وَتَعَالِب وَإِذَا وَالطَّيْدُ لَا يَخْتَصُ بِمِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشَةِ أَوْ رَيشَةِ أَوْ رَيشَةِ أَوْ لِيشَةِ أَوْ لَيْسَدُلُواع شَرِّهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَشُرُوع .

ترجمه

فرمایا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کیا جاتا ابن کا شکار کرنا جائز ہے کیونکہ ہماری

تلاوت کردہ تبت میں تھم مطلق ہے۔ اور شکار کرنا ہے گوشت کھائے جانے والے جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیونکہ قائلین

نے یہ جسی کہا ہے کہ بادشا ہوں کا شکار خرگوش اور لومٹریاں ہے۔ چمر جب میں سوار ہوتا ہوں تو میرا شکار بہا در لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ

جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے شکار سے ان کی کھال ، بال یاان کے پروں سے فائدہ حاصل کرنے کا سبب ماتا ہے۔ یہ پھران کے فران سے فائدہ حاصل کرنے کا سبب ماتا ہے۔ یہ پھران کے فساد کودور کرنے کا سبب ماتا ہے۔ یہ پھران کے فساد کودور کرنے کا سبب ہے اور ان میں سے جریات مشروع ہے۔

بیران کے فساد کودور کرنے کا سبب ہے اور ان میں سے جریات مشروع ہے۔

بیران ہے دور کرنے کا سبب ہے اور ان میں سے جریات مشروع ہے۔

بیران ہے دور کرنے کا سبب ہے اور ان میں سے جریات مشروع ہے۔

ے علامہ علاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شکار کرنا ایک مباح فعل ہے گمرحرم یا احرام میں خشکی کا جانور شکار کرنا حرام ہے اس طرح اگر شکار کھن لھو کے طور پر ہوتو وہ مباح نہیں۔ ( درمختار ، کتاب صید ، ہیروت)

اکثر اس فعل سے مقصود ہی کھیل ہور تفریح ہوتی ہے اس لیے عرف عام میں شکار کھیلنا ہولا جاتا ہے جتنا وقت اور چیہ شکار میں خرج کیا جاتا ہے اگر اس سے بہت کم داموں میں گھر بیٹھے ان لوگول کو وہ جانور ال تجایا کریے تو ہرگز راضی نہ ہوں گے وہ یہی چاہیں گئے کہ جو پچھ ہو جم تو خود اپنے ہاتھ سے شکار کریں گے اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد کھیل اور لھو ہی ہے ، شکار کرنا جائز ومباح اُس وقت ہے کہ اس کا سیح مقصد ہو مثل کھانا یا بیجنا یا دوست احباب کو ہدیے کرنا یا اُس کے چڑنے کو کام میں لانا یا اُس جانور سے اذبیت کا اندیشہ ہاس لیے تل کرنا وغیرہ ذلک۔

جس جانورکا گوشت حلال ہے اُس کے شکارے بڑا مقصود کھانا ہے اور حرام جانور کو بھی کسی غرض صحیح سے شکار کرنا جائز ہے مثلاً اس کی کھال یابال کو کام میں لا نامقصود ہے یاوہ موذی جانور ہے اُس کے ایڈ اسے بچنامقصود ہے۔ (شلبیہ) بعض آدمی جنگی فنزیر کا شکار کرتے ہیں یا شیر وغیرہ کا جنگلوں میں جا کرشکار کرتے ہیں اس غرض سے بیں کہ لوگوں کو اُن کی اذیت سے بچا کیں بلکہ تھن تفریح خاطرادرا چی بہادری کے لیے اس تیم کے شکار کھیلے جاتے ہیں یہ شکار مباح نہیں۔

# كال المالية

# ﴿ بِرِكَابِ رَبِن كِ بِيان مِيں ہے﴾

ستاب ربن كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیدالرحمه کیصتے ہیں کہ مصنف علیدالرحمہ بیہاں ہے کتاب رہن کو بیان کررہے ہیں جبکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا ب صید کو بیان کیا ہے۔اوران دونوں کتب میں فقہی مطابقت یہ ہے کہ بید دونوں حصول بال کوسب ہیں۔ لیس سب میں متی ہونے کیلئے ان دونوں کتابوں کواکیک ساتھ بیان کیا ہے۔اور کتاب صید کومقدم کرنے کی وجہ رہیے کہاس کا نفع عام اور کممل ہے پس اس کئے اس کومقدم ذکر کیا ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، کماب رہن، بیروت)

رئن کے لغوی وشرعی مفہوم کا بیان

اس کے لغوی معنی ٹابت اور قائم رہنے کے ہیں اوراصطلاح شرع میں رہن میہ ہے کہ سی الینی شے کوجوشرعا مالیت کی حامل ہو، حصول قرض کے لیےضانت ہنا یا جائے تا کہ اس شے کے اعتاد پر قرض کا حصول ممکن ہو۔عرف عام میں اسے گروی رکھنا سہتے ہیں۔ الله تعالی فرما تا ہے" :اگرتم سفر کی حالت میں ہواور دستاویر لکھنے والامیسر نہیں تو رہن بالقبض پر معامله کرلو") سورہ بقرہ)۔ رہن بالقبض كامطلب بيهب كدقرض دينج والمسلح كوابيخ قرض كى والبيئ كالطمينان ہوجائے۔رئن كى شرعى حيثيت بيہ ہے كہ وہ بھى خربيدو فروفت کی طرح نعل جائز ہے کیونکہ (چنداشٹنائی صورتوں کے علاوہ) ہروہ شے جس کی بیچ جائز ہے اس کور ہمن رکھنا بھی جائز ہے۔ ر بن کامعاملہ کرنا کتاب دسنت اوراجهاع سے ثابت ہے۔اس سلسلہ میں لکھا پڑھی بہتر ہے تا کہ شرطیں سامنے رہیں۔

# رہن کے ارکان کا بیان

ر بن کے تین ارکان ہیں۔(۱) فریقین لیعنی را بن اور مرتبن (شے ہمر ہونہ کے مالک یار بن کرنے والے کورا بن کہتے ہیں اور مرتبن جور ہن رکھ کر قرض دے)۔

(۲)اشیامعاملہ،اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ایک توشے مربونہ رہن رکھی ہوئی چیز اور دوسرے وہ رقم قرض جور بن کے مقابلہ میں دی گئی۔الفاظ معاملہ (جولین دین کے لیے استعمال کیے جائیں)۔

(۳) معاملہ رئین کے درست ہونے کی اہم ترین شرط میہ ہے کہ رائین اور مرتبن دونوں معاملہ تیج کی اہلیت رکھتے ہوں۔ یعنی كونى مجنون وديوانه يائے شعور نابالغ لڑ كاند ہو۔ان كا كيا ہوامعاملہ رئن درست ند ہوگا۔ را بن کو ہال مر ہونہ ہے استفادہ کا تن بیں ہے جب تک کہ مرتبن اس کی اجازت نہ دے۔ چنا نچہ جب تک کوئی مال ربن ہے مرتبن کی اجازت کے بغیر را بمن کاربمن سے سمی بھی طرح کا فائدہ حاصل کرنا (مثلًا ربمن شدہ مکان میں رہنایا کیڑا ربمن ہوتو اسے یہ نناوغیرہ) جائز ودرست نہیں ہےالیتۃا گرمزتہن اس کی اجازت دے دے تو رہن شدہ شے کے استعمال میں کوئی مضا نقہ بیں ور نہ قرض پر براہ راست سود لینے اور ربن رکھی ہوئی چیزے قائدہ اٹھانے میں کوئی فرق نبیں ہے۔ تاہم بیدواضح رہے کہ مال مر ہونہ ہے جوبھی فائدہ ونفع حاصل ہوگا ان سب کا حقد اررا ہن ہے۔البتہ اگر کوئی جانو رر بن رکھا گیا ہوتو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ال سے سواری یا مال برواری کی خدمت کی جاسکتی ہے کیونکہ ریاس چارے کا معاوضہ ہے جومرتہن اس جانورکو کھلاتا ہے اور یہ بات معاملہ کے وقت رائن کو بتاری جاتی ہے۔

# رہن کےشری وقتہی ما خذ کا بیان

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَّقُبُوضَةٌ ﴿ البقره ، ٢٨٣ ﴾ اوراگرتم سفر میں ہواور لکھنے والانہ پاؤ تو کر و(رہن) ہوقبضہ میں دیا ہوا۔ ( کنز الا بمان)

حافظا بن كثير شافعي لكھتے ہيں كەلىمنى بحالت سفراگرادھار كالين دين ہوا دركوئي لكھنے دالا نەلىلے يا ملے مرقلم ودوات يا كاغذ نەہو تورئن ركاليا كرواورجس چيزكورئن ركھنا ہوا ہے حقدار كے قبض ميں دے دو۔مقبوضہ كے لفظ سے استدلال كيا گيا ہے كه رئن جب تک قبضہ میں ندآ جائے لازم نہیں ہوتا، جیسا کہ اہام شافعی اور جمہور کا غدہب ہے اور دوسری جماعت نے استدلال کیا ہے کہ رہن کا مرتبن کے ہاتھ میں مقبوض ہونا ضروری ہے۔امام احمداور ایک دوسری جماعت میں یہی منقول ہے، ایک اور جماعت کا قول ہے کہ رائن صرف میں ہی مشروع ہے، جیسے حضرت مجاہد وغیرہ لیکن بچے بخاری سیجے مسلم شافعی میں ہے کہ رسول الندسلی الله علیه وسلم جس وفت نوت ہوئے اس ونت آپ کی زرومدینے کے ایک یہودی ابوائتم کے پائٹمیں وس جو کے بدیے گروی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں کے کھانے کیلئے لئے ہتھے۔ (تغییرا بن کثیر)

# ربهن كالغوى وفقهي مفهوم كابيان

الرَّهْنُ لُغَةً : حَبْسُ الشَّيْء بِأَى سَبَبٍ كَانَ وَفِي الشَّرِيعَةِ : جَعْلُ الشَّيْءِ مَحْبُوسًا بِحَقّ يُـمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ كَاللَّايُونِ، وَهُوَ مَثْرُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) وَبِهِمَا رُوِى (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيْ طَعَامًا وَرَهَنَهُ بِهِ دِرْعَهُ) وَقَدُ انْعَفَدَ عَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ ، وَلَأَنَّهُ عَقْدُ وَثِيقَةٍ لِجَانِبِ الاسْتِيفَاء فَيُعْتَبُرُ بِالْوَثِيقَةِ فِي طَرَفِ الْوُجُوبِ وَهِيَ الْكَفَالَةُ ،

ترجمه

لغت میں کی چیز کومجوں کر لینے کا نام رہی ہے۔ اگر چہاں کا سب کوئی بھی ہو۔ اور شرعی اعتبارے کی چیز کومجوں کرنا ہے تن کے بدلے میں کہ جس کو وصول کرنا رہی ہے ممکن ہو۔ جس طرح قرض ہیں۔ اور رہی ایک مشروع عمل ہے۔ کیونکہ القد تق لی کا فرمان اقدی ہے۔ پیس مقوضہ دہان ہے۔ اور اس کی مشروعیت کی دلیل ہے بھی ہے کہ نبی کر پیم ایستے ہے دوایت ہے کہ آپ آئے ہے نے ایک میہودی سے غلہ خرید ااور اس کے بدلے میں اپنی ذرع کو اس کے پاس گروی رکھا دیا اور جواز رہی پراجماع کا انعقاد بھی ہو چکا۔ ہے۔ اور اس کی دلیل ہے بھی ہے کہ رہی وصول کرنے کا پکا عقد ہے لہذا اس کو وجوب کی مضبوطی پر قیاس کریں گے اور وہ مضبوطی کفالت ہے۔

ثرح

علامہ ابن محمود ہابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ لغت میں ربن کے معنی روکنا ہیں اس کا سبب بچھ بھی بوا دراصطلاح شرع میں دوسرے کے مال کواپنے حق میں اس لئے روکنا کہ اس کے ذریعہ سے اپنے حق کو کا یا جزء وصول کرنا تمکن بومشلا کسی کے ذمہ اس محا دین ہے اس مدیون نے اپنی کوئی چیز دائن کے پاس اس لئے رکھ دی ہے کہ اُس کواپنے ذین کی وصول پانے کے لئے ذریعہ بینے مربون ہے، چیز ہیں ربن کہتے ہیں جورکھی گئی ہے اس کا دوسرا نام مربون ہے، چیز کے بین کواردوز ہان میں گروی رکھنا ہو لئے ہیں، بھی اُس چیز کوبھی ربن کہتے ہیں، مورکھی گئی ہے اس کا دوسرا نام مربون ہے، چیز کے کے دائن ویر کھنے والے کورائن اور جس کے پاس رکھی گئی اُس کومرتبن کہتے ہیں، محقدر بن بالا جماع جائز ہے، قر آن مجیداور صدیت شریف ہے۔ اس کا جواز طابت ہے مربین مرتبہ بغیر ربن رکھے کوئی دیتائیس ہے اس کا جواز طابت ہے دہن مرتبہ بغیر ربن رکھے کوئی دیتائیس مربون کا بھما ہوں ہوا کہ ذین س گیا اور دائن کا بھملا طاہر ہے کہ اُس کواطمینان ہوتا ہے کہ اب میرارو پیدیا رائد جائے گا۔

( عنابیشرح البدایه، کتاب رئن، بیروت )

# ایجاب و تبول سے رہن کے منعقد ہونے کا بیابی

قَالَ (الرَّهُنُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَيَتِمُ بِالْقَبْضِ) قَالُوا: الرُّكُنُ الْإِيجَابُ بِمُجَرَّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَقُدُ تَبَرُّع فَيَتُمْ بِالْمُنَبَرَّعِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَبْضُ شَرْطُ اللَّزُومِ عَلَى مَا نُبَيْنُهُ إِلَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مَالِكُ: يَلُومُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَى الْبَائِينِ عَلَى وَقَالَ مَالِكُ: يَلُومُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُ بِالْمَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَى صَارَ كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ وَيْبِقَةٍ فَأَشْبَهَ الْكَفَالَةَ وَلَنَا مَا تَلُونَا ، وَالْمَصَدَرُ الْمَقُرُونُ لَعَمارَ كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ وَيْبِقَةٍ فَأَشْبَهَ الْكَفَالَةَ وَلَنَا مَا تَلُونَا ، وَالْمَصَدَرُ الْمَقُرُونُ الْمَقْرُونُ الْمَعْرُ فِي الْمَعْرُ فِي الْمَعْرُ وَلَا مَا تَلُونَا ، وَالْمَصَدَرُ الْمَقْرُونُ الْمَعْرُ فِي الْمَعْرُ فَا مَا تَلُونَا ، وَالْمَصَدَرُ الْمَقْرُونُ الْمَعْرُ فَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْهَ عَلَى الْمُوتَةِ فِي مَتَ مَنْ الْمُدُونَا وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْهِ فِي التَّغُلِيّةِ فِي ظَاهِ وَالرُّوالِيَةِ ؛ لِلْأَنَّهُ قَبْضٌ بِحُكْمِ الْمُولِ الْوَالِيّةِ ؛ لِلَانَهُ فَلْهِ إِللّهُ اللّهُ وَالِكَ بِالْقَبْضِ ، ثُمَّ يَكْتَفِي فِيهِ بِالتَّخُلِيّةِ فِي ظَاهِ وِ الرُّوَايَةِ ؛ لِلْآنَهُ قَبْضُ بِحُكْمِ الْمُولِ الْوَوَايَةِ ؛ لِلْآنَهُ قَبْضُ بِحُكْمِ

2.7

حضرت امام مالک علیدالرحمہ نے کہا ہے کدر ہن محض عقد کرنے سے لازم ہوجاتی ہے کیونکہ دونوں اجانب سے مال کو خاص کرنا ہے پس بیان کی طرح ہوجائے گا۔ اور بیجی دلیل ہے کہاس کی دجہ سے عقد میں مضبوطی کا ہونا ہے۔ تو بید کفالہ کے مشابہ ہو جائے گی۔

ہماری دلیل وہ تلاوت کردہ آیت ہے اور وہ مصدر ہے جو ترف فاء کے ساتھ لمی ہوئی ہے اوراس کامل جزاءامر مراد ہے۔ کیونکہ رہن ایک احسان کاعقد ہے۔ کیونکہ راہن رہن کے مقابلے میں مرتبن پرکسی چیز میں حقدار نہیں ہے۔ کیونکہ اس پرزیادتی نہیں کی جائے گی۔ پس رہن کونا فذکر نالازم ہے۔ جس طرح وصیت میں ہے۔ پس جیج کے قبضہ کے مشابہ ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نیقل کیا گیا ہے کہ منقول چیز دن کونتقل کرنے سواان میں قبضہ ٹابت نہ ہوگا کیونکہ غصب کی طرح ابتدائی طور پر یہی قبضہ منمان کو واجب کرتا ہے۔ جبکہ بنج میں ایسانہیں ہے کیونکہ وہ فریداری جانب باکع کی طرف سے منمان کونتقل کرتا ہے اور وہ ابتدائی طور پر واجب کرنے والانہیں ہے۔ جبکہ پہلاقول زیادہ سے جہ

شرح

عقد رہن ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے مثلاً مدیون نے کہا کہ تمہارا جو پچھ میرے ذمہ ہے اُس کے مقابلہ میں میہ چیز تمہارے پاس رہن رکھی یا بیہ کہاں چیز کور ہن رکھ لو دوسرا کہ میں نے قبول کیا ، بغیرایجاب وقبول کے الفاظ بولنے کے بھی بطور تعاطی رہن ہوسکتا ہے جس طرح بیج تعاطی سے ہوجاتی ہے۔ (فقاد کی شامی ، کتاب رہن ، بیروت)

لفظ ربن بولنا ضروری نہیں بلکہ کوئی دومرالفظ جس ہے معنی ربن سمجھے جاتے ہوں تو ربن ہوگیا مثلّا ایک رو پہیکی کوئی چیز خریدی اور ہائع کواپنا کپڑایا کوئی چیز دے دی اور کہد دیا کہ اسے رکھے رہو جب تک بیں دام نددے دوں بیر بن ہوگیا یو نبی ایک شخص پر ذین ہے اُس نے دائن کواپنا کپڑا دے کرکہا کہ اسے رکھے رہو جب تک ذین ادانہ کردوں بیر بمن بھی سیحے ہے۔

( نهٔ وی ہندیہ، کتاب رہن ، بیروت )

ایجاب وقبول سے عقد رائن ہوجا تا ہے گر لازم نہیں ہوتا جب تک مرتبن شے مرہون پر قبضہ نہ کر لے لہٰذا قبضہ ہے ہیلے رائمن کواختیار رہتا ہے کہ چیز و سے یا نہ وے اور جب مرتبن نے قبضہ کرلیا تو پگا معاملہ ہو گیا اب رائمن کو بغیراُس کا حق ادا کئے چیز واپس لیز کا جی نہیں رہتا۔

ب سرعنایہ میں فرمایا کہ یہ عامہ کتب کے مخالف ہے، اہام محمد رحمۃ اللہ نتعالی علیہ کی تصریح ہیے کہ بغیر قبضہ رہمن ہو کز ہی نہیں امام حاکم شہید نے کافی میں اور امام جعفر طحاوی وامام کرخی نے اپنے مختصر میں ای کی تصریح کی اور در مختار، کتاب رہن ، ہیروت میں مجتبے سے کہ قبضہ شرط جواز ہے نہ کہ شرط لزوم۔

بضه کے سبب عقدر ہن کے ممل ہونے کابیان

قَالَ (وَإِذَا قَبَطَ أُلُمُرُتَهِنُ مَحُوزًا مُفَرَّغًا مُتَمَيِّزًا تَمَّ الْعَقْدُ فِيهِ) لِوُجُودِ الْفَبْضِ بِكَمَالِهِ فَلَوْمَ الْعَقُدُ (وَمَا لَمْ يَقْبِضُهُ فَالرَّاهِنُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَنْ الرَّهْنِ) لِمَا ذَكَرُنَا أَنَّ اللَّزُومَ بِالْقَبْضِ إِذْ الْمَقْصُودُ لَا يَحْصُلُ قَبْلَهُ.

7.جمه

فرمایا کہ جب مرتبن نے رہن والی چیز پر قبضہ کرلیا ہے اور وہ اس حالت میں ہوکہ وہ تقسیم کردی گئی ہے اور الگ کردی گئی ہے اور اس مرہونہ چیز میں قبضہ و نے کے سبب سے رہن کا عقد کھل ہوجائے گا۔ کیونکہ قبضہ کمل طور پر پایا گیا ہے۔ پس عقد لازم ہو جائے گا۔ اور جب مرتب نے رہن پر قبضہ ہیں کیا تو اس وقت تک را ہن کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو اس کو حوالے کردے اور آگر وہ چاہے تو رہن رکھ نے بیان کردی ہے۔ کیونکہ اس کالازم ہونا قبضہ کے سبب سے ہوتا چاہے تو رہن رکھ نے دال کے سبب سے جوہم نے بیان کردی ہے۔ کیونکہ اس کالازم ہونا قبضہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ کیونکہ قبضہ سے پہلے کوئی مقصد حاصل ہونے والانہیں ہے۔

خرح

ر علامہ ابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قبضہ کے لئے اجازت دا مین ضروری ہے، صراحة قبضہ کی اجازت دے یا دلالة دونوں صورتوں میں قبضہ ہوجائے گا، اُس مجلس میں قبضہ ہوجس میں ایجاب وقبول ہوا ہے یا بعد میں خود قبضہ کرے یہ اُس کا نائب قبضہ کرے سے اُس کا نائب قبضہ کرے ہے۔ (ردالحمقار، کتاب، تیروت)

مرہونہ کا مرتبن کے صاب میں داخل ہوجانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَقَبَضَهُ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنُ الدَّيْنِ بِهَلاكِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُغَلَقُ الرَّهُنُ ، قَالَهَا ثَلاثَةً ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) قَالَ : وَمَعْنَاهُ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ ، وَلَأَنَّ قَالَهَا ثَلاثَةً ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) قَالَ : وَمَعْنَاهُ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ ، وَلَأَنَّ الرَّهُنَ وَثِيقَةٌ بِاللَّيْنِ فَيِهَلاكِهِ لَا يَسْقُطُ اللَّيْنُ اغْتِبَارًا بِهَلاكِ الصَّكُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ بَعُدَ الْوَثِيهَةِ يَوْدَاهُ مَعْنَى الصِّيَانَةِ ، وَالسُّقُوطُ بِالْهَلاكِ يُضَادُّ مَا اقْتَطَاهُ الْعَقُدُ إِذَا لَحِقَ بِهِ الْوَثِيهِ بَعْدَ بِعَرْضِ الْهَلاكِ وَهُوَ ضِدُ الصَّيَانَةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ مَا نَفَقَ فَرَسُ الرَّهُنِ عِنْدَهُ (ذَهَبَ حَقُّك) وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (إِذَا عَمَّى الرَّهْنَ مَا نَفَقَ فَرَسُ الرَّهُنِ عِنْدَهُ (ذَهبَ حَقُّك) وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (إِذَا عَمَّى الرَّهْنَ فَهُ وَ مِن اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ مَصْمُونٌ مَعَ اخْتِلافِهِمْ فِي كَيْفِيتِهِ الصَّكَاةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ مَصْمُونٌ مَعَ اخْتِلافِهِمْ فِي كَيْفِيتِهِ الصَّكَاةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ مَصْمُونٌ مَعَ اخْتِلافِهِمْ فِي كَيْفِيتِهِ الصَّكَاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ ) وَالنَّمَانُ بَعْرَقُ لَهُ وَالْمَرَاذُ بِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ) وَالشَّعَكُنُ بِأَنْ يَصِيرَ مَمْلُوكًا لَهُ كَذَا ذَكُو الْكُونِ فِي عَلَى السَّكُونَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ عَلَى السَّكُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ عَلَى السَّلَامُ وَالْمُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِكُ وَالسَّعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ المَالِكُ وَالسَّعَ عَلَيْهُ المَوْلِي الللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ الْمُولِي عَلَيْهِ الْمُعْمَالُولُهُ الْمُعَلِّي وَالْمَعْمُ عَلَى الْمُعْرِامِ الْمُعَلِي الْمُعْرِي الْعَلَى الْمُعْتَى الْمُعَلَّى الْمُوالِي الْعَلَى الْمَعْلَقُ المَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَاقُ اللْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْمُوا الْمُعْلَقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُوا

### 2.7

اور جب را بن نے مربونہ چیز کومرتبن کے حوالے کر دیا ہے تو وہ مرتبن کے ضان میں داخل ہو جائے گی۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ مربونہ مرتبن کے بیصنہ بیل بطورا مانت ہے۔ اوراس کی ہلاکت کے سبب قرض میں کچھ بھی ساقط نہ ہوگا کیونکہ نبی کر پر سبالیت کے سبب قرض میں بچھ بھی ساقط نہ ہوگا کیونکہ نبی کر پر سبالیت کے ارشاد فر مایا ہے کہ ربین مفلق نبیس ہے۔ اور آ ب علیت نے نے ارشاد گرائی تین بار فر مایا ہے اس کے بعد فر مایا کہ ربین والے کے اور آ ب علیت کے بعد فر مایا کہ ربین والے کیلئے اس کا نفع ہے۔ اور تا دان بھی اسی پر ہوگا۔

قر مایا کہ اس کامعنی میہ ہے کہ دئن قرض کے سب سے مضمون نہیں ہے کیونکہ رئین قرض کو مضبوط کرنے والی ہے۔ پس اس کے ہلاک ہونے کے سبب سے دبین سما قط نہ ہوگا۔ اور اس کو دستاویز کی ہلاکت پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ مضبوطی کے بعد اس کو محفوظ کرنے کے معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ہلاکت کے سبب قرض کا سماقظ ہونا بھی تقاضہ عقد کے خلاف ہے۔ کیونکہ س قط ہونے کی صورت میں متصد کاحق ہلاک ہوجائے گا۔ حالانکہ ہلاکت صیانت کی ضدے۔

ہوری دیل ہے کہ مرتبن کے پاس سے ایک گھوڑے کی ہلاکت کے بعد نی کر پیمینی نے ارشاد فر مایا ہے کہ تیراحی فتم ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی آ پ علی ہوگی جی کے بدلے میں مشتبہ ہوجائے تو وہ ای کے مقابلے میں ہوگی جس کے بدلے میں تھی۔ اور مشاکح فقہاء نے اس معنی کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب رئین کی ہلاکت کے بعداس کی قیمت مشتبہ ہوج نے اور سی بہ کرام اور تا بعین کرام وضی اللہ عنہم نے اس معاملہ پر اجماع کیا ہے کہ دبئی مضمون ہے۔ جبکہ دبئی کے طریقہ میں ان کے در می ن اختدا ف بھی ہے۔ پس امانت کہدوینا ہے اجماع کی مخالفت ہے۔

ر بی کریم میں گارٹ دگرامی کے دیمن مفلق تہیں ہے اس سے مراد کلی طور پرمجیوں کرنا ہے۔ جس طرح مشائخ نے کہا ہے کیونکہ رہن مرتبن کی مملوک ہے ادراما م سرحتی علیہ الرحمہ نے اسلاف سے ای طرح روایت کیا ہے۔

رہن میں غلق نہ ہونے کا بیان

حضرت اما ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جو تخص باغ رئن کرے ایک میعاد معین یارتو جو پھل اس باغ میں رئمن سے پہلے

عکل بچکے بتھے وہ رئمن نہ ہوں گے مگر جس صورت میں مرتبن نے شرط کر لی ہوتو وہ پھل بھی رئمن رہیں گے اور جو کوئی شخص حاملہ لونڈی کو
رئین رکھے یا بعد رئین کے وہ حاملہ ہوجائے تو اس کا پچہ بھی اس کے ساتھ رئین رہے گا بچی فرق ہے پھل اور بیجے ہیں اس و سطے کہ
پھل بیج ہیں بھی واخل نہیں ہوتے فر ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے مجبور کے درخت بیجے تو بھل یا کع کوملیس گے مگر
جب مشتری شرط کر لے سعید بن مسیتب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ندرو کی جائے گی رئین۔

(موطالهام ما لك: جلداول: حديث تبر 1318)

مرہوں چیز مرتبن کے منہاں میں ہوتی ہے یعنی مرہوں کی بالت اُس کے منہاں میں ہوتی ہے اور خود عین بطور امانت ہے اس کا

فرق یوں طاہر ہوگا کہ اگر مرہوں کو مرتبن نے رائبن سے خرید لیا تو یہ قبضہ جو مرتبن کا ہے۔ قبضہ وخریداری کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ کہ

پر تبضہ اور شاہم مرہوں تھا وہ مرگی تو گفن دائبن کے ذمہ ہے۔ (ور مختار ، کتاب رہ بن ، ہیروت ، فنا دکی شامی ، کتاب رہ بن ، ہیروت )

ذر نہیں اور غلام مرہوں تھا وہ مرگی تو گفن دائبن کے ذمہ ہے۔ (ور مختار ، کتاب رہ بن ، ہیروت ، فنا دکی شامی ، کتاب رہ بن ، ہیروت )

مرتبن کے پس اگر مرہوں ہلاک ہوجائے تو ذین اور اس کی قبت میں جو کم ہے اُس کے مقابلہ میں ہلاک ہوگا مشلا سورو پے

زین ہیں اور مرہوں کی قبت دوسو ۱۰۰ ہے تو سو ۱۰۰ کے مقابل میں ہلاک ہوا لیمنی اس کا دَین ساقط ہوگیا اور مرتبن رائبن کو پھوئیس رہوں کی قبت ہیں مرہوں کی قبت ہی ہی اور اگر صورت مفر دخہ میں مرہوں کی قبت ہی ہی اور ویے ہے تو دَین میں سے بچاس ساقط ہوگیا اور مرتبی باتی جی اور اگر

، مرہون کی قیمت اس روز کی معتبر ہے جس دن رئمن رکھا ہے لیعنی جس دن مرتبن کا قبضہ ہوا ہے جس دن ہلاک ہوا أس دن کی قیمت کا عتبار نہیں لیعنی رئمن رکھنے کے بعد چیز کی قیمت گھٹ ہڑھ گئی اس کا اعتبار نہیں گرا گر دوسر ہے تخص نے مرہون کو ہلاک کر دیا تو اس سے تاوان میں وہ قیمت کی جائے گی جو ہلاک کرنے کے دن ہے اور یہ قیمت مرتبن کے پاس اُس مرہون کی جگہ رئمن ہے لیعنی اب میر ہون ہے۔ (درمختار، کتاب رئین، ہیروت، فتا وکی شامی، کتاب رئین، بیروت)

مرتبن كيلية وصولى كاقبضه ثابت بهون كابيان

وَلَأَنَّ الشَّابِتَ لِللمُرْتَهِنِ يَدُ الْاسْتِيغَاء وَهُوَ مِلْكُ الْيَدِ وَالْحَبْسِ لِلَّانَ الرَّهُنَ يُنْبِءُ عَنْ الْحَبْسِ الدَّائِمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ) وَقَالَ قَائِلُهُمْ: وَفَارَقْتُكُ الْحَبْسِ الدَّائِمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ) وَقَالَ قَائِلُهُمْ: وَفَارَقْتُك

بِسرَهُنِ لَا فِكَاكَ لَهُ يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَمْسَى الرَّهُنُ قَدْ غَلِقًا وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ تَنْعَطِفُ عَلَى الْأَلْفَاظِ عَلَى وَفْقِ الْأَنْبَاءِ، وَلَأَنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ لِجَانِبِ الِاسْتِبِفَاءِ وَهُو أَنْ تَكُونَ مُوصِلَةً اللَّهُ الْفَاظِ عَلَى وَفْقِ الْأَنْبَاءِ، وَلَأَنَّ الرَّهْنَ وَيْلِيقَةٌ لِجَانِبِ الِاسْتِبِفَاء وَهُو أَنْ تَكُونَ مُوصِلَةً اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَحْبُ سِي لِيَقَعَ الْأَمْنُ مِنُ الْجُحُودِ مَخَافَةَ اللَّهُ مِنْ وَذِلِكَ ثَابِتُ لَلهُ بِمِلْكِ النِّيةِ وَالْمَحْبُ سِي لِيَقَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ وَجُهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ بِالْهَلاكِ، جُمُحُودِ النَّهُ وَلَا كَانَ كَذَلِكَ يَتُبُتُ الِاسْتِيفَاء مِنْ وَجُهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ بِالْهَلاكِ، لِي السَّيْفَاء مُن وَجُهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ بِالْهَلاكِ، لَلْمَا السَّيْفَاء أَيْ اللَّهُ لِللْهُ لِلْهُ اللهُ اللهُ

2.7

اور سیمی دلیل ہے کہ مرتبن کیلے وصولی کا قبضہ ٹابت ہاور قبضہ کرنے اور مجوں کرنے کا مالک ہونا ہے۔ کیونکہ رہمن واگی قید
کی خبر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فر مان اقد س ہے کہ ہرنفس اپنے اعمال کے بدلے بیں مجبوں ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ
اے مجبوبہ! بیس الیسی رہمن کے ساتھ تجھے سے الگ ہوا ہوں جس کیلئے رضتی کے دن نجات شہوگی۔ پس رہمن مجبوں ہو چکی ہے۔ اور
احکام شرعیہ خبر دینے والے الفاظ کے مطابق مائل ہوتے ہیں۔ اور سیمی دلیل ہے کہ رہمن کی وصولی مضبوط ہے۔ کیونکہ بیر بہن وصولی
تک پہنچانے والی ہے۔

اوراییا قبضہ ہاتھ میں ملکیت کے ہونے اور قید میں ہونے سے تابت ہوگا۔ تا کدا نکاری ہونے سے ما مون ہوجائے۔اور مرتبن کاربن سے انکار کرنے کا خوف بھی اس کی دلیل ہے کداور بیھی دلیل ہے کدرائین مرہونہ چیز سے فائدہ اٹھانے میں ب کردیا گیا ہے،اوروہ اپنی ضرورت اور تنگدی کے سبب قرض کی ادائیگی کیلئے جلد بازی کرےگا۔

اور پیصورت مئلہ اس طرح ہے تو ایک طرح بیدوصول کرنا ثابت ہو جائے گا۔ اور ہلاکت کے سبب تو بیدوصولی اور مضبوط ہو جائے گی۔ اور جب مرتبن دوبارہ اس سے وصول کرے گا تو بیسود بن جائے گا۔ بہ خلاف اس صورت مسئلہ کے کہ جب رہن موجود ہو کیونکہ اب را بہن کو دالیس کرنے میں وصولی ختم ہو جائے گی۔ لہذا وصول کرنا مکر رنہ ہوگا۔ جبکہ قبضہ کے سوابقیہ کو وصول کرنے کی کیفیت نہیں بنتی ۔ کیونکہ اس کا تصوری نہیں ہے۔

^ ثرح

اور جب مرجون دمرتہن مے درمیان را بمن نے تخلیہ کر دیا۔ کہ مرتہن اگر قبضہ کرتا چاہے کرسکتا ہے یہ بھی قبضہ بی کے علم میں ہے جس طرح نیج میں بائع نے بیج اور مشتری کے درمیان تخلیہ کر دیا قبضہ بی کے علم میں ہے۔

## رہن کی وصولی کا مالیت میں سے ہونے کا بیان

وَالاسْتِيفَاء يُقعُ بِالْمَالِيَةِ أَمَّا الْعَيْنُ فَأَمَانَةٌ حَتَّى كَانَتُ نَفَقَةُ الْمَوْهُونِ عَلَى الرَّاهِسِ فِى حَيَاتِهِ وَكَفَينِهِ بَعُدَ مَمَاتِهِ ، وَكَذَا قَبْضُ الرَّهْنِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الشَّرَاء إِذَا اشْتَرَاهُ الشُّتَرَاهُ الشُّتَرَاهُ الشُّتَرَاهُ الشُّتَرَاهُ الشُّتَرَاءُ الشُّتَرَاهُ الشُّتَرَاءُ الشُّتَرَاهُ الشُّتَرَاءُ الشُّتَرَاهُ الشُّتَرَاءُ الشُّتَرَاءُ الشُّتَرَاءُ الشُّتَرَاءُ الشُّتَرَاهُ السُّتَرَاهُ السُّتَرَاءُ الشُّتَرَاهُ اللَّهُ ال

ترجمه

یں ہے۔ اور رہن کی وصولی مالیت کے واسطے سے ہوجائے گی جبکہ اس کا عین امانت ہے۔ یہاں تک کہ مرہون کا نفقہ اس کی زندگی میں راہن کی ذمہ داری پر ہے۔اور اس کے فوت ہوجائے گے بعد اس کا کفن بھی اس راہن کی ذمہ داری پر ہوگا۔اور رہن کا قبضہ بیشراء کے قبضہ کے قائم مقام نہ ہوگا۔

اور جب مرتبن نے رہن کوخر بیرلیا ہے کیونکہ رہن کاعین امانت ہے۔ پس امانت کا قبضہ بیضان کے قبضہ کے قائم مقام شہوگا کیونکہ رہن کے عقد کو واجب کرنے وصولی کے قبضہ سے تابت ہونے والا ہے۔ اور بیقرض کی حفاظت کرنے والا ہے اگر چہرا بمن کا ذمہ واری سے فارغ ہوجانا بیدوصولی کی ضروریات میں سے ہے جس طرح حوالہ بیں ہواکرتا ہے۔

شرح

علامہ علا کالدین شفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مرجون چیز مرتبن کے صاب میں ہوتی ہے یعنی مرہون کی مالیت اُس کے صاب علامہ علا کالدین سے خرید لیا تو یہ قبضہ جو مرتبن کا میں ہوتی ہے اور خود وعین بطور امانت ہے اس کا فرق بول طاہر ہوگا کہ اگر مرجون کو مرتبن نے را بمن سے خرید لیا تو یہ قبضہ جو مرتبن کا ہے۔ قبضہ خرید ارک کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ کہ یہ قبضہ امانت ہے اور مشتری کے لیے قبضہ ضان ورکار ہے اور خود وہ چیز امانت ہے۔ قبضہ خرید ارک کے قبضہ ضان ورکار ہے اور خود وہ چیز امانت ہے۔ المذامر بمون کا فقد را بمن کے ذمہ ہے مرتبن کے ذمہ بھی اور غلام مرجون تھا وہ مرگیا تو کفن را بمن کے ذمہ ہے۔ المذامر بمون کا فقد را بمن کے ذمہ ہے۔ اللہ کا مرجون تھا وہ مرگیا تو کفن را بمن کے ذمہ ہے۔ (در مختار ، مرتبن ، چروت)

# فقہاءاحناف کے نزد یک رہن کے علم کابیان

فَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَنَا حُكُمَ الرَّهُنِ صَيْرُورَةُ الرَّهُنِ مُحْتَبِسًا بِدَيْنِهِ بِإِثْبَاتِ يَدِ الاستيفَاءِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ تَعَلَّقُ اللَّيْنِ بِالْعَيْنِ استيفَاءً مِنْهُ عَيْنًا بِالْبَيْعِ ، فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ تَعَلَّقُ اللَّيْنِ بِالْعَيْنِ استيفَاءً مِنْهُ عَيْنًا بِالْبَيْعِ ، فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ مَنْ الْمُسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَا وَبَيْنَهُ عَدَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى جُمْلَةً : مِنْهَا عِنَدُهُ الْمُسْتَورُ دَادِ لِلانْتِفَاعِ ؛ لِلْأَنَّهُ يَقُوتُ مُوجَبُهُ وَهُو الاحْتِبَاسُ عَلَى . أَنَّ الرَّاهِنَ مَمْنُوعٌ عَنْ إلاستِورُ دَادِ لِلانْتِفَاعِ ؛ لِلْآنَهُ يَقُوتُ مُوجَبُهُ وَهُو الاحْتِبَاسُ عَلَى .

وضات رضويه (جدچاردېم) ﴿ (٢١٩﴾ وضات هد اللَّوَامِ مَنهُ اللَّهُ لَا يُنَافِي مُوجِبَهُ وَهُوَ تَعَيِنُهُ لِلْبَيْعِ وَسَيَأْتِيكَ الْبَوَاقِي اللَّوَاقِي فِي أَثْنَاء الْمَسَائِلِ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى.

۔ ندکور وعبارت سے حاصل میہواہے کہ فقہاءا حناف کے نز دیک رہن کا تکلم میہے کہ رہن مرتبن کے پاس قرض کے ہدلے میں · مقید ہوتی ہے۔ اور اس پر مرتبن کا قبضہ وصولی کو ٹابت کرتا ہے۔

حضرت امام شافعی علیه الرحمه کے نزد یک رہن کا تھم وصولی کی غرض ہے قرض کے عین ہے متعلق ہے اور وصولی عین ہے ابتع کے سبب سے ہوگی۔ اور ان دونوں تو انین کے مطابق بہت سارے مسائل کی جزئیات کی تخ تا کی گئی ہے۔ جوفقہاءا حناف وشوا فع کے درمیان اختلافی ہیں۔ہم نے کفارینتهی میں ان تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اور ان میں سے ایک مئد رہے۔ را بمن کومر ہونہ چیز کو واپس کیکراس سے نفع اٹھانے سے منع کر دیا جائے گا کیونکہ موجب رہن کے خلاف ہے۔اور وہ موجب ہیں کے ساتھ مقید کرنا ہے۔

حضرت ا، م شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک را بن کومنع نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ بیموجب عقد جو ہے بیر بہن کے منافی نہیں ہے۔ ر سے اور مر ہونہ کو واجب کرنے والے کا بیچ کے ساتھ معین ہونا ہے۔ اور بقیہ جزئیات بھی دوران مسائل ان شاء اللہ آپ دیکھے لیں سے۔

علامہ ابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مرتبن کے لیے اگر را بن نے اِنتفاع کی اجازت دے دی ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ بیا جازت رہن میںشرط ہے یعنی قرض ہی اس طرح دیا ہے کہ وہ اپنی چیز اس کے پاس رہن رکھے اور بیاس سے نفع الخائے جیسا کے عموماً اس زمانہ میں مکان باز مین ای طور پررکھتے ہیں بینا جائز اور سود ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ شرط نہ ہو لین عقد ر بن بوجائے کے بعدرا بن نے اجازت دی ہے کہ مرتبن نفع اٹھائے بیصورت جائز ہے۔اصل تھم یہی ہے جس کا ذکر ہوا مگر آج کل عام حالبت میہ ہے کہ روپید قرض دے کراپنے پاس چیز ای مقصد ہے رئین رکھتے ہیں کہ نفع اُٹھا کیں اور بیاس درجہ معروف و مشہور ہے کہ مشروط کی حدمیں داخل ہے البذااس سے بچتائی جا ہیے۔ ( فناوی شامی ، کتاب رہن ، بیروت )

اورجس طرح مرہون ہے مرتبن نفع نہیں اُٹھا سکتا را ہن کے لیے بھی اس ہے انتفاع جا ئزنہیں تگر اس صورت میں کہ مرتبن ا کے اجازت دیدے۔ (درمختار ، کتاب رہن ، بیروت)

# ر بن کادین مضمونہ کے بدلے میں سیجے ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا يَصِحُ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونِ) ؛ لِأَنَّ حُكُمَهُ ثُبُوتُ يَدِ الاسْتِيفَاء ، وَالِاسْتِيفَاء ُ يَتُلُو الْوُجُوبَ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ : وَيَـذُّخُـلُ عَـلَى هَلَا اللَّفُظِ الرَّهُنُ

بِ الْأَعْيَانِ الْمَضَمُ وَنَهِ بِأَنْفُسِهَا ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهَا وَلَا دَيْنَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ فِيهَا هُوَ الْقِيمَةُ وَرَدُّ الْعَيْنِ مُخَلِّصٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَهُوَ دَيُنٌ وَلِهَ لَمَا تَكِيهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَهُو دَيُنٌ وَلِهَ لَمَا تَعْدَ الْهَلاكِ وَلَكِنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ وَيُنْ وَلِهَ لَمَا تَعْدَ الْهَلاكِ وَلَكِنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ الْهَلاكِ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ ، وَلِهَذَا تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ فَيَكُونُ رَهْنَا بَعْدَ وُجُودِ سَبَ الْهَلاكِ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ ، وَلِهَذَا تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ فَيَكُونُ رَهْنَا بَعْدَ وُجُودِ سَبَ وَلَهُ لَا يَعْلَلُ الْمُوالِدُ اللهِ اللهُ الْمُقَيِّدَةُ بِهِ بِهَلَاكِهِ ، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ، وَلِهَذَا لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِهِ بِهَلَاكِهِ ، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ،

#### ترجمه

فرمایا کہ رہمن دین مضمونہ کے بدلے میں صحیح ہوگی کیونکہ رہمن کا تھم وصولی کو ٹابت کرنے دالا ہے۔اوراس کا پورا ہوتا ہے وجوب کے بعد آتا ہے۔مصنف رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس لفظ پر ان اعیان کے مطابق اشکال دار دہونے وار ہے جوخود بہ خود مضمون ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بدلے میں رہمن مجے ہے۔حالا تکہ وہ دین نبیس ہے۔

اور ممکن ہے کہ اس کا جواب اس طرح دیا جائے کہ ندکورہ اعیان بیں اسلی موجب ان کی قیمت ہے۔ اور بین کو واپس کرنے بی نجات ہوگی اس تفصیل کے مطابق جس کوا کٹر مشائخ نے بیان کیا ہے۔ اور قیمت دین ہے۔ کیونکہ انہی اعیان کا کفالہ بھی درست ہے۔ اور قیمت آگر چہ مفصوبہ چیز کی ہلاکت کے بعد واجب ہوا کرتی ہے گر ہلاکت کے وقت وہ گذشتہ قبضہ کی وجہ سے واجب ہے۔ کیونکہ مفصوبہ بیں قبضہ والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ پس وہ وجوب کے سب کے بعد وجود پائے کی ج نے واجب ہے۔ کی وہ وجوب کے سب کے بعد وجود پائے کی ج نے کی حالت بیں رہین ہوگی۔ اور وہ رہین درست ہوگی جس طرح کفالہ ہے اور ای دلیل کے سب سے میں مفصوبہ کے ساتھ مقید کیے۔ کے حالات اور ای ملاکت ہوئے۔ سال کے سب سے میں مفصوبہ کے ساتھ مقید کیے۔ کے حالات ایک ہلاکت ہوئے۔ سال کی ہلاکت ہوئے۔ باطل نہ ہوگا جبکہ ودلیت بیں ایسانہیں ہے۔

### بزر

علام معلا والدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وہ بن کو جس تق کے مقابلہ میں رکھا جاتا ہے وہ ؤین (یعنی واجب فی الذمه) ہو ہیں کے مقابل رہمن رکھنا تھے نہیں ، ظاہراً و باطناً دونوں طرح واجب ہو جیسے شخ کا شن اور قرض یا ظاہراً واجب ہو جیسے غلام کو بیچ اور وہ حقیقت میں آزادتھا یا سرکہ بیچا اور وہ شراب تھا اور ان کے شن کے مقابل میں کوئی چیز رہمن رکھی ، بیشن بظاہر واجب ہے مگر واقع میں نہ نتا ہے نہیں ، اگر دھنیقہ ڈین نہ ہو حکماً ڈین ہوتو اس کے مقابل میں بھی رہمن جی ہے جیسے اعمیان مضمونہ بنفسہا بعنی جہ ل مثل یا تیمت سے تاو ان دینا پڑے جیسے مفصوب شے کہ عاصب پر واجب سے ہے کہ جو چیز غصب کی ہے بعینہ وہ می چیز ما مک کو دے اور وہ نہ ہوتو مثل یا قیمت تاوان دینا پڑے جیسے مفصوب شے کہ عاصب پر واجب سے ہے کہ جو چیز غصب کی ہے بعینہ وہ می وہ بین ورست نہیں اسی طرح مثل یا قیمت تاوان دے ، جہاں صان واجب نہ ہوجے دیوست اور امانت کی دوسری صورتیں ان میں رہمن ورست نہیں اسی طرح اعمان مضمونہ بغیر ہا کے مقابل میں بھی رہمن حیے نہیں جیسے تھے کہ جب تک یہ بائع کے قبضہ میں ہاگر بلاک ہوگئ تو اس کے مقابل

میں مشتری سے باکع کائمن ساقط ہوجائے گا ہشتری کے پاس بائع کوئی چیزر ہن رکھے میجے نہیں۔

( در مخنّار، ردا کتار، کتاب رئن، بیروت)

# مرجونه كاربن كى قيمت ميت تفور اصان بونے كابيان

قَالَ (وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ اللَّيْنِ ، فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، وَقِيمَتُهُ وَاللَّذِينُ سَوَاءٌ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًّا لِلدَّيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهُنِ أَكْثَرَ فَالْفَصْلُ أَمَىانَةٌ فِي يَـدِهِ) ؛ إِلَّانَ الْـمَـضُمُونَ بِقَدْرِ مَا يَقَعُ بِهِ الِاسْتِيفَاء ُ وَذَاكَ بِقَدْرِ الدَّيْنِ ، (وَإِنْ كَانَتُ أَقَالَ سَقَطَ مِنُ الذَّيْنِ بِقَدْرِهِ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَصْلِ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاء بِقَدْرِ الْمَالِيَّةِ وَقَالَ زُفَرُ : الرَّهُنُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ ، حَتَى لَوْ هَلَكَ الرَّهُنُ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الرَّهُنِ أُلُّفٌ وَخَسمُسسِمِائَةٍ وَاللَّايْنُ أَلُفٌ رَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِخَمْسِمِائَةٍ لَهُ حَدِيثُ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " يَتَوَاذَّانِ الْفَصَّلَ فِي الرَّهُنِ " وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الدَّيْنِ مَرْهُونَةٌ لِكُولِهَا مَحْبُوسَةً بِهِ فَتَكُونُ مَضْمُونَةً اعْتِبَارًا بِقَدْرِ اللَّيْنِ وَمَذْهَبُنَا مَرُوِى عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَّانَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ يَدُ الاسْتِيفَاء فَلا تُوجِبُ الضَّمَانَ إِلَّا بِالْقَدْرِ الْمُسْتَوْفِي كَمَا فِي حَقِيقَةِ الا تَتِيفَاء ، وَالزِّيَادَةُ مَرَّهُونَةٌ بِهِ ضَرُورَةَ امْتِسَاع حَبْسِ الْأَصْلِ بِدُونِهَا وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الضَّمَانِ وَالْمُوَادُ بِالتَّوَادُ فِيمَا يُرُوَى حَالَةَ الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ رُوِى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْمُرْتَهِنُ أَمِينٌ فِي الْفَصْلِ .

فر مایا کہ مرہونہ رہن کی قیمت اور قرض کی قیمت کے ساتھ مضمون ہوگا۔ کیونکہ جب مرہونہ مرتبن کے قبصنہ میں ہلاک ہوجائے اوراس قیمت اور قرض برابر ہو۔ تو مرتبن اینے قرض کو وصول کرنے والا ہوگا۔اور جب رائن کی قیمت زیادہ ہے تو وہ زیادتی امانت ہے۔ کیونکہ مضمون ای مقدار میں ہوگا۔ جس مقدار میں پوراواقع ہوا ہے۔ اور وہ مقدار قرض کے برابر ہوگی۔

اور جب رئن کی قیمت قرض ہے کم ہے تو اس مقدار کے مطابق قرض ساقط ہوجائے گا۔اور مرتبن رائن ہے زائد کو داپس لائے گا۔ کیونکہ اس کو بورا کرنامیر مال کے برابر موگا۔

حضرت امام زفرعلیدالرحمدنے کہاہے کدرہن مضمون بہ قیمت ہے۔ حتی کہ جب رہن ہلاک ہوجائے اور اس کی قیمت رہن کے دن پندرہ سوتھی۔ اور قرض ایک ہزار ہے تو مرتبن را بن سے پانچ سووالیس لے گا۔ان کی دلیل حضرت علی الرتضی رضی التدعنه کی ، ہمارا نہ ہب حضرت عمر ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنمائے قال کیا گیا ہے کیونکہ مرتبن کا قبضہ دصولی کیلئے قبضہ ہے۔ پس میدوصول کردہ مقدار میں بی صفان کو واجب کرنے والا ہوگا۔ جس طرح حقیقی طور پر پورا کرنا ہے۔

حضرت امام زفرعلیدالرحمہ کی بیان کر دہ حدیث لفظ'' تراؤ' ہے بیچ کی کیفیت مراد ہے کیونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے 'روایت کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا ہے کہ مرتبن زا کدکے تق میں امانت والا ہے۔

شرح

اور جب را بن نے مرتبن کواستعال کی اجازت دے دی تھی اُس نے استعال کی تو مرتبن پرضان نہیں لیعنی مکان میں سکونت با باغ کے پھل کھانے یا جانور کے دود دو استعال کرنے کے مقابل میں دین کا کچھ حصہ ساقط نہیں ہوگا۔

( در مختار ، کماب رئن ، بیروت )

## مرتبن كيليئ مطالبةرض كاحق بون كابيان

قَالَ (وَلِللَّهُ رُبِّهِ نِ أَنْ يُسطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسَهُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ بَاقٍ بَعُدَ الرَّهُنِ وَالرَّهُنُ لِزِيَادَةِ الصِّيَانَةِ فَلَا تَمْتَنِعُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ ، وَالْحَبْسُ جَزَاءُ الظُّلْمِ ، فَإِذَا ظَهَرَ مَطُلُهُ عِنْدَ الْقَاضِى يَحْبِسُهُ كَمَا بَيْنَاهُ عَلَى النَّفْصِيلِ فِيمَا تَقَدَّمَ ،

(وَإِذَا طَلَبَ الْمُرُتَهِنُ دَيْنَهُ يُؤْمَرُ بِإِخْضَارِ الرَّهُنِ) ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ اسْتِيفَاء فَلا يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ مَالَهُ مَعَ قِيَامٍ يَدِ الاسْتِيفَاء ؛ لِأَنَّهُ يَتَكُوَّرُ الاسْتِيفَاء مُعَلَى اعْتِبَارِ الْهَلاكِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ

(وَإِذَا أَحْسِرَ أَمِرَ الرَّاهِنُ بِتَسَلِيمِ اللَّيْنِ إِلَيْهِ أُوَّلًا) لِيَتَعَيَّنَ حَقَّهُ كَمَا تَعَيَّنَ حَقُ الرَّاهِنِ وَإِذَا أَحْسِرَ أَمِرَ الرَّاهِنَ بِتَسَلِيمِ اللَّهْنِ إِلَيْهِ أُوَّلًا) لِيَتَعَيَّنَ حَقَّهُ كُمَا تَعَيَّنَ حَقَى الرَّاهِنِ النَّمَنِ النَّمَنِ النَّمَنِ النَّمَ النَّمَنُ أُوَّلًا، تَحْفِيقًا لِلتَسُوِيَةِ كَمَا فِي تَسُلِيمِ الْمَهِيعِ وَالنَّمَنِ يُخْضَرُ الْمَبِيعُ ثُمَّ يُسَلَّمُ الثَّمَنُ أُوَّلًا،

ترجمه

ای تفصیل کے ساتھ جس کوہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔

اور جب مرتبن نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ہے تو اس کور بن کو حاضر کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ کیونکہ ربن کا قبضہ یہ وصولی پانے کا قبضہ بوتا ہے۔ پس کھمل قبضہ ہے ہوئے ہوئے مرتبن کیلئے اپنے مال پر قبضہ کرنا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کرنے ہے وصولی میں تکرارا آ جائے گا۔ اور مرتبن کے قبضہ میں ہلاکت کا اعتباد کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہلاکت کا احتمال بھی ہے۔ اور جب مرتبن ربین کو ہ ضر کردے۔ تو سب سے پہلے را بن کو قرض حوالے کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ کہ مرتبن کا حق معین بوجائے جس طرح را بن کا حق معین بوجائے جس طرح بیج اور شن کو حوالے کرنے کیلئے جیچ کو جاضر کر دیا جا تا ہے۔ اور اس کے بعد پہلے شن کو حوالے کر دیا جا تا ہے۔ اور اس کے بعد پہلے شن کو حوالے کر دیا جا تا ہے۔

# قرض دیے سے پہلے کی چیز کورئن میں رکھ دینے کابیان

اور جب اس نے قرض دینے کا وعدہ کیا تھا اور قرض مانگئے والے نے قرض لینے سے پہلے کوئی چیز رہمن رکھ دی اور مرتہن نے پچھ قرض دیا اور پچھ ہاتی ہے تو ہاتی کا جر آاس سے مطالبہ ہیں ہوسکتا ہے کم اُس دفت ہے کہ مرجون موجود ہواور ہلاک ہوگی تو اُس کا تھم وہ ہے جو پہلے بیان ہوا۔ ( درمختار ، روامحتار ، کتاب رہمن ، ہیروت )

اور دائن نے مدیون سے اپنے ذین کے مقابل جب کوئی چیز رئن رکھوالی توبیر نہ مجھتا جا ہے کہ اب وہ ذین کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتا خاموش بیٹھارہے بلکہ اب بھی مطالبہ کرسکتا ہے قاضی کے پاس ذین کا دعویٰ کرسکتا ہے اور قاضی کو آگر ثابت ہوجائے کہ مدیون ادائے ذین میں ڈھیل ڈال رہا ہے۔ تو اسے قید بھی کرسکتا ہے کہ ایسے کی بھی مزاہے۔

# شهرعقد کے سوارائن سے دین کا مطالبہ کرنے کا بیان

(وَإِنْ طَالَبَهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِى وَقَعَ الْعَقْدُ فِيهِ ، إِنْ كَانَ الرَّهْنُ مِمَّا لَا حَمُلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَة ، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ ؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ كُلَّهَا فِي حَقِّ التَّسْلِيمِ كَمَكَانِ وَاحِدٍ فِيمَا لَبُ مُؤْنَة ، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ ؛ وَلِهَذَا لَا يُشْتَوَطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاء فِيهِ فِي بَابِ السَّلَمِ لَيُ سَلَ حَمْلٌ وَمُؤْنَة ؛ وَلِهَذَا لَا يُشْتَوفِي دَيْنَهُ وَلَا يُكَلِّفُ إِخْصَارَ الرّهُنِ ) ؛ لِأَنَّ بِالْإِجْسَمَاعِ (وَإِنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَة يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ وَلَا يُكَلّفُ إِخْصَارَ الرّهُنِ ) ؛ لِأَنَّ بِالْإِجْسَمَاعِ (وَإِنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَة يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ وَلَا يُكَلّفُ إِخْصَارَ الرّهُنِ ) ؛ لِأَنَّ بِالْإِجْسَمَاعِ (وَإِنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَة يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ وَلَا يُكَلّفُ إِخْصَارَ الرّهُنِ ) ؛ لِأَنَّ بِالْإِنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَة يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ وَلَا يُكَلِّفُ إِخْصَارَ الرّهُنِ ) ؛ لِأَنَّ هَذَا نَفُلٌ ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ ، لَا النَّقُلُ مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَان ؛ لِلْأَنَّهُ لَا النَّقُلُ مِنْ مَكَان إِلَى مَكَان ؛ لِلْأَنَهُ يَتَعْرَبُهُ فِي وَلَهُ يَلْتَوْمُهُ .

#### ترجمه

اور جب مرتبن نے رہن کا عقد جس میں شہر میں ہوا تھا اس کے سواکسی دوسرے شہر میں دین کوطلب کرلیا ہے تو اب اگر رہن

الیی چیزوں میں سے ہے جن کا بوجھ یا مشقت نہیں ہے تو وہی تھم ہوگا۔ کیونکہ جن چیزوں کواٹھانے میں مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کوحوالے کرنا ہر جگہ پرایک مقام کی طرح ہوتا ہے۔ای دلیل کےسب باب سلم میں ایسی چیز کوادا کرنے میں مکان کی شرط میں

اور جب رئن کیانے اٹھائے اور مدد کی ضرورت لازم ہوتو مرتبن اپنا قرض دصول کر لے گا اوراس کور بن حاضر کرنے کی تکلیف نہ دی جائے گی۔ کیونکہ بیال ہے جبکہ مرتبن پر واجب یہ ہے کہ وہ محض خالی طریقے سے مال سپر دکر وائے۔جبکہ ایک مقام سے د وسرے پر منتقل کرنا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے مرتبن کونقصان زیادہ بختیجے دالا ہے۔ جبکہ نقصان کو برداشت کرنے کولازم نہیں کیا گیاہے۔

علامه علاؤالدین حقی علیه الرحمه لکھتے ہیں اور جب مرتبن نے را بن سے ذین کا مطالبہ دومرے شہر میں کیا آگروہ چیز اکسی ہے کہ و ہاں تک لے جانے میں بار برداری صرف کرنی نبیس ہوگی جب بھی وہی تھم ہے کہ دہ مرہون کو پہلے حاضر کرے پھراس سے ادائے دّین کوکہا جائے گا اور بار برداری صرف کرنی پڑے تو وہاں لانے کی تکلیف نددی جائے بلکہ بغیر چیز لائے ہوئے بھی دّین ادا

اور بیتکم کے مرتبن کومر ہون کے حاضر لانے کوکہا جائے گا اُس وقت ہے کدرا بمن میرکہتا ہو کے مرہون مرتبن کے پاس ہلاک ہو چکا ہے، ہلذا میں ذین کیوں ادا کروں اور مرتبن کہتا ہے کہ مرہون موجود ہے اور اگر را بن بھی مرہون کوموجود ہونا کہتا ہوتو اس کی کیا ضرورت کہ یہاں حاضرلائے جب بی دین ادا کرنے کوکہا جائے گا کداگروہ چیز ایسی ہے بس میں بار برداری صرف ہوگی اس وجہ ہے حاضر لانے کوئیں کہا گیا گر راہن اس کے ملف ہوجانے کا مدگی ہے تو راہن سے کہا جائے گا کہ اگر مرتبن کی بات کامتہیں اطمیز نہیں ہے تو اس ہے تھم کھلالو کے مرہون ہلاک نہیں ہوا۔ (ورمختار، کماب رہن، بیروت)

ا دراگر ذین ایبا ہے کہ قسط داراً داکیا جائے گا قسط ادا کرنے کا وقت آگیا اس کا بھی وہی تھم ہے کہ آگر را بمن مرہون کا ہلاک ہونا بتا تا ہےاور مرتبن اس سے انکاری ہے تو مرتبن سے کہا جائے گا کہ چیز حاضر لائے اور بار برداری والی چیز ہوتو مرتبن سے تسم کھلا سكتا ہے كہ مل كنبيس ہوئى۔ (ورمختار، كماب رہن، بيروت)

را بن كامر ہونہ كى بيتى پركسى عادل كومسلط كرنے كابيان

(وَلَوْ سَلَّطَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ فَيَاعَهُ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ جَازَ) لِإِطْلاقِ الْأَمْرِ (فَلَوْ طَالَبَ الْمُرْتَهِنُ بِالذَّيْنِ لَا يُكَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ إِخْضَارَ الرَّهْنِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا قُدُرَةَ لَهُ عَلَى الْإِحْضَارِ (وَكَذَا إِذَا أَمَرَ الْمُرْتَهِنُ بِيَيْعِهِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضُ النَّمَنَ) ؛ لِلْأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا بِالْبَيْعِ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ، فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ رَهَنَهُ وَهُو دَيْنٌ ، (وَلُو فَبَضَهُ يُكَلَّفُ إِحْضَارَهُ لِقِيَامِ الْبَعَلِ مَقَامَ الْمُبَدَلِ ، فَصَارَ كَلَّنَ الَّذِى يَتَوَلَّى قَبْضَ الشَّمَنِ هُوَ الْمُرْتَهِنُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِلُ الْبَيْنِ يُكَلِّفُ فَتَرْجِعُ الْمُحَقُوقُ إِلَيْهِ ، وَكَمَا يُكَلَّفُ إِحْضَارَ الرَّهُنِ الاسْتِيفَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ يُكلِّفُ الْعَبْدَ الرَّهُنِ الاسْتِيفَاءِ اللَّيْنِ يَجْعِ قَدُ حَلَّ الآخِيمَالِ الْهَلاكِ ، ثُمَّ إِذَا قَبَضَ الشَّمَنَ يُؤُمِّرُ بِإِحْضَارِهِ الاسْتِيفَاءِ السَّيْفَاءِ السَّيْفَاءِ يَحْمَا الْعَبْدَ الرَّهُنِ يَعْمَالِ الْهَلاكِ ، ثُمَّ إِذَا قَبَلَ رَجُلُّ الْعَبْدَ الرَّهُنَ عِنَامِهِ مَقَامَ الْعَيْنِ ، وَهَذَا بِخِلافِ مَا إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ الْعَبْدَ الرَّهُنَ خَطَّا حَتَى قَضَى الشَّمَنَ يُؤُمِّلُ الْعَبْدَ الرَّهُنِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِى ثَلاثِ سِنِينَ لَمْ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ حَتَّى يُحْضِرُ بِ الْقِيمَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِى ثَلاثِ سِنِينَ لَمْ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ حَتَّى يُحْضِرَ بِي الْقِيمَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِى ثَلاثِ سِنِينَ لَمْ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ حَتَّى يُحْضِرُ الْمُعْنِ الرَّهُ فِي اللَّهُ عَنْ الرَّهُ فِي فَالا بُدُ عِنْ الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي عَلَى عَنْ الرَّهُ فِي عَلَى الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي عَلَى الرَّهُ فِي عَلَى الرَّهُ فِي عَلَى الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي عَلَى الرَّاهِنَ وَفِيمَا تَقَدَّمَ صَارَ دَيْنًا بِفِعْلِ الرَّاهِنَ الْعَبْرَقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَبْرَقِ الْمُعْلِ الرَّاهِ فَي الرَّاهِ الْعَلَى الرَّاهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْوَاهِنَ الْمُعْلِقُ اللْوَاهِنَ الْعَلَى الرَّهُ فِي الرَّاهُ الْمُعَلِى الرَّاهُ الْمُنَاءِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْمُعْلِى الرَّاهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْعُلِيمُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى اللْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْ

#### 2.7

اور جب را ہمن کسی عدل کرنے والے بندے کومر ہونہ چیز کی بھے پر مسلط کر دیا ہے اوراس نے اس کونفذی یا ادھار کے ساتھ نھے دیا ہے۔ تو بیدجا کز ہے۔ کیونکہ یہاں امر مطلق طور پر ہے۔اوراس کے بعد جب مرتبن نے قرض کا مطالبہ کر دیا ہے تو اس کور ہمن حاضر کرنے پر مکلف نہ کیا جائے گا کیونکہ اب رہمن کو حاضر کرنے پر قدرت نہ رہی ہے۔

اوراس طرح جبرائن نے مرتبن کوم ہونہ چیزی کے کا تھم دیا ہے۔اوراس نے اس کونے دیا ہے۔لین اس نے قیمت پت بضر نہیں کیا ہے ۔اور بیای طرح ہوجائے گا کہ جبرائبن نے اس کو بھند نہیں کیا ہے۔اور بیای طرح ہوجائے گا کہ جبرائبن نے اس کو اس میں رئین رکھا ہے۔ کہ وہ دین تھا۔ اور جب مرتبن نے قیمت پر قبضہ کرلیا ہے تو اس کو حاضر کرنے کا مکلف نہیں کیا جائے گا کیونکہ بدل مبدل منہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جبکہ قیمت پر قبضہ کرئے کا متولی مرتبن ہی ہے گا کیونکہ عقد کرنے والا وہی ہے۔ پس کیونکہ بدل مبدل منہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جبکہ قیمت پر قبضہ کرئے کا متولی مرتبن ہی ہے گا کیونکہ عقد کرنے والا وہی ہے۔ پس کی جانب لوٹے والے ہیں۔ جس طرح سارا قرض وصول کرنے کیلئے مرتبن کورئن حاضر کرنے کا مکلف بنایا جاتا ہے۔ پس اسی طرح اس ایک قبط کو وصول کرنے کیلئے تھی ویا جائے گا۔ کیونکہ ثمن عین کے قائم مقام

اور بید مسئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے جب کسی بندے مرہون غلام کو خلطی سے قل کر دیا ہے جی کہ اس کی عاقلہ پر تین سال تک قیمت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تو را بہن کو قرض کی اوائیگی پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ جنب تک مرتبن ساری قیمت ادانہ کر وے۔اس لئے کہ یہی قیمت رائن کا بدلہ ہے۔ پس ساری قیمت کو حاضر کر ٹالازم ہے۔ جس طرح پورے عین رائن کو لا نالہ زم ہے۔ جبکہ یہاں رائن کے عین سے قیمت نہیں بنی بلکہ اس سے قبل بیان کر دہ مسئلہ میں رائن کے فعل سے دین رائن بنا ہے پس بید دونوں مسائل ایک

دوسرے۔۔الگ الگ بوجا تیں گے۔

# میعادی دین کوعاول کے پاس رکھنے کابیان

اور رہن میں بیٹر طائقی کہ مرتبن کا قبضہ ہوگا کچر دونوں نے باتفاق رائے عادل کے پاس رکھ دیا بیصورت بھی جائز ہے۔اور جب وَ بِن میعادی تھا اور معتبر شخص کو یہ کہد یا تھا کہ جب میعاد پوری ہوجائے رئن کوئٹے کرڈالے اور میعاد بوری ہوگئی گراہمی تک چیز براس کا قبضہ ہی نہیں تو رئین باطل ہو گیا گر بھے کی و کا است اس کے لیے بدستور باتی ہے اب بھی بھے کرسکتا ہے۔
پراس کا قبضہ ہی نہیں تو رئین باطل ہو گیا گر بھے کی و کا است اس کے لیے بدستور باتی ہے اب بھی بھے کرسکتا ہے۔
(ردا اُکٹیار، کتا ب رئین میروت)

## راجن كاعاول كے پاس رجن ركھنے كابيان

(وَلَوْ وَضَعَ الرَّهُنَ عَلَى يَدِ الْعَدُلِ وَأُمِرَ أَنْ يُودِعَهُ غَيْرَهُ فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَهِنُ يَطُلُبُ كَيْنَهُ لَا يُكَلَّفُ إِحْضَارَ الرَّهُنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْتَمَنَّ عَلَيْهِ حَيْثُ وُضِعَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَسْلِيمُهُ فِي قُدُرَتِهِ (وَلَوْ وَضَعَهُ الْعَدُلُ فِي يَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَغَابَ وَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ تَسْلِيمُهُ فِي قُدُرَتِهِ (وَلَوْ وَضَعَهُ الْعَدُلُ فِي يَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَغَابَ وَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ وَاللّهُ فِي يَدِهِ يَقُولُ أَوْ دَعِنِي فُلانٌ وَلَا أَدْرِى لِمَنْ هُو يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاء الذَّيْنِ) وَاللّهُ إِلَا أَدْرِى لِمَنْ هُو يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاء الذَّيْنِ) ؛ لِلْآنَ إِنْ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاء الذَّيْنِ) المَّذُلُ الرَّاهِنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؛ لِلْآنَّهُ لَمْ يَقْبِصُ شَيْنًا . (وَكَذَلِكَ إِذَا غَابَ الْعَدُلُ بِالرَّهُنِ وَلَا يُدُرَى أَيْنَ هُو) لِمَا قُلْنَا ،

#### ترجمه

اور جب اس عادل بندے نے رہن کو کسی ایسے تھف کے پاس دکھا ہے۔ جواس کی کفالت میں ہے۔ اور خودوہ عادل غائب ہو چکا ہے۔ اور مرتبن نے اپنے قرض کو طلب کر لیا ہے۔ اور جس بندے کے پاس رہن ہے وہ اس طرح کہتا ہے کہ فلاں آ دمی نے اس کو میرے پاس ددیعت رکھا ہے۔ اور مجھے پہتے ہیں ہے کہ یہ کس کا ہے۔ تو اب را ہمن کو قرض کی ادا کیگی پرمجبور کیا جائے گا۔ کیونکہ رہن کو عاضر کرنا پیر تہن کے ذمہ داری پڑ ہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو کسی چیز پر قبضہ کرنے والا ای نہیں ہے۔

ی حریبیہ رسی طرح جب عادل رہن کو لے کرعائب ہو گیا ہے اور پہتہ می نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے تو اسی دلیل کے مطابق تھم ہو گا جس کوہم نے بیان کر دیا ہے۔

شرح

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب عادیت کی صورت ہیں مرتبن کے واپس لینے ہے آبل اگر رائین مرگی تو دوسرے قرض خواہوں ہے مرتبن زیادہ حقد ارہے لینی دوسرے اس مرجون ہے اپنے ذین دصول نہیں کر سکتے جب تک مرتبن اپن و یہ وال نہ کر لے اس کے وصول کرنے کے بعد اگر کچھ نیچ تو وہ لوگ لے سکتے ہیں در شہیں۔ (درمختار، کتاب رئین، بیردت) رائین و مرتبن میں ہے لیک نے دوسرے کی اجازت سے مرجون شے کسی اجنبی کو بطور عاریت دے دی یہ اجنبی کے باس و بعت رکھ دی تو مربون صفان میں لائے مین اُسے دئن اُسے دئن یا اور دونوں میں سے ہرا کیک کو یہ اختیار ہے کہ اُسے پھر صفان میں لائے مین اُسے دئن بنا دے۔

اور مرتبن نے رائن سے مربون کو استعمال کرنے کے لیے عاریت لیا یہ عاریت سے جگر استعمال سے پہلے یا استعمال کے بعد مربون ہلاک ہواتو مرتبن ضامن ہے بعنی وہی تھم ہے جو مرتبن کے پاس مربون کے ہلاک ہونے میں ہوتا ہے اوراگر ہالت استعمال میں ہواتو مرتبن کے ذمہ بچے عنمان نہیں۔ اس طرح اگر مرتبن کو راجن نے استعمال کی اجازت دے دی ہے تو حالت استعمال میں ہداک ہونے میں عنمان نہیں ہے اور قبل یا بعد میں ہلاک ہواتو صان ہے :

# عادل کی ود بعت کرده رئن کا انکار بوجانے کابیان

(وَلَوْ أَنَّ الَّذِى أَوْدَعَهُ الْعَدُلُ جَحَدَ الرَّهُنَ وَقَالَ هُوَ مَالِىٌّ لَمْ يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَىء حَتَى يَئْبُتَ كُونُهُ رَهُنَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَحَدَ الرَّهْنَ فَقَدْ تَوَى الْمَالُ وَالْتَوَى الْمُالُ وَالْتَوَى عَلَى الْمُولَةِ بِهِ، عَلَى الْمُولَةِ إِهِ،

#### ترجمه

اورجس بندے کے پاس عادل نے رئی کوبطور و دبیت رکھاہے وہ خص رئین کا اٹکار کر دے اور وہ اس طرح کہتا ہے کہ بیمیرا مال ہے۔ تو مرتبن رائین سے واپس کچھند لے گا۔ حتی کہ وہ اس کا رئین ہونا تابت کر دے۔ کیونکہ جب مودع نے انکار کر دیا ہے تو وہ مال ہلاک ہو چکا ہے۔ اور وہ ہلاکت مرتبن کے ذمہ پر ہوتی ہے۔ پس قرض کی وصولی تابت ہوجائے گی۔ اور وہ مرتبن وین کوطلب کرنے کا حقد ارشد ہے گا۔

ثرح

علامه علا وَالدين حنى عليه الرحمه لكھتے بيں اور جب مرتبن كے پائ اگر مربون بلاك ہوجائے تو دين اوراس كى قيمت ميں جو كم اسے اس كے مقابل ميں بلاك ہوا يعنى ہے اُس كے مقابل ميں بلاك ہوا يعنى اور مرجون كى قيمت دوسود و آہے تو سود و كے مقابل ميں بلاك ہوا يعنى اس كے مقابل ميں بلاك ہوا يعنى اس كا ذين سما قط ہوگي اور مرتبن را بن كو پھونس وے گا اور اگر صورت مغروضہ ميں مربون كى قيمت بيچاس روپ ہے تو ذين ميں اس كا ذين سما قط ہوگي اور مرتبن را بن كو پھونس وے گا اور اگر صورت مغروضہ ميں مربون كى قيمت بيچاس روپ ہے تو ذين ميں

ے بیچاس قطاہو گئے اور بیچاس باقی میں اوراگر دونوں برابر میں تونید بنا ہے نہ لیما۔ ( درمختار ، کمآب رہن ، بیروت) مرتہن کا مرہونہ کو بیچنے کا اختیار را ہن کو نہ دینے کا بیان

#### 2.7

اور جب رہن مرتبن کے قبضہ میں ہے تو مرتبن پر ہیلا زم نہ ہوگا کہ وہ را ہن کو بیچنے کا اختیار دے۔ جب تک را ہن اس کا قرض ادا نہ کر دے۔ کیونکہ قرض کی ادا ٹیگی تک رہن کو قید میں رکھنے کا تھم دائمی طور پر ہے۔ اس تفصیل کے مطابق جس کوہم بیان کر آ ہے ہیں۔

اور جب رائن نے مرتبن کو بعض رئن اداکردی ہے تو اس کیلئے بیش ہوگا کہ وہ بقیہ کی وصولی تک سماری رئن کوروک و ہاور
اس کو بیٹی کو قید میں رک<sup>ور ب</sup> پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب رائن نے مرتبن کو سارا قرض اواکر دیا ہے تو اب مرتبن سے کہا
جائے گا۔ کہ رئن کو حوالے کرو۔ کیونکہ پر وکر نے سے مافع ہونے والی چیز تو ختم ہوچکی ہے۔ کیونکہ تق اپ حقدار تک پہنچ گیا ہے۔
اوراگر حوالے کرنے سے پہلے ہی رئن بلاک ہوگئ ہے تو رائن مرتبن سے وہی چیز فینے والا بنے گا جس اس نے مرتبن کو دی ہے۔
کیونکہ بلاکت کے سبب گزشتہ قبضہ کے سبب سے مرتبن نے اپناختی وصول کرایا ہے۔ جبکہ دوبارہ وصول کرنا ہے وصولی کے بعد وصول کے بعد وصول کے بعد وصول

ثرح

اورد بن ضخ ہونے کے بعد بھی مرتبن کو بیا ختیار ہے کہ جب تک اپنا مطالبہ وصول نہ کرلے یا معاف نہ کر وے مرہون شے
اپ بقضہ میں رکھے را بن کو واپس نہ دے بعن محض زبان ہے کہ دینے سے کہ ربن ضخ کیار بن صفح نہیں ہوتا بلکہ باتی رہتا ہے جب
تک مربون کو واپس نہ کر دے جب ربن ضخ نہیں ہوا تو اب بھی چیز کو روک سکتا ہے، ہاں دین یا قبضہ دونوں میں ایک ج تارہ مثانا
دین وصول پایا، یا معاف کر دیا کہ اب دین باقی نہ دمایا را بن کے قبضہ میں و سے دیا تو اب ربن جاتا رہے گا۔

( درمختار ، کماب رئن ، بیروت ، فمآوی شامی ، کماب رئن ، بیروت )

## را بن ومرتبن كار بن كونتح كرنے كابيان

(وَكَـذَلِكَ لَوْ نَفَاسَخَا الرَّهُنَ لَهُ حَبُسُهُ مَا لَمُ يَقْبِضُ الدَّيْنَ أَوْ يُبُرِثْهُ ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهُنُ إِلَّا بِالرَّدِّ عَلَى الرَّهُنَ الرَّهُنَ إِلَّا الرَّهُنُ إِلَّا إِلَّا لَهُ يَبُقَى مَضْمُونًا مَا بَقِى الْقَبْضُ وَالدَّيْنُ (وَلَوُ بِالرَّدِّ عَلَى الرَّهُنِ عَلَى وَجُهِ الْفَسُخِ ) ؛ لِلَّانَّةُ يَبُقَى مَضْمُونًا مَا بَقِى الْقَبْضُ وَالدَّيْنُ (وَلَوُ عَلَى الرَّهُنِ عَلَى الدَّيْنُ إِذَا كَانَ بِهِ وَفَاءٌ بِاللَّذِيْنِ) لِبَقَاءِ الرَّهُنِ ،

#### 2.7

ادرای طرح جب را بمن اور مرتبن نے ربمن کونٹے کر دیاہے تو مرتبن کونن حاصل ہوگا کہ دہ ربمن کو تبصنہ میں رکھے تھا کہ وہ قرض پر قبصہ کرلے یا را بمن کواس سے بری کر دے۔اور دبمن را بمن کے بطور فٹنے داپس کرنے سے باطل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب تک قبطہ اور قرض باتی ربتا ہے اس وقت تک ربمن کا منمان باقی ربتا ہے۔ جب ربمن مرتبن کے قبصنہ میں ہلاک ہو جائے تو قرض ساقط ہو جائے گا۔ بال البتہ شرط ہے کہ اس سے قرض کواوا کرناممکن ہو۔

### ثرح

اور شخ رہن کے بعد چیز مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئی اب بھی وہی احکام ہیں جو شنح نہ ہونے کی صورت میں تھے کہ دَین اور قیمت مرہون میں جو کم ہےاس کے مقابل میں چیز ہلاک ہوگئی۔

مرتبن نے اگر را بن کووہ چیز دے دی گر بطور نئے ربن ہیں بلکہ بطور عاریت تواب بھی ربن باتی ہے بینی اس سے واپس نہیں ۔۔لیسکتا ہے۔ (عنامیشرح البدامیہ، کتاب ربن، ہیروت)

# مرتبن كيلئ ربن سي نفع المان في كمما نعت كابيان

(وَلَيْسَ لِلْمُوْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهُنِ لَا بِاسْتِخُدَامٍ ، وَلَا بِسُكُنَى وَلَا لُبُسٍ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَالِكُ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ دُونَ الِانْتِفَاعِ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلَّا بِتَسْلِيطٍ مِنْ الرَّاهِنِ الْمَالِكُ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ دُونَ الِانْتِفَاعِ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلَّا بِتَسْلِيطٍ مِنْ الرَّاهِنِ ، وَلَيْسَ لَهُ وَلَا يَهُ اللهُ أَنْ يُواجِد وَيُعِيلَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَا يَهُ اللهُ يَنفُسِهِ فَلا يَمُلِكُ تَسُلِيطَ عَيْرِهِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ فَعَلَ كَانَ مُتَعَدِّيًا ، وَلَا يَبْطُلُ عَقْدُ الرَّهُنِ بِالنَّعَدَى .

#### ترجمه

اور مرتبن کیلئے جائز نہیں ہے کہ دور ہن سے فائد واٹھائے خواہ بیافائدہ بطور خدمت ہویا رہنے کیلئے یا پہننے کے طور پر ہو۔ ہاں البتہ جب مالک اس کی اجازت دے دبتا ہے کیونکہ مرتبن کاصرف قید میں رکھنے کاحق ہے قائدہ اٹھانے کاحق نہیں ہے۔ کیونکہ جب اس کوخود اس پرولایت حاصل نہیں ہے تو اس کیلئے کسی دوسرے کواس پر مسلط کردیئے کاحق بھی نہ ہوگا۔اوراگراس نے اس طرح کی ہے تو وہ زیادتی کرنے والا ہے ہان البتداس کے طلم کے سبب رہن کاعقد باطل نہ ہوگا۔ شرح

مرہون چیز سے کسی می کا نفع اُٹھانا جا تُرنبیس ہے مثلاً لونڈی غلام ہوتو اس سے خدمت لیمایا اجارہ پر دینا مکان میں سکونت کرنایا کرایہ پراُٹھانا یا عاریت پر دینا، کپڑے اور زیور کو پہنزایا اجارہ و عاریت پر دینا الغرض نفع کی سب صور تیں نا جائز ہیں اور آسی سرتر مرتبن کو نفع اُٹھانا نا جا مُزہے رائبن کو بھی نا جائز ہے۔ (ور مختار، کتاب رئین، بیروت)

مرتبن کے لیے اگر رائبن نے اِنفاع کی اجازت دے دی ہائ دوصور تیں ہیں۔ بیا جازت رہن ہیں شرط ہے یعنی قرض ہیں اس طرح ویا ہے کہ وہ اپنی چیز اس کے پاس ربمن رکھے اور بیاس نقع اٹھائے جیسا کہ عمو آبان زبانہ ہیں مکان یوز شن ای طور پر رکھتے ہیں بیدنا جائز اور سوو ہے۔ دوسری صورت بیہ کے کشرط نہ ہولیجنی عقد رہن ہوجانے کے بعد را بمن نے اجازت دی ہے کہ مرتبی نفع اٹھائے میصورت جائز ہے۔ اصل تھم بہی ہے جس کا ذکر ہوا گر آج کل عام حالت میہ ہے کہ دو پی قرض دے کرا ہے پاس چیز اس مقصد سے رئین رکھتے ہیں کہ نفع اٹھا کیس اور بیاس درجہ معروف دشہور ہے کہ شروط کی حدیث داخل ہے البار اس سے پچٹا ہی جی ہے۔ (درمختار ، کتاب رئین ، بیروت ، فقا وکی شامی ، کتاب رئین ، بیروت )

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند کہتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر سواری کی جائے تو اس پر جو پھھ خرج کیا جاتا ہےاس کے بدلے میں اس پرسواری کی جاسکتی ہے ادراگر دودھ والا جانورگر دی ہوتو اس پر جو پھھ خرج کیا جاتا ہے اس کے بدلے اس کا دودھ پیا جائے اور جو تخص سواری کرے اور دودھ ہے وہی اس کے مصارف کا ذمہ دار ہے۔

( بخاری مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 111 )

حدیث کے ہے۔ زوکی وضاحت کے شمن میں ملاعلی قاری نے جو مسئلہ لکھا ہے اور اس کامفہوم بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کوئی جانور کس کے پاس رہن رکھے تو اس جانور کے مصارف مثلاً دانہ و جارہ وغیرہ کا بار چوتکہ رائهن پر ہوتا ہے اسے بار برداری کے کام میں لائے چنا نچے حضرت ایام اعظم ابو حذیفہ اور حضرت امام شافعی رحم ہما اللہ کا یہی مسلک ہے۔

لیکن حضرت شخ عبدالحق نے حدیث کے آخری جملہ (وعلی الذی برکب دیشرب النفقۃ) (اور جوشخص سواری کرے اور دودھ سے وہی مصارف کا ذمہ دارہ کی الحق ہے کہ جوشخص گروی رے وہ یہ جانور پر سوار و گایا اس کا دودھ ہے گا وہ ہی اس کے مصارف کا بھی ذمہ دارہ وگا خواہ وہ راہم نہ ہویا مرتبی گویا مطلب ہے ہوا کہ اگر مرتبین اپنے یاس گروی رکھے ہوئے جانور کا گھاس دانہ کرتا ہے اور اس کے مصارف برداشت کرتا ہے تو وہ اس جانور کواپٹے مصرف میں لاسکتا ہے اور اس کا دودھ پی سکت ہے اور اگر دائی اس جانور کا رکھا ہی اس جانور کا رکھا ہے اس خواہ کہ کہ کہ اس دانہ کرتا ہے اور اس کے مصارف برداشت کرتا ہے تو پھراس کے مصارف برداشت کرتا ہے تو پھراس کے لئے جائز ہے دہ اس جانور کواپٹے استعمال میں لائے اور اس کے مصارف برداشت کرتا ہے تو پھراس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس جانور کواپٹے استعمال میں لائے اور اس کا دودھ پیٹے۔

حضرت شیخ کی اس وضاحت کی روشنی میں حدیث کا بیمطلب ہوگا کہ مرتبن کوگر دی رسکھے ہوئے جانو رہے نفع اٹھا نہ اور اس

کے مصارف برداشت کرنا جائز ہے حالانکہ اکثر علماءاس کے برخلاف ہیں چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ مرتبن کے لئے یہ قطعٰ ہ<sub>ا</sub> تربی<sub>س</sub> ہے کہ وہ اپنے پاس گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرے اور رید کہ گروی رکھی ہوئی چیز کا نفقہ (جیے جانو رکا گھاس دانہ ) را ہن کے و مدہے مرتبن کے لئے رئین سے نفع حاصل کرنا اس لئے نا جائز ہے کہ بیر بالکل کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ جو قرض نفع لائے وہ حرام ہے اس کے علماءنے لکھاہے کہ بیرحدیث آ گے آنیوالی حدیث کے ذریعیمفسوخ ہے۔

# مرتبن كامر مونه كى حفاظت خودكرنے ماكرانے كابيان

قَـالَ (وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنُ يَحْفَظَ الرَّهُنَ بِنَفُسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ فِي عِبَالِهِ أَيْضًا ، وَهَذَا ؛ ِلَّانَّ عَيْنَهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَـصَارَ كَالُوَدِيعَةِ (وَإِنْ حَفِظُهُ بِغَيْرِ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَمِنَ) هَلْ يَضْمَنُ الثَّانِي فَهُوَ عَـلَى الْمِحَلَافِ، وَقَـدْ بَيَّنَّا جَمِيعَ ذَلِكَ بِدَلَائِلِهِ فِي الْوَدِيعَةِ (وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهُنِ صَسمِنَهُ صَمَانَ الْعَصْبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ) ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ أَمَانَةٌ ، وَالْأَمَانَاتُ تُضْمَنُ بِالتَّعَدِّي ،

اور مرتبن کا مرہونہ کی حفاظت کرناخوداس کیلئے جائز ہےاوراس الرح اس کی بیوی الرکایا غلام یا جوبھی اس کی تربیت میں ہے اس سے وہ حفاظت کرائے تو ریجی جائز ہے۔

مصنف رضی الله عندنے کہا ہے کداس کامعنی میر ہے لڑ کا بھی اس کی تربیت میں ہے۔ اور میکم اس دلیل کے سبب سے ہے کہ ر ہمن کا عین مرتبن کے قبصہ میں امانت ہے۔ پس میدود ایعت کی طرح ہوجائے گا۔اور جسبہ کسی ایسے بندے نے ربمن کی حفاظت کی ہے جومرتبن کے عمیال میں سے نہیں ہے یا مرتبن نے اس کے ہاں بطور ودیعت رکھی ہے تو وہ ضامن ہوگا۔اور کیاوہ دوسرا بندہ بھی ضامن ہوگا یائیں ہوگا تواس میں اختلاف ہے۔اورہم نے اس مسئلہ کوسارے ادلہ کے ساتھ کتاب و دیعت میں بیان کر دیا ہے۔ اور جب مرتبن نے رہن کے اندرزیادتی کی تو مرتبن غصب والے صان کی طرح اس کی ساری قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ قرض کی مقدار پرجوزیادتی ہے وہ امانت ہے۔اورظلم کے سبب امانات بھی قابل ضمان ہوجاتی ہیں۔

علامه علا والدين حنَّى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه مرتبن كے ذمه مرہون كى حفاظت لازم ہے اور يہاں حفاظت كاوى تكم ہے جس كا بیان ود نیعت میں گزر چکا کہ خود حفاظت کرے بیاا ہے الل وعیال کی حفاظت میں دے دے یہاں عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جواس کے ساتھ رہتے سہتے ہوں جیسے نی بی بچے خادم اور اجبر خاص لیعنی نوکرجس کی ماہوار پاششما ہی یا سالانہ تنخواہ دی جاتی ہو۔ مزدور جو

( در مختار ، کتاب رئن میروسته ، فآوی شامی ، کتاب رئن ، بیروسته )

ان لوگوں کے سواکسی اور کی حفاظت میں چیز و ہے وی پاکسی کے پاس ود بعت رکھی یا جارہ یا عاریت کے طور پر دے دی یا کس اور طرح اس میں تعدّ کی کی مثلاً کمانب رہی تھی اُس کو پڑھا، یا جانور پر سوار ہوا غرض یہ کہ کسی صورت سے بلاا جازت را بمن استعمال میں لائے بہر صورت پور کی قیمت کا تا وائ اُس کے ذمہ واجب ہے اور مرتبہن ان سب صورتوں میں عاصب کے تھم میں ہے اسی وجہ سے پور کی قیمت کا تا وال واجب ہوتا ہے۔ (ورمختار، کماب رہن، بیروت، فرآو کی شامی، کماب رہن، بیروت)

رائن کا مرتبن کے پاس انگوشی رکھنے کا بیان

(وَلَوْ رَهَنَهُ خَاتَمًا فَجَعَلَهُ فِي خِنْصِرِهِ فَهُو صَامِنٌ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ بِالِاسْتِعْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا أَذُونِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْإِذْنُ بِالْحِفْظِ وَالْكُمْنَى وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيهِ مَخْتَلِفَةٌ ، (وَلَوْ جَعَلَهُ فِي بَقِيَّةِ الْأَصَابِعِ كَانَ رَهْنَا بِمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلْبَسُ كَذَلِكَ عَادَةً فَكَانَ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ ، وَكَذَا الطَّيْلَسَانُ إِنْ لَبِسَهُ لُبُسًا مُعْتَادًا ضَمِنَ ، وَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى عَاتِيقِهِ لَمْ يَضْمَنُ فِي الثَّلاثَةِ وَضَمِنَ فِي عَاتِيقِهِ لَمْ يَضْمَنُ فِي الثَّلاثَةِ وَضَمِنَ فِي عَاتِيقِهِ لَمْ يَضْمَنُ فِي الثَّلاثَةِ وَصَعِنَ فِي عَالِيقَلُهِ السَّيْفَيْنِ فِي الْتَلاثَةِ وَضَمِنَ فِي السَّيْفَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَبُ بَيْنَ الشَّجْعَانِ بِتَقَلَّدِ السَّيْفَيْنِ فِي الْحَرُبِ وَلَمْ تَجُو بِتَقَلَّدِ السَّيْفَيْنِ فِي الْحَرُبِ وَلَمْ عَرَبْ بَعِضَ اللَّالاَيْفَ وَ وَإِنْ لَا يَتَجَمَّلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا يَضَمَّنَ يَتَجَمَّلُ اللَّهِ السَّيْفَانِ لَا يَتَجَمَّلُ اللَّهُ الْعَلَا لَكُونَ هُو مَا إِنْ كَانَ لَا يَتَجَمَّلُ اللَّهُ وَالْمَالِ الْمُعْتَى الْمُلْوِلِ الْمُؤْمِ وَالْمَالِلُولُ الْمُؤْمِ وَالْفَا الْمُسْتَعِيْنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

ترجمه

اور جب را بن نے مرتبن کے پاس انگوشی کور بن کے طور پر دکھ دیا ہے اور مرتبن نے اس کوائی خضر انگی میں ڈال ای ہے تو وہ ضرف من بوگا۔ کیونکہ استعمال کی اجازت نہ تھی۔ اور اجازت صرف ضرف بن بوگا۔ کیونکہ استعمال کی اجازت نہ تھی۔ اور اجازت صرف خفافت کے طور پر دی جاتی ہے۔ اور اس بارے میں دایاں اور بایاں ہاتھ بید دونوں ایک تھم میں ہیں۔ کیونکہ انگوشی کو بہنے کے اعتبار سے لوگوں میں دواج مختلف ہے۔

اور جب اس نے دوسری انگلیوں **میں انگوشی کریہتا ہے تو وہ اس مقدار کے ساتھ ر**ہن ہوگی۔جس میں وہ ہے۔ کیونکہ عام طور

پراس طرح انگونٹی کوئیں پہنا جاتا۔ پس بیر ہفاظت کے تھم میں ہوگی۔اورای طرح جب اس نے ایک حدے مطابق جا در کو پہن ایا ہے تو دو ضامن ہوگا۔اوراگراس نے اس پر کا ندھے پرد کھ لیا ہے تو وہ ضامن نہیں ہے گا۔

اور جب را بن فض نے دو تکواری یا تین تکواری رئن میں رکھ دی ہیں اور مرتبن نے ان کو گلے میں اٹکا لیا ہے تو تین کی صورت میں تو وہ ضائم ن ندبن سکے گا جبکہ دو تکواروں میں وہ ضائمین بن جائے گا۔ کیونکہ جنگ کے دوران دو تکواروں کو اٹکا نابیہ بہادر لوگوں کی نشانی ہے۔ تین میں کوئی علامت نہیں ہے۔

اور جب مرتبن نے انگوشی پرانگوشی کو بہن لیا ہے اور جب مرتبن ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی زینت اختیار کرنا دوانگوشیوں کو پہن کر ہوتی ہے تو وہ ضامن بن جائے گا اور جب ایسے زینت اختیار کرنے والے بندوں میں سے نبیں ہے وہ ضامن نہ ہے گا۔ شرح

اورانگوشی رہن رکھی مرتبن نے چھنگلیا ہیں پہن کی پوری قیمت کا ضامن ہوگیا کہ بیم ہون کو بلاا جازت استعال کرنا ہے د ہاتھ کی چھنگلیا ہیں ہنے یا بائیس ہاتھ میں، دونوں کا ایک تھم ہے کہ انگوشی دونوں طرح عادۃ پہنی جاتی ہے اور چھنگلیا کے سواکسی دوسری اُنگی میں ڈال کی تو ضامن نہیں کہ عادۃ اس طرح پہنی نہیں جاتی لہٰڈااس کو پہنٹا نہیں گے بلکہ تھا ظت کے لئے اُنگی میں ڈال لیٹا ہے۔ یہ کم اُس وقت ہے کہ مرتبین مرد ہواور اگر عورت کے پاس انگوشی رہن رکھی تو جس کسی انگلی میں ڈالے بہنٹا ہی کہا جائے گا کہ عور تیں سب میں پہنا کرتی ہیں۔ (غدیۃ ڈوی الاحکام)

سر تے کو کندھے پرڈال لیا لیعنی جو چیز جس طرح استعال کی جاتی ہے اُس کے سواد دسر ہے طریق پر بدن پرڈال لی اس میں گل قیمت کا تا دان نہیں۔ مرتبین خود انگوشی پہنے ہوئے تھا اس کے پاس انگوشی رئین رکھی گئی اپنی انگوشی پررہین والی انگوشی کہیں پہن لیا یا ایک شخص کے پاس دو انگو ٹھیائی رئین رکھی گئیں اُس نے دونوں ایک ساتھ پہن لیس، یہاں ہے دیکھا جائے گا کہ بیضی اگر اُن لوگوں میں ہے جو بقصد زینت دو انگوٹھیاں پہنتے ہیں (اگر چہ بیٹر عانا جائز ہے ) تو پورا تا وان واجب اور اگر دونوں انگوٹھیاں پہننے والوں میں نہیں تو اس کو پہنز نہیں کہا جائے گا بلکہ بیر تفاظت کرنا کہا جائے گا۔

اور جب دو آلوار میں رئین رکھیں مرتبی نے دونوں کوا یک ساتھ باندھ لیا ضامن ہے کہ بہا در دو آلواریں ایک ساتھ لگایا کرتے بیں اور تین آلمواریں رئین رکھیں اور نتیزوں کولگا لیا تو ضامن نہیں کہ آلوار کے استعمال کا پیطریق نہیں۔ پہلی صورت میں اُس وقت ضامن ہے کہ خود مرتبین بھی دو آلمواریں ایک ساتھ لگانے والوں ہیں ہو۔ (فاوی شامی ، کتاب رئین ، بیروت)

ر بهن والے گھر کی حفاظت کی مزدوری مرتبن پر ہوئے کا بیان

قَالَ (وَأَجُرَ ةُ الْبَيْتِ الَّذِى يَسَحُ فَ ظُ فِيهِ الرَّهُنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ الْحَافِظِ وَأَجْرَةَ الرَّاعِى وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهُنِ وَرِّ نِرَبِهِ فَهُوَ عَلَى الرَّاهِنِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ بَافِ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكِهِ ، وَكَذَلِكَ مَنَافِعُهُ مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَيَكُونُ إصلاحُهُ وَتَنْقِيَنُهُ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ مُؤْنَةً مِلْكِهِ مِلْكِهِ مَلْكِهِ مَ لَلْكِهِ مَا لَكُهُ مُؤْنَةً مِلْكِهِ مَعْنَاهُ ؛ كَمْسَافِي الْوَدِيعَةِ ، وَذَلِكَ مِنْلُ النَّفَقَةِ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ ، وَأَجْرَةُ الرَّاعِي فِي مَعْنَاهُ ؛ كَمْسَافُ النَّهُ عَلَى الْمُؤْنِدِ وَلَا الرَّاعِي فِي مَعْنَاهُ ؛ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ كِمْوَةُ الرَّقِيقِ وَأَجْرَةُ ظُنُو وَلَلِهِ الرَّهُنِ ، وَسَفْيُ النَّهُ وَمَنْ هَذَا الْجِنْسِ كِمْوَةُ الرَّقِيقِ وَأَجْرَةُ ظُنُو وَلَلِهِ الرَّهُنِ ، وَسَفْيُ النَّهُ وَمَنْ هَذَا الْجِنْسِ كِمْوَةُ الرَّقِيقِ وَأَجْرَةً ظُنُو وَلَلِهِ الرَّهُنِ ، وَسَفْيُ النَّهُ وَكُنْ النَّهُ وَمُنْ هَذَا الْجِنْسِ كِمُولُهُ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ ، وَكُرْيُ النَّهُ وَتَلْقِيعُ وَتَلْقِيلُهِ وَجُذَاذُهُ ، وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ ،

زجمه

ربہ میں کہ جس کھر میں رہن ہے اس کی مزدوری جو حفاظت رہن کی ہے وہ مرتبن پر ہوگی۔ اور اس طرح سیکورٹی والے کی تخواہ
میں ای پر ہوگی ۔ جبہ چہ او ہے کی مزدوری اور وہ بن کا نفقہ را بن پر ہوگا۔ اور قانون ہیہ ہے کہ ربن کی اصلاح اور اس کو باتی رکھنے کیلئے
جو چیزی ضرورے ہوگی اس کی اجرت را بہن پر ہوگی۔ اگر چہ ربن میں کوئی زیادتی ہویا نہ ہو۔ کیونکہ ربن کا عین بیرا بهن کی ملکیت پر
باتی ہے۔ اور اس کے منافع بھی اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ پس اس کو بھی کرنا اور اس کو باتی رکھنا بھی اس کی فرمہ داری پر ہے۔
کیونکہ یہ دواسی ملکیت کی ہے۔ جس طرح ود بعت میں ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے کھانے چینے اور نفقہ کی طرح ہے۔ اور چروا ہے کی
مزدوری کا تھم بھی اسی طرح ہے۔ کیونکہ حیوان کا چارہ ہے۔ اور خالم کا کیڑ ابھی اسی جنس میں سے ہے۔ اور مربون کے بیچے کیلئے
وددھ پلانے والی کی مزدوری ہے اور باغ کو سیر اب کرتا ہے اور خالم کا کیڑ ابھی اسی جنس میں بیوند کاری کرنا ہے۔ اور براغ کے بیودوں میں بیوند کاری کرنا ہے۔ اور اس کی کھروائی ہے۔ اور باغ کے بیودوں میں بیوند کاری کرنا ہے۔ اور

ثرح

اور مرہون کی تفاظت میں جو پچھ صرف ہوگا دہ سب مرتبن کے ذمہ ہے کہ تفاظت خوداُس کے ذمہ ہے لہذا جس مکان میں مرہون کور کھا اور تفاظت کرنے والے کی تخواہ مرتبن اپنے پاس سے خرج کرے اورا کر جانور کور بن رکھا ہے تواس کے جرانے کی اُجرت اور مرہون کا نفقہ مثلاً اُس کا کھاٹا چینا اور لوغری غلام کور بن رکھا ہے توان کا لباس بھی اور باغ رہمن رکھا ہے تو ان کا لباس بھی اور باغ رہمن رکھا ہے تو ان کا لباس بھی اور باغ رہمن رکھا ہے تو ان کا لباس بھی اور باغ رہمن رکھا ہے تو ان کا لباس بھی اور باغ رہمن رکھا ہے تو ان کا لباس بھی اور باغ رہمن رکھا ہے تو ان کا لباس بھی اور باغ رہمن رکھا ہے تو ان کا لباس بھی اور باغ رہمن رکھا ہے تو ان کو جہوں وہ رہمن کے ذمہ ہون کی بقا ، پائس کے مصالح میں جوخر چہ ہوں وہ را بن کے ذمہ ہے۔

مرہوند کے بعض کاموں کامرہن کے ذمہداری پر ہونے کابیان

وَكُلُ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ أَوْ لِرَكْهِ إِلَى يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ لِرَدْ جُزْء مِنْهُ فَهُوَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مِثُلُ أَجْرَةِ الْحَافِظِ ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ حَقَّ لَهُ وَالْحِفْظُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَاذَلُهُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ أَجْرَةُ الْبَيْنِ الَّذِى يُحْفَظُ الرَّهُنُ فِيهِ ، وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ كِرَاءَ أَجْرَةُ الْبَيْنِ الَّذِي يُحْفَظُ الرَّهُنُ فِيهِ ، وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ كِرَاءَ

الْمَأْوَى عَلَى الرَّاهِنِ بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ سَعَى فِي تَبْقِيَتِهِ ، وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ جُعْلُ الْآبِقِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؛ لِلْآنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى إعَادَةِ الاسْتِيفَاءِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ لِيَرُدَّهُ فَكَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدُ فَيَلُزَمُهُ ، وَهَذَا إِذَا كَانَتْ قِيمَةً الرَّهْنِ وَاللَّايُنِ سَوَاءً ،

اور ہروہ کام جس کوحفاظت مرہون کیلئے کیا جائے یا وہ کام مرتبن کے پاس واپس کرنے کیلئے ہو یا وہ مرہون کے کسی جھے کو وا پس کرنے کیلئے ہے تو وہ مرتبن کے ذمہ پر ہوگا۔ جس طرح تگرانی کرنے والے کی مزدوری ہے۔ کیونکہ اس کاروک رکھنا بیمر تبن کا حق ہے۔اور حفاظت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ پس حفاظت کا بدلہ بھی اس پر ہوگا۔اور اس طرح اس مکان کا کرایہ بھی اس مرتبن پر ہے جس میں مرہون کی حفاظت کی جاتی ہے۔اور ظاہرالروایت کےمطابق ای طرح ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمه سے روایت ہے کہ مکان کا کراپیرائن پر ہوگا۔ کیونکہ وہ نفقہ کے تھم میں ہے اور بیمر ہون کا ب تی رکھنے میں کوشش ہے۔ اور آبق کا انعام بھی ای تئم میں سے ہے۔ کیونکہ وہ مرتبن پر داجب ہے۔ کیونکہ استیفائی قبضہ میں مرتبن ہی لوٹانے کا ضرورت مند ہے۔ جواس کو اس سے پہلے حاصل تھا۔ کدوہ مرجون کو واپس کر سکے۔ پس بیلوٹانے کی مدد میں ہوگا۔ کیونکه مرتبن پرلازم ہےاور میتھم اس وقت دیا جائے گا جب رہن اور قرض بیددونوں قیمت میں مساوی ہیں۔

علامه علاقالدين حنفي عليه الرحمه لكصة بيل كه جب مرتبن كے ذمه مربون كى حفاظت لا زم ہے اور يهاں حفاظت كا وہي تكم ہے جس كابيان وديعت ميں گزر چكا كەخود حفاظت كرے يا اپنے اہل وعيال كى حفاظت ميں دے دے يہاں عيال سے مرادوہ لوگ ہيں جواس کے اتھار بیتے سہتے ہوں جیسے لی بی بیجے خادم اور اجیر خاص یعنی نوکر جس کی ماہوار یا ششمائی یا سالانہ تخواہ دی جاتی ہو۔ مزدور جور دزانه پر کام کرتا ہومثلاً ایک دن کی اُسے اتن اُجرت دی جائے گی اس کی حفاظت میں نہیں دے سکتا۔

اور جسب عورت مرتهن ہے تو شو ہر کی حفاظت میں دے سکتی ہے۔ بی بی اوراولا دا گرعیال میں ندہوں جب بھی اُن کی حفاظت نیں دے سکتا ہے جن دوشخصوں کے مابین شرکت مفاوضہ یا شرکت عنان ہے ان میں ایک کے پاس کوئی چیز رکھی گئی تو شریک کی حفاظت میں دے سکتا ہے۔ ( درمختار، ردامختار، کتاب رئن، بیروت)

# رہن کی قیمت کادین سے زیادہ ہونے پرجعل مرہن پر ہونے کا بیان

وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ الْمَصْمُونِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَالْرَّدُ لِإِعَادَةِ الْيَدِ ، وَيَدُهُ فِي الزِّيَادَةِ يَدُ الْمَالِكِ إِذْ هُو كَالُمُودِ ع فِيهَا فَلِهَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ أَجْرَةِ الْبَيْتِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فَإِنَّ كُلَّهَا تَجِبُ

عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الرَّهُنِ فَصُلَ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ بِسَبِ الْحَبْسِ ، وَحَقُ الْحَبْسِ الْحَبْسِ ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الرَّهُنِ فَصُلَ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ بِسَبِ الْحَبْسِ ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الرَّهُ الْحُعْلُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ لِأَجْلِ الضَّمَانِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ وَحَقُ الْمَضُمُونِ ، المُضُمُونِ ، المُضَمُونِ ،

#### أترجمه

آور جبربن کی قیمت دین سے زائد ہے تو مرتبن پر ضان کی مقدار کے برابر جعل ہوگا۔ادر ذیا دتی کی مقدار را ہمن پر واجب
ہوگی۔ کیونکہ ذیا دتی مرتبن کے قبضہ میں امانت ہے۔اور قبضہ کا رولوٹانے کیلئے ہے۔ادر ذیا دتی مرتبن کا قبضہ الک کا قبضہ ہے۔ کیونکہ
وو زیادتی میں مودع کی طرح ہے۔اس لئے کے زیادتی کا انعام مالک پر ہوگا۔اور بیاس مکان کی مزدوری کے سواہے جس کوہم بیان
کرآئے ہیں۔ کیونکہ اس کی ساری مزدوری مرتبن پر لازم ہے آگر چر دمن کی قبت میں ذیا دتی ہے۔ کیونکہ اس کا وجوب قید کے سبب
سے اور قید کاحق مرتبن کیلئے ساری رہن میں ہے۔ جبکہ انعام بیضان کے سبب مرتبن پر لازم ہوا تھا۔ پس وہ مضمون کی مقدار کے
صاب سے ہوگا۔

یو

### اثرن

اورمرتهن کے پاس اگر مربون ہلاک ہو جائے تو ذین اور اس کی قیت میں جو کم ہے اُس کے مقابلہ میں ہلاک ہوگا مثلاً سو روپے ذین ہیں اور مربون کی قیت دوسو ۲۰ ہے تو سو ۱۰ کے مقابل میں ہلاک ہوالیتی اس کا ذین ساقط ہوگیا اور مرتبین را ہمن کو پچھ نہیں دے گا اور اگر صورت مفروضہ میں مربون کی قیت ہجاس روپے ہے تو ذین میں سے پچاس ساقط ہو گئے اور بچاس ہاتی نہیں اوراگر دولوں برابر ہیں تو نددینا ہے نہ لینا۔ (در مختار برکماب رہیں ، ہیروت)

## مرمون کے علاج معالجہ کے ضمان کا بیان

وَمُلَاوَا أَهُ الْحِرَاحَةِ وَالْفُرُوحِ وَمُعَالَجَةُ الْأَمُواضِ وَالْفِلَاءُ مِنْ الْجِنَايَةِ تَنْقَسِمُ عَلَى الْمَصْمُونِ وَالْأَمَانَةِ ، وَالْحَرَاجُ عَلَى الرَّاهِنِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ ، وَالْعُشُرُ الْمَصْمُونِ وَالْأَمَّانَةِ ، وَالْحَرَاجُ عَلَى الرَّاهِنِ لِتَعَلَّقِهِ بِالْعَيْنِ وَلَا يَبْطُلُ الرَّهُنُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ فِي الْمَوْتَهِنِ لِتَعَلَّقِهِ بِالْعَيْنِ وَلَا يَبْطُلُ الرَّهُنُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ فِي الْمَوْتِهِ فِي الْمَوْتِي الْمَاقِي ؛ لِأَنَّ وَمَا أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا مِمَا وَجَبَ عَلَى الْآخِو بِأَمْ وِ الْقَاضِي وَجَعَ عَلَيْهِ وَمَا أَذَاهُ أَحَدُهُمَا مِمَا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ فَهُو مُتَطَوِّعٌ ، وَمَا أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا مِمَّا مِحْبُ عَلَى الْآخِو بِأَمْ وِ الْقَاضِي وَعَلَى الْمَاحِبُهُ فَهُو مُتَطَوِّعٌ ، وَمَا أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخِو بِأَمْ وِ الْقَاضِي وَجَعَ عَلَيْهِ مَا حَبِهُ فَهُو مُتَطَوِّعٌ ، وَمَا أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخِو بِأَمْ وِ الْقَاضِي وَجَعَ عَلَيْهِ كَالَ عَلَى الْمَوْمُ مُتَعَلِّمُ مُ الْمَاحِدُهُ أَمُولُ الْمُؤْفِى وَلَايَةَ الْقَاضِي عَامَةٌ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةً أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَهِي صَاحِبُهُ خَاضِرًا وَإِنْ كَانَ بِأَمْ و الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو يُومُنْ إِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَهِي صَاحِبُهُ خَاصِرًا وَإِنْ كَانَ بِأَمْ و الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو يُومُنْ إِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَهِي

فيوضات رضويه (جلرچاروجم) فَرْعُ مَسَأَلَةِ الْحَجْرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اللَّهُ أَعْلَمُ. اللَّهُ أَعْلَمُ. اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ

اورکسی زخم کی دوا، پھوڑ ہے پھنسی جیسی بیار ہوں کا علاج اور جناثیت کا فدریدامانت اور مضمون برتقسیم ہوگا۔ جبکہ خراج تو خدموسی طور پررائن پرلازم ہوگا۔ کیونکہ ملکیت کا بوجھائ پر ہے۔اور پیدادار کاعشر مرتبن کے تن پرمقدم ہوگا کیونکہ دور ہن کے عین سے متعلق ہونے والا ہے۔اور بقید میں رہن باطل نہ ہوگی۔ کیونکہ وجوب عشر پید کمکیت را بمن کے منافی نہیں ہے۔ جبکہ حقدار ہونے میں اليانيس بـاوروه خرچه جورائهن اور مرجن ميل سے كى براا زم تھا۔اوركى نے اداكر ديا ہے تو اداكر نے والا احسان كرنے والا ہوكا اور دوسرے پرلازم ہونے والانفقہ جوان میں سے سی نے قامنی کے علم کے مطابق خرج کیا ہے وہ دوسرے سے واپس لے گا۔اور ب اسی طرح ہوجائے گا۔ کہ جس طرح اس کے دوست نے اس کوخرج کرنے کا تھم دے دیا ہو۔اس لئے ولایت قاضی عام ہے۔ حضرت امام اعظم رضی الله عندسے روایت ہے کہ جب خرج کرنے والاسائتی موجود ہے تو و واس سے واپس نہیں لے سکتا خواہ بى خرج كرنا قاضى كے تھم سے بى ہے۔ جبكدامام ابو بوسف عليه الرحمہ نے كہا ہے كد دونوں صورتوں ميں واپس لے سكتا ہے۔ اور ب مستلد حجروا في المستفى فرع ب-

اور مر ہون کومر تبن کے پاس واپس لانے میں جو سرقہ ہوشاً وہ ہما کے حمیا اُس کو پکڑ لانے میں پچھ خرج کرنا ہو گایا مر ہون کے مستح منتومیں زخم ہو کمیایا اُس کی آئے میں پر بڑئی یا کسی تھے کی بیاری ہے ال کے علاج میں جو پھے صرفہ ہووہ مضمون وا مانت پر تقسیم کیا جائے کینی اگر مرہون کی قیمت ڈین سے زائد ہوتو اس صورت میں بتایا جا چکا ہے کہ بقتر یہ ڈین مرہن کے ضان میں ہےاور جو پجو ڈین سے زائد ہے وہ امانت ہے لہٰڈا میصرفہ دونوں پرتقتیم ہو جو حصّہ مرتبن کے منان کے مقابل میں آئے وہ مرتبن کے ذمہ ہے اور جو امانت کے مقابل ہووہ را ہن کے ذمہ اور اگر مرجون کی قیت ڈین سے زائد نہ ہوتو میرسار ہے مصارف مرتبن کے ذمہ ہوں مے (ورمخار، كماب رجن، بيروت)



# ﴿ يه باب ارتبان كے جواز وعدم جواز كے بيان ميں ہے ﴾

باب ارتبان ك فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے رہن سے متعلق مقد ماتی مسائل کو ذکر کرنے سے قارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے بہاں سے ان مسائل کو تفصیل کو شروع کیا ہے۔ اور بیاصول ہے کہ تفصیل اجمال کے بعد آیا کرتی ہے۔ لہذاان مسائل کومؤ خرذ کر کہا ہے۔ (عمایہ شرح البدایہ، کتاب رہن ، ہیروت)

مشتركه چيزكورېن ركفي مين فقهي اختلاف كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُورُ رَهُنُ الْمُشَاعِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ ، وَلَنَا فِيهِ وَجُهَانِ : أَحَدُهُمَا يَبْنَاوَلُهُ يَبْنِى عَلَى حُكُمِ الرَّهُنِ ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا بُهُوتُ يَدِ الِاسْنِيفَاءِ ، وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ الْمَشَاعُ وَعُندَهُ الْمُشَاعُ يَقْبَلُ مَا هُوَ الْمُحُكُمُ عِنْدَهُ وَهُو تَعَيَّنُهُ لِلْبَيْعِ وَالثَّالِي الْمَعَقُدُ وَهُو الْمُشَاعُ وَعِنْدَهُ الْمُشَاعُ يَقْبَلُ مَا هُوَ الْمُحْكُمُ عِنْدَهُ وَهُو تَعَيَّنُهُ لِلْبَيْعِ وَالثَّالِي الْمَعْدِجِ بَالرَّهُن فَي الْمُشَاعُ وَعُو الْمُسْتِيثَاقُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِى بَيَنَاهُ ، وَكُلُّ وَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِاللَّوْامِ ، وَلَو جُوزُنناهُ فِي الْمُشَاعِ يَهُوتُ الذَّوَامُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ اللهَ عَلْمُ اللهُ وَلِلهَ يَتَعَلَّقُ بِاللَّوَامِ ، وَلَوْ جَوَّزُنَاهُ فِي الْمُشَاعِ يَهُوتُ الذَوامُ ؛ لِأَنَّهُ لَا اللهَ يَعُونُ اللهَ وَلَهُ اللهُ وَكُلُّ وَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِاللَّوَامِ ، وَلَوْ جَوَّزُنَاهُ فِي الْمُشَاعِ يَهُوتُ الذَوامُ ؛ لِلْنَهُ لَا اللهَ مِنْ الْوَجْهِ الْذِي بَيَنَاهُ ، وَكُلُّ وَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِاللَّوَامِ ، وَلَوْ جَوَّزُنَاهُ فِي الْمُشَاعِ يَهُوتُ الذَوامُ ؛ لِلْآلَةُ لَا اللهَ مِنْ الْمُهَا يَأَةِ فَيصِيرُ كَمَا إِذَا قَالَ رَهَنَتُك يَوْمًا وَيَوْمًا لَا ، وَلِهَذَا لَا يَحُوذُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْمُهَا عَمُ اللهُ اللهِ مَعْ وَهُو فِيمَا يُقَشَمُ ، الْمَانِعَ فِي الْهِبَةِ غَرَامَةُ الْقِسْمَةِ وَهُو فِيمَا يُقَسَّمُ ،

2.7

كرنے والا ہے۔ جوان كخرو يك رئن كالحكم ہے اوروه يہ ہے كہا ك ربع كيليم عين ہوجائے۔

ہماری دوسری دلیل میہ ہے کدر بن کا موجب دائی قبضہ ہے۔ کیونکہ ربن قبضہ جس آ کرمشر دع ہونے دالی ہے۔اور یفس کے سبب سے ہے یار بن کے مقصد کی رعایت کرتے ہوئے ہے۔اوراس کے ساتھ مضبوطی حاصل کرنا ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ اور بیتمام معاملات بیشی کے ساتھ وابسطہ ہیں۔اور دائمی قبضے کی جانب حبس کا حق لے جانے والا ہے۔اور جب ہم مشاع کور ہن رکھنا جائز قرار دے دیں تو دوام ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ منافع کی تنتیم ضروری ہے۔تو بیای طرح ہو جائے گا کہ را ہن نے اس طرح کہا ہے کہ ایک دن تمہارے پاس میں نے اس کور بن رکھ دیا ہے اور ایک دن نہیں رکھا کیونکہ ان اشیاء میں رہن جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ریوسیم ہونے کا احتمال رکھنے والی ہیں۔اوران میں بھی رئن جائز نہیں ہے جو تعقیم کا احتمال رکھنے والی ہیں۔ جبكه بهبدين ايسانندس بيسي كيونكه جواشياء تتعيم كااحتمال نبيس ركفتي بين ان مين مشاع كابهه جائز بيه يكونكه تعيم كاجر مانه بهدي

روکنے والا ہے۔اوران چیز وں میں ہوسکتا ہے جو تقسیم کی جاسکتی ہوں۔

اورمشاع کوربن رکھنا فاسدہے یا باطل میچے بیہے کہ باطل نہیں بلکہ فاسدہے للبندا مربون پر مرتبن کا اگر قبضہ ہوگیا توبیہ قبضہ قبضه کشمان ہے کہ مربون اگر ہلاک ہوجائے تو وہی تھم ہے جور بن سمجے کا تھا۔ ( درمخار ، کمّاب ربن ، ہیروت )

ربهن باطل وفاسد مين فرق كابيان

اور رئین فاسدو باطل میں فرق بیہ ہے کہ باطل وہ ہے جس میں رئین کی حقیقت بی نہ پائی جائے کہ جس چیز کور ہمن رکھاوہ مال ہی ندہویا جس کے مقابل میں رکھاوہ مال مضمون نہ ہوادر فاسد دہ ہے کہ رئن کی حقیقت پائی جائے گر جواز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہوجس طرح ہے میں فاسد وباطل کا فرق ہے بہاں بھی ہے۔ (شرمبلالی)

تحكم مبه كامشاع كوقبول كرنے كابيان

أُمَّا حُكُمُ الْهِبَةِ الْمِلْكُ وَالْمُشَاعُ يَقْبَلُهُ ، وَهَا هُنَا الْحُكُمُ ثُبُوتُ يَدِ الِاسْتِيفَاء وَالْمُشَاعُ لَا يَقْبَلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، وَلَا يَجُوزُ مِنْ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ حُكْمُهُ عَلَى الْوَجْدِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْوَجْدِ الشَّانِي يَسْكُنُ يَوْمًا بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَيَوْمًا بِحُكْمِ الرَّهْنِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ رَهَنَ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا وَالشَّيُوعُ الطَّارِءُ يَمْنَعُ بَقَاءَ الرَّهْنِ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ ، وَعَسَ أَبِسَى يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ؟ لِأَنَّ حُكُمَ الْبَقَاءِ أَسْهَلُ مِنْ حُكْمِ الِابْتِدَاءِ فَأَشْبَهَ الْهِبَةَ وَجُهُ الْأُوَّلِ أَنَّ الِامْتِنَاعَ لِعَدَمِ الْمَحَلَيَّةِ وَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، فَالِابْتِذَاء وَالْبَقَاء سُوَاء" كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي بَابِ النَّكَاحِ ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشَاعَ يَقُبَلُ حُكُمَهَا وَهُوَ الْمِلْكُ

، وَاعْتِبَارُ الْـقَبُـضِ فِـى الِايْتِدَاء ِ لِنَفْيِ الْغَوَامَةِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى اغْتِبَارِهِ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ وَلِهَـذَا يَصِحُ الرُّجُوعُ فِي بَعْضِ الْهِبَةِ ، وَلَا يَجُوزُ فَسُخُ الْعَقْدِ فِي بَعْضِ

جبكه بهدكا تقم تووه ملكيت بهاورمشاع ملكيت كوقبول كرليما بهرجبكه يهال ربن كاقبضه استيفاء كوثابت كرناب اوراس كو مشاع قبول كرنے والانبيس بيخوا ووقتيم كااخمال ريكنے والاندہو۔

اوراپے شریک کے ہاتھ سے بھی مشاع کارین جائز نہیں ہے کیونکہ دلیل اول کےمطابق مشاع اس کوقبول نہ کرے گا۔اور دوسری دلیل کے مطابق وہ ایک مالک کے تھم کی وجہ سے محبوس رہے گی اور دوسرے دن رہن کے تھم ہے محبوس ہو گی تو بیاسی طرح ہو مائے گا کہاس نے ایک دن رہن رکھی ہے اور ایک دن رہن ہیں رکھی۔اورمبسوط کےمطابق جوطاری ہونے والے شیوع ہیں وہ بقائے رہن کورو کنے والے ہیں۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمد افعل کیا گیا ہے کہیں روکتے کیونکہ باقی رکھنے کا تھم بیابتداء کے تھم ہے آسان ہے۔پس بيهبه كےمشابہ وجائے گا۔

اور پہلے تول کی دلیل میہ ہے کدر بن کامشاع اس کئے منع ہے کہاس کامحل نہیں ہے اور جو چیز اس محل کی جانب لے جانے والی ہے وہ بھی نیس ہے۔ پس ابتداء وبقابید دونوں برابر ہو پھی ہیں۔ جس طرح نکاح کے باب میں حرمت کا مسئلہ نے۔ جبکہ بہنہ میں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ مشاع اسکے تھم کوقبول کرنے والا ہے۔اور وہ ملکیت ہے۔اور ابتداء میں قبضے کواعتبار کرنا ہے تاوان کو دور کرنے کی بات ہے۔اس وضاحت کےمطابق جوہم نے بیان کردی ہے۔جبکہ بقاء کی حالت میں قبضہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی تیں ہیں ہے كيونكه بعض بهبه ميں رجوع كرنا درست ہے جبكہ بعض رئين ميں عقد كونتے كرنا جائز نہيں ہے۔

اورمر ہون نے پر قبضہ اس طرح ہو کہ وہ اکھٹی ہومتغرق نہ ہومثلاً درخت پر پھل ہیں یا کھیت میں زراعت ہے صرف بھلوں یا زراعت کورئهن رکھا درخت اور کھیت کوئیں رکھا یہ قبضہ جی نہیں اور رہے کی ضرور ہے کہ مرہون شے تن رائهن کے ساتھ مشغول نہ ہو بشانا در خت پر پھل ہیں اور صرف در خت کور ہمن رکھا اور رہے گی ضرور ہے کہ تمیز ہولینی مشاع نہ ہو۔ ( ورمختار ، کتاب رہن ، بیروت ) درختوں کے سوامچلوں کی رہن کے عدم جواز کا بیان

قَـالَ (وَلَا رَهُـنُ ثَـمَرَةٍ عَلَى رُءُ وسِ النَّخِيلِ، وَلَا زَرْعِ الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ، وَلَا رَهْنُ النَّخِيلِ فِي الْأَرْضِ دُونَهَا) ؛ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ مُتَّصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَرِّهُونٍ خِلْقَةً فَكَانَ فِي

مَعْنَى الشَّائِعِ (وَكَلَا إِذَا رَّهَنَ الْأَرْضَ دُونَ النَّخِيلِ أَوْ دُونَ الزَّرْعِ أَوْ النَّخِيلِ دُونَ النَّمَرِ) ؛ لِأَنَّ الِاتْصَالَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ ، فَصَارَ الْأَصَٰلُ أَنَّ الْمَرْهُونَ إِذَا كَانَ مُتَصِلًا بِمَا لِنَّسَمِ ) ؛ لِأَنَّ الِاتْصَالَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ ، فَصَارَ اللَّصَٰلُ أَنَّ الْمَرْهُونِ وَحْدَهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ رَهُنَ لَيُسَرِبُ مِهُونِ لَمْ يَجُزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَبْصُ الْمَرْهُونِ وَحْدَهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ رَهُنَ النَّرَضِ بِهُونِ الشَّيْءَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ رَهُنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

### ترجمه

اورای طرح جب کی مخفس نے درختوں کے سواز مین کورئن رکھ دیا ہے یا زراعت کوز بین کے سوارئن رکھ دیا ہے یا مجراس نے پھٹول کو چھوڑ کوکر دئن رکھا ہے کیونکہ وہ ملے ہوئے ہیں۔تو اس بارے میں فقتی قانون بیہ ہے کہ جب مرہون ایسی چیز سے ملاہوا ہے جو مرہون نہ ہوتو بیہ جائز نہ ہوگا کیونکہ اکمیل مرہون پر قبضہ کرٹا جائز نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ درختوں کے سوابھی زمین کا رہن جائز ہے کیونکہ درخت اسکنے والی چیز کا نام ہے۔ پس درخت کا اس کے مقام کے سمیت استثناء جوجائے گا۔ بہ خلاف اس کے کہ جب سی خض نے تمارت کے سوامکان کور ہن رکھا ہے تو بہ جائز نہ جوگا کیونکہ قرارت بناء کا نام ہے۔ اور بیرساری زمین کور ہن رکھنے والا ہوگا۔ کیونکہ وہ را ہن کی ملکیت کے ساتھ مصروف ہونے والا ہے۔ اور جب درختوں کو ان کی جگہ سمیت رہن رکھا ہے تو بہ جائز ہے۔ کیونکہ بید پاس ہونے والا ہے اور پاس ہونا بیرہن کی درشتی کورو کئے والانہیں ہے۔

ثرح

حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اس میں کچھا ختلاف نہیں ہے اگر کوئی لونڈی یا جانوریجے ادراس کے بہٹ میں بچہ ہوتو وہ بچہ شتری کا ہوگا خواہ مشتری اس کی شرط لگائے یا نہ لگائے تو تھجور کا در فت جانور کی مانند ہیں۔ بچے کے مانند ہیں۔

حضرت امام ما لک علیدالرحمہ بنے کہا ہے کہ میر بھی اس کی دلیل ہے کہ آ دمی درخت کے پچلوں کور بمن کرسکتا ہے بغیر درختوں

ے اور بیبیں ہوسکتا کہ پیٹ کے بیچے کور بمن کر بے بغیراس کی مال کے آ دمی ہویا جانور ہو۔

(موطالهام مالك: جلداول: حديث تمبر 1319)

## محجوروں كا درخت كى رئن ميں شامل جونے كابيان

(وَلَوْ كَانَ قِيهِ آرَمَوْ يَدْخُلُ فِي الرَّهُنِ) ؛ إِلَّانَهُ تَابِعُ لِاتِّصَالِهِ بِهِ فَيَدُخُلُ تَبَعًا تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ النَّخِيلِ بِدُونِ النَّمَرِ جَائِزٌ ، وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى إِذْخَالِهِ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرٍ ، وَبِخِكَافِ الْمَتَاعِ فِي الذَّارِ حَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الذَّارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ ؛ لِآنَـهُ لَيْسَ بِتَابِعِ بِوَجُهِ مَا ، وَكَذَا يَدُخُلُ الزَّرُعُ وَالرَّطْبَةُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ وَلَا يَدُخُلُ فِي الْبَيْعِ لِـمَا ذَكَرُنَا فِي الشَّمَوَةِ (وَيَدُخُلُ الْبِنَاءُ ۗ وَالْغَرْسُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ وَالْذَارِ وَالْقَرْبَةِ) لِمَا ذَكُرُنَا ،

اور جب درخت میں مجوریں ہیں تو وہ بھی رہن میں شامل ہوں گی۔ کیونکہ دہ تا نع ہیں۔اور درخت ان سے ملا ہوا ہے۔ پس محت عقد کے بطورا نیائے تھجوریں اس میں شامل ہوں گی۔جبکہ بیٹے میں نہیں کیونکہ بیچے تھجوروں کےسوابھی درختوں کی جائز ہے۔اور ہے میں صراحت کے بغیر داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔جبکہ کھر کے سامان میں ایبانہیں ہے۔ پس صراحت کے مکان کا سامان بھی بیچ میں شامل نہ ہوگا کیونکہ سامان تا ایع نہیں ہوتا۔اورای طرح زمین کور بمن رکھنے میں اس کی کھیتی اور برسیم شامل ہوجائے کی لیکن بیچ میں شامل نہ ہوگی اس دلیل کے سبب سے جس کوہم نے بیان کرویا ہے۔

اور زمین ،مکان اور دیبات کور بمن رکھنے ہیں ممارت اور در خبت شامل ہوں مے۔ای ولیل کے سبب سے جس کوہم نے بیان كرديا ب\_اور جب سامان سميت كمركور بن ركدديا بي توجائز ب-

شیخ نظام الدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں اور جب مربون شے پر قبضه اس طرح ہو کہ وہ انھئی ہومتفرق نہ ہومثلاً ورخت پر پھل ہیں یا کھیت میں زراعت ہےصرف بھلوں یا زراعت کور<sup>ہ</sup>ن رکھا درخت اور کھیت کونیں رکھا یہ قبضہ جے نہیں اور یہ بھی ضرور ہے کہ مرہون ہے جن رائن کے ساتھ مشغول نہ ہومثلاً درخت پر پھل ہیں اور صرف درخت کورئن رکھا اور بی بھی ضرور ہے کہ تمیز ہولیعنی

اور جب الیسی چیز رئین رکھی جودوسری چیز کے ساتھ متصل ہے مثلاً درخت میں پھل سکتے ہیں صرف پھلوں کورہن رکھا اور مرتبن نے جدا کر کے مثلا بچلوں کوتو ڈ کر قبضہ کرلیا اگر میہ قبضہ بغیرا جازت را بن ہے تو نا جائز ہے خواہ ای مجلس میں قبضہ کیا ہو یا بعد میں اور اگراجازت رائن ہے ہے تو جائز ہے۔ (عالمگیری، کمّاب رئن، بیروت) مر ہونہ چیز میں حقدار نکل آنے کابیان

(وَلَوْ رَهَنَ الذَّارَ بِمَا فِيهَا جَازَ وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ ، إِنْ كَانَ الْبَاقِي يَجُوزُ ايْتِدَاء الرَّهْنِ عَـلَيْـهِ وَحْدَهُ بَقِى رَهْنَا بِحِصَّتِهِ وَإِلَّا بَعَلَ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ جُعِلَ كَأْنَهُ مَا وَرَدَ إِلَّا عَلَى الْبَاقِي، وَيَسْمَنَعُ التَّسْلِيمَ كُونُ الرَّاهِنِ أَوْ مَتَاعِهِ فِي الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ ، و كذا مَتَاعُهُ فِي الُوِعَاءِ الْمَرُهُونِ \* وَيَمْنَعُ تُسْلِيمَ الذَّابَةِ الْمَرُّهُونَةِ الْحَمْلُ عَلَيْهَا فَلا يَتِمُ حَتَى يُلْقِيَ الْحِمْلَ ؛ لِأَنَّهُ شَاعِلٌ لَهَا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَهَنَ الْحِمْلَ دُونَهَا حَيْثُ يَكُونُ رَهْنًا تَامًّا إِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ ؛ إِلَّانَ الدَّابَّةَ مَشْغُولَةً بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَهَنَ مَتَاعًا فِي ذَارٍ أَوْ فِي وِعَاء دُونَ اللَّذَارِ وَالْهِ عَاءِ، بِيَحَلَافِ مَا إِذَا رَهَنَ سَرَّجًا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ لِجَامًا فِي رَأْسِهَا وَدَفَعَ الذَّابَّةَ مَعِ السَّرْجِ وَاللَّهَ عَلِيمِ حَيْثُ لَا يَكُونُ رَهْنَا حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهَا ثُمَّ يُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ ؛ إِلَّانَهُ مِنْ تُوَابِعِ الذَّابَّةِ بِمَنْزِلَةِ النَّمَرَةِ لِلنَّخِيلِ حَتَى قَالُوا يَدُّعُلُ فِيهِ مِنْ غَبْرِ ذِكْرٍ .

۔ اور جب مربونہ چیز میں کوئی حقدارنکل آیا ہے تو اب اگر بقیداس طرح کا ہے کداس پرا کیلے علی ربن کی ابتداء جائز ہوتو اس کے جھے کے مطابق رہن باتی رہ جائے کی ورند ساری رہن باطل ہوجائے کی۔ کیونکہ اب رہن کا اس طرح سمجھا جائے گا کہ جس طرح و القيه جعے بر ہو كى ہے۔

اور جب مرموند کھر میں را بن باس کے سامان کا ہونا میرد کرنے سے مانع ہوجائے اور اس طرح جب مرمون برتن میں کس کے سامان کومپر دکرنا مانع ہو،ادرسواری پر بوجھ لا دنا بھی مپر دکرنے کے مانع ہولبذا جب تک وہ بوجھ کوا تار ہے گائیں اس وقت تک مپردکرنا کھٹل نہ ہوگا۔ کیونکہ بوجھ جانورکومعروف کرنے والا ہے۔اور بیمسکلہاس صورت کے خلاف ہے کہ جب صرف سامان کو ر بمن رکھ دیا جائے اور جانورکور بمن ندر کھا جائے۔ لیس ربمن کھنل ہو جائے گی۔اور جب جانور مرتبن کورا بمن کو دے دیتا ہے کیونکہ جانور بوجھے کے ساتھ مصروف رہے گا۔اور بیای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کمریس سامان کور بمن رکھا ہے یا برتن میں سامان کو ر ان رکھ دیا ہے۔ اور کھر اور برتن کورائن بین رکھا۔

اور میرمسکلداس صورت کے خلاف ہے کہ جب اس فے سواری پرموجود سامان کور جن رکھا ہے یا اس کے سر پرموجود لگام کور جن ر کھا ہے۔ اور زین اور لگام کوسواری کے ساتھ دے دیا ہے تو وور بن نہوں گی۔ یہاں تک کررا بن زین کوسواری سے الگ کردے ۔ اوراس کومرتبن کےحوالے کروے۔ کیونکہ ربیا نور کے تالع ہے۔ جس طرح کیل درخت کے تالع ہے۔لہذااس بارے بیں مشائخ فغهاءنے کہاہے کہ تالع صراحت کے بغیر منبوع میں شامل ہوجائے گا۔

علامه علاؤالدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں اور جب مرتبن کے پاس مرہونہ چیز ہلاک ہوگئی ہے۔اس کے بعداس میں استحقاق ہوا۔اور سخت نے رائن سے صال لیا تو دین ساقط ہوگیا۔اوراگر مرتبن سے قیمت کا صال لیا تو جو بھتا وان دیا۔ہراہن سے واپس کے گااورا پنا ذین بھی وصول کر ایگا۔ ( ورمخنار ، کماب رئن ، بیروت)

## امانات کے بدیلے میں رہن کے بیچے نہ ہونے کابیان

قَىالَ (وَلَا يَصِحُّ الرَّهُنُ بِالْأَمَانَاتِ) كَانُوَدَاتِعِ وَالْعَوَارِيِّ وَالْمُضَارَبَاتِ (وَمَالِ الشَّرْكَةِ) ؛ إِلَّانَّ الْقَبْضَ فِي بَابِ الرَّهُ نِ قَبْنَ مُصَّمُونٌ فَكَلَّ بُدَّ مِنْ ضَمَانِ ثَابِتٍ لِيَقَعَ الْقَبُضُ مَنْ مُونًا وَيَتَحَقَّقَ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ (وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُ بِالْأَعْيَانِ الْمَصْمُونَةِ بِغَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ فِي يَلِ الْبَائِعِ) ؛ إِلَّانَ الصَّمَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا هَلَكَ الْعَيْنُ لَمْ يَضْمَنُ الْبَائِعُ شَيْئًا لَكِنَّهُ يَسْقُطُ النَّمَنُ وَهُوَ حَقُّ الْبَائِعِ فَلَا يَصِحُ الرَّهُنُ فَأَمَّا الْأَعْيَانُ الْمَصْمُونَةُ بِعَيْنِهَا وَهُوَ انْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ أَوْ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ هَلَاكِهِ مِثْلَ الْمَغْصُوبِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ يَصِحُ الرَّهُنُ بِهَا ؛ لِأَنَّ الصَّمَانَ مُتَقَرَّرٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَايِم وَجَبَ تَسْلِيمُهُ ، وَإِنْ كَانَ هَالِكًا تَجِبُ قِيمَتُهُ فَكَانَ رَهْنًا بِمَا هُوَ مَضْمُونٌ

فرمایا کدامانوں،ودلعوں،عاریات،مضاربات اورشرکت والے مال کے بدلے میں رہن رکھنا سے جہنیں ہے۔ کیونکہ رہن کے احکام میں جو قبضہ ہوتا ہے وہ قابل ضان ہوا کرتا ہے لیس ضان کو ٹابت کرنا واجب ہے۔ تا کہ ضمون قبضہ واقع ہوجائے۔اوراس سے قرض کو دصول کیا جاسکے۔اورای طرح ان اعیان میں بھی رہن درست نہ ہوگی جس غیر کیلئے مضمون ہوں گی۔جس طرح وہ بیع ہے جو باکع کے قبصنہ میں ہو۔ پس منمان واجب نہ ہوگا ہیں جب جیتے ہلاک ہوجائے تو اس پر با نع کسی چیز کا ضامن نہ ہے گا ہاں البت جب جمن ساقط موجائے كيونكدو وبائع كاحل بلدار من درست شهوكى۔

اور جہاں تک ان اعیان کا تعلق ہے جوخود بہخود قابل صان ہیں اور وہ یہ ہیں کہوہ اینی ہلا کت کے وقت مثل یا قیمت کے

بدلے میں مضمون ہوجس طرح مخصوبہ بدل خلع ، مہراور دم عمد کابدل مسلح ان تمام اشیاء کے بدلے میں رہمن رکھنا درست ہے۔ کیونکہ ان میں صفان ٹابت ہے۔ پس جب ان میں ہے کوئی چیز پائی جائے تو اس کوحوالے کرنا واجب ہے۔ اور جب ہلاک ہو جائے تو اس کی قیمت لازم ہوگی پس ایس چیز کے بدلے میں رئین درست ہے جو صفان والی ہے۔ اس لئے رئین درست ہو گی۔

خرح

علا مدعلا وَالدین فقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امائتوں کے مقابل میں کوئی چیز رہی ہیں رکھی جاسکتی مثلاً وکیل یا مفارب کو جو مال ویا جو دارانت ہے یا مود تر نے پیس ہوسکتا اگر دیا جا تا ہے وہ امائت ہے یا مود تر نے پیس ہوسکتا اگر سے مال والا کوئی چیز رہی کے طور پر نے پیس ہوسکتا اگر سے گا تو یہ دہی نہیں ، نہ اس پر رہی کے احکام جاری ہوں کے لبذا اگر کسی نے کتا جی وقف کی جیں اور یہ شرط کر دی ہے کہ جو فف کتب خاند سے کوئی کتاب ہے جائے تو اُس کے مقابل میں کوئی چیز رہی رکھ جائے یہ شرط باطل ہے کہ مستعیر نے پاس عاریت امائت ہے اس کے تناف ہونے پر منمان نہیں پھراس کے مقابل میں رہی دکھنے ہوگا۔

( در مختار، کتاب رئن، بیروت، نتاوی شامی، کتاب رئن، بیروت)

اورونف والی کتابوں کا خاص کراس لیے ذکر کیا گیا کہ یہاں واقف کی شرط کا بھی اعتبار نہیں ورنہ تھم ہے کہ کوئی چیز عاریت دی جائے اُس کے مقابل میں رہن نہیں ہوسکتا۔

## رئن بددرك كے بطلان اور كفالدبددرك كے جواز كابيان

قَالَ (وَالرَّهُنُ بِالدَّرَكِ بَاطِلٌ وَالْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ جَائِزَةٌ) وَالْفَرُقِ أَنَّ الرَّهْنَ لِلاسْتِيفَاء وَلا السُتِبفَاء وَقَبُلَ الْوُجُوبِ، وَإِضَافَةُ التَّمُلِيكِ إِلَى زَمَانِ فِى الْمُسْتَقْبَلِ لَا تَجُوزُ أَمَّا الْكَفَالَةُ السُّتِبفَاء وَبُلُ الْمُطَالَبَةِ، وَالْتِزَامُ الْأَفْعَالِ يَصِحُّ مُضَافًا إِلَى الْمَآلِ كَمَا فِى الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ، فَلالْتِرَامِ الْمُطَالَبَةِ، وَالْتِزَامُ الْأَفْعَالِ يَصِحُّ مُضَافًا إِلَى الْمَآلِ كَمَا فِى الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ، وَالْعَلَا اللهُ عُولِ وَلِي يَصِحُ الرَّهُنُ ، فَلَوْ قَبَضَهُ قَبُلَ الْوُجُوبِ وَلِي اللهَ اللهُ وَلَا يَصِحُ الرَّهُنُ ، فَلَوْ قَبَضَهُ قَبُلَ اللهُ عُولِي وَلا يَصِحُ الرَّهُنُ ، فَلَوْ قَبَضَهُ قَبُلَ اللهُ عُولِي اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَصِحُ الرَّهُنُ ، فَلَوْ قَبَضَهُ قَبُلَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

ترجمه

حضرت اما مجمع علید الرحمہ نے جامع صغیر میں کہا ہے کہ دہن ہورک سی جبکہ کفالہ بددرک جائز ہے۔ اور ان دونوں میں فرق میر ہے کہ رہن وصولی کو پانے کیلئے ہوا کرتی ہے اور وجوب سے قبل وصولی ممکن نہیں ہے اور ذمانے کی جانب تمدیک کا اضافت جائز نہیں ہے جبکہ کفالہ مطالبہ کو لازم کرنے کیلئے ہوتا ہے۔ اور مال کی جانب اضافت کرتے ہوئے ایسا کاموں کو لازم کرنا درست ہے۔ جس طرح نماز روز و میں ہے۔ اس دلیل کے سب اس چیز میں بھی کفالت درست ہے جومکفول لہ کی فلال پر ثابت ہے جبکہ اس کے بدسلے میں رہن ورست ہے اور وہ رہن خریدار کے وجوب سے قبل ہی رہن پر قبضہ کرلیا ہے اور وہ رہن خریدار کے جاب ہاں سے بلاک ہوگئ ہے تو وہ بلورا مائت بلاک ہوجائے گی۔ کونکہ برائی ہیں جمکونکہ اس کا دقوع باطل ہے۔

اس بیدستلداس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جورہ ن موجود قرض کے بدلے میں ہوادروہ بیہ کدرا ہن نے اس طرح کہا کہ میں نے تیرے پاس بیر چزرہ ن رکھی ہے کہ تو بچھ کوایک ہزار درہم بطور قرض دیدے۔اور مرتبن کے قبضہ میں وہ چیز ہلاک ہو پھی ہے تو وہ اس مال کے بدلے میں ہلاک ہوگئ ہے۔اور جس مر ہون کو مقابلے میں معین کیا گیا ہے کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے موجود کو موجود کی طرح سمجھ لیا ہے کیونکہ ایسی مر ہون جہت رہی سے قبضے میں آئی ہے جواب وجود کے اعتبار سے درست ہے لیس اس کور ہن کا تھم دے دیا جائے گا۔ جس طرح ایساسامان کہ جس کو بھاؤ کرنے کیلئے قبضہ میں لیا جائے ، پس مرتبن اس کا ضامی ہوگا۔

درك كے مقابل ميں رائن شهونے كابيان

قاضی تی بن فرا موز خفی لکھتے ہیں کہ درگ کے مقابل میں رہی نہیں ہوسکتا بعنی ایک چیز خریدی شن اوا کر دیا اور مہیے پر قبضہ کرلیا گرمشتری کوڈر ہے کہ ہے جیزا گرکسی دوسرے کی ہوئی اور اس نے جھے سے لیاتو بائع سے شن کی واپسی کیونکر ہوگی اس اطمینان کی خاطر ہائع کی کوئی چیز اپنے پاس رہی رکھنا چاہتا ہے بیر ہم سی خیج نہیں مشتری کے پاس اگر بید چیز ہلاک ہوگئ تو ضائ نہیں کہ بیر ہمن نہیں ہے بلکہ مانت ہے اور مشتری کو اُس کارو کنا جا تر نہیں بینی بائع اگرمشتری سے چیز ماسکے تو منع نہیں کرسکتا و بینا ہوگا۔

(وررالا حکام، کتاب زمن، بیروت)

اور چونکہ یہ چیزمشتری کے پاس امانت ہے اور اس کورو کئے کا تن نہیں ہے لہٰذا با لئع کی طلب کے بعد اگر نہ دے گا اور ہلاک ہو ملی تواب تا وان دینا ہوگا۔اب دوغاصب ہے۔

## تع سلم كرأس المال كے بدلے ميں رہن كدرست مونے كابيان

قَالَ (وَيَصِحُ الرَّهُنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبِثَمَنِ الضَّرُفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ) وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ الاسْتِيفَاءُ ، وَهَذَا اسْتِبْدَالٌ لِعَدَمِ الْمُجَانِسَةِ ، وَبَابُ الاسْتِبُدَالِ يَعَدَمِ الْمُجَانِسَةِ ، وَبَابُ الاسْتِبُدَالِ يَعَدَمِ الْمُجَانِسَةِ ، وَبَابُ الاسْتِبُدَالِ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ حُدُنَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ ثَابِتَةً فِي الْمَالِيَّةِ فَيَتَحَقَّقُ الِاسْتِيفَاء مِنْ حَيْثُ الْمَالُ فِيهَا مَسْدُودٌ وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ ثَابِتَةً فِي الْمَالِيَةِ فَيَتَحَقَّقُ الِاسْتِيفَاء مِنْ حَيْثُ الْمَالُ

وَهُوَ الْمَصْمُونُ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ (وَالرَّهُنُ بِالْمَبِيعِ بَاطِلٌ) لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ غَيْرُ مَضُمُونِ
بِسَفْسِهِ (فَإِنْ هَلَكَ ذَهَبَ بِغَيْرِ شَىءَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا اغْتِبَارَ لِلْبَاطِلِ فَبَهِى قَبْضًا بِإِذْنِهِ (وَإِنْ فَسَلَمُ لِسَنَفْسِهِ (فَإِنْ هَلَكَ الصَّرُفُ وَالسَّلَمُ فِي مَجْلِسِ الْعَفْدِ تَمَّ الصَّرُفُ وَالسَّلَمُ وَصَارَ السَّمُ رَبَهِنُ مُسْتَوِّفِيًّا لِلَمَيْنِهِ مُحُكِّمًا) لِتَحَقَّقِ الْقَبْضِ مُحُكِّمًا (وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ هَلَاكِ الرَّهُنِ بَطَلًا) لِفَوَاتِ الْقَبْضِ حَقِيقَةً وَمُحُكِمًا

#### ترجمه

فرمایا کہ بچسلم کے راس المال اور بیچ صرف کی قیمت اور مسلم فیہ کے بدلے بیں رہمن رکھنا درست ہے جبکہ اہام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جائز نبیس ہے کیونکہ رہمن کا تھم استیفاء ہے اور یہاں عدم مجانست کی وجہ سے اس کو بدل دینا ہے۔ اور ان احکام بیس بدلنے کا تھم بند کیا گیا ہے۔

ہماری دلیل ہیہ ہے مجانست مالیت میں ثابت ہے۔ پس مال ہونے کے اعتبارے مال کا استیفاء ثابت ہوجائے گا۔اور مالیت قابل صان ہوا کرتی ہے۔ جس طرح اس کا بیان ابھی گزراہے۔

فر مایا کہ بیتے کے بدلے بین رئین رکھنا ہاطل ہے اس دلیل کے سب سے جس کو ہم نے بیان کرویا ہے۔ کیونکہ خود ذات کے اعتبار سے قابل صمان نہیں ہے۔ اور جنب مرہونہ ہلاک ہو جائے تو دہ بغیر کسی بدلے ہلاک ہونے والی ہے گی۔ پس باطل کا کوئی اعتبار نہ ہوگا پس مرہون باکنح کی اجازت کے سبب مغیوض ہو جائے گا۔

اور جب مجلس عقد بین ایج صرف کی قیمت اور ایج سلم کے راک المال کے بدلے کی رئین ہلاک ہو چکی ہے تو اپنج صرف وسلم ممل ہوجائے گی۔ اور جب مجلس عقد بین ایخ صرف وسلم ممل ہوجائے گا۔ کیونکہ محکی طور پر قبضہ ثابت ہو چکا ہے۔ اور جب رئین کی ہلاکت سے جاور مرتبین ایک قرض کو وصول کرنے والا بین جائے گا۔ کیونکہ بطور حقیقت وسیم دونوں طرح کا قبضہ تم ہو چکا ہے۔ سے قبل ہی دونوں الگ ہوگئے ہیں۔ تو دونوں عقد شتم ہو چکا ہے۔

# تعظم كرأس المال كے مقابل رئن كى چندصورتوں كابيان

علامہ علاؤالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور ہے سلم کے راس المال کے مقابل میں رہن میچے ہے اور مسلم فیہ کے مقابل میں ہی معلیم صحیح ہے۔ اس طرح ہے صرف کے ثمن کے مقابل میں رہن میچے ہے۔ پہلے کی صورت رہے کہ کی شخص سے مثلاً سوہ اروپے میں سلم کیا اور ان روپوں کے مقابل میں کوئی چیز رہن رکھ دی۔ دوسرے کی بیصورت ہے کہ دیں اس کیہوں میں سلم کیا اور روپ دے دیا اور مسلم الُم یہ سے کوئی چیز رہن لے لی۔

تبسرے کی بیصورت ہے کہ روپے سے سوناخر بدااور روپے کی جگہ پر کوئی چیز سونے والے کو وے دی۔ پہلی اور تبسری صورت میں اگر مرہون اسی مجلس میں ہلاک ہوجائے تو عقد سلم وصَرف تمام ہو گئے اور مرتبن نے اپنا مال وصول پالیا یعنی تبیع سلم میں راس المان سلم الدکول می اور زخ مرف میں زیمن وصول ہو گیا مگریاس وقت ہے کہ مربون کی قیت راس المال اور تمنِ مُرف ہے کم نہ ہوا دراگر قیت کم ہے تو بقدر قیت میں ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوا دراگر مربون اُس مجلس میں نہ دیا تو عقد سلم و می نہ دیا تو عقد سلم و می نہ دیا تو عقد سلم و می نہ دول ہو گئے کہ ان دونوں میں ای مجلس میں نہ دیا تو عقد سلم و می ای مجلس ہو گئے کہ ان دونوں مقدوں میں ای مجلس میں وینا ضروری تھا جو پایا نہ گیا۔ اور اس صورت میں چونکہ عقد باطل ہو گئے لہذا مرتبن رائن کو مربون واپس رے۔ اور فرض کروم تبن نے ایمی واپس نہیں دیا تھا اور مربون ہلاک ہوگیا تو راس المال وشمن مرف کے مقابل میں ہلاک ہونا مانا ہو گئے ہوتا مانا

ووسری صورت بینی مسلم نید کے مقابل میں رب اسلم نے انبیٹ پاس کوئی چیز رہن رکھی اس میں عقد سلم مطلقاً بھی ہے مرہون ای جو بہا کہ ہو یا نہ ہودوٹوں کے جدا ہونے کے بعد ہو یا نہ ہوکہ داس المال پر قبضہ جو بخلس عقد میں ضروری تھا وہ ہو چکا اور مسلم نید کے ضرورت تھی ہی تبییں لہذا اس صورت میں اگر مرہون بلاک ہوجائے بحلس میں یا بعد مجلس ہم مورت عقد سلم تمام ہے۔ اور رب اسلم کو ہو یا مسلم فید وصول ہو گیا بعثی مرہون کے بلاک ہونے کے بعد اب مسلم فید کا مطالبہ ہیں کر سکتا ہاں اگر مرہون کی قدت کم ہوتو بعقد رقیت وصول ہو گیا تی ہاتی ہاتی ہے۔ (ورمخار ، کیا ب ربین ، بیروت ، فناوی شامی ، کتاب رہیں ، بیروت)

مسلم فيه كے بد لے والى رئن كے ہلاك بوجانے كابيان

(وَإِنْ هَلَكَ الرَّهُ نُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ بَطَلَ السَّلَمُ بِهَلاكِهِ) وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَوُفِيًا لِلْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُنْ يَكُونُ ذَلِكَ رَهُنَا لِلْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُنْ يَكُونُ ذَلِكَ رَهُنَا بِرَأْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُنْ يَكُونُ ذَلِكَ رَهُنَا بِرَأْسِ الْمُسَلَمِ فِيهِ وَهُنْ يَكُونُ وَهُنّا بِيَرْفِي يَخْمِسَهُ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ فَصَارَ كَالْمَعْصُوبِ إِذَا هَلَكَ وَبِهِ رَهُنْ يَكُونُ رَهُنًا بِقِيمَتِهِ (وَلَوْ هَلَكَ الرَّهُنُ بَعْدَ التَّقَاسُخِ يَهُلِكُ بِالطَّعَامِ الْمُسَلَمِ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ بِهِ وَهُنَّ بِقِيمِتِهِ (وَلَوْ هَلَكَ الرَّهُنُ بَعْدَ التَّقَاسُخِ يَهُلِكُ بِالطَّعَامِ الْمُسَلَمِ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِغَيْرِهِ كَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَصَلَّمَ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ بِالنَّمَنِ رَهُنَا ثُمَّ تَقَايَلا وَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِغَيْرِهِ كَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَصَلَّمَ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ بِالنَّمَنِ رَهُنَا ثُمَ تَقَايَلا النَّمَنِ مَحْبُوسًا بِغَيْرِهِ كَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَصَلَّمَ الْمَبِيعِ وَأَخَذَ بِالنَّمَنِ رَهُنَا ثُمَ تَقَايَلا النَّمَةِ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِلَا تُمَنَّا اللهُ مُنْ النَّمَنَ بَدَلَهُ ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَرُهُونُ يَهُلِكُ بِالتَّمَنِ التَّمَنَ بَلَاكَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْمُشْتَرِى يَهُلِكُ بِقِيمَتِهِ فَكَذَا هَذَا هَذَا لَوْ الشَعْرَى فِي يَذِ الْمُشْتَرَى يَهُلِكُ بِقِيمَتِهِ فَكَذَا هَذَا هَذَا اللهُ المُشْتَرَى فِي يَذِ الْمُشْتَرِى يَهُلِكُ بِقِيمَتِهِ فَكَذَا هَذَا هَذَا اللْمُلْتَوَى فَي يَذِ الْمُشْتَرَى يَهُلِكُ بِقِيمَتِهِ فَكَذَا هَذَا اللهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللْعُلْمَالِ الْعَلَى اللْعُلْمَالِكُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْعُمُولِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّكَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْمُسْلَمُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ اللْمُ الْمُؤَالِ اللْعَالَةُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِ الْمُلْمَا الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤَالِقُلُهُ الْمُؤْلُول

رجمہ اور جب مسلم فیہ سے بدلے والی رہن ہلاک ہوجائے تواس کی ہلا کت کی وجہ سے نظیم بھی باطل ہوجائے گی۔اوراس کامعنی یہ ہے کہ رب سلم مسلم فیہ کو وصول کرنے والا بن جائے گا لیس ملم کاعقد باقی نہ رہے گا۔ اور جب دونول عقد کرنے والول نے تیج سلم کوئتم کردیا ہے اور مسلم فید کے بدلے میں جوری نتمی تو وہ راک المال کے بدلے میں جوری نتمی تو وہ راک المال کے بدلے میں ربی بن جائے گئے۔ یہاں تک کہ جب رب سلم مرجون کو بحول کر لے۔ یہونکہ دراک المال بیسلم فید کا بدلہ ہے ہیں بیای طرح ہوجائے کا کہ جس مغصوبہ چیز ہلاک ہوجائے اور اس کے بدلے میں ربین ہے تو وہ اس کی قیمت کے بدلے میں ربی بن جائے گئے۔

اور جب سلم کے عقد کے فتا کرنے کے بعد مربونہ چیز ہلاک ہوئی ہے تواس کے بدلے میں غلہ ہلاک ہوا ہے جو مسلم فیہ ہے کے وکوالے کے کوئکہ مربونہ کا بدلہ بھی آب نے اور جیجے کو حوالے کے وکٹ مربونہ کا بدلہ بھی آب خواہ کے سوابدل کو مجول کیا ہوا ہے۔ جس طرح وہ بندہ کہ جس نے غلام کو بچے دیا ہے اور جیجے کو حوالے کر کے قیمت کے بدلے میں رئی لے لی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں عقد کرنے والوں نے اقالہ کر ایا ہے تو با تع کو بدی حاصل ہو گا۔ کو فکہ وہ جیجے لیے مربونہ چیز ہلاک ہو چی ہے اور وہ قیمت کے اور وہ قیمت کے بدلے میں ہوئی ہے اور وہ قیمت کے بدلے میں ہلاک ہوئی ہے۔ اس دلیل کے سبب سے جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔

اورائ طرح جب نئے فاسد کے طور پر کسی نے غلام کوخریدا ہے ادراس کی قیمت کوادا کر دیا ہے ادرخریدار کو بیش ہوگا کہ وہ قیمت وصول کرنے کے مقصد کیلئے مینے کوروک دے۔ اوراس کے بعد وہ خریدی ہوئی چیز مشتری کے ہاں سے ہلاک ہوگئی ہے تو وہ اپنی قیمت کے بدلے میں ہلاک ہونے والی ہے۔

ثرح

رب السلم نے مسلم فیہ کے مقابل میں اپنے پاس چیز رہمن رکھ کی تھی اور دونوں نے صفیہ سلم کوننے کردیا تو جب تک راس المال وصول نہ ہوجائے یہ چیز راس المال کے مقابل ہے یعنی مسلم الیہ بیدیں کہ سکتا کہ سلم فننے ہو جمیالابندام ہون واپس دو۔ ہاں جب مسلم الیہ راس المال واپس تیں کردے تو مر ہون کو واپس المسلم ہے پاس وہ چیز الیہ راس المال واپس تیں کردے تو مر ہون کو واپس المال ہے اور فرض کرو کہ راس المال واپس تیں دیا اور رب السلم کے پاس وہ چیز ہوئی تو مسلم فیہ کے مقابل میں اس کا ہلاک ہوتا سمجھا جائے گا بعنی رب المال مسلم فیہ کے مقابل میں اس کا ہلاک ہوتا سمجھا جائے گا بعنی رب المال مسلم فیہ کے مقابل میں المال کے قائم مقام فرض کر کے داس المال کی وصولی قرار دیں۔

آزاد، مد براور مكاتب كورى ركف كعدم جواز كابيان

2.7

اس مسئله کی دلیل واضح ہے کہ بہاں استیفاء یعنی بھیل قبضہ سے ندہونے کے سبب ندکورہ انسانوں کورہن میں رکھنا جا ترنہیں

شفعہ کے بدلے میں رہن کے عدم جواز کا بیان

(وَلَا يَسَجُورُ الرَّهُنُ بِالشَّفَعَةِ) ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مَضْمُونِ عَلَى الْمُشْتَرِى (وَلَا بِالْعَبُدِ الْمَأْذُونِ وَالْمَدْيُونِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونِ عَلَى الْمَوْلَى ، فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَا الْمَجَانِي وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمَدْيُونِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونِ عَلَى الْمَوْلَى ، فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ (وَلَا بِأَجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِيَةِ ، حَتَى لَوْ ضَاعَ لَمْ يَكُنُ مَضْمُونًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مَضْمُونٌ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مَضْمُونٌ

ترجمه

تترت علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب خریدار پر شفعہ ہوااور شفیع کے حق میں فیصلہ ہوا کہ سلیم مبیعی مشتری پر واجب ہو گئی شفیع میہ جا ہے کہ مشتری کی کوئی چیز رہمن رکھ لوں مینہیں ہوسکتا جس طرح بائع سے مشتری مبیعے کے مقابل میں رہمن نہیں لے سکتا مشتری سے شفیع بھی نہیں لے سکتا۔ (ورمختار ، کتاب رہمن ، ہیروت)

ملمان كيك شراب كورى ركف برعدم جواز كابيان (وَلَا يَهُوذُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرْهَنَ نَحَمُّوا أَوْ يَرْتَهِنَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمْنَ) لِتَعَذَّرِ الْإِيفَاءِ

وَالِاسْتِيهُ فَاعِرِ فِي حَقَّ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ الرَّاهِنُ إِذَا كَانَ ذِمْيًّا فَالْنَحَمُرُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِللَّهُمْي كَسَمَا إِذَا غَصَبَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُوتَهِنُ ذِمْيًّا لَمْ يَضْمَنْهَا لِلْمُسْلِمِ كَمَا لَا يَضْمَنْهَا بِالْغَصْبِ مِسْنَهُ ، بِخِكَلافِ مَا إِذَا جَرَى ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ؛ لِلْأَنَّهَا مَالٌ فِي حَقِّهِمْ ، أَمَّا الْمَيْنَةُ فَلَيْسَتْ بِمَالٍ عِنْدَهُمُ فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهَا وَارْتِهَانُهَا فِيمَا بَيْنَهُمُ ، كَمَا لَا يَجُوزُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ پىخال ،

اور کسی مسلمان کیلئے شراب کورہن میں رکھنا جائز نہیں ہے اور کسی مسلمان یا ذمی ہے شراب کورہن میں لیزا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان کے حق میں شراب کالین دین ممکن ٹیس ہے۔ادراگر را بمن ذمی ہے تو ذمی کیلئے مسلمان پرشراب قابل منان ہو جائے گی ۔جس طرح بیمسکلہ ہے کہ جب مسلمان نے ذمی سے شراب کوغصب کرلیا ہو۔اور جب مرتبن ذمی ہے تو وہ مسلمان کیلئے شراب کا ضامن نہ ہوگا۔ جس طرح اس مسئلہ میں ضامن نہ ہوگا کہ جب اس نے مسلمان کی شراب کوغصب کرلیا

جبكه مرداراال ذمه كے حق ميں بھى مال نہيں ہے كيونكدان كے درميان مرداركالين دين جائز نہيں ہے جس طرح مسلمانوں کے درمیان مردار کالین وین جائز نہیں ہے۔

اورمسلمان کے حق میں شراب وخنز بر کی بیج نہیں ہو سکتی کہ مال متقوم نیں۔ زمین میں جو کھناس کلی ہوئی ہے اُس کی ہیج نہیں ہوستی اگر چہز مین اپنی ملک ہو کہ دو گھاس مملوک نہیں۔اس طرح نہریا کوئیں کا پانی ،جنگل کی کنڑی اور شکار کہ جب تک ان کو قبصنہ میں نہ کیا جائے مملوک تبیس \_

غلام كى قيمت كے بدلے ميں غلام كور ان كھنے كابيان

(وَلُوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَرَهَنَ بِثَمَنِهِ عَبْدًا أَوْ خَلًّا أَوْ شَاةً مَذْبُوحَةً ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبُدُ حُوًّا أَوْ الْخَلُّ خَمَرًا أَوْ الشَّاةُ مَيْتَةً فَالرَّهُنُ مَضْمُونٌ) ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ بِلَيْنِ وَاجِبِ ظَاهِرًا (وَكَذَا إِذَا قَسَلَ عَبُدًا وَرَهَنَ بِقِيمَتِهِ رَهُنَّا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُنَّ وَهَذَا كُلَّهُ عَلَى ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ (وَكَذَا إِذَا صَالِحَ عَلَى إِنْكَارٍ وَرَهَنَ بِمَا صَالَحَ عَلَيْهِ رَهُنَّا ثُمَّ تَصَادَقًا أَنْ لَا دَيْنَ فَالرَّهَنُ مَضْمُونٌ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ خِلَافُهُ ، وَكَذَا قِيَاسُهُ فِيمَا تَقَلَّمَ مِنْ جِنْسِهِ.

ترجمه

اورای طرح جب انکار کے بدلے میں مصالحت کی اور جس چیز پرمصالحت ہوئی ہے اس کے بدلے میں رہن رکھ دی ہے اور اس کے بعد دونوں قرض کے نہ ہونے پرمتفق ہوجا کیں تب بھی رہن قابل صان ہے۔

حضرت امام ابونوسف علید الرحمہ سے اس کے خلاف روایت کیا گیا ہے اور اسی جنس کے مطابق پہلے مسائل ہیں ان کے مؤقف کو قیاس کیا جائے گا۔

شرح

قرض کے بدلے چھوٹے بچے کے غلام کورئن میں رکھنے کا بیان

قَالَ (وَيَجُورُ لِلْآبِ أَنْ يَرُهَنَ بِدَيْنِ عَلَيْهِ عَبُدًا لِآيْنِهِ الصَّغِيرِ) ؛ لِآنَهُ يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ ، وَهَذَا أَنْظُرُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ مِنْهُ ؛ لِآنَ قِيَامَ الْمُرْتَهِنِ بِحِفْظِهِ أَبْلَغُ حِيفَةَ الْغَرَامَةِ (وَلَوَ وَهَذَا أَنْظُرُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ مِنْهُ الْفَرَامَةِ وَالْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ) فِي هَذَا الْبَابِ لِمَا هَلَكُ يَهُلِكُ أَمَانَةً وَالْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ) فِي هَذَا الْبَابِ لِمَا بَيْنَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَوَ أَنَّهُ لَا يَجُورُ ذَلِكَ مِنْهُمَا ، وَهُوَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارًا بِحَقِيقَةِ بَيْنَا وَعَنْ أَبِي يُدُولُ فَإِلَى مِنْهُمَا ، وَهُوَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارًا بِحَقِيقَةِ

الْإِيفَاءِ، وَوَجُهُ الْفُرُقِ عَلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ الاسْتِحْسَانُ أَنَّ فِي حَقِيقَةِ الْإِيفَاءِ إِزَالَةَ مِلْكِ السَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ عِوَصٍ يُقَابِلُهُ فِي الْحَالِ، وَفِي هَذَا نَصْبٌ حَافِظٌ لِمَالِهِ نَاجِزًا مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ فَوَضَحَ الْفَرُقُ،

#### 7.جمه

فرمایا کہ جب باپ نے اپنے چھوٹے بچے کے غلام کوقرض کے بدلے میں رہمن رکھ دیا ہے تو بیرجائز ہے کیونکہ باپ دو بعت رکھنے کا مالک ہے۔ جبکہ رہمن رکھنا ہیں بچے کے تق میں ایداع سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ جرمانے کی وجہ سے مرتبن مرہونہ کی تفاقلت اجھے طریقے سے کرتا ہے۔ اور جب وہ ہلاک ہوائو وہ ضموان بن کر ہلاک ہونے والا ہے۔ اور و دیعت امانت بن کر ہلاک ہوتی ہ اوران ا دکام میں وسی باپ کے تھم میں ہوتا ہے۔ اس دلیل کے سبب سے جس کوہم نے بیان کر دیا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے روایت کیا ہے کہ باپ اور وصی کی جانب سے رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔اور ایفاء کی حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے قیاس کا تقاضہ بھی ای طرح ہے۔

اور ظاہر الروایت کے مطابق فرق بیہ ہے کہ حقیقت میں دینے کے بدلے میں بغیر صغیر کی ملکیت کے از الہ ہے اور اس حالت میں اس کی ملکیت کے مقابل میں ہے۔ اور رئین رکھنے میں اس کی ملکیت کی بقا کے ساتھ ساتھ اس کوفوری پر گھرانی کی ضرورت بھی ہے۔ پس ود بعت اور رئین میں فرق ہوجائے گا۔

### شرح

علامہ علا دامدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب باپ کے ذمہ ذین ہے اور وہ اپنے تابالغ لڑکے کی چیز دائن کے پاس رہن رکھ سکتا ہے اس طرح وصی بھی ٹابالغ کی چیز کو اپنے ذین کے مقائل بیس رئین رکھ سکتا ہے پھراگر نیہ چیز مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئی تو یہ دونوں بقدر ذین ٹابالغ کو تا وان دیں اور مقدار ذین سے مرہون کی قیمت زائد ہوتو زیادتی کا تا دان ہیں کہ بیا مانت تھی جو ہلاک ہو گئی۔ (درمختار ، کتاب رئین ، ہیروت)

اور جب باپ یا وصی نے نابالغ کی چیز اپنے دائن کے پاس رکھی تھی پھرائس دائن کوانہوں نے چیز نیج ڈاننے کے لیے کہدد یا اُس نے نیج کراپنا ذین وصول کرلیا یہ بھی جائز ہے گر بفقد رِثمن نابالغ کو دینا ہوگا ای طرح اگران دونوں نے نابالغ کی چیز اپنے ذین کے بدلے میں خود بھے کر دی یہ بھی جائز ہے اور اس ثمن اور ذین میں مقاصہ (ادلا بدلا) ہوجائے گا پھر نابالغ کو اپنے پاس سے بفتر ر

## ہلاکت مرہونہ کے سبب دین کے وصول ہوجانے کابیان

(وَإِذَا جَازَ الرَّهُنُ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ وَيَصِيرُ الْأَبُ ) أَوْ

الْوَصِى (مُوفِيًا لَهُ وَيَضَمَنُهُ لِلصَّبِي ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَبَنَهُ بِمَالِهِ ، وَكَذَا لُوْ سَلَطَا الْمُوتَهِنَ عَلَى بَيْعِهِ ؛ لِلْآنَهُ تَوْكِلَّ بِالْبَيْعِ وَهُمَا يَمْلِكَانِهِ قَالُوا : أَصُلُ هَذِهِ الْمَشْالَةِ الْبَيْعُ ، فإنَّ الْأَبَ أَوْ الْوَصِيَّ إِذَا بَاعَ مَالَ الصَّبِي مِنْ غَرِيمٍ نَفُسِهِ جَازَ وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَيَضْمَنُهُ الْأَبَ أَوْ الْوَصِيَّ إِذَا بَاعَ مَالَ الصَّبِي مِنْ غَرِيمٍ نَفُسِهِ جَازَ وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَكِيلُ الْبَانِعِ بِالْبَيْعِ ، وَلَا شَعْدُ وَكِيلُ الْبَانِعِ بِالْبَيْعِ ، وَالرَّهُ مَا يَقِيمُ مِنْ حَيْثُ وَجُوبُ الصَّمَانِ (وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ مَتَاعَ وَالرَّهُ مَنْ اللّهِ بَعْلَولُ الْبَيْعِ بَطُولًا إِلَى عَاقِيَتِهِ مِنْ حَيْثُ وَجُوبُ الصَّمَانِ (وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ مَتَاعَ وَالرَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَيْثُ وَجُوبُ الصَّعَانِ (وَإِذَا رَهَنَ الْآلُبُ مَتَاعَ السَصَّخِيرِ مِنْ نَفُسِهِ أَوْ مِنْ ابْنِ لَهُ صَغِيرٍ أَوْ عَبْدِ لَهُ تَاجِو لَا دَيْنَ عَلَيْهِ جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْآبَ السَّخِيرِ مِنْ نَفُسِهِ أَوْ مِنْ ابْنِ لَهُ صَغِيرٍ أَوْ عَبْدِ لَهُ تَاجِولَ لا دَيْنَ عَلَيْهِ جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْآبَ الصَّغِيرِ مِنْ نَفُسِهِ أَوْ مِنْ ابْنِ لَهُ صَغِيرٍ أَوْ عَبْدٍ لَهُ تَاجِولَ لا دَيْنَ عَلَيْهِ جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْآبَ الْعَفْدِ كَمَا لِلللللّهُ عِيمَ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ نَفُسِهِ فَتَولَى طَرَقِى الْمَقْدِهِ أَنْ لِلْ مَنْ نَفُسِهِ فَتَولَى طَرَقِى الْمَقْدِهِ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ نَفُسِهِ فَتَولَى طَرَفِى الْمَقْدِ ،

### ترجمه

\* مشائخ نقبهاء نے کہا ہے کہاس مسئلہ کی اصل بع ہے۔ پس جب باپ اور وصی اس بچے کا مال اینے قرض خواہ کودے دیں تو بید جائز ہے۔ اور مقاصہ واقع ہوجائے گا۔

، بہر طرفین کے نزدیک یہاں باپ اور وکیل بیدونوں اس بچے کے مال کے ضامن بن جا کیں گے۔ جبکہ امام او یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک مقاصہ ندہوگا۔ اور اس طرح جب بڑے کے بارے میں کوئی شخص وکیل ہے اور رہن بھی بیچے ایک مثال ہے۔ کیونکہ وجوب منہان کے بارے میں اس کی انتہاء کی جانب دیکھا جاتا ہے۔

اور جب باپ نے اپنے پاس ربمن رکھ لی ہے یا اپنے بچوٹے بچے کے ہاں ربمن کور کھا ہے یا اس نے کسی ایسے تا جرغلام کے

ہاں ربمن رکھی ہے جس پر قرض نہ ہو۔ تو یہ جائز ہوگا۔ کیونکہ مہریانی کے کمال کے سبب باپ کو وو آ دمیوں کے تھم میں سمجھا جاتا ہے۔

اور اس تکم میں باپ کی عہارت دو بندوں کی عبارتوں کے بینی رعایتوں کے قائم مقام ہوگی۔ جس طرح چھوٹے بیچے کے مال کو پیچنے

میں ہوتی ہے۔ پس باپ عقد کی دولوں اجانب کا وارث ہوگا۔

شرح علامہ علاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ <u>لکھتے</u> ہیں اور مرتبن نے اگر مرہون میں کوئی ایسافعل کیا جس کی وجہ ہے وہ چیز ہلاک ہوگئی یا اُس

میں نقصان پیدا ہو گیا تو ضامن ہے لینی اس کا تاوان دینا ہو گا ہمثلا ایک کپڑا ہیں۔۲روپے کی قیمت کا دیں ۱۰روپے میں رہن رکھا مرتبن نے باجازت را بن ایک مرتبداً سے پہٹا اس کے پیننے سے چھروپے قیت گھٹ گئی اب وہ چودہ روپے کا ہو گیااس کے بعداس کو بغیراجازت استعال کیا اس استعال سے چاررو بے اور کم ہو گئے اب اس کی قیمت دس رو بے ہوگئی اس کے بعد دہ کپڑا ضائع ہو عمیااس صورت میں مرتبن را بن سے صرف ایک رو پیدوصول کرسکتا ہے اور نو رو بے ساقط ہو گئے کیونکہ ربن کے دن جب اس کی قیمت بیں ۲۰روپیے تھی اور قرض کے دی و پے تھے تؤنھف کا حیان ہے اور نصف امانت ہے، پھر جب اس کوا جازت سے پہنا ہے تو چھروپے کی جو کی ہے اُس کا تا وان نبیں کہ ہی کی باجازت ما لک ہے مگر دوبارہ جو پہنا تواس کی کمی کے جارر دیاس پر تا وان ہوئے کو یا دیں ۱۰ میں سے چاروصول ہو محتے چھ ماتی ہیں پھرجس دن وہ کپڑا ضائع ہوا چونکہ دیں ۱۰ کا تھا ابندا نصف تیمت کے پانچ روپے ہیں، امانت ہے اور نصف دوم کہ رہیمی پانچ ہے اس کا عنمان ہے ہلاک ہونے سے نصف دوم بھی وصول مجھوللمذابیہ پانچ اور حپار پہلے کے کل نو دصول ہو محنے ،ایک باقی رہ کیا ہے وہ را بهن سے لے سکتا ہے۔ ( درمختار ، ردامختار ، کتاب رہن ، بیروت )

وصی کاصغیر کے مال کواہیے پاس رہن رکھنے کابیان

(وَلَوْ ارْتَهَنَهُ الْوَصِيُّ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ هَذَيْنِ أَوْ رَهْنَا عَيْنًا لَهُ مِنْ الْيَتِيمِ بِيحَقّ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ لَـمُ يَسجُـنُ ﴾ إِلَّانَـهُ وَكِيـلٌ مَـحُـضٌ ،وَالْـوَاحِدُ لَا يَنَوَلَى طَرَفَى الْعَقْدِ فِي الرَّهُنِ كَمَا لَا يَتُوَلَّاهُمَا فِي الْبَيْعِ ، وَهُوَ قَاصِرُ الشَّفَقَةِ فَلا يَعْدِلُ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي حَقَّهِ الْحَاقًا لَهُ بِالْآبِ ، وَالرَّهْنِ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَعَبْدِهِ التَّاجِرِ الَّذِي لَيْس عَلَيْهِ دَيْنٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ مِنْ نَفْسِهِ ، بِ خِلَافِ ابْسِنِهِ الْسَكِبِيرِ وَأَبِيهِ وَعَبُدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ ، بِخِكَافِ الْـوَكِسِلِ بِـالْبَيْعِ إِذَا بَاعَ مِنْ هَوُلَاء ِ إِلَّانَهُ مُتَّهُمْ فِيهِ وَلَا تُهْمَةً فِي الرَّهْنِ ؛ إِلَّانَ لَهُ حُكُمًا

(وَإِنْ اسْتَدَانَ الْوَصِي لِلْيَتِيمِ فِي كِسُوتِهِ وَطَعَامِهِ فَرَهَنَ بِهِ مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ جَازَ) ؛ إِلاّنَ الِاسْتِمَانَةَ جَمَائِزَمَةٌ لِلْحَاجَةِ وَالرَّهُنُ يَقَعُ إِيفَاء اللَّحَقِّ فَيَجُوزُ (وَكَذَلِكَ لَوْ اتَجَرَ لِلْيَتِيمِ فَارْتَهَنَ أَوْ رَهَنَ) ؛ لِلَّانَ الْأُولَى لَهُ التَّجَارَةُ تَثْمِيرًا لِمَالِ الْيَتِيمِ فَلَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ الارْتِهَانِ وَالرَّهُنِ ؛ ِلَّانَّهُ إِيفَاءٌ وَاسْتِيفَاءٌ

ہاں وصی نے رئین رکھی ہے تو رہے ائز تہیں ہے۔ کیونکہ وصی صرف وکیل ہوتا ہے۔اور ایک ہی مختص عقد رئین میں دونوں اجانب کو وارث ہونے والاتہیں ہے جس طرح نیج میں دونوں اجانب کا ما لک نہیں بن سکتا۔ جبکہ دصی کی مہر یانی بھی ناقص ہوتی ہے۔ پس اس کے جن میں حقیقت سے مندنہ پھیرا جائے گا۔اورا ہے چھوٹے بچاورا ہے اس تاجر غلام کے پاس رہن رکھنا ایسے ہی ہے جس طرح مسيخف كالبيان وبهن ركهناب

اور بید مسئلہ اس صورت مسئلہ ہے خلاف ہے۔ کہ جب وہ اپنے باپ ، برد باڑے یا قرض والے غلام کے پاس رہمن رکھتا ہے کیونکہان پروسی کی کوئی ولایت نہیں ہے۔ جبکہ ویل برتیج میں ایبانہیں ہے۔ جب اس نے مرہونہ چیز کونچ دیا ہے۔ کیونکہ وہ بیٹی میں تہمت زوہ ہے۔اوررئن میں کوئی تہمت نہیں ہے۔ کیونکدرئن ایک ہی تھم ہے۔

اور جب وصی نے کسی پیٹیم کے کپڑے اور اس کے کھانے کیلئے قرض لیا ہے اور اس کے بدیے جس پیٹیم کا سامان رہن میں رکھ د یا ہے تو بیرجائز ہے کیونکہ ضرورت کی وجہ سے قرض لیما جائز ہے۔اور رہن تن دینے کیلئے ہوا کرتی ہے۔ نہذا جائز ہے۔اورای طرح جب وسی نے بیٹیم کیلئے تنجارت کی ہے اور اس نے رہن کالین دین کیا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ بیٹیم کے مال میں اضافہ کرنے کیلئے تنجارت کرنا بہتر ہے۔ پس وہ رہن کے لین وین سے نجات نہ پائے گا۔ کیونکہ بیالین وین ہے۔

اور جب وسی نے بتیم کے کھانے اور لباس کے لیے اُ دھار خریدااور اس کے مقابل میں بتیم کی چیز رہن رکھ دی میہ جاتز ہے اس طرح اگریتیم کے مال کو تجارت میں لگایا اور اُس کی چیز دوسرے کے پاس رکھ دی یا دوسرے کی چیز اس کے لیے رہن میں لی سیکھی

## مال صغیر کے رہن ہونے پر باپ کے انتقال کا بیان

(وَإِذَا رَهَنَ الْآبُ مَسَاعَ النصِّغِيسِ فَأَدُرَكَ الِابُنُ وَمَاتَ الْآبُ لَيْسَ لِلابُنِ أَنْ يَرُدَّهُ حَتَّى يَفُضِيَ اللَّذِينَ) لِوُقُوعِهِ لَازِمًا مِنْ جَانِبِهِ ؛ إِذْ تَصَرُّفُ الْآبِ بِمَنْزِلَةِ تَصَرُّفِهِ بِنَفُسِهِ بَعُدَ الْبُلُوغِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَلَوْ كَانَ الْآَبُ رَهَنَهُ لِنَفُسِهِ فَقَضَاهُ الِابْنُ رَجَعَ بِهِ فِي مَالِ الْآبِ) ؛ إِلَّانَّهُ مُصْطَرَّ فِيهِ لِحَاجَتِهِ إِلَى إِحْيَاءِ مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ مُعِيرَ الرَّهْنِ (وَكَذَا إِذَا هَلَكَ قَبُلَ أَنْ يَفْتَكُمهُ) ؛ لِأَنَّ الْآبَ يَصِيرُ قَاضِيًّا دَيْنَهُ بِمَالِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُجِعَ عَلَيْهِ (وَلَوْ رَهَنَهُ بِدَيْنِ عَلَى نَـفُسِـهِ وَبِدَيْنِ عَلَى الصَّغِيرِ جَازَ) لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَايْزَيْنِ (فَإِنْ هَلَكَ ضَمِنَ الْأَبُ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ، لِإِيفَائِهِ دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ ، وَكَذَلِكَ الْوَصِي ، وَكَذَلِكَ الْجَدَّةُ أَبُ الْآبِ إِذَا لَهُ يَكُنُ الْآبُ أَوْ وَصِى الْآبِ (وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِى مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ فِي

دَيْنِ اسْتَدَانَدَهُ عَلَيْهِ وَقَبُعضَ الْمُرْتَهِنُ ثُمَّ اسْتَعَارَهُ الْوَصِيِّ لِحَاجَةِ الْبَيْهِ فَضَاع في بَدِ الْوَصِى فَإِنَّهُ خَرَجَهِ مِنْ الرَّهْنِ وَهَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَيْهِمِ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَصِى كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ الْوَصِى فَإِنَّهُ خَرَجَهِ مِنْ الرَّهْنِ وَهَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَيْهِمِ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَصِى كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوعِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعَارَهُ لِيَحَاجَةِ الصَّبِى وَالْمُحْكُمُ فِيهِ هَذَا عَلَى مَا نَبَيْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

#### 7.جمه

اور جب باب نے چھوٹے بچے کے سامان کورئن میں رکھا ہوا ہے اور وہ چھوٹا بچہ بالنے ہوگیا ہے اور اس کے بعد اس کے بہ ب
کا انتقال ہوگیا ہے تو وہ چھوٹا بچہ قرض اوا کیے بغیر مر ہونہ سامان کو واپس نہ لےگا۔ کیونکہ اس کی جانب سے رہن واقع ہوکر لازم ہو پکی
ہے۔ کیونکہ بپ کا تصرف بچے کے بالغ ہونے کے بعد باپ والے تھم میں ہوجا تا ہے۔ کیونکہ باپ بنچ کا قائم مقام ہے۔
اور جب باپ نے چھوٹے بچے کا مال کوخو واپنے پاس قرض میں رہن رکھا ہوا ہے اور بیٹے نے اس کا قرض اوا کر دیا ہے تو وہ
اس کو باپ کے مال سے واپس لےگا۔ کیونکہ بچا پی ملکت کو باتی رکھنے کیا اس کی اوا کیگی پر مجبور ہے۔ پس مید میں رہن کے مث بہ
ہوجائے گا۔ اور اس طرح جب بیٹے کا اس سے مال چھڑ وانے سے قبل وہ ہلاک ہوگئی ہے تو باپ بیٹے کے مال سے قر ضرا وا کرنے والد بن جائے گا پس بیٹے کو باپ سے واپس کا حق ہوگا۔

اور جنب باپ نے اپنے اوپر لازم ہونے والے قرض اور چھوٹے بچے پر لازم ہونے والے قرض کے بدلے میں چھوٹے بچے کے مال کور بمن رکھا ہے۔ توبیہ جائز ہے کیونکہ دومعاملات کوشامل ہے۔ اور جب اس کے بعد مر ہونہ چیز ہلاک ہوگئ توباپ اس میں سے اپنے حصے کی مقدار کے برابر ضامن بن جائے گا اور کیونکہ اس نے اتنی مقدار میں مال سے اپنا قرض اوا کیا ہے۔ اور اس طرح وصی کا تھم ہے۔ اور اس طرح دادے کا تھم ہے جب نیجے کا باپ یاوسی نہ ہو۔

اور جب وصی نے بیتیم کے سامان کو کسی قرض کے بدلے میں رئین دکھ دیا ہے جوقرض اس نے بیتیم سے لیا تھا۔اور مرتبن نے مربونہ چیز پر قبضہ کرلیا ہے۔اور اس کے بعد بیتیم کی ضرورت کیلئے اس نے مربونہ چیز کو مرتبی سے بطور ادھارلیا ہے۔اور وہ چیز وصی کے بعد کے بعد کے بعد سے قارح بھور پیتیم کے مال سے ہلاک ہونے والی ہوگ ۔ کیونکہ وصی کافعل بلوغت کے بعد فعل بیتیم کی طرح ہے۔ کیونکہ وصی سے مربونہ کو بچے کی حاجت کیلئے ادھا رایا تھا۔ اور اس میں تھم کی ہے۔ اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم ان شاء اللہ بیان کر ویں گے۔

ثرح

شیخ نظام الدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب را بهن مرگیا تو اس کا وصی رہن کو پچے کر وّین اوا کر سکتا ہے۔ اور را بهن کا وصی کوئی نہیں ہے تو قاضی کسی کواس کا وصی مقرر کرے اور اُسے تھم دے گا کہ چیز پچے کر وّین اوا کر ہے۔

(عالمكيري، كماب رئن، بيروت)

وصی پر مال کے قرض ہونے کا بیان

رَّ الْمَالُ دَيْنٌ عَلَى الْوَصِى مَعْنَاهُ هُوَ الْمُطَالِبُ بِهِ (ثُمَّ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الصَّبِى) ؛ لِلْآنَهُ عَلَى الصَّبِى ؛ لِلْآنَهُ عَلَى الصَّبِى ؛ لِلْآنَهُ عَلَى الصَّبِى الْمُطَالِبُ بِهِ (ثُمَّ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الصَّبِى) ؛ لِلْآنَهُ مُتَعَدِّ فِي هَذِهِ الاستِعَارَةِ ؛ إذْ هِى لِحَاجَةِ الصَّبِى (وَلَوْ اسْتَعَارَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ ضَمِنَهُ لِعَلَى مُتَعَدِّ فَلْ السَّعِمَالِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ، لِلسَّعِمَالِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ، لِلسَّعِمَالِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ،

ترجمه

ثرح

ری ایشی نظام امدین فی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب وسی نے ورثہ کے خرج اور حاجت کے لیے چیزاُ دھار لی اوران کی چیز رہن رکھ وی اگر پیسب ورثہ بالغ ہیں تو نا جائز ہے اور سب نا بالغ ہیں تو جائز ہے اور بعض بالغ بعض نا بالغ ہیں تو بالغ کے حق میں نا جائز اور نا بالغ کے بارے میں ج ئز ہے۔ (عالمگیری، کتاب رہن، ہیروت)

رہن رکھنے کے بعدوسی کامر ہونہ چیز کوغصب کرنے کابیان

(وَلَوْ خَصَبُهُ الْوَصِى بَعْدَ مَا رَهَنَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ حَتَى هَلَكَ عِنْدَهُ فَالْوَصِيُّ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ) ؟ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّفِى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْغَصْبِ وَالِاسْتِعْمَالِ ، وَفِي حَقِّ الصَّبِيِّ الْعَصْبِ وَالِاسْتِعْمَالِ ، وَفِي حَقِّ الصَّبِيِّ السَّيْعُمَالِ فَى حَاجَةِ نَفْسِهِ ، فَيُقْضَى بِهِ اللَّيْنُ إِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ (فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ اللَّيْنِ أَذَاهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْيَتِيمِ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مِثُلُ مَا وَجَبَ اللَّيْنِ أَذَاهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْيَتِيمِ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مِثُلُ مَا وَجَبَ لَلْيَتِيمِ فَالْتَقَيَا قِصَاصًا (وَإِنْ كَانَتُ قِيمَتُهُ أَقَلَ ) مِنْ الذَيْنِ (أَذَى قَدْرَ الْقِيمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْيَتِيمِ) ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَلَيْهِ قَدْرُ الْقِيمَةِ لَا غَيْرَ (وَإِنْ الْمُضْمُونَ عَلَيْهِ قَدْرُ الْقِيمَةِ لَا غَيْرَ (وَإِنْ كَانَتُ قِيمَةُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَأَذَى الزِّيَادَةَ مِنْ مَال الْيَتِيمِ) ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَلَيْهِ قَدْرُ الْقِيمَةِ لَا عَيْرَ (وَإِنْ كَانَتُ قِيمَةُ الرَّهُنِ أَكُنَو مِنْ اللَّيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَالْفَضُلُ لِلْيَتِيمِ، كَانَتُ قِيمَةُ الرَّهُنِ أَكُنُو مِنْ اللَّيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَالْفَضُلُ لِلْيَتِيمِ،

2.7

۔ اور جب وصی نے رہن رکھنے کے بعد مرجونہ چیز کوغصب کرلیا ہے اور اس کواپی ضرورت کیلئے استعمال کیا ہے جی کہ وہ مرہونہ چیزوص کے پاس سے ہلاک ہوگئی ہے۔ تو وصی اس کی قیمت کا ضامن بن جائے گا۔ کیونکہ وہ مرتبن کے حق بیس خصب اور استعال کرنے کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہے۔ اور بیچ کے حق بیس اپی ضرورت کیلئے استعال کرنے وجہ سے ظلم کرنے والا ہے۔ اس اس سے قرض اوا کروایا جائے گا۔ اور جب قرض کی اوائیگ کا وقت آگیا ہے اور اس عربونہ چیز کی قیمت قرض کے برابر ہے تو وصی اس کو مرتبن کو و سے گا۔ اور بیتم سے محمد والیس نہ لے گا کیونکہ بیتم کیلئے وصی پر اتنابی لازم ہے جس قدر بیتم کیلئے وصی پر لازم ہے تو ان دونوں میں مقاصہ وجائے گا۔

اور جب رہن کی قیمت قرض ہے کم ہوتو وصی مقدار قیمت کو مرتبن کے پر دکرے گا اور جوزیادہ ہاں کو مال پتیم ہے ادا کرے گا۔ کیونکہ وصی پر مرہونہ چیز کی قیمت کے حساب سے صان لازم ہے جبکہ اس نے زیادہ لازم ہیں ہے۔ اور جب رہن کی قیمت قرض سے زیادہ ہے۔ تو وصی قرض کی مقدار مرتبن کوادا کرے گا اور جوز اکد ہے وہ پتیم کیلئے ہے۔ شرح

اور جب وصی نے بیٹیم کی چیز رئین رکھ دی پھر مرتبن کے پاس سے خصب کرلا یا اور اپنے کام بین استعال کی اور چیز ہلاک ہوگئی
اگر اس چیز کی قیمت بفتر رقبین ہے تو اپنے پاس سے قرین اوا کر سے اور بیٹیم کے مال سے وصول نہیں کر سکتا اور اگر قرین سے اس کی
قیمت کم ہے تو بفتار قیمت اپنے پاس سے مرتبن کو و سے اور ماتھی بیٹیم کے مال سے اوزاکر تیمت قرین سے زیادہ ہے تو قرین
اپنے پاس سے اوا کر سے اور جو پچھے چیز کی قیمت قرین سے زائد ہے بیزیادتی بیٹیم کو د سے کیونکہ اس نے دونوں کے حق میں تعدی
زیادتی کی اور اگر خصب کر کے بیٹیم کے استعمال میں لا یا اور ہلاک ہوئی تو مرتبن کے مقابل میں ضامن ہے بیٹیم کے مقابل میں نہیں
بیٹی اگر چیز کی قیمت قرین سے زائد ہے تو اس زیادتی کا تا وان اس کے ذرخیس ہوگا۔

# دین کی اوائیگی کے وقت کے نہ آنے تک قیمت رہن کابیان

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسِحِلَّ الذَّيْنُ فَالْقِيمَةُ رَهُنّ ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمُرْتَهِنِ بِتَفُويتِ حَقِّهِ الْمُحْتَرَمِ فَسَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ ، ثُمَّ إِذَا حَلَّ الْآجَلُ كَانَ الْجَوَابُ عَلَى التَّفُصِيلِ الَّذِى فَصَّلْنَاهُ (وَلَوُ فَسَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ ، ثُمَّ إِذَا حَلَّ الْآجَلُ كَانَ الْجَوَابُ عَلَى التَّفُصِيلِ الَّذِى فَصَّلْنَاهُ (وَلَوُ النَّهُ عَصَبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ حَتَّى هَلَكَ فِى يَدِهِ يَصْمَنُهُ لِحَقِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلا الشَّغِيرِ ، وَكَذَا الْأَخَلُ ، إِنَّ السَيْعَمَالَهُ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ لَيْسَ بِتَعَدُّ ، وَكَذَا الْأَخُدُ ، إِنَّ يَصَمَّنُهُ لِحَلِي الْمُوتِهِنِ ، وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَيَةَ الْآبُ أَوْ الْوَصِي لَلْهُ وَلاَيَةَ الْآبُ أَوْ الْوَصِي اللَّهُ وَلاَيَةَ اللَّهُ وَلاَيَةَ الْآبُ أَوْ الْوَصِي اللَّهُ وَلاَيَةَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ الْمُوتِهِنِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؟ إِلَّانَّةُ لا يُتَصَوَّرُ عَصْبُهُ لِمَا أَنَّ لَهُ وَلاَيَةَ الْآبُ الْمُوتِهِنِ يَأْخُذُهُ بِلَيْنِهِ إِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ ، وَيَرْجِعُ الْوَصِي عَلَى الصَّغِيرِ ؛ إِلَّانَّهُ لَيْ مُنْ تَهِنِ يَأْخُذُهُ بِلَيْنِهِ إِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ ، وَيَرُجِعُ الْوَصِي عَلَى الصَّغِيرِ ؛ إِلَّانَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدِّ بَلُ هُو عَامِلْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ الْصَغِيرِ ؛ إِلَّانَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدِّ بَلْ هُو عَامِلْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ الْمُرْتِهِنِ الصَّغِيرِ ؛ إِلَّانَهُ لَيْسَ بِمُتَعَدِّ بَلْ هُو عَامِلْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ يَكُونُ رَهُنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ

نَهُ إِذَا حَلَّ اللَّيْنُ يَأْخُذُ دَيْنَهُ مِنْهُ وَيَرْجِعُ الُّوَصِى عَلَى الصَّبِى بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ إِذَا حَلَّ اللَّيْنُ يَأْخُذُ دَيْنَهُ مِنْهُ وَيَرْجِعُ الُّوَصِى عَلَى الصَّبِى بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا

اور جب قرض کی ادائیگی کاونت نہیں آیا ہے تو وہ قیمت رہن ہوگی کیونکہ مرتبن کے تن میں وسی ایک محترم چیز کومفقو د کرنے کی وجہ سے ضامن بنا ہے۔ پس رہن کی قیمت ای کے پاس ہوگی۔ اور اس کے بعد جب ادائیگی کا وقت آچکا ہے تو ہماری بیان کردہ وضاحت کے مطابق تھم دیا جائے گا۔

اور جب وسی نے مربونہ چیز کوغصب کرتے ہوئے چھوٹے بیجے کی ضرورت کیلئے اس کواستعال کیا ہے جی کے مربونہ چیزوسی کے قبضہ سے ہلاک ہوگئی ہے تو مرتبن کے حق کیلئے اس کا ضامن ہوگا۔لیکن جھوٹے بجے کے حق کیلئے ضامن نہ بے گا۔ کیونک چھوڑئے بیچے کی ضرورت میں وصی ظلم کرنے والزنہیں ہے۔اوراس کالیناظلم نہیں ہے۔ کیونکہ دسی کو پیٹیم کے مال پر ولا بیت حاصل ہے حضرت امام محمد علیدالرحمد نے مبسوط کی کتاب اقر ار میں کہاہے کہ جب باپ یادسی چھوٹے بچے کے مال کوغصب کر کے اقرار كرين توان پر پچھلازم نہ ہوگا۔ كيونكه ان كي جانب غصب كاتصورتبين كيا جاتا كيونكه ان جن سے ہرا يك كو مال صغير كو لينے ولايت

اوراس کے بعد جب مر ہونہ چیز وسی کے تبضے میں ہلاک ہو چکی ہے تو مرتبن کیلئے وسی ضامن بن جائے گا جس کومرتبن اسپنے قرض کے بدلے میں لینے والا ہے۔ اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت آچکا ہے تو وصی جھوٹے بیچے سے مال واپس لے گا کیونکدوسی ظلم كرنے والانبيں ۔ ہے بلكہ وہ تو بيچے كيليع كمل كرنے والا ہے۔ اور جب تك ادائيكى كا وقت ندائے تو اس وقت تك وہ مرتبان كے یاس رہن ہوگا۔ اور اسکے بعد جب ادائیک کا وقت آ جائے تو مرتبن اس میں سے اپنا قرض وصول کر لے گا اور وصی اس کے بارے مں بے سے رجوں رے گا۔ ای دلیل کے سب سے جس کوہم نے بیان کردیا ہے۔

علامدابن عابدين حنفي ش مي عليد الرحمد لكهي بين اور جنب شے مرجون كوكسى نے غصب كرليا تو اس كا و بى تعكم ب جو بلاك ہونے ، ضائع ہونے کا ہے کہ قیمت اور ذین میں جو کم ہے اُس کا ضامن ہے یعنی اگر ذین اُس کی قیمت کے برابر یا کم ہے تو ذین س قط ہو گیر اور تیمت کم ہے تو بقدر قیمت ساقط باقی ذین مدیون سے وصول کرے۔ اور اگر خود مرتبن ہی نے غصب کیا لیعنی بلا

ا جازت را بن چیز کواستعال کی اور ہلاک ہوئی تو پوری قیمت کا ضامن ہے آگر چہ قیمت وَین سے زیادہ ہو۔

( درمختار بردالحمار ، كماب رئن ، بيروت )

دراہم ودیناروں کورہن میں رکھنے کے جواز کابیان

قَالَ (وَيَهُوزُ رَّهُنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ إلاستيفاء

مِنْهُ فَكَانَ مَنْحَالًا لِلرَّهْنِ (فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا فَهَلَكَتْ هَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنْ الدَّيْنِ وَإِنْ اخْتَكَفَا فِي الْجَوْدَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِالْجَوْدَةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ ِلْأَنَّ عِنْدَهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًّا بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ دُونَ الْقِيمَةِ ، وَعِنْدَهُمَا يَضُمَنُ الْقِيمَةَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَيَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ ،

فرمایا که دراہم ووینار اور کیل والی اور موزونی چیزوں کورئن میں رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک چیز میں استیفاء ٹابت ہے۔ پس ان میں سے ہر چیز رہن کا کل ہوگا۔

اوراس کے بعداس نے ندکورہ چیز وں کواپئی جنس چیز کے بدلے میں رہن پر رکھا ہے اور مرہونہ چیز ہلاک ہوگئی ہے تو وہ اپے مثلی قرض کے بدلے میں بلاک ہونے والی ہے۔خواہ دونوں میں احیحا ہونے کا اختلاف ہو۔ کیونکہ ایک جنس ہونے کی وجہ سے عمدہ ہونے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔اور میے محضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نز دیک ہے۔ کیونکہ ان کے نز دیک مرتبن وزن کے اعتبارے اے قرض کووصول کرنے والا ہے۔ ہاں قیمت کا کوئی اعتبار ندہوگا۔

صاحبین نے کہاہے مرتبن مرہونہ چیز کی خلاف جنس میں اس کی قیت کا ضامن بن جائے گا اوروہ قیمت مرہونہ چیز کی جگہ پر رہن بن جائے گی۔

غلامه علا وَالدين حنْ عليه الرحمه لكهي بي اورسونا جا ندى روبيه اشر في اور مكيل وموزون كور بن ركه نا جائز ہے پھران كور بن ر کھنے کی دوصور تیں ہیں۔ دومری جنس کے مقابل میں رئین رکھایا خودا پئی ہی جنس کے مقابل میں رکھا۔ پہلی صورت میں لینی غیر جنس کے مقابل میں اگر ہومثلاً کپڑے کے مقابل روپیہ ، اشر فی یا بھو گیہوں کور بن رکھا اور بیمر ہون ہلاک ہوجائے تو اس کی قیمت کا عتبار ہوگا اوراس صورت میں کھرے کھوٹے کالحاظ ہوگا لینی اگراس کی قیمت دَین کی برابریا زا کدہے تو دَین وصول سمجما ج نے گا اور اگر پچھ کی ہے تو جو کی ہے اتنی را بن ہے لے سکتا ہے۔اور اگر دوسری صورت ہے بینی اپنی ہم جنس کے مقابل میں ر بهن ہے مثلاً جا ندی کور دیبیہ کے مقابل میں یاسونے کواشر فی کے مقابل میں یا گیہوں کو گیہوں کے مقابل رہن رکھااور مرہون ہلاک ہو گیا تو وزن وکیل (ناپ) کا اعتبار ہو گا۔اوراس صورت میں کھرے کھوٹے کا اعتبار نہیں ہو گامثلاً سو• • روپے قرض کئے اور چاندی رہن رکھی اور میرضا کتے ہوگئی اور پیر چاندی سورو پے بھریا زائدتھی تو ؤین وصول سمجھا جائے بیزہیں کہا جاسک کہ سو• • اروپے بھرچاندی کی مالیت سو• • روپے سے کم ہےاور سو• • اروپے بھرسے بچھے کی ہے تو اتنی کمی وصول کرسکتا ہے۔

## جاندی کے لوٹے کاربن میں ہونے کابیان

(وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : فَإِنْ رَهَنَ إِبْرِيقَ فِصَّةٍ وَزُنْهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَضَاعَ فَهُو بِمَا فِيهِ)
قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : مَعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثْلَ وَزُنِهِ أَوْ أَكْثَرَ هَذَا الْجَوَابُ فِي الْوَجْهَيْنِ بِالاَّنَفَاقِ ؛ لِأَنَّ الاسْتِيفَاء عِنْدَهُ بِاغْتِبَارِ الْوَزْنِ وَعِنْدَهُمَا بِاغْتِبَارِ الْقِيمَةِ ، وَهِي مِثْلُ اللَّيْنِ فَي اللَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ فِي النَّانِي فَيُصِيرُ بِقَدْرِ اللَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ فَي النَّانِي فَي عَلَي الْجَلَافِ الْمَدْكُورِ لَهُمَا أَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى اللَّيْنِ فَي عَلَى الْجَلَافِ الْمَدْكُورِ لَهُمَا أَنَّهُ لَا وَجْهَ اللَّي (الْقِيمَةِ ؛ لِللَّهُ يَوْ عَلَى الْجَلَافِ الْمُدَكُورِ لَهُمَا أَنَّهُ لَا وَجْهَ اللَي السَّيْفَاء بِالْوَزْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ الصَّرِ بِالْمُرْتِهِنِ ، وَلَا إِلَى اغْتِبَارِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لُو وَحْهَ اللَي السَّيْفَاء بِالْوَزْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ الصَّرِ بِالْمُرْتِهِنِ ، وَلَا إِلَى اغْتِبَارِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لُو بُحَهُ اللَي السَّيْفَاء بِالْوَزْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ الصَّرِ بِالْمُرْتِهِنِ ، وَلَا إِلَى اغْتِبَارِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لُمْ يَعْمَلَكُهُ اللهُ اللَّهُ الْمَلِيمُ وَي عَلَى الْمُقْامِلُةِ مِحْمُولَ اللَّهُ الْمَالُونِ وَالْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى وَمُعَالُ وَالْمُوالِ الرَّبُونِيةِ عِنْدَ الْمُقَابِلَةِ مِحْسُها ، وَاسْتِيفَاء أَنَّ الْمَحْدُودَة اللْمُقَابِلِ وَمُعَالِي وَمُعَالِ اللَّهُ مِنْ مُعَلِي اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْلِي وَمُعَالِي وَمُعَالِي وَمُعَالِ اللَّهُ مِنْ مُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْلِي وَمُعَالِي وَمُعَالِي وَمُعَالِي وَمُعَالِي وَمُعَالِلِ وَمُعَالِلُهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَلَعَلَالِ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

2.7

حضرت ای ماعظم مضی اللہ عنہ کے نزدیک استیفاءوزن کے اعتبارے ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک قیمت کے اعتبارے ہے اورصورت اول میں قیمت قرض کے برابر ہے جبکہ صورت ثانی میں اس سے ذیاوہ ہے۔ پس مرتبن قرض کی مقدار کے برابر وصول کرنے والا ہوگا۔ مگر جب اس کی قیمت قرض سے تھوڑی ہے تو بید مسئلہ اس و کرکر دہ اختلاف کے مطابق ہے۔ صاحبین کی دیمل ہے کہ استیفاء بدوزن کا کوئی اعتبار نہیں ہے کونکہ اس میں مرتبن کیلئے تقصان ہے اور یہ س قیمت کا اعتبار صاحبین کی دیمل ہے کہ استیفاء بدوزن کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس میں مرتبن کیلئے تقصان ہے اور یہ س قیمت کا اعتبار

صاعبین کی دیل ہے ہے کہ استیقاء بدور ن ہو وی دسیار یہ ن ہے یہ ہے کہ میں مرت ہے۔ کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بیسود کی جانب لے جانے والی ہے۔ پس ہم نے خلاف جنس کے جانب صال سے رجوع کیا ہے۔ کہ قبصنہ تم ہوسکے۔اوراس کومر ہونہ کی جگہ پر لے آئے ہیں۔اس کے بعدرا ہمن اس کا مالک بن جائے گا۔ حضرت امام اعظم رضی الله عند کی ولیل میہ ہے کہ جنس کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت سودان کے اچھا ہونے کی وجہ سے ساقط ہونے والا ہے۔ کیونکہ ردی کے بدلے میں ایچھے کو وصول کرنا جائز ہوتا ہے جس طرح میصورت بمسئلہ ہے کہ جب اس ہے چٹم پوٹی سے کام بیا جائے۔ اور استیفاء براجماع حاصل ہونے والا ہے۔ کیونکہ اس کوتو ڑنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جبکہ منہاں کو واجب کرتے ہوئے اس کوتو ڑنا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ منان کیلئے مطالِب اور مطالب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح انسان اپنی ملکیت کا ضامن نہیں بنا بلکہ تحذرہ مان کے سبب استیفاء کوتو ڑنا ممکن نہیں ہے۔

خرح

علامدابن تجیم مصری حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کی کوئی چیز مثلاً برتن یا زیور کوا بنی ہم جنس کے مقابل میں رہن رکھا اور چیز ٹوٹ گئی اگراس کی قیمت وزن کی بذسبت کم ہے تو خلاف جنس سے اس کی قیمت لگا کراس قیمت کور ہن قرار دیا جائے اور ٹوئی ہوئی چیز کا مرتبن مالک ہوگیا اور را ہمن کو اختیار ہے کہ زین اواکر کے وہ چیز لے لے اور اگر اس کی قیمت وزن کی بذسبت زیادہ ہے تو دوسری جنس سے قیمت لگائی جائے گی اور مرتبن پوری قیمت کا ضامن ہے اور یہ قیمت اُس کے پاس رہن ہوگی اور مرتبن اس ٹوئی وورمرتبن اس ٹوئی ہوئی چیز کا مرتبن کا صاحب کے اور یہ قیمت اُس کے پاس رہن ہوگی اور مرتبن اس ٹوئی ہوئی چیز کا مرتبن کا میں جن کا صاحب کے اور یہ قیمت اُس کے پاس رہن ہوگی اور مرتبن اس ٹوئی ہوئی چیز کا مالک ہوجائے گا۔ گر را بن کو یہا ختیار ہوگا کہ پورا دین اواکر کے فک رہن کرا ہے۔

(تىبىين الحقائق، كتاب رېن، بىروت)

# قرض خواہ كا كھر بے دراہم كى جگہ كھوٹے دراہم كودصول كرنے كابيان

وَقِيلَ: هَا فِي فُرِيْعَةُ مَا إِذَا اسْتَوْفَى الزُّيُوفَ مَكَانَ الْجِيَادِ فَهَلَكَتْ ثُمَّ عَلِمَ بِالزِّيَافَةِ يُمْنَعُ الْاسْتِبِفَاءُ وَهُو مَعْرُوفٌ ، غَيْرَ أَنَّ الْبِنَاء لَا يَصِحُ مَا هُوَ الْمَشْهُورُ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا فِيهَا مَعَ أَبِى جَنِيفَة وَفِي هَذَا مَعَ أَبِى يُوسُفَ وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدِ أَنَّهُ قَبَضَ الزُّيُوفَ لِيَسْتَوُفِي مِنُ أَبِى عَنِيفَة ، وَقَدْ تَمَّ بِالْهَلَائِ وَقَبْضِ الرَّهُنِ لِيَسْتَوُفِي مِنْ مَحَلً قَيْنِهَا ، وَالزِّيَافَةُ لَا تَمْنَعُ الاسْتِيفَاء ، وَقَدْ تَمَّ بِالْهَلَائِ وَقَبْضِ الرَّهُنِ لِيَسْتَوُفِي مِنْ مَحَلً آخَرَ فَلَا بُلَا مِنْ نَقْضِ الْقَبْضِ ، وَقَدْ أَمُكَنَ عِنْدَهُ بِالنَّطْمِينِ ،

أجمه

اور میجی کہا گیا ہے کہ بیمسکل فرع ہے اور جب قرض لینے والے نے کھرے دراہم کی جگہ کھوٹے وراہم کو وصول کر لیا ہے اؤر اس کے بعداس نے ان کوخری کردیا ہے اوراس کے بعداس کو بیتہ چلا کہ وہ کھوٹے تھے۔ اور بیمشہور مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلہ کو بہنے مسئلہ پر تفریع بھانا درست نہیں ہے جس طرح بیمشہور ہے۔ امام مسئلہ بیس امام محمد علیہ الرحمہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں۔ جبکہ رہن والے مسئلہ بیس وہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں۔

حضرت امام محمرعلیه الرحمه کیلئے فرق اس طرح ہوگا۔ که قرض لینے والے کھوٹے دراہم پر قبضہ کیا ہے تا کہ وہ ان کاعین وصول

سرے۔ اور ان کا کھوٹا ہو تا ہیدوسول کرنے سے ماقع نہ ہے۔ اور ہلا کت کے سبب ہستیفا عمل ہو چکا ہے۔ جبکہ رہن پر قبضه اس کئے لازم ہے کدوہ دوسرے کل سے وصول کرے ہیں قبضہ کوتوڑ نالازم ہے امام محد علیہ الرحمہ کے زد یک بھی مرتبن کو ضامن بنا کر قبضہ کو تۆز ناممكن ہوگا۔

كھوٹ ملے دراہم پر قیاس کیا جانے والامسئلہ

اگرسونا اور جاندی میں کھوٹ ملا ہوا ہوتو اس کی تفصیل ہیں ہے کہ اگر جاندی میں کھوٹ ملا ہوا ہوا در جاندی غالب ہوتو وہ جاندی سے تھم میں ہے اور سونے میں کھوٹ ملا ہوا ہوا ورسونا غالب ہوتو سونے کے تھم میں ہے ادرا گران دونوں میں ملا ہوا کھوٹ غالب ہوتو بیدونوں اسباب تنجارت کی ما نند ہیں پس اگر ان میں تنجارت کی نبیت کی ہوتو قیمت کے لحاظ سے زکوۃ واجب ہوگی اور اگر تنجارت ک نيټ نه کې جوتو ان ميں زکو 6 واجب شيس جو گې ـ در جموں اور روپيوں ميں کھوٹ ملا جوا جوتو اگر جا ندی غالب ہے تو دہ خالص در جموں اوررو پیوں میعنی جا ندی کے علم میں ہیں ،اورا گر کھوٹ اور جا ندی برابر برابر ہوں تب بھی مختار یہ ہے کہ ذکو ق واجب ہوگی اورا گر کھوٹ غالب ہوتو وہ جاندی کے علم میں نہیں ہے پس اگر وہ سکہ رائج الوقت ہیں یا سکہ تو اب نہ رہے لیکن ان میں تنجارت کی نیت کی ہوتو ان کی قیمت کے اعتبار سے زکوۃ دی جائے گی ،اوراگران در ہموں کارواج نہیں رہا ہوتوان میں زکوۃ واجب نہیں کیکن اگر بہت ہوں اور ملاوٹ سے چاندی الگ ہوسکتی ہواور ان میں اتن جاند يہوكه دوسو درہم كى مقدار ہو جائے ياسى دوسرے مال، جاندى سونا با اسبا بتجارت کے ساتھ مل کرنصاب ہوجائے تب بھی زکوۃ واجب ہوگی ،اوراگر جاندی اس سے جدانہ ہوسکتی ہوتو اس پرزکوۃ واجب نہیں ہے کھوٹے درہموں میں جواس وفت سکہرائج ہوں ہر حال میں زکوۃ واجب ہو گی خواہ ان میں جائد کی مغلوب ہی ہواورا لگ نہ ہوسکتی ہواورخواہ ان میں تنجارت کی نبیت کی ہویانہ کی ہو کیونکہ ان میں نبیت تجارت کا ہوتا شرط نبیں ہے ملاوٹ کے سونے کا بھی وہی مم ہے جوملاوٹ کی جاندی کا بیان ہواہے۔

را بن کور بن چھڑوانے پر مجبور نہ کرنے کا بیان

وَلَوْ انْكُسَبِرَ الْإِبْرِيقُ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثَلَ وَزُنِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْفِكَاكِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ شَيْءٌ مِنُ الدَّيْنِ ؛ لِلْآنَـهُ يَصِيرُ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِالْجَوْدَةِ عَلَى الانْفِرَادِ ، وَلَا إِلَىٰ أَنْ يَفْتَكَّهُ مَعَ النَّقْصَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ فَخَيَّرْنَاهُ ، إِنْ شَاءَ افْتَكُهُ بِمَا فِيهِ وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ خِلافِ حِنْسِهِ ، وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ، وَالْمَكْسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالضَّمَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إِنْ شَاءَ افْتَكُهُ نَاقِطًا ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالذَّيْنِ اعْتِبَارًا لِحَالَةِ الإنْكِسَارِ بِحَالَةِ الْهَلاكِ ، وَهَـذَا ؛ لِأَنَّهُ لَـمَّا تَعَـذَّرَ الْفِكَاكُ مَجَّانًا صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ ، وَفِي الْهَلَاكِ الْحَقِيقِي

مَنْهُ مُونَ بِالدَّيُنِ بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا فِيمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ قُلْنَا: الاسْتِيفَاءُ عِنْدَ الْهَلاكِ بِالْمَالِيَّةِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ ثُمَّ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ، وَفِي جَعْلِهِ بِالدَّيْنِ إِعْلاقُ الرَّهُنِ وَهُوَ حُكُمٌ جَاهِلِيَّ فَكَانَ التَّضْمِينُ بِالْقِيمَةِ أَوْلَى،

ترجمه

۔ اور جب لوٹا ٹوٹ جائے تو اس صورت ہیں بیٹینین کے نزدیک رائن کور ہمن چیز دانے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ قرض کے استفاط کی کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ مرتبن سے صرف ایجھ طریقے ہے اپنا قرض وصول کرنے والا ہے۔ اور نقصان کے ساتھ استفاط کی کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں رائبن کا نقصان ہے۔ پس ہم نے اس کو اختیار دیا ہے کہ جب وہ پہند کر سے اس کو چھڑوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جب وہ پہند کر سے اس کو چھڑوائے اوراگروہ چاہے تو مرتبن کو قیمت کا ضامین بن دے۔ اگر چیموافق جنس یا مخالف جنس ہو۔ جبکہ قیمت مرتبن کی ملکیت میں چلاجائے گا۔ اور وہ ٹوٹا ہوائوٹا ضان اداکرنے کی وجہ سے مرتبن کی ملکیت میں چلاجائے گا۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے نز دیک جب رائن چاہے تو وہ نقصان کی حالت میں لوٹے کوچھڑوائے اوراس کوقرض کا بدلہ ینائے۔ کیونکہ ٹوٹنے کی حالت کو ہلا کت کی حالت پر قیاس کیا جائے گا۔اور بیتکم اس دلیل کے مطابق ہے کہ فری میں چھڑوانا ممکن نہ ہو۔ تو اس کا ٹوٹ جانا یہ ہلا گت کے تھم میں ہوگا جبکہ حقیقت میں ہلا کت مر ہونہ قرض کے بدلے میں ہدا جماع مضمون ہے۔ پس وہ اس صورت میں بھی مر ہون قرض کے بدلے میں مضمون ہوگا جو ہلا کت کے تھم میں ہے۔

ہم نے اس کے جواب کہاہے کہ دفت ہلاکت مالیت سے استیفا ، ہو چکا ہے۔ اور اس کا ظریقہ یہ ہے کہ مر ہون صان قیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقاصہ ہوتا ہے اور مر ہونہ چیز کو قرض کا بدلہ قرار دینے میں رئین کو بند کرنا ہے۔ بیز مانہ جا ہلیت کا تھم ہے۔ کیونکہ مرتبین کو ضامن قیمت بنانا افضل ہے۔

ٹرح

اور مرہون چیز مرتبن کے ضان میں ہوتی ہے لینی مرہون کی مالیت اُس کے ضان میں ہوتی ہے اور خود عین بطور امانت ہے اس کا فرق بول ظاہر ہوگا کہ اگر مرہون کو مرتبن نے را ہن سے خرید لیا تو سے قیفنہ جو مرتبن کا ہے۔ قبضہ خرید اری کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ کہ سے قبضہ امانت ہے اور مشتری کے لیے قبضہ ضان در کا رہے اور خودوہ چیز امانت ہے۔ لہٰذا مرہون کا نفقہ را بن کے ذ کے ذمہ نہیں اور غلام مرہون تھا وہ مرگیا تو کفن را ہمن کے ذمہ ہے۔ (در مخار ، کتاب رہن ، ہیروت ، فقاد کی ٹای ، کتاب رہن ، ہیروت) لو نے کی ٹو ٹی ہوئی حالت کو ہلا کت پر قیاس کرنے کا فقہی بیان

وَفِى الْوَجْهِ النَّالِثِ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزُنِهِ ثَمَانِيَةً يَضَمَنُ قِيمَتَهُ جَيُدًا مِنُ خِلافِ جِنْسِيهِ أَوْ رَدِيئًا مِنْ جِنْسِهِ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ ، وَهَذَا بِالِاتْفَاقِ أَمَّا عِنْدَهُمَا

فَظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ حَالَةَ الانْكِسَارِ بِحَالَةِ الْهَلَاكِ ، وَالْهَلَاكُ عِنْدَهُ بِ الْقِيدَمَةِ وَفِي الْوَجُهِ النَّانِي وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ اثْنَى عَشَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَـضُـمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْوَزْنِ عِنْدَهُ لا لِلْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَ لَهِ فَإِنْ كَانَ بِاغْتِبَارِ الْوَزْنِ كُلِّهِ مَضْمُونًا يُجْعَلُ كُلَّهُ مَضْمُونًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ فَبَعْضُهُ ، وَهَدَا لِأَنَّ الْحَوْدَةَ تَابِعَةٌ لِلذَّاتِ ، وَمَتَى صَارَ الْأَصْلُ مَضْمُونًا السَّتَحَالَ أَنْ يَكُونَ التَّمَابِعُ أَمَانَةً وَعِنُدَ أَبِي يُومُفَ يَضْمَنُ خَمْسَةً أَسْدَاسِ قِيمَتِهِ ، وَيَكُونُ خَمْسَةُ أَسُـدَاسِ الْبِإِبْرِيقِ لَـهُ بِالطَّمَانِ وَمُدُسُهُ يُفُرَزُ حَتَّى لَا يَيْفَى الرَّهْنُ شَائِعًا ، وَيَكُونُ مَعَ قِيهَ مَتِهِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَكْسُورِ رَهْنًا ؛ فَعِنْدَهُ تُعْتَبَرُ الْجَوْدَةُ وَالرَّدَاءَةُ ، وَتُجْعَلُ زِيَادَةُ الْـقِيــمَةِ كَـزِيَادَةِ الْوَزُنِ كَأَنَّ وَزُنَهُ اثْنَا عَشَرَ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْجَوْدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا حَتَّى تُعْتَبَرَ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ ، بِخِلَافِ جِنْسِهَا ، وَفِي تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ ، وَإِنْ كَانَتُ لَا تُعْتَبَرُ عِـنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا مَسَمُعًا فَأَمُكُنَ اغْتِبَارُهَا ، وَفِي بَيَانِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ نَوْعُ طُولٍ يُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ الْمَبْسُوطِ وَالزِّيَادَاتِ مَعَ جَمِيعِ شُعَيِهَا،

۔ اوراس مسکلہ کی تیسری صورت رہے ہے کہاس لوٹے کی قیمت اس کے وزن سے تھوڑی ہے یعنی آٹھے دراہم ہے تو اب مرتبن ظلاف جنس ہونے کی وجہ سے اچھی کی قبمت اور ہم جنس ہونے کی وجہ سے روی کی قبمت کا ضامن بن جائے گا۔ اور وہ قبمت اس کے یاس راس بن جائے گی۔اور سیم متفق علیہ ہے۔

جبکہ سیخین کے نز دیک بھی اس طرح ظاہر ہے۔اورامام محمد علیہالرحمہ کے نز دیک بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ وہ انکساری حالت جبکہ کو ہدر کت والی حالت پر قیاس کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نز دیک ہلاکت مضمون بہ قیمت ہوا کرتی ہے۔

اوراس مئد کی دوسری صورت میہ ہے کہ جب اوٹے کی قیمت اس کے وزن سے زیادہ ہے لینی بارہ دراہم ہے تو امام اعظم رضی الله عنه کے نز دیک مرتبن لوٹے کی ساری قیمت کا ضامن بن جائے گا اوروہ قیمت مرتبن کے پاس رئن کے طور پررہے گی۔ کیونک امام صاحب کے نزد مک اموال ربوریہ کے اندروزن کا اعتبار کیا جاتا ہے ان کی عمد گی کا یاردی ہونے کا کوئی اعتبار ہیں ہے۔ پہ جب وزن کے اعتبار ساری مرہونہ چیز ق بل صان ہے تو ساری قیت کے اعتبار ہے وہ صان والی ہوگی۔

اور جب بعض مرہونہ صفون ہے تو وہ بعض کی حیثیت ہے صفون ہوگی۔اوراس دلیل کی وجہ سے ریم ہے کہ عمر گی ریز کے

تابع ہے۔ اور جب اصل قابل صان بن گئ تو تابع كالمانت ہونا محال بن كمياہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ مرتبن لوٹے کی قیمت میں چھے میں سے پانچ حصوں کا ضامن ہوگا۔ اور صان ادا کرنے کے سبب لوٹے کا چھے میں سے پانچ مصے مرتبن کیلئے ہوں گے۔اوراس کے جھٹے جھے کوالگ کردیا جائے گا کہ دہن شائع ہاتی ندر ہے۔اور یہ چھٹا حصہ ٹوئے ہوئے لوئے کے جھے ہیں سے پانچ حصوں کے ساتھ رئن ہے۔ پس امام ابو یوسف علیہ الرحمه کے نزد میک عمد گی اور روی کا اعتبار کیا جائے گا۔ جبکہ قیمت کوزیادتی کے شکر اردیں گے۔ کہ ٹو نے ہوئے کا وزن ہرہ دراہم ہے۔ اور بیاس دلیل کے سبب سے ہے کہ عمر کی میر بدذات خود متقوم ہے جی کہاس میں خلاف جنس سے مقالبے کے دنت اس کا اعتبار کیاج تا ہے۔اور مریض کے تصرف میں بھی اعتبار ہوتا ہے۔خوا واپی جنس کے مقابلہ کرنے کے وقت شرعی ساع کے سبب عمر کی کا عتبار نبیس ہے۔ پس عمد کی کا عتبار ممکن ہو چکا ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا قول بیان کرنے میں بحث طویل ہوجائے گی جس کو سمجھنا ہوتو اس کی تمام فروعات سمیت آپ مبسوط میں پڑھ سکتے ہیں۔

ی نظام الدین منفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ ایک مخص سے دس درہم قرض لئے اورانگوشی رئین رکھ دی جس میں ایک درہم جاندی ہے اور نو درہم کا تکبینہ ہے اور مرتبن کے پاس سے انگونٹی ضائع ہوگئی تو کو یا ڈین وصول ہو گیا اور اگر تکبیز ٹوٹ کمیا تو اس کی وجہ سے انگوشی کی قیمت میں جو پچھ کی ہوئی اتنا ذین ساقط اور اگر انگوشی ٹوٹ گئی اور اُس کی قیمت ایک درہم سے زیادہ ہےتو پوری قیمت کا منهان ہے مگر بیرصان دوسری جنس مثلاً سونے ہے لیا جائے۔ ( فاویٰ ہندیہ کاب دہن ہیروت )

اور پیسے رہمن رکھے متھے اوران کا چکن بند ہو گمیا ہی بمنزلہ ہلاک ہے اورا گر پیپیوں کا نرخ سستا ہو گمیا اس کا اعتبار نہیں ۔طشت لوٹا یا کوئی اور برتن ربمن رکھااور دہ ٹوٹ گیا اگر دہ وزن ہے مکنے کی چیز نہ ہوتو جو پچھنقصان ہوا! تنا دَین ساقط اوراگر وہ وزن ہے کے تو را بن کواختیار ہے کہ ذین ادا کر کے اپنی چیز والی لے یا اُس کی جو پھھ قیمت ہوائے میں مرتبن کے پاس چھوڑ وے۔

( فَأُوكُ مِنْدِيهِ ، كَمَا بِرَمِن ، بيرون ) `

# ر بمن کی شرط پرغلام کوفروخت کرنے کا بیان

قَىالَ (وَمَنُ بَاعَ عَبُدًا عَلَى أَنُ يَرُهَنَهُ الْمُشْتَرِى شَيْئًا بِعَيْنِهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنُ لَا يَسْجُوزَ ، وَعَـلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ إِذَا بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ كَفِيَّلا مُعَيِّنًا حَاضِسًا فِي الْمَجْلِسِ فَقُبِلَ وَجُهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ وَهُوَ مَنْهِي عَنْهُ ، وَلأَنّهُ شَرُطُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقَدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةً لِأَحَدِهِمَا ، وَمِثْلُهُ يُفْسِدُ الْبَيْعَ وَجَهُ الاسْتِحْسَان أَنَّهُ شَـرُطٌ مُلَاثِـمٌ لِـلُـعَقَدِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ وَالرَّهْنَ لِلامْتِيتَاقِ وَأَنَّهُ يُلاثِمُ الْوُجُوبَ ، فَإِذَا كَانَ

الُكَفِيلُ خَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ وَالرَّهُنُ مُعَيَّنًا اعْتَبُرُنَا فِيهِ الْمَعْنَى وَهُوَ مُلائِمٌ فَصَحَ الْعَقْدُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُسُ الرَّهُنُ وَلَا الْكَفِيلُ مُعَيَّنًا أَوْ كَانَ الْكَفِيلُ غَائِبًا حَتَى افْتَرَقَا لَمْ يَبْقَ مَعْنَى ، وَإِذَا لَمْ يَكُسُ الرَّهُنُ وَلَا الْكَفِيلُ مُعَيَّنًا أَوْ كَانَ الْكَفِيلُ غَائِبًا حَتَى افْتَرَقَا لَمْ يَبْقَ مَعْنَى اللهُ اللهُ

ترجمه

اوراسخسان کی دلیل رہے کہ بیشر طاعقد کے مناسب ہے کیونکہ کفالداور رہن بیددونوں مضبوطی کیلئے ہوا کرتے ہیں اور جبکہان کا پختہ ہو جانا ہے قیمت کیلئے مناسب ہے۔

اوراس کے بعد جب کفیل مجلس میں آیا اور دہن معین ہو چکی ہے تو ہم نے اس میں تکم کا انتہار کیا ہے جوعقد کیلئے مناسب ہے
کیونکہ عقد درست ہے۔ پس جب رہن اور کفیل معین نہ ہوں یا پھر کفیل غائب ہو جائے حتی کہ عقد کرنے والوں میں سے ایک
دوسرے سے الگ ہو ج نے تو اس جہالت کے سب کفالت اور دہن کا معنی باتی ندر ہے گا۔ پس عین شرط کا اعتبار باتی رہ جائے گا۔
ہذا عقد فی سد ہو جائے گا۔ اور جب کفیل غائب تھا اور اس کے بعد وہ مجلس میں آگیا اور اس نے کفالت کو تیول کر رہیا ہے تو اس کا عقد درست ہوجائے گا۔

ترح

علامہ عل وَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی چیزیج کی اور مشتری سے بیشرط کرلی کہ فعال معین چیزشن کے مقابل میں رہن رکھے یہ جائز ہادراگر بائع نے بیشرط کی کہ فلال شخص ٹین کا کفیل ہوجائے اور وہ شخص و بال حاضر ہا سے تیول کرلیا یہ ہی جو نز ہا اور اگر بائع نے کفیل کو معین نہیں کیا ہے یا معین کر دیا ہے گر وہ وہال موجود نہیں ہا اور اس کے آنے اور قبوں کرنے یہ ہی جو نز ہا اور آگر بائع نے کفیل کو معین نہیں کیا ہے یا معین کر دیا ہے گر دو وہال موجود نہیں کے اور اس کے آنے اور قبوں کرنے سے پہلے بائع و مشتری جدا ہو گئے تو تاج فاسد ہوگئی ای طرح آگر دبن کے لیے کوئی چیز معین نہیں کی ہے تو تیج فی سد ہوگئی گر جبکہ اس میں دونوں نے رہن کو معین کر لیا یا ای مجلس میں مشتری نے شمن اوا کر دیا تو تاج سے جو گئی مجلس بدل جانے کے بعد معین رہن یہ وال شن ہے تاج کا فیاد و فع نہیں ہوگا۔ (در مقار، تاب رہن ہیں وہ اور اس میں مشتری نے بیالے اور تاری تاب رہن ہیں وہ اور اس میں مشتری ہوں۔)

### خريداركوم مونه حوالے كرنے پر مجبورنه كرنے كابيان

(وَلُوُ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي عَنَّ تَسُلِيمِ الرَّهُنِ لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ) وَقَالَ زُفَرُ : يُجْبَرُ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ إِذَا شُرِطَ فِي الْبَيْعِ صَارَ حَقًّا مِنْ حُقُولِهِ كَالُوكَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الرَّهْنِ فَيَلْزَمُهُ بِلُزُومِهِ وَنَحْنُ نَقُولُ : الرَّهُنُ عَقُدُ تَبَرُّعِ مِنْ جَانِبِ الرَّاهِنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَلَا جَبْرَ عَلَى التَّبَرُّعَاتِ (وَلَكِ نَ سَائِعَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ) ؛ لِأَنَّهُ وَصُفْ مَرُغُوبٌ فِيهِ وَمَا رَضِيَ إِلَّا بِهِ فَيَتَخَيَّرُ بِفَوَاتِهِ (إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًّا) لِمُحصُولِ الْمَقْصُودِ (أَوْ يَدُفَعَ قِيمَةَ الرَّهُنِ رَهُنَّا) ؛ إِلَّانَّ يَدَ الاسْتِيفَاءِ تَثَبُّتُ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ الْقِيمَةُ

اور جب خریدار مرجون چیز کوحوالے کرنے سے رک جائے تواس کومجبور نہ کیا جائے گا جبکہ امام زفرعلیدالرحمدنے کہاہے کہاس کومجبور کیا جائے گا۔ کیونکہ نیچ میں رہن مشروط ہو چکی ہےاسلئے کہ وہ حقوق نیچ میں سے ایک حق ہے۔ جس طرح وہ و کالت ہوتی ہے جور ہن میں مشروط ہو پس بھے کے لازم ہونے کے سبب سے رہن بھی خریدار پر لازم ہوجائے گی۔

ہم نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ رہن بیرا بن کی جانب سے احسان کا عقد ہے جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں اور احسانات میں کسی کوئی مجبور نہیں کیا جاتا ہاں البند بائع کواختیار ہوگا کہ ز ، پند کرے تو رہن کو چھوڑ دے اوراگر پیند کرے تو بیع کوختم كردے - كيونكه رئن بنتے كا بہترين دصف ہے۔اور بائع بھى اسى يرراضى ہونے والا ہے۔كيونكه اسى وصف كے فتم ہوجانے كے سبب اس کواختیار ملاہے ہاں البند جنب خربدارفوری طور پر قیمت ادا کردے۔ تواب اختیار ند ہوگا کیونکہ مقصد تو حاصل ہو چکاہے۔ ادرای طرح خربدارمر ہونہ چیز کی قیمت ادا کردے کیونکہ وصولی کا قبعنہ معنی سے ٹابت ہوجا تا ہے۔اوروہ اس کی قیمت ہے۔

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصة بيل كهاور جب را بهن ميهتا ہے كه مر بون چيز مجھے دے دو ميں اسے نيچ كرتمها را ةين ادا کردل گا مرتبن کواس پرمجبور بیس کیا جائے گا کہ مربون کو دیدے۔ یو بیں اگر پچھ حصہ ذین کا اوا کر دیا ہے پچھ باقی ہے یا مرتبن نے کچھ دَین معاف کردیا ہے بچھ باتی ہے را بن رہ کہتا ہے کہ مرہون کا ایک جز مجھے دے دیا جائے کیونکہ میرے ذر مگل وَین باتی نہ رہا اس صورت میں بھی مرتبن پر بیضر درنبیس کہ مرہون کا جز واپس کرے جب تک پورا دّین اوا نہ ہوجائے یا مرتبن معانب نہ کر دے والپس کرنے پرمجبور بیں ہاں اگر دو چیزیں رہن رکھی ہیں اور ہرا یک کے مقابل میں دین کا حصہ مقرر کر دیا ہے مثلاً سوہ و روپے قرض لئے اور دو چیزیں رہن کیس کہ دیا کہ ساٹھ روپے کے مقابل میں بیہ ہاور جالیس کے مقابل میں وہ تو اس صورت میں جس کے مقابل كا ذين ادا كيا أـعجهورُ اسكما هي كريها له هيقة وعقد بيل - (دريخار، راكبار، كماب ربن بيروت)

#### كير \_ كوخر يدكرر بن ميس ركدد ين كابيان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَمْسِكُ هَذَا الثَّوْبَ حَتَى أَعْطِيَك التَّمَنَ فَىالنَّوْبُ رَهُنَّ) ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُنْبِءُ عَنْ مَعْنَى الرَّهْنِ وَهُوَ الْحَبْسُ إِلَى وَقْتِ الْإِعْطَاءِ ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُقُودِ لِللَّمَعَانِي حَتَّى كَانَتُ الْكَفَالَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَ وَالْأَصِيلِ حَوَالَةً، وَالْحَوَالَةُ فِي ضِدٌ ذَلِكَ كَفَالَةٌ وَقَالَ زُفَوْ: لَا يَكُونُ رَهْنًا ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ قَوُلَهُ : أَمْسِنكُ يَحْتَمِلُ الرَّهُنَ وَيَحْتَمِلُ الْإِيدَاعَ ، وَالنَّانِي أَقَلَّهُمَا فَيَقْضِي بِثُبُوتِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : أُمْسِكُهُ بِدَيْنِكَ أَوْ بِمَالِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَابَلَهُ بِاللَّيْنِ فَقَدْ عَيْنَ جِهَةَ الرَّهُنِ قُلْنَا : لَمَّا مَدَّهُ إِلَى الْإِعْطَاءِ عَلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ الرَّهُنَّ .

فرمایا کہ جب سی مخص نے دراہم کے بدلے میں کیڑے کوخر بدکر بائع سے کہاہے کہم اس کیڑے کوربن رکھالوحی کہ میں تم کو اس کپڑے کی قیمت اوا کردوں۔ تو وہ کپڑارہن میں رہےگا۔ کیونکہ خریدار نے رہن کے معنی کواوا کرنے والا جملہ بول دیا ہے۔ ارروہ قیت دینے تک کپڑے کوروک لینا ہے۔اورعقو دہیں معانی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ (قاعدہ فلہیہ) کیونکہ براک امل کی شرط ساتھ کفالہ حوالہ بن جاتا ہے۔جبکہ اس کی ضد میں حوالہ کفالت ہے۔

حعرت امام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وہ کپڑار بمن ندہوگا اور امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے بھی اس طرح روایت کیا ہے۔ کیونکہ خریدار کوقول رک جانے والا بیر بھن کا اختمال بھی رکھتا ہے اور قبضے کا اختمال بھی رکھتا ہے اور قبصنہ ان وونوں میں ہاکا ہے۔ پس اں کو ٹابت کرنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بیمسئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب خریدار نے کہا'' اس قرض کو یا مال کوروک لو '' کیونکہ اب اس نے کپڑے کو دمین کا مدمقابل بنایا ہے تواس سے جہت رئین معین ہوجائے گی۔اور ہم نے بھی کہا ہے کہ جب اس نے رو کنے کو لینے تک لمبا کردیا ہے تواس کی مرادر جن ہے۔

علامه علا والدين منفى عليه الرحمه لكصنة بين كه جب مديون نے دائن كودوكيڑے ديے اور بيركها كه ان ميں سے جس كو حيامور بن ر کھلواً س نے دونوں رکھ لئے کوئی بھی رہن نہ ہوا جب تک ایک کوعین نہ کر لے اور وہ ضامن نہیں ہو گا اور ضائع ہونے سے ذین ساقط نیں ہوگا۔ای طرح اگر بیں روپے ہاقی تھے دائن نے مانگے مدیون نے اس کے پاس سوروپے ڈال دیے کہتم ان میں سے ا ہے ہیں لےلواورا بھی اس نے لئے ہیں کہ ریسب روپے ضائع ہو گئے تو مدیون کے گئے ، دائن کا دین بحالہ باتی ہے۔ (ورمخار، كماب رامن، بيروت، فآوي شاي، كماب ربن، بيروت)

## فَصِّلْ

# ﴿ بیان میں ہے ﴾

فصل امورر بن كي فقهي مطابقت كابيان

## ایک ہزار کے بدلے میں دوغلاموں کوربن میں رکھنے کا بیان

(وَمَسَنُ رَهَسَ عَبُدَيْنِ بِأَلْفِ فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُؤَدِّى بَاقِيَ السَّدَيْنِ) وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخْصُهُ إِذَا قُسْمَ اللَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ السَّيْنِ) وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخْصُهُ إِذَا قُسْمَ اللَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ السَّقَى لِكُلِّ جُزُودٍ مِنْ أَجُزَائِهِ مُبَالَغَةً فِى حَمْلِهِ السَّقَى مَحْبُوسٌ بِكُلِّ الدَّيْنِ وَصَارَ كَالْمَبِيعِ فِى يَدِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِ الرَّهُنِ طَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَصَارَ كَالْمَبِيعِ فِى يَدِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِ الرَّهُنِ طَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَصَارَ كَالْمَبِيعِ فِى يَدِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِ الرَّهُنِ طَلَى الرَّهُنِ مَا سَمِّى لَهُ وَجُهُ الْأَوْلِ أَنَّ الْعَقْدَ مُتَّحِدٌ لَا يَتَفَرَّقُ بِتَفَرِّقِ التَّسُمِيةِ كَمَا يَقُولُ النَّانِي أَنَّهُ لَوْ وَجُهُ الْأَوْلِ أَنَّ الْعَقْدَ مُتَّحِدٌ لَا يَتَفَرَّقُ بِتَفَرِّقِ التَّسُمِيةِ كَمَا يَقُولُ النَّانِي أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ الرَّهُنَ فِى أَحِدِهِ مَا جَازَ . وَفِى الْآخَوِ التَّسُمِيةِ وَجُهُ النَّانِي أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ الرَّهُنَ فِى أَحَدِهِمَا جَازَ .

#### ترجمه

اورجس بندے نے ایک ہزار کے بدلے میں دوغلاموں کورئن میں رکھ دیا ہے اوراس کے بعدان میں ہے ایک کا حصدادا کردیا ہے تو بقیۃ قرض داکرنے سے پہلے اس کیلئے غلام پر قبضہ کرنے کاحق شہوگا۔اوران میں سے ہرائیک کیلئے حصدوہ ہے جو قرض کو ان کی قیمت پرتقسیم کرنے کے بعد جھے میں آئے۔اور سے تھم اس دلیل کے سب سے ہے کہ رئن کا قید میں ہونا یہ کل قرض کے بدلے میں رئی مجبوں ہوگا۔اس لئے کہ قرض کی اوائیگی کیلئے رئن کو بدلے میں رئی مجبوں ہوگا۔اس لئے کہ قرض کی اوائیگی کیلئے رئن کو بدلے میں رئی مجبوں ہوگا۔اس لئے کہ قرض کی اوائیگی کیلئے رئن کو بدلے مقصدہ وتا ہے۔

شرح

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہزارروپے قرض لئے اور دو چیزیں رہمن رکھیں تو دونوں چیزیں پورے ذین کے مق ہل میں 1) رہمن ہیں مینیں ہوسکتا کہ ایک کے حصہ کا ذین اوا کر کے ذک رہمن کرالے جب تک پورا ذین اوا نہ کرے ایک کو بھی میں چھوڑ اسکتا۔ ہاں اگر رہمن رکھتے وقت ہرایک کے مقابل ہیں ذین کا حصہ نا حزد کر دیا ہو مثلاً ہے کہ دیا ہو کہ چھروں میں ہے۔ اور اوا کرتے وقت کہ دیا کہ اس کے مقابل کا ذین اوا کرتا ہوں تو اس کا فک رہمن ہوسکتا ہے کہ بیا ایک رہمن ہیں بیروت)

۔ اوراگردوچیزیں رہن رکھیں اور ہے کہد یا کہانے ڈین کے مقابل میں ایک اورائے کے مقابل میں دوسری تگر ہے میں نہیں کیا کرکس کے مقابل میں کون ہے تو رہن تھے نہیں۔ ( فقاو کی شامی ، کتاب رہن ، بیروت )

#### مقروض کا دو بندوں کے پاس کسی چیز کور بن رکھنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنِ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَازَ ، وَجَمِيعُهَا وَهُنَّ عِنْدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) وَلَأَنَّ الرَّهُنَ أَضِيفَ إِلَى جَمِيعِ الْعَيْنِ فِى صَفْقَةٍ وَاحِدةٍ وَلَا شُيُوعَ فِيهِ ، وَمُوجِبُهُ صَيْرُورَتُهُ مُحْتَبِسًا بِالدَّيْنِ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّي شُيُوعَ فِيهِ ، ومُوجِبُهُ صَيْرُورَتُهُ مُحْتَبِسًا بِالدَّيْنِ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّي شُيُوعَ فِيهِ ، ومُوجِبُهُ صَيْرُورَتُهُ مُحْتَبِسًا بِالدَّيْنِ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّي فَصَارَ مَحْبُوسًا بِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْهِبَةِ مِنْ رَجُلَيْنِ حَيْثُ لَا تَجُودُ عِنْدَ أَلِي مَعْنِي فَهُ (فَإِنْ تَهَايَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى نَوْبَتِهِ كَالْعَذُلِ فِى حَقِّ الْآخِورِ) قَالَ (وَالْمَصْمُونُ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ) ؛ لِلَّانَّ عِنْدَ الْهَلَاكِ يَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوْفِيًا حِصَّتَهُ ؛ إذَ الِاسْتِيفَاء مُهَا يَتَجَزَأُ قَالَ (فَإِنْ أَعْطَى أَحَدُهُمَا مِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْ وَيَعِي مِنْ الدَّيْنِ وَهُنَ فِي يَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ عَيْدِ الْآخَوِ ) ؛ لِلَّانَ جَمِيعَ الْعَيْنِ رَهُنَ فِي يَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ عَيْرِ عَصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ .

ترجمه

فرمایا کہ جب کی مقروض آ دی نے دو بندول کے پاس ایسے قرض کے بدلے بیں کوئی چیز رہن ہیں رکھ دی ہے جوقرض ان دونول کا اس کے ذمہ پر ہے تو ہے جائز ہے۔ اور وہ چیز ساری کی ساری ان ہیں سے ہر آیک کے پاس رہن ہوگی۔ کیونکہ ایک ہی معاملہ میں پوری چیز کی جائز ہے۔ اور اس میں کوئی اشتر آکٹیس ہے۔ اور رہن کا تھم ہی ہے قرض کے بدلے معاملہ میں بوری چیز کی جائب رہن کومنسوب کیا گیا ہے۔ اور اس میں کوئی اشتر آکٹیس ہے۔ اور ایس جی مرہون ان میں میں مرہون کا محبول ہوتا ہے۔ اور ایس میں جو اجراء کے وصف کو قبول کرنے والی نہیں ہیں۔ بس مرہون ان میں میں مرہون کا محبول ہوجائے گی۔ جبکہ یہی دو بندول میں بہہ کرنے کے خلاف ہے بس امام اعظم رضی اللہ عنہ مراکب خوں نہ جو اگر ان میں سے ہراکہ خوں میں جہا کرنے ہو جائز نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جب دونوں قرض والوں نے آپس میں مہایات کرلی ہے تو ان میں سے ہراکہ خوص دوسرے سے جن میں مہایات کرلی ہے تو ان میں سے ہراکہ خوص دوسرے سے جن میں اپنی باری پرعدل کرنے والے بندے کی طرح ہوجائے گا۔

اور جسب قرض خواہوں میں سے ہرایک پر قرض میں سے ایک حصداس کیلے مضمون ہے کیونکد ہلا کت کے وفت ان میں سے ہرایک اپنا حصہ وصول کرنے والا ہے گا۔ کیونکہ وصولی میں حصے ہوسکتے ہیں۔

فرمایا کہ جب رائن نے ان میں سے کی ایک کا قرض ادا کردیا ہے تو ساری مرہونہ چیز دوسرے کے قبضہ میں رہے گی کیونکہ ساراعین ان میں سے ہرایک کے قبضہ میں بطور رہن ہے جس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ادر مینے کاروکنا بھی ای تھم کے مطابق ہے کہ جب دوخریداروں میں سے ایک خریدارنے اپنے جھے کی قیمت کوادا کردیا ہے۔

علامہ علاقالدین خفی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں کہ دو مخصوں کے پاس ایک چیز رہن رکھی اس کی کئی صور تیں ہیں۔ اگر ہے کہہ دیا کہ

ا دھی اس کے پاس رہن ہے اور آ دھی اُس کے پاس ہے نا جائز کہ مشاع کا رہن نا جائز ہے اور اگر اس متم کی تفصیل نہیں کی ہے اور

ایک نے قبول کیا دوسرے نے نامنظور کیا جب بھی تی نہیں اور دونوں نے قبول کر لیا تو وہ چیز پوری پوری دونوں کے پاس رہن ہے

اس کی ضرورت نہیں کہ دونوں نے اس مختص کو مشتر کے طور پر قرین دیا ہمو دونوں ہیں شرکت ہو یا نہ ہو بہر حال وہ چیز دونوں کے پاس رہن ہے

رہی ہے رائی ابنی چیز اس وقت نے سکتا ہے کہ دونوں کا لپورا پورا قرین اوا کر دے اور ایک کا پورا قرین اوا کر دیا تو پوری چیز اُس کے

پاس رہی ہے جس کا ذین باتی ہے۔ (در مختار ، کتاب رہی ، بیروت)

## دوبندوں کا قرض کے بدلے میں کسی چیز کورئن میں رکھنے کابیان

قَالَ (وَإِنْ رَهَنَ رَجُلَانِ بِسَدَيْنِ عَلَيْهِمَا رَجُلَا رَهُنَا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِزٌ وَالرَّهُنُ رَهُنَّ بِكُلِّ اللَّهُنِ ، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمْسِكُهُ حَتَى يَسْتَوْفِى جَمِيعَ اللَّيْنِ) ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهُنِ يَخْصُلُ السَّدِيْنِ ، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمْسِكُهُ حَتَى يَسْتَوْفِي جَمِيعَ اللَّيْنِ) ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهُنِ يَخْصُلُ فَصَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

عَبُدَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ وَقَبَضَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلَبَتَ بِبَيَّنَتِهِ أَنَّهُ رَهَنَّهُ كُلُّ الْعَبُدِ، وَلَا وَجُهَ إِلَى الْقَضَاء لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْعَبُدَ الْوَاحِدَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ رَهْنًا لِهَذَا وَكُلُّهُ رَهْنًا لِلَالِكَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا إِلَى الْقَضَاء بِكُلِّهِ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ الْأُولُوِيَّةِ ، وَلَا إِلَى الْقَضَاءِ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنَّصْفِ ؛ لِلْآنَّهُ يُؤَدِّى إِلَى الشَّيُوعِ فَتَعَدَّرَ الْعَمَلُ بِهِمَا وَتَعَيَّنَ النَّهَاتُرُ وَلَا يُقَالُ: إِنَّـهُ يَكُونُ رَهْنًا لَهُمَا كَأَنَّهُمَا ارْتَهَنَاهُ مَعًا إِذَا جُهِلَ التَّارِيخُ بَيْنَهُمَا ،

وَجُعِلَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ هَذَا وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ إِلَّانَا نَقُولُ : هَذَا عَمَلُ عَلَى خِلَافِ مَا اقْتَحَسَّهُ الْحُرَجَةُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ حَبْسًا يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى مِثْلِهِ فِي الاسْتِيفَاء ، وَبِهَذَا الْقَضَاء يَتُبُتُ حَبْسٌ يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى شَطْرِهِ فِي اِلاسْتِيفَاء ، وَلَيْسَ هَذَا عَمَلًا عَلَى وَفُقِ الْحُجَّةِ ، وَمَا ذَكَرُنَاهُ وَإِنْ كَانَ قِيَاسًا لَكِنَّ مُحَمَّدًا أَخَذَ بِهِ لِقُوَّتِهِ ،

فر ما یا کہ جب بندوں نے اپنے اوپر ہونے والے قرض کے بدلے میں کسی مخص کے پاس کوئی چیز رہن میں رکھ دی ہے تو وہ جائز ہے۔اوروہ رہن سارے قرض کے بدلے میں رہن ہوجائے گی۔اور مرتبن کیلئے بیتن حاصل ہوگا۔کہوہ سارا قرض وصول ہوئے تک اس رہن کوروک کرر کھے۔ کیونکہ رہن کا قبضہ سمارے شیوع کے سواداخل ہوتے والا ہے۔

اور جب دونوں بندوں میں سے ہرا کیک نے اس کے غلاف گوائی قائم کرلی ہے کہ اس بندے کے تبضہ میں جو غلام ہے اس نے اس مدی کے ہاں رہن میں رکھا تھا۔اوراس مدمی نے اس پر قبضہ می کرنیا تھا تو سیہ باطل ہوگا۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ہرا یک نے اپنی کوائی کوٹا بت کردیا ہے۔ کہرائن نے ساراغلام اس کے پاس رئن میں رکھا ہوا تھا۔ جبکہ ان میں سے ہرایک کیلئے سارے غلام کو قبضہ میں کرنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ کیونکہ ایک غلام کا ایک حالت میں کلی طور پر رہن ہونا اور اس کے راہن ہونا مید دونوں مال ہے۔اوران میں سے ان کیلئے کی ایک معین غلام کیلئے بھی سارے غلام کا فیصلہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں ہے کسی ایک کواول قرار دینانہیں ہے۔اور نہ بی نصف نصف غلام ان ہیں ہے ہرا یک کیلئے فیصلہ کر دینے کا کوئی گل ہے کیونکہ میہ شیوع کی جانب لے جانے والا ہوگا۔پس دونوں شہارتوں پڑمل نامکن ہونے کے سبب سے سقوط معین ہو چاکا ہے۔

اور یہ بھی نہیں کہا جاسکنا کہ غلام ان دونوں کیلئے رئین بن **جائے گا**۔ کیونکہ ان دونوں نے اکٹھے ہی اس کورئین میں لیا ہے اور دونوں کواہیوں کے درمیان تاریخ بھی نہ معلوم ہے۔ حفرت امام محمد علیہ الرحمہ نے مبسوط کی کتاب شہادات میں اس کواسخسان قرار دیا ہے۔ جبکہ ہم اس کے جواب میں ہیں گ کہ یہ دلیس کے تقاف کے فرف ہے کیونکدان میں سے ہرا یک اپنی شہادت سے ایسامحبوس ہوتا ٹابت کر گیا ہے جواستیفا ، میں اس جیسی قید کا ذریعہ ہے۔ ہیں اس فیصلہ سے ایسی قید ٹابت ہوجائے گی جواستیفا ، میں اس کے نصف کا ذریعہ ہے گی جبکہ یہ شمل موافق دلیل نہیں ہے۔ اور جوہم نے اب تک بیان کیا ہے رہ تیاس ہے گرا مام تحد علیہ الرحمہ نے اس کوافقتیار کیا ہے کیونکہ رہم مضبوط ہے۔
دلیل نہیں ہے۔ اور جوہم نے اب تک بیان کیا ہے رہ تیاس ہے گرا مام تحد علیہ الرحمہ نے اس کوافقتیار کیا ہے کیونکہ رہم مضبوط ہے۔

اور جب و وضخصوں کے پاک ایک چیز رہی رکھی اور دو چیز قابل تقسیم ہے دونوں تقسیم کر کے آدھی آدھی اپنے قبضہ میں کر میں اور اس صورت میں اگر بوری چیز ایک ہی کے قبضہ میں دے دی وہ ضامین ہے۔ اور اگر چیز نا قابل تقسیم ہے تو دونوں باریاں مقرر کرلیں اپنی اپنی ہاری میں ہرا یک بوری چیز اپنے قبضہ میں رکھے اس صورت میں وہ چیز جس کے پاس اُس کی باری میں ہے تو دونوں ہے تو دوسرے کی طرف سے اُس کا تھی ہے کہ جسے کسی معتبر آدمی کے پاس شے مرہون ہوتی ہے۔ (زیلعی)

## را بمن کے فوت جانے اور غلام کے دومدعیان ہونے کا بیان

#### 2.7

اور جب ربن کاوتوع باطل ہوجائے تو اب اگر مرہونہ چیز ہلاک ہوجائے تو وہ امانت بن کرضائع ہونے والی ہے کیونکہ باطل کیئے کوئی تکم نہیں ہوا کرتا۔ ( قاعدہ فقہیہ )

فرمایا که جب را بن فوت ہو جائے اور اس کا غلام دونوں مرعمیان کے قبضہ میں ہے اور ان میں سے ہرا کیا ہے ہمارے بیان سردہ اصول کے مطابق گوا ہی بیش کروی ہے۔ تو بطوراستحسان غلام کا نصف ان بیں ہے ہرایک کے قبضہ بیس رہمن ہو گا جس کوا پنے حن میں بیج سکتاہے۔اورطرفین کا قول بھی اس طرح ہے۔

جبکہ قیاس کے مطابق میہ باطل ہے۔ اور امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کا قول بھی اسی طرح ہے۔ کیونکہ جب کا استیفا و وجانا میر ہوت ے تھم کیلئے اصل ہے۔( قاعدہ فقبیہ ) پس استیفاء کیلئے جس کا فیصلہ عقد رہن کا فیصلہ بن جائے گا حالا نکہ شیوع کے بب حقد رہن کا نیملہ باطل ہے جس طرح را بن کی زندگی میں باطل ہے۔

اوراستحسان کی دلیل میہ ہے کہ رتبن کاعقد میخود مقصود نبیں ہوا کرتا بلکہ مقصوداس کا حکم ہوتا ہےاور را ہمن کی زندگی میں رہن کا حکم تید ہے۔ جبکہ شیوع قید کیئے نقصہ ان وہ ہے۔ اور را ہن کے فوت ہوجانے کے بعدر ہن کا تھم مرہون کی بیچ کے ذریعے قرش کووسول كرنا ہے۔لہذااب شيوع بيغ كينئے نقصان وہ نہ ہوگا اور بياس طرح ہوجائے گا كہ جب دو بندوں نے كسى عورت سے نكاح كا دعوى كيا ہے۔ يا پھر دو بہنوں نے كسى بندے سے نكاح كا دعوى كرديا ہے اورسب نے كوائى قائم كردى ہے۔ تو زندكى ميس بيكواميال ساقط ہوجا ئیں گی۔نیکن موت کے بعدان کے درمیان میراث کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیونکہ میراث تقتیم کو تبول کرنے والی ہے۔

علامه علاؤالدین حنفی علیدالرحمه لکھتے ہیں کہ دو مخصوں کے پاس چیز رہن رکھی اور وہ ہلاک ہوگئ تو ہرایک اپنے حصہ کے مطابق ضامن ہے مثلاً ایک شخص کے دیں • روپے متھے دوسرے کے پانچ تھے اور دونوں کے پاس ایک چیز تمیں • روپے کی رہمن رکھ دی اُس چز کے دو حصے ف نع ہو گئے ایک حصہ باقی ہے تو بیحصہ جو باتی رو گیا ہے دونوں پڑھٹیم ہوگا۔لیعنی دو تہا ئیاں دس اوالے کی اور ایک تہائی پی جے والے کی " ، ، ، والے کی دو تہائیاں ساقط ہو گئیں ایک تہائی باقی ہے یعنی تین روپے پانچے آنے حیار پائی اور پانچ والے ك دوتهائيال ساقط موكس ايكتهائى باقى بيعن ايكروبيدال آف أعميائى-

( در مختار ، کمتاب ربمن ، بیروت ، فناوی شامی ، کمتاب ربمن ، بیروت )

دو فخصوں برایک مخص کا ذین ہے دونوں نے ایک چیز دائن کے ایس رئن رکھی بدر بن سیجے ہے اور پورے ذین کے مقابل میں چز کر دی ہے دونوں نے ایک سماتھ اس ہے ذین لیا ہویا الگ الگ دونوں صورتوں کا ایک تھم ہے۔ پھرا گرایک نے اپناؤین اواکر ریا توچیز کوداپس نبیس لے سکتا جب تک دوسرا بھی اینے ذمہ کا وَین ادانہ کردے۔



## ﴿ بِهِ بِابِ عادل کے پاس کھی جانے والی رئن کے بیان میں ہے ﴾ باب رئن ارجاع الی نائب کی فقہی مطابقت کابیان

علامدابن محود ہابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب وہ مسائل جوٹنس را بہن اور مرتبن کی جا ب سے
لوٹے تتھان کو بیان کر دیا ہے تو اب یہاں سے ان کے تائب کی جانب لوٹے والے مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔اور کا نائب عادل
شخص ہے۔اور بیاصول ہے کہ نائب کا تھم اصل کے تھم پر موتو ف ہوتا ہے۔(عنامیشرح البدایہ، کتاب رہن، بیروت)
رئین رکھتے ہیں را بمن ومرتبن کے رضا مند ہوجانے کا بیان

(قَالَ وَإِذَا النَّفَقَا عَلَى وَضِعِ الرَّهُنِ عَلَى يَدِ الْعَدْلِ جَازَ وَقَالَ مَائِكٌ : لَا يَجُونُ ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي يَعْضِ النَّسَخِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْعَدْلِ يَدُ الْمَالِكِ وَلِهَذَا يَرْجِعُ الْعَدْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ فِى يَعْضِ النَّسَخِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الصُّورَةِ يَدُ الْمَائِكِ فِي لَحِفْظِ ؛ إِذْ الْعَيْنُ أَمَانَةٌ ، وَفِي فَانْعَدَمَ الْقَبْضُ وَلَنَا أَنَّ يَدَهُ عَلَى الصُّورَةِ يَدُ الْمَائِكِ فِي لَحِفْظِ ؛ إِذْ الْعَيْنُ أَمَانَةٌ ، وَفِي خَلِقُ الْمَائِلَةِ يَدُ الْمَائِلَةِ يَدُ الْمَائِلَةِ يَدُ الْمَائِلَةِ يَدُ الْمَائِلَةُ فَنُزُلَ مَنْ لَكَ مَنْ السَّمُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُلِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّه

#### ترجر

فرمایا کہ جبرائین اور مرتبن دونوں کی عادل شخص کے دہن رکھنے پر شغق ہوجا کیں تو جا کر ہے جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جا کر نہیں ہے اور ان کا بیقول بعض شخوں ہیں ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ عادل کا قبضہ مالک کا قبضہ ہوتا ہے اس لئے ہماری دلیل بیرہے کہ اگر چدم ہونہ کی تفاظت کے پیش نظر عادل کا قبضہ ایک کے قبضے کی شکل ہے مگر عین مرہونہ تو امانت ہے۔ اور اس کی مالیت پر مرتبن کا قبضہ ہے۔ کیوکہ مرتبن کا قبضہ بی ضمان کا قبضہ ہے۔ اور مالیت مضمون ہوا کرتی ہے۔ اور بیسی دلیل ہے کہ رائین اور مرتبن کے مقصد رئین کو ثابت کرتے ہوئے عادل شخص کو دو بندول کے تھم بیل سمجھا جائے گا۔ اور حقد اربونے کی وجہ ہے عادل مالک سے رجوع اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ عین مرہونہ کی تفاظت میں دو مالکوں کے قائم مقام ہوتا ہے جس طرح موذع ہوتا ہے۔ مالکہ سے رجوع اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ عین مرہونہ کی تفاظت میں دو مالکوں کے قائم مقام ہوتا ہے جس طرح موذع ہوتا ہے۔

شرح

علامہ علا دَالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عقد رئن میں رائن ومرتبن دونوں نے بیشر ط کی کہ مربون چیز فلال مخف کے پاس سے رکھ دی جائے گا اس کے باس سے رکھ دی جائے گا اس کے باس سے رکھ دی جائے گا اس کے باس سے جیز ضائع ہوگئی تو وہی احکام ہیں جو مرتبن کے پاس ہوئے ہیں ہوئے ہیں ایسے معتبر شخص کو عدل کہتے ہیں کیونکہ رائبن ومرتبن چیز ضائع ہوگئی تو وہی احکام ہیں جو مرتبن کے پاس ہلاک ہونے میں ہوئے ہیں ایسے معتبر شخص کو عدل کہتے ہیں کیونکہ رائبن ومرتبن کے اُسے عادل ومعتبر مجھ رکھا ہے۔ (ورمخذار مرتبن میروت ، فرآوی شامی ، کراب رئین ، ہیروت )

اور رہن میں بیشر طاقی کہ مرتبن کا قبضہ ہوگا پھر دونوں نے با تفاق رائے عادل کے پاس رکھ دیا بیصورت بھی جائز ہے۔ آئن میعادی تقااور معتبر محفض کو بیہ کہد ریا تھا کہ جب میعاد پوری ہو جائے رہن کو بچ کرڈالے اور میعاد پوری ہوگئی مگراہمی تک چیز پراس کا قبضہ بی نہیں تو رہن باطل ہوگیا مگر بیچ کی و کالت اس کے لیے بدستور باتی ہے بھی بیچ کرسکتا ہے۔ قبضہ بی نہیں تو رہن باطل ہوگیا مگر بیچ کی و کالت اس کے لیے بدستور باتی ہے ابھی بیچ کرسکتا ہے۔

را بن ومرتبن كاعادل مخض يد بن لينه كاحق نه بون كابيان

ترجمه

فرہایا کہ رائن اور مرتبن کیلئے یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ مرجونہ چیز کو عادل سے واپس لیس کیونکہ اس عادل کا قبضہ اور مرجونہ کی فرہایا کہ رائن اور مرتبن کاحق اس سے متعلق ہو چکا ہے۔ اور وصولی کے اعتبار سے مرتبن کاحق اس سے متعلق ہو چکا ہے۔ پس ان دونوں میں سے کوئی بھی دومرے کے حق کو باطل کرنے کا مالک نہیں ہے ہیں جب مرہونہ چیز عادل کے قبضہ بٹ ہلاک ہوجائے تو وہ دونوں میں سے کوئی بھی دومرے کے حق کو باطل کرنے کا مالک نہیں ہے ہیں جب مرہونہ چیز عادل کے قبضہ بٹ ہلاک ہوجائے تو وہ مرتبن کا قبضہ ہے۔ اور مالیت ہی مضمون ہوتی مرتبن کا قبضہ ہے۔ اور مالیت ہی مضمون ہوتی مرتبن کا قبضہ ہے۔ اور مالیت ہی مضمون ہوتی مرتبن کا قبضہ ہے۔ اور مالیت ہی مضمون ہوتی

ہے۔ اور جب عادل نے وہ مرہونہ چیز رائن یا مرتبن کودے دی ہے تو وہ ضائمن ہوگا کیونکہ عین مرہونہ کے حق میں عادل مخص مودّع کی طرح ہے۔اور ہالیت کے اعتبارے وہ مرتبن کا مودّع ہے اور رائبن ومرتبن سیدوٹوں ایک ووسرے کے غیر ہیں۔اور

مودَ ع اجنبی شخص کودینے کا ضامن ہوتا ہے۔ (ا**صول فقہ**)

شرح

اوردائهن نے مرتبن کو یاعادل کو یا کسی اور شخص کوئٹے کا وکیل کر دیا تھا کہ دویا تھا کہ جب ذین کی میعاد بور کی ہو ہ ہے تو اس کو بچے ڈالنا یا مطلقاً وکیل کر دیا ہے۔ میعاد بور کی ہونے کی قید نہیں لگائی ہے میتو کیل سمجھ ہے اس دکیل کا پیچنا ہو کز ہے۔ بشر طیکہ جس وتت اسے وکیل کیا ہے اس وقت اس میں بڑھ کی اہلیت ہوا درا گر اہلیت نہ ہوتو میتو کیل سمجے نہیں مثلاً ایک چھوٹے بچے کوئٹے مر ہون کا دیل کیا وہ بچہ اب بالغ ہوگی اور بیچنا چاہتا ہے بڑھ نہیں کرسکتا کہ وہ وکیل ہی نہیں ہوا۔ (ورمختار ، کتا ب دعمن ، بیروت)

## مدفوع اليه كامر ہونہ كا استعمال كركے بلاك كرنے كابيان

رَوْإِذَا صَمِنَ الْعَدُلُ قِيمَةَ الرَّهُنِ بَعُدَ مَا دَفَعَ إِلَى أَحَدِهِمَا وَقَدُ اسْتَهُلَكُهُ الْمَدُفُوعُ عَلَيْهِ أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ ﴾ إِلَّانَهُ يَصِيرُ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا وَبَيْنَهُ مَا تَنَافِ ، لَكِنُ يَتَّفِقَانِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَاهَا مِنْهُ وَيَجْعَلَاهَا رَهْنًا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَلَوْ تَعَلَّرَ اجْتِمَاعُهُمَا يَرُفَعُ آحَدُهُمَا إِلَى الْقَاضِى لِيَفْعَلَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَلَوْ تَعَلَى الرَّاهِنِ فَالْقِيمَةُ سَالِمَةٌ لَهُ وَلَوْ تَعَلَى الرَّاهِنِ فَالْقِيمَةُ سَالِمَةٌ لَهُ قَضَى الرَّاهِنِ فَالْقِيمَةُ سَالِمَةٌ لَهُ فَضَى الرَّاهِنِ فَالْقِيمَةُ سَالِمَةٌ لَهُ لَكُونُ اللّهُ وَاحِدِ (وَإِنْ كَانَ ضَمِنَهُ اللّهُ فِي إِلَى الدَّاهِنِ فَالرَّاهِنُ يَأْخُذُ الْقِيمَةُ مِنْهُ ﴾ ؛ إلَّنَ الْعَيْنَ لَوْ كَانَتُ قَائِمَةً فِي يَذِهِ يَأْخُذُهُا إِذَا أَذَى الدَّيْنَ ، فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ الْقِيمَةُ مِنْهُ ﴾ ؛ إلَّنَ الْعَيْنَ لَوْ كَانَ ضَمِنَهُا بِالدَّفِعِ إِلَى الدَّيْنَ ، فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ الْقِيمَةُ مِنْهُ ﴾ ؛ إلَّنَ الْعَيْنَ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَذِهِ يَأْخُذُهَا إِذَا أَذَى الدَّيْنَ ، فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ مَا قَامَ مَقَامَهَا ، وَلَا الْعَيْنَ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَذِهِ يَأْخُذُهُا إِذَا أَذَى الدَّيْنَ ، فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ مَا قَامَ مَقَامَهَا ، وَلَا جَمْعَ فِيهِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُدُلِ وَالْمُدُلِ وَالْمُدُلُ وَالْمُبْدَلِ

ترجمه

اور جبرائن ومرتبن نے کسی ایک شخص کومر ہونہ چیز دی ہے اور اس کے بعدوہ عادل آوی اس کا ضامن بن گیا ہے اور جس کو وہ عدل وہ مرہونہ چیز دی گئی ہے اس نے اس کو استعمال کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ یا پھر مرہونہ چیز اس کے قبضہ سے ہلاک ہوگئی ہے قو وہ عدل ترمی ہونہ چیز اس کے قبضہ سے ہلاک ہوگئی ہے قو وہ عدل ترمی اس قیمت کو اپنے پی سر کھنے پر لقد رہ در کھنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ دبی لینے دینے والا ہے۔ جبکہ دونوں کے درمیان فرق ہے ہاں البتہ جب وہ اس بات پر شفق ہو جا کیس کہ دونوں عادل سے قیمت وصول کرلیں اور اس کو اس یا کسی دوسرے کے پاس البتہ جب وہ اس بات پر شفق ہو جا کیس کہ دونوں عادل سے قیمت وصول کرلیں اور اس کو اس یا کہ قاضی ایسا فیصلہ کر دے۔ اور رہن رکھ دیں اور جب وہ شفق نہ ہوں تو ان میں سے کوئی ایک قاضی کے پاس فیصلہ لے جائے تا کہ قاضی ایسا فیصلہ کر دے۔ اور جب قاضی نے اس طرح فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے بعد رائین نے قرض ادا کر دیا ہے جبکہ رائین مرہونہ کو دینے کے سبب عادل شخص

کی قیمت کا ضامن بنا تھا تو عادل کیلئے قیمت سلامتی میں روجائے گی۔ کیونکہ مرہونہ چیز رائن تک پہنچ گئی ہے اور قرض مرتبن تک پہنچ عیاہے۔ بس ایک ہی بندے کی ملکیت میں بدل اور مبدل مندا کھے نہیوں گے۔

اور جب مرتبن کودینے کے سبب سے عاول قیمت کا ضامن بناہے تو رائین اس سے قیمت دصول کرے گا کیونکہ جب عدل کے پاس عین مرہونہ ہوتی تو رائین قرض کی اوائیگی کے وقت اس کو لینے والا ہوجا تا۔ پس وعین مرہونہ کے نائب کو بھی سنے والا بن جائے گا۔ پی کا کے سام بھی بدل اور مبدل منہ کو اکٹھا کرنالا زم نہیں آئے گا۔

شرح

علامہ ابن مجمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ نکھتے ہیں کہ عادل سے قیمت کا تا وان نے کر پھرائی کے پاس یا دوسرے کے پاس رہمن کہ کا اور فرض کرو کہ اس نے مربون را جن کو دیا تھا اور اس کے پاس بلاک ہوا اس صورت بیں را جن جب زین ادا کردے گا تو وہ تاوان یہ دل کو واپس ال جائے گا کہ مرجن کو دین وصول ہو گیا لہذا ہے اوان کے کاستی نہیں اور را جن کو خود اس کی مربون شے وصول ہو چی تھی پھراس تا وان کو کیونکر لے سکتا ہے۔ اور اگر عادل سے مرجن نے لیا تھا تو ذین ادا کرنے کے بعد بہتا وان کی رقم را جن کو سلے کی کیونکہ را جن کی پیر کا ہے بعد لہ ہے چیز نہیں ملی اور بلاک ہوگئی تو تا وان جو اس کے قائم مقام ہے اسے سلے گا۔ رہی ہد بات کہ عادل نے مرجن کو دیا تھا اور اس کے پاس بلاک ہوا تو مرجن سے اس ضان کور جوع کر سکتا ہے یا نہیں اس جس تفصیل ہے اگر مرجن کو بھور عادر بیت یا ود بعت دیا ہے تو رجوع نہیں کر سکتا جبار مرجن کے پاس بلاک ہوگئی ہوا می نے خود بلاک نہ کیا ہوا ور اگر مرجن کو بطور رہی دیا ہوا کہ دیا ہوا کی نے دیا جوا ور آگر مرجن کو بطور رہی دیا ہوا کہ دیا ہوا کہ نے دیا ہوا ور آگر مرجن کو بطور رہی دیا ہوا کہ موان واپس لے کا در عنامی شرح البداری کیا ہوا کہ دیا ہو کہ تبہا دا جوتی ہواں واپس لے گا۔ (عنامی شرح کا البداری کیا ہوا کہ دیا ہوکہ تبہا دا جوتی ہوا کی میان واپس لے گا۔ (عنامی شرح کا البداری کیا ہوا کہ تبہا دیا تو اس صورت میں بیروت)

را بن كامرتهن ياكسى دوسر مصحف كو بيجنے ميں وكيل بنانے كابيان

قَالَ (وَإِذَا وَكَلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتِهِنَ أَوْ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِيثِعِ الرَّهُنِ عِنْدَ حُلُولِ الذَّيْنِ فَالْوَكَ اللَّهُ عَالِمُ (وَإِنْ شُرِطَتْ فِي عَقْدِ الرَّهُنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ فَالْوَيْكِلَ ، وَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلُ ) ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا شُرِطَتْ فِي عَقْدِ الرَّهُنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَعْزِلُ اللَّوكِيلَ ، وَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلُ ) ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا شُرِطَتْ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الرَّهُنِ صَارَ وَصُفًا مِنْ أُوصَافِهِ وَحَقَّا مِنْ حُقُوقِهِ ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ لِزِيَادَةِ الْوَقِيقَةِ فَيَلْزَهُ بِلُرُومِ أَصْلِهِ ، وَشُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# لِأَنَّ الرَّهُنَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ وَلَأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ إِنَّمَا يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَقَةِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ

اور جب رائهن نے مرتبن یا عادل یا کسی دوسرے بندے کو قرض کی ادا لیکی کے وقت مرہونہ چیز کو بیچنے میں وکیل بنادیا ہے تو الی و کالت جائز ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے مال کو بیچنے میں وکیل بنایا ہے۔اور جب د کالت رئن کے عقد کے ساتھ مشر وط ہوتو پیق را بن کا نہ ہوگا کہ دہ وکیل کومعز ول کرے اور اگر را بن نے وکیل کومعز ول کر بھی دیا تو وہ معزِ دل نہ ہوگا۔ کیونکہ جب عقد ر بن کے طنمن میں وکانت بطور شرط ہے تو وہ بھی اوصاف رہن میں ہے ایک وصف بن جائے گا اور اس کے حقوق میں سے آیک حق بن جائے گا۔ کیا آپ غور وفکر نہیں کرتے ہیں کہ و کالت کاعقد مضبوط کرنے میں مبالغہ کیلئے ہوتا ہے۔ کیونکہ اپنی اصل کے لازم ہونے کے سبب وہ بھی لا زم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ و کالت کے عقد کے ساتھ مرتبن کا بیتن متعلق ہو چکا ہے۔ جبکہ اس کوختم کرنے کی ہوجہ سے اس کے حق کو ہلاک کرنالا زم ہوگا۔اور بیطلب مدعی پروکیل بخصومت والے مسئلے کی طرح بن جائے گا۔

اور جب رائن نے مطلق اپنے پر کسی کووکیل بنایا ہے جی کہ وہ وکیل نفتر وا دھار دونوں طرح کی بیچے کا مالک بن گیا ہے اوراس کے بعدرا ہن نے اس کواد حارث تے کرنے سے منع کردیا ہے۔ تو وہ منع نہ ہوگا۔ کیونکہ د کالت کے عقدا پی اصل کے ساتھ لازم ہوا ہے پس وہ وصف کے ساتھ بھی لا زم رہے گا۔اس دلیل کے سبب سے جس کوہم بیان کرا ہے ہیں۔

اورای طرح جب مرتبن وکیل کومعزول کردے تب بھی وہ معزول نہ ہوگا کیونکہ مرتبن نے اس کووکیل بنایا نہیں ہے بلکہ اس کو وكيل بنانے والاتو كوئى اور ہے۔

اور جب را بن فوت ہو گیا ہے تب بھی وکیل معزول نہ ہو گا کیونکہ را بن کے فوت ہوجانے کی وجہ سے رہن باطل نہیں ہو کی تو الى طرح وكالت بھى باطل ندہوگى ۔ كيونكه اگروه باطل ہوتى تو دارتوں كے نق ميں باطل ہوتى جبكہ حق مرتبن مقدم ہے۔

علامه علاؤالدين حنفي عليه الرحمه لكصتے بيں كه را بهن في مرتبن كو يا عاول كو ياكسي اور شخص كوئيج كا وكيل كر ديا تھا كہد ديا تھا كہ جب دّین کی میعاد پوری ہوجائے تو اس کو چ ڈالنا یا مطلقاً وکیل کر دیا ہے۔ میعاد پوری ہونے کی قید نبیں لگائی ہے بہتو کیل سیجے ہے اس وكيل كابيخا جائز ہے۔ بشرطيكہ جس وقت اسے وكيل كيا ہے اس وقت اس بي انتج كى الميت ہواور اگر الميت نه ہوتو بيتو كيل صحيح نہيں مثلًا ایک چھوٹے بچہ کوئیج مرہون کاوکیل کیاوہ بچہاب مالغ ہوگیااور بیجنا چاہتا ہے بیج نہیں کرسکیا کہ وہ وکیل ہی نہیں ہوا۔

(درمختار، کمټابرېن، بيروت)

وكيل كيليّ مربونه كوور ثاء كى عدم موجودگى ميں بيجنے كى ممانعت كابيان قَالَ (وَلِلُوكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْوَرَثَةِ كَمَا يَبِيعُهُ فِى حَالِ حَيَاتِهِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ

مِنهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْسُمُ رُبِّهِ فِ قَالُوكِيلُ عَلَى وَكَالِيهِ ؛ إِنَّنَ الْعَقْدَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِمَا وَلَا يَمُونِ أَحَدِهِمَا فَيَنْفَى بِحُقُوقِهِ وَأَوْصَافِهِ (وَإِنْ مَاتَ الْوَكِيلُ انْتَقَضَتُ الْوَكَالَةُ وَلَا يَقُومُ وَاللَّهُ وَلَا وَصِينَّهُ مَقَامَهُ ) ؛ إِنَّ الْوَكَالَةَ لَا يَجْوِى فِيهَا الْإِرْثُ ، وَلَأَنَ الْمُوكُلَ رَضِى وَاللَّهُ وَلَا يَعْدِهِ وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ إِنَّ وَصِيَّ الْوَكِيلِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ ؛ إِنَّ الْوَكَالَةَ لَا زِمَة فَيَالِيهُ لَا بِوَأَي عَيْرِهِ وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ إِنَّ وَصِيَّ الْوَكِيلِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ ؛ إِنَّا الْمُوكَالَةُ لَا زِمَة فَي اللَّهُ وَعَى اللَّهُ وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ إِنَّ وَصِيَّ الْوَكِيلِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ ؛ إِنَّ الْمُوكَالَةُ لَا إِمَا أَنَّهُ لَا إِمْ بَعْدَ مَا صَارَ أَعْيَانًا قُلْنَا : التَّوْكِيلُ حَقَّ لَازِمْ لَكِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن الرَّاهِ فِي الْمُضَاوِبِ وَلَيْسَ لِلْمُونَةِ إِلَّا يَعْدَ مَا صَارَ أَعْيَانًا قُلْنَا : التَّوْكِيلُ حَقَّ لَازِمْ لَكِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن الرَّاهِ فَى الْمُضَاوِبِ وَلَيْسَ لِلْمُونِ الْمُونِ الْمُضَاوِبِ وَلَيْسَ لِلْمُونِ وَلَيْسَ لِلْمُونَةِ إِلَّا بِرِضَا الرَّاهِ فِي عَلَى الْمُصَاوِبِ وَلَيْ مِنْ الرَّاهِ فَقُ الْمُصَاوِبِ وَلَيْسَ لِلْمُونِ الْمُونِ الْمُصَاوِلِ فَا اللَّهُ وَمَا رَضِى بَيْنِعِهِ (وَلَيْسَ لِلْوَاهِ فَا لَيْ يَعِيمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا رَضِى بَيْعِهِ (وَلَيْسَ لِلْوَاهِ فَى اللَّهُ الْمُعَالِيقِ فَى السَّالِيَةِ عِنْ الرَّاهِ فَى اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ الرَّاهِ فَى الرَّاهِ فَى الرَّاهِ فَى اللَّهِ فَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِي الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُولِقِي الْمُولِولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُو

2.7

فرمایا کہ وکیل کیلئے یہ افتیار نہ بوگا کہ وہ وارثوں کی غیر موجودگی ہیں مرجونہ چیز کو پچ دے جس طرح وہ را ہمن کی زندگی ہیں اس
کی عدم موجودگی ہیں وہ پچ سکتا ہے۔ اور جب مرتبی ٹوت ہوجائے تو وکیل تب بھی اپنی و کالت پر باتی رہے گا۔ کیونکہ عقدان دونوں
یاان دونوں میں ہے کسی ایک فوت ہوجائے کے سبب باطل نہ ہوگا۔ پس وہ اپنے حقوق اوصاف کے ساتھ باقی رہنے والا ہے۔
یاان دونوں میں ہے کسی ایک فوت ہوجائے تو و کالت ختم ہوجائے گی۔ اور وصی کا وارث اور اس کا وصی اس کے قائم مقام نہ ہوگا۔ کیونکہ
وکالت میں ورا ثبت جاری ہونے والی نہیں ہے۔ کیونکہ مؤکل وکیل کی رائے پر دضا مند ہے جبکہ وہ اس کے مرضی کے سوا پر رامنی نہیں

حضرت اما مابو بوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ وکیل کا وص اس کو پیچنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کیونکہ و کالت لازم ہے۔ پس وصی اس کا مالک بن جائے گا۔ جس طرح مضارب ہے۔ جب وہ رائس المال کے اعیان کے بعد فوت ہوجائے تو اس کا وص ان اعیان کو پیچنے کا مالک ہوگا۔ اور آئی دلیل ہیہے کہ رائس المال کے اعیان ہوجائے کے بعد اس پر مضاربت لازم ہوتی ہے۔ ہم اس کا جواب دیں سے کہ وکالت لازمی تق ہے۔ لیکن وہ وکیل پر جاری ہوتا ہے جبکہ میراث ان چیز وں میں جاری ہوا کرتی ہے جواس کیلئے ہو۔ جبکہ مضاربت میں ایسانہیں ہے کیونکہ وہ مضارب کا حق ہے۔ اور مرتبن کو بھی بیست حاصل نہ ہوگا کہ وہ مرہونہ چیز کو رائین کی اجازت کے بغیر بیج ڈالے کیونکہ وہ رائین کی ملکت ہے۔ اور را بن آل کو بیجنے پرراضی نہیں ہے۔اور دا ہن کیلئے بھی مرہو نہ چیز کی نیچ کرنا مرتبن کی رضامندی کے بغیر جا نزنہیں ہے۔ کیونکہ مرتبن را بن سے بھی زیادہ مرہونہ کی مالیت کا حقدار ہے۔ پس نیچ کے سبب را بمن مرہونہ کو خوالے کرنے پر قدرت رکھنے والانہ ہوگا۔ نثر ح

علامہ علا وَالدین حَفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اوروکیل کے مرجانے سے دکالت باطل ہو جائے گی ہیں کا وارث یا وصی اس کا قائم مقام نہیں ہوگا کہ وکالت اس کے ذم کے ساتھ وابسۃ تھی یہ وکیل دوسر نے تخص کوئیج کرنے کا وصی نہیں بنا سکتا گر جبکہ و کالت میں اس کی شرط ہوتو وصی بنا سکتا ہے۔ ( درمختار ، کتاب رہن ، ہیروت )

## را بن کے غائب ہوجانے پروکیل کو بیچنے پرمجبور کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَأَبَى الْوَكِيلُ الَّذِى فِى يَدِهِ الرَّهْنُ أَنْ يَبِيعَهُ وَالرَّاهِنُ غَائِبٌ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ) لِمَا ذَكَرُنَا مِنْ الْوَجْهَنِ فِى لُزُومِهِ (وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يُوكُلُ غَبُرَهُ بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُوكُلُ فَلْ الْمُوكُلُ غَبُرَهُ بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُوكُلُ فَا اللَّهُ أَنَّ الْمُوكُلُ يَبِيعُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتُوى حَقَّهُ ، أَمَّا اللَّهُ أَنَّ الْمُوكُلُ يَبِيعُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتُوى حَقَّهُ ، أَمَّا اللَّهُ أَنَّ الْمُوكُلُ يَبِيعُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتُوى حَقَّهُ ، أَمَّا اللَّهُ أَنَّ الْمُوكِيلُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ الْمُوكِيلُ اللَّهُ أَنَّ الْمُوكُلُ يَبِيعُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتُوى حَقَّهُ ، أَمَّا اللَّهُ أَنَّ الْمُوكُلُ يَبِيعُ بِنَفْسِهِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنُ التَّوْكِيلُ مَشُرُوطًا لَا يَعْدِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ النَّهُ وَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُوتُ عَلَى اللَّهُ أَنَ الْمُوكِيلُ اللَّهُ أَنَّ الْمُولُولُ اللَّهُ أَنَّ الْمُولُولُ اللَّهُ أَنَّ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُولُولُ اللَّهُ أَنَّ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِ الْمُحَوابِ فِى الْمَعْمِ وَعَلَ السَّغِيرِ وَفِى الْلَّهُ أَنَّ الْجَوابِ فِى الْمَعْمِ الْمَعْدِ وَفِى الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي وَاحِدٌ ، وَيُؤَيِّلُهُ الْمُؤَلِّ الْمُحَوابِ فِى الْمَعْمِ الصَّغِيرِ وَفِى الْلَهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِولُ الللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِولُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

ترجمه

فرمایا کہ جب قرض کوادا کرنے کا وقت آ چکا ہے اور وہ وکیل جس کے پاس مرہونہ چیز ہے وہ اس کو بیچنے سے انکار کرنے وا ا بُ جَبَدرا بَن غَائب ہو چکا ہے تو اس چیز کو بیچنے کیلئے وکیل کومجور کیا جائے گا۔ بیمسکلدا نہی دو دلائل کے مطابق ہے جس کو و کالت کے از زم: وجائے میں بیان کرآ ہے ہیں۔

ادرای طرح جب کی شخص نے دومرے آ دمی کو وکیل به خصومت بنایا ہے۔اورموکل غائب ہو چکا ہے اوروکیل نے تخاصمت سندانگ رکز یا ہے تو دومری دلیل کے مطابق وکیل کو خصومت پر مجبور کیا جائے گا اور دلیل میہ ہے کہ اس میں حق کو باطل کر دینا ہے۔ اور مسئد وکیل بہ بنتے والے مسئلہ کے خلاف ہے کیونکہ وہال موکل برؤات خود بیجنے والا ہے۔ بس ا عنتی باطل نہ ہوگا جبکہ مدی دعوے پرق در مونے والانہیں ہے۔اور مرتبن میہ برؤات خود فروخت کرنے کا مالک نہیں ہے۔

اوراس کے بعد جب وکالت رئین میں شرط ندہو بلکہ رئین کے بعداس میں شرط نگائی گئی ہے تو ایک تول میہ ہے کہ پہلی دلیل کا اعتبار کرتے ہوئے مجبور ند کیا جائے گا اور دومرا تول میہ ہے دومری دلیل کا اعتبار کرتے ہوئے مجبور کیا جائے گا اور ذیا دہ درست بھی یم ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے نقل کیا گیا ہے کہ دونو ل صورتوں میں تھم ایک جبیبا ہے اور جامع صغیراور مبسوط میں ہے اس جواب کا اطلاق اس کی تائید کرنے والا ہے۔

نثرت

علامہ علا وَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عقد رہن ہیں ہتے مرہون کی وکالت شرطتھی کہ مرتبن یا فلال شخص اس چیز کو بھے کر دے گااس ویکل کورا ہن اگر معز ول کرتا چاہے ہیں کرسکتا بعنی معز ول کرئے ہی معز دل نہیں ہوگا اور یہ وکالت الی ہے کہ ندرا ہن کے مرنے سے ختم ہونہ مرتبن کے مرنے سے اورائن ویل کے لیے یہ ضرور رئی نہیں کہ را ہن یا مرتبن کی موجودگی ہی ہیں تھے کرے نہیں مردوں کہ وہ مرکئے ہوں تو ان کے ورث کی موجودگی ہیں تھے کرے رومی اردان میں میں ورث کی موجودگی ہیں تھے کرے۔ (درمی اردین را میں میروت)

#### مرمونه كاليل موكرر بن سے خارج موجانے كابيان

(وَإِذَا بَاعَ الْعَدُلُ الرَّهُنَ فَقَدُ خَرَجَ مِنْ الرَّهُنِ ، وَالثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَكَانَ رَهُنَا ، وَإِنْ لَمُ يُقَبَّصُ بَعْدُ ) لِقِيَامِهِ مَقَامَ مَا كَانَ مَقْبُوضًا ، وَإِذَا تَوَى كَانَ مَالَ الْمُرْتَهِنِ لِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهُنِ فِي الشَّمَنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَبِيعِ الْمَرْهُونِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَهِنِ لِبَقَاء عَقْدِ الرَّهُنِ وَغَرِمَ الرَّهُنِ فِي الشَّمَنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَبِيعِ الْمَرْهُونِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَهِنِ لِبَقَاء عَقْد الرَّهُنِ وَعَرِمَ السَّهُ مِنْ عَيْثُ الْمَالِئَةُ ، وَإِنْ كَانَ بَدَلَ الدَّمِ فَأَخَذَ الْقَاتِدُ لُو قِيمَة وَلَا اللّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَةُ ، وَإِنْ كَانَ بَدَلَ الدّمِ فَأَخَذَ النَّهُ الرَّهُنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ عَبْدٌ فَذُفِع مُنْ حَيْثُ الرَّهُنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ عَبْدٌ فَذُفِع بِهِ ؛ لِأَنّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوّلِ لَحْمًا وَدَمَّا ،

2.7

کے قائم مقام بن جائے گا۔

تثرر

علامہ علا وَالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اُس عادل نے مرہون کو بیچ کردیا تو مرہون چیز رہن سے خارج ہوگئی اور پیشن اس کے قائم مقام ہوگیا اگر چہ ابھی ٹمن پر قبضہ نہ ہوا ہو، لہٰ ذاا گر ٹمن ہلاک ہوگیا مثلاً مشتری سے وصول ہی نہ ہوا یہ عادل کے پاس سے ضائع ہوگیا تو مرتبن کا ہلاک ہوا یعنی دّین ساقط ہوگیا اور اس صورت میں مرہون کی واجی قیمت کا لحاظ نبیں ہوگا بلکہ خود زر تمن کود کھیا جائے گا یعنی جتنا ٹمن ہے اتنا ذین ساقط اگر چہ واجی قیمت کم ہویا زائد ہو۔

( ورمخار ، کمآب ربس ، بیروت ، فمآدی شای ، کمآب راس ، بیروت )

#### عادل كامر جونه كابيج كرقيمت مرتهن كوديين كابيان

قَالَ (وَإِنْ بَاعَ الْعَدُلُ الرَّهُنَ فَأَوْفَى الْمُرْتَهِنَ النَّمَنَ ثُمَّ اسْتُحِقَّ الرَّهُنُ فَضَمِنَهُ الْعَدُلُ كَانَ سِالْخِيَادِ ، إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ الشَّمَنَ الَّالِهِنَ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْمُمْتَحِقَ إِنَّا أَنَّ الْمَرْهُونَ الْمُبِيعَ إِذَا السَّيُحِقَ إِمَّا أَنْ الْمَرْهُونَ الْمَبِيعَ إِذَا السَّيَحِقَ إِمَّا أَنْ الْمَرْهُونَ الْمَبِيعَ إِذَا السَّيَحِقَ إِمَّا أَنْ الْمَرْهُونَ الْمَبِيعِ إِذَا السَّيَحِقَ إِمَّا أَنْ الْمَرْهُونَ الْمَبِيعِ إِذَا السَّيَحِقَ إِمَّا أَنْ الْمَرْهُونَ الْمَبِيعِ إِذَا السَّيَحِقَ إِمَّا أَنْ الْمَرْهُونَ الْمَبْعِ وَالسَّيْعِ وَالْمَالِي فَعَيْقَ الْمَالِي فَا الْمَالِعِ مَا الْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ مَا عَلَى الْمُعْمِلِ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ مَا الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُؤْمِ الْمَالِعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

#### ترجمه

فرماید کہ جب عادل نے مرہونہ چیز کونی کراس کی قیمت مرتبن کودے دی ہاں کے بعد مرہونہ چیز کا کوئی حقد ارنکل آیہ ہو اور عادل اس کا ضام ن بنا ہے تو اس کواختیار ہوگا کہ اگروہ جا ہے تو اس کی قیمت کا را بمن کوضام من بنادے اور اگروہ چا ہے تو مرتبن کو شدت یو نشد من بنادے جواس کودیا گیا ہے۔ اور عادل کیلئے بیا ختیار نہ ہوگا کہ وہ مرتبن کواس کے غیر کا ضام من بن دے اور اس کی وضاحت یہ کہ فروخت کر دہ مربونہ چیز کا جب حقد ارنکل آیا ہے تو وہ ہلاک ہوگئی یا موجود ہے تو پہلی صورت میں حقد ارکواختیار ہے کہ وہ چا ہے تو را بمن کواس کی قیمت کا ضام من بناد سے کیونکہ دا بمن اس کے تق میں عاصب ہے اور اگروہ پسند کر سے تو عادل سے صان لے کیونکہ عادل بیغ اور اس کی قیمت کی وجہ ہے اس کے تق میں عاصب ہے اور اگروہ پسند کر سے تو عادل سے صان لے کیونکہ عادل بیغ اور سیر دکرنے کی وجہ ہے اس کے تق میں طال ہے۔

اور اس کے بعد جب حقد ارینے را بن کوضامن بنادیا ہے تو وہ تنج نافذ ہوجائے گی۔اور مرتبن کا دسول کرنا بھی درست ہو جائے گا۔ کیونکہ صفان کوا داکر کے را بہن مر ہونہ کا مالک بن چکا ہے۔ تو بیدواضح ہوجائے گا۔ کہ را بہن نے عادل کواپی ملکیت میں سے نر د دنت کرنے کا تھم دے رکھا ہے۔اور جب حقد ارنے بالع لیعنی عادل کوضامن بنادیا ہے تب بھی بیچ نافذ ہو جہ نے گی۔ کیونکہ صان ادا كرتے ہوئے وہ بھى مر ہونه كاما لك بن كيا ہے۔ پس بيداضح ہو چكا ہے۔ عادل نے اپنى ملكيت كو پيجا ہے۔

علامه علاؤالدين حنفي عليه الرحمه لكصته بين كه عاول نے مرجون كونتج كرزرشن مرتبن كودے: يا اوراس مرجون شے ميں استحقاق ہوا بینی کسی اور مخص نے ثابت کر دیا کہ بیے چیز میری ہے اگر میچ مشتری کے پاس موجود ہے قامستی اس مبیع کومشتری ہے لے لگا اورمشتری اپنا زرشن اس عاول سے وصول کر ریکا اور عادل اس را ہن سے وصول کر ریکا اور اس صورت میں مرتبن کا زرشن پر قبصنہ سے ہو گیا ، اور بیلی ہوسکتا ہے کہ عاول مرتبن سے تمن واپس لے اور مرتبن را بن سے اپناذین دصول کرے اور اگروہ چیز مشتری کے پاس ہلاک ہو پھی ہے تو مستحق را بن ہے مر بون کی قیمت کا تاوان لے کیونکہ را بن غاصب ہے اور اس صورت میں بیع بھی سیجے ہوگئی اور مرتبن کازرشن پر قبضہ بھی سیح ہو گیا اور ریبھی ہوسکتا ہے کہ ستحق اُس عادل سے تا دان لے پھر عا دِل مرتبن سے اور اب بھی بیٹے اور تمن پر تبضہ سیح ہوگیا ی<sup>مستح</sup>ق عادل ہے تاوان لے اور عادل مرتبن سے زرشن داپس لے پھر مرتبن را بن سے اپنا ذین وصول کرے۔ ( در مختار ، کتاب رئن ، بیروت)

#### مستحق شخص كاعادل كوضامن بناديين كابيان

وَإِذَا ضَمَّنَ الْعَدُلَ فَالْعَدُلُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ ؛ رِلَّانَّهُ وَكِيلٌ مِنْ جِهَتِهِ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَجِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ وَصَحَّ الِاقْتِتَفَاء 'فَلا يَرُجِعُ الْمُورْتَهِنُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَـذَ التَّمَنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعَبْدَ بِأَدَاء ِ الضَّمَانِ وَنَفَذَ بَيْعُهُ عَلَيْهِ فَصَارَ التَّمَنُ لَهُ ، وَإِنَّــهَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ عَلَى خُسْبَانِ أَنَّهُ مِلْكُ الرَّاهِنِ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنُ رَاضِيًّا بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَجَعَ بَطَلَ اللاقْتِضَاء 'فَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِ بِدَيْنِهِ ،

اور جب حقد ارتخص نے عادل کو ضامن بنایا ہے تو عادل کیلئے اختیار ہوگا کہ وہ را بن سے قیمت نے کیونکہ وہ را بن کا وکیل ہے اوراس کیلئے کام کرنے والا ہے بس اس میل کو پیش آنے والی ضرورت کا ذمہ دار بھی وی را بن بیو گا۔اور بیٹی ، فذہوج نے گی۔اور مرتبن كاوصول كرما بهني ورست بهوجائے گا-

بس مرتبن اپ قرض کے سب سے رائبن سے رجوع کرنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ عادل جب جا ہے کہ وہ مرتبن سے قیمت و والی لینے والا ہوگا۔ اس لئے یہ معاملہ واضح ہو چکا ہے کہ مرتبن نے ناحق قیمت لے رکھی ہے۔ کیونکہ قیمت کو اواکر نے کے سب عادل مر ہونہ کا، لک بن چکا تھا اور اس پر عادل کی ہو جائے گی۔ اور اس نے مرتبن کو عادل مر ہونہ کا، لک بن چکا تھا اور اس پر عادل کی ہو جائے گی۔ اور اس نے مرتبن کو اس خیال کیلئے قیمت وی تھی کہ مرہونہ رائبن کی ملکیت ہے۔ گر جب یہ چل چکا ہے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے تو وہ اس پر راضی نہ ہوگا کہ وہ کہ سے قیمت وہ اپ لینے کا اختیار ہوگا۔ اور جب اس نے قیمت کو واپس لے لیا ہے تو مرتبن کا وصول کر ناباطل موجائے گا۔ پس اب مرتبن سے اپنے مرتبن کے واپس لے گا۔

علامہ علا وَالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب عاول نے مرہون کو پی کر ذر کمن مرتبن کو دے دیا اور اس مرہون شے میں استحقاق ہوا یعنی کسی اور شخص نے تابت کر دیا کہ یہ چیز میری ہے اگر جبیع مشتری کے پاس موجود ہے تو مستحق اس جبیع کو مشتری سے لے گا اور مشتری ابناز رشمن اس عاول سے وصول کر ربگا اور اس صورت میں مرتبن کا زرشمن پر قبضہ سیح ہوگیا ، اور یہ بی ہوسکتا ہے کہ عاول مرتبن ہے شن واپس لے اور مرتبن را بمن سے اپنا ذین وصول کر سے اور اگر وہ چیز مشتری کے بیاس بلاک ہوچی ہے تو مستحق را بمن سے مرہون کی قیمت کا تا دان لے کیونکہ را بمن عاصب ہے۔

اوراک صورت میں بیج بھی سی اور مرتبن کازرشن پر قبضہ بھی سی ہوگیااور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ستحق اُس عادل سے تاوان کے پھر عادل مرتبن سے اور اب بھی بیچ اور ٹمن پر قبضہ بھی ہوگیا یا مستحق عادل سے تاوان لے اور عادل مرتبن سے زرشن واپس لے پھر مرتبن را بن سے اپنا وین وصول کرے۔ ( درمختار ، کتاب ر بن ، بیروت )

## مبيع مر ہوند کاخر بدار کے قبضہ میں ہونے کابیان

وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ اللَّهَ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ثُمَّ لِلْمُشْتَرِى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَدْلِ بِالنَّمَنِ اللَّانَهُ الْعَاقِدُ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ لِلْآنَةُ وَجَدَ عَلَى الْعَدْلِ بِالنَّمَنِ اللَّانَةُ الْعَاقِدُ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ لَاَنَّهُ وَكُمُ الْعَقْدِ ، وَهَذَا مِنْ حُقُوقِهِ حَيْثُ وَجَبَ بِالْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا أَذَاهُ لِيُسَلَمَ لَهُ الْمَبِيعَ وَلَمُ مُسَلَدً ،

ثُمَّ الْعَدُلُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِى أَدُخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ صَحَّ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الْمَقَبُوضَ سُلْمَ الْعُهْدَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ صَحَّ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الْمَقَبُوضَ سُلْمَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَضَ الْعَقَدُ بَطَلَ التَّمَنُ وَقَدْ قَبَضَهُ ثَهَنًا لَهُ مَ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَضَ الْعَقَدُ بَطَلَ التَّمَنُ وَقَدْ قَبَضَهُ ثَهَنَا فَيَ اللَّهُ مِنْ وَقَدْ قَبَضَهُ وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ وَانْتُقِضَ قَبْضُهُ عَادَ حَقَّهُ فِي اللَّيْنِ كَمَا فَيَجِبُ نَقُضُ قَبْضِهِ ضَرُورَةً ، وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ وَانْتُقِضَ قَبْضُهُ عَادَ حَقَّهُ فِي اللَّيْنِ كَمَا

كَانَ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ ،

#### 7.جمه

اوراس مسك ندكورہ كى دوسرى صورت بيرے كہ جب مر ہون مبيع خريدار كے قيضے ميں ہے تو مستحق كو اختيار ہے كہ اس كے قيضے على اس كو نے كورك و اختيار ہے كہ اس كے قيضے على ہے كہ وہ عادل سے اپنى قيمت والبس لے ۔ كيونكه عقد كرنے والا ہے ۔ ليونك و الا ہے ۔ اور مشترى كو بيا ختيار بھى ہے كہ وہ عادل سے اپنى قيمت والبس لے ۔ كيونكه عقد كرنے والا ہے ۔ ليس عقد كے حقوق آئى ہى ہے ہا تھ حقائی ہوں گے ۔ اور بيا عقد كرنے والا ہے ۔ ليس عقد كے حقوق آئى ہى ہے ساتھ حقوق ہي ميں ہے ہے ۔ كيونكه بي سي سے واجب ہوا ہے ۔ اور خريدار نے اى وجہ ہے تو عادل كو قيمت دى ہے ۔ تاكه اس كيلي مينے سائمتی والى رہے ۔ جبكہ مبينے اس كيليے مائمتی والى رہے ۔

اوراس کے بعد عادل کوا عتبار ہوگا کہ وہ پہند کرے تو رائن سے قیمت لے کیونکہ رائن نے بی اس کی فرمد داری لی ہے پس اس کو واپس دیوانا بھی رائن پر واجب ہوگا اور جب عادل نے رائن پر رجوع کیا ہے تو مرتبن کا قبضہ قیمت پر درست ہوجائے گا کیونکہ اس کیلئے قبضہ محفوظ ہے۔ اوراگر وہ عادل پہند کر نے و مرتبن سے رجوع کر لے کیونکہ جب بڑے کا عقد متم ہو چکا ہے تو ترج باطل ہوگئی ہے جبکہ مرتبن نے قیمت ہونے کی وجہ سے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے پس یقیناً اس کے قبضہ کو تو ٹر نا لازم ہوگا اور جب عادل نے مرتبن پر رجوع کیا ہے اور قبضہ ختم ہو چکا ہے تو قرض میں اس کا حق لوٹ آئے گا۔ جس طرح پہلے تھا۔ پس وہ اس کے بر سے میں رائن سے رجوع کرے گا۔

#### ثرح

علامہ علاؤاںدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مرتبن کے پائِ مربون ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعداس میں استحقاق ہوا۔ اور مستحق نے را بن سے صان لیا تو ذین ہما قط ہوگیا۔ اور اگر مرتبن سے قیمت کا صان لیا تو جو کچھتا وان دیا ہے۔ ابن سے واپس لے گا اور اپنا ذین بھی وصول کریگا۔ (درمختار، کتاب ربن ہیروت)

### خربدار کا قیمت مرتبن کودیکرعادل سے رجوع ندکرنے کا بیان

وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِى سَلَّمَ الشَّمَنَ إِلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْعَدُلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ عَامَلَ لِلرَّاهِنِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا قَبَضَ وَلَمْ يَقْبِضُ فَيَقِى الضَّمَانُ عَلَى الْمُوكِلِ ، لِلرَّاهِنِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا قَبَضَ وَلَمْ يَقْبِضُ فَيَقِى الضَّمَانُ عَلَى الْمُوكِلِ ، وَلَوْ كَانَ التَّوْكِيلُ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ غَيْرَ مَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ فَمَا لَحِقَ الْعَدُلَ مِنَ الْعُهُدَةِ وَلَوْ كَانَ التَّوْكِيلُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ حَقُّ يَرْجَعُ بِهِ عَلَى النَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِذَا التَّوْكِيلِ حَقُ الْمُوتَهِنَ أَمْ لا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَقُ بِهِذَا التَّوْكِيلِ حَقُ الْمُوتَهِنِ فَلا رُجُوعَ ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الرَّهْنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَدَفَعَ الشَّمَنَ الْمُوتَهِنِ فَلا رُجُوعَ ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الرَّهْنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَدَفَعَ الشَّمَنَ الْمُوتَهِنِ فَلا رُجُوعَ ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الرَّهْنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَدَفَعَ الشَّمَنَ الْمُوتَهِنِ فَلا رُجُوعَ ، كُمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الرَّهْنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَدَفَعَ الشَّمَنَ اللَّهُ لَمُ اللهُ مُن أُمْرَهُ اللهُ مَن أُمْرَهُ الْمُعْتَصَى ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُعْرَادِةِ عَلْ الْمُقْتَصَى ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ إِلَى مَن أُمْرَهُ الْمُقْتَصَى ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُؤْرِقِ عَنْ الرَّهُ عَلَى الْمُقْتَصَى ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُؤْرِقِ عَلَى الْمُقْتَصَى ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُؤْرِقِ عَنْ الرَّهُ عَلَى الْمُقْتَصَى ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُقْتَصَى ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُقْتَصَى الْمُؤْمِدُ الْوَالِهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْتَصِلَ الْوَالِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْوَالِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

الْسَمَشُرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ الْمُرُتَهِنِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ لِحَقَّهِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ : هَكَذَا ذَكَرَ الْكَرُّخِيُّ ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَولَ مَنْ لَا يَرَى جَبْرَ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ

#### 7.جمه

اور جب خریدار نے قیمت مرتبین کودی ہے تو وہ عادل ہے رجوع نہ کرے گا۔ اس لئے کہ عادل بیچ کرنے میں را بن کیلئے عال بنا ہوا ہے۔ اور عادل بیچ کرنے میں را بن کیلئے عال بنا ہوا ہے۔ اور عادل پر رجوع تب ہوسکتا ہے جب اس نے اس پر بضعہ کیا ہو۔ جبکہ قبضہ اس نے کیا نہیں ہے ہیں صان مؤکل یعنی مرتبن پر باتی رہے گا۔

اور جب بیرویک ہونارہ ن کے عقد کے بعد ہے اور عقد یس شرطنیس ہے تو عادل کو جو بھی ذمدداری لاحق ہونے والی ہونے

اس کے بارے میں دائن سے رجوع کرے گا۔ اگر چرم تہن نے قیمت پر قبضہ کیا ہے یا قبضنہیں کیا ہے۔ کیونکہ اس میں و کیل ہونے

کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق نہیں ہوا ہے۔ پس مرتبن پر رجوع نہ ہوگا جس طرح وہ وکالت ہے جو رئ نسے خالی ہے۔ اور جب و کیل

سامان کو بی کر قیمت اس بندے کو دے دیتا ہے جس کو دینے کا مؤکل نے تھم دے دکھا ہے۔ اور اسکے بعد و کیل کو کوئی ذمدواری لاحق

ہو چک ہے تو و کیل اس کے بارے میں قیضہ کرنے والے سے رجوع نہ کر سکے گا۔ اور یہ سکلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب
وکالت اس عقد میں بطور شرط ہو۔ کیونکہ مرتبن کا حق اس کے ساتھ متعلق ہونے والا ہے۔ پس نیچ مرتبن سے حق کیلئے ہوگ ۔ مصنف
مضی اللہ عند نے کہا ہے امام کر فی علیہ الرحمہ نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور یہی بیان اس بندے کے قول کی تا تمدیکر نے والا ہے جو بھے

کرنے پراس کے و کیل کے جرکو جائز جانے والا تیس ہے۔

اوری دل سے قیمت کا تاوان کے رپھرای کے پاس یا دوسر ہے کے پاس رہی رکھا گیا اور فرض کرو کہ اس نے مربون را بہن کو دیا تھا اور اس کے پاس ہلاک ہوا اس صورت میں را بہن جب قرین ادا کردے گاتو وہ تاوان عادل کو واپس مل جے گا کہ مرتبن کو قرین وصول ہو گیا الہٰذا بیتا وان لینے کامستی نہیں اور را بمن کوخو داس کی مربون شے وصول ہو چکی تھی پھراس تاوان کو کیونکر لے سکا ہے ساور اگر عادل سے مرتبن نے بیاتھ تو ذین ادا کرنے کے بعد بیتا وان کی رقم را بمن کوسطے گی کیونکہ را بمن کی چیز کا بید بدلہ ہے چیز نہیں ہی اور بلاک ہوگئی تو تا وان جو اُس کے قائم مقام ہے اُسے ملے گا۔ ربی مید بات کہ عادل نے مرتبن کو دیا تھا اور اس کے پاس ہلاک ہوا تو

اس میں تفصیل ہے اگر مرتبن کو بطور عاریت یا و دلیعت دیا ہے تو رچوع نہیں کرسکتا جبکہ مرتبن کے پاک ہلاک ہو گیا ہواس نے خود ہلاک نہ کیا ہوا ورا گر مرتبن نے خود ہلاک کر دیا ہوتو رچوع کرسکتا ہے اور اگر مرتبن کو بطور رہن دیا ہو یہ کہہ دیا ہو کہ تمہا را جوحق ہے اس میں لے جاؤتو اس صورت میں بہر حال مرتبن سے ضمان واپس لے گا۔ (عنایہ ٹررہ الہدایہ، کتاب دہن، بیروت)

#### مرہون غلام کا مرتبن کے قبضہ میں فوت ہوجانے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ مَاتَ الْعَبُدُ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ فَلَهُ الْحِيَارُ ، إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدُّ فِي حَقِّهِ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ فَقَدُ مَاتَ بِالدَّيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِأَدَاء الصَّمَانِ بِالتَّسْدِيمِ أَوْ بِالْقَبْضِ (فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ فَقَدُ مَاتَ بِالدَّيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِأَدَاء الصَّمَانِ بِالتَّسْدِيمِ أَوْ بِالْقَبْضِ (فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ فَقَدُ مَاتَ بِالدَّيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِأَدَاء الصَّمَانِ فَصَحَّ الْإِيفَاء (وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ وَبِدَيْنِهِ) أَمَّا فَصَحَ الْإِيفَاء (وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ وَبِذَيْنِهِ) أَمَّا بِالدَّيْنِ فِلَانَّهُ انْتَقَضَ اقْتِضَاؤُهُ فَيَعُودُ حَقَّهُ إِللَّهُ إِللَّا لِي فَالْأَنَّهُ انْتَقَضَ اقْتِضَاؤُهُ فَيَعُودُ حَقَّهُ كُمَا كَانَ ،

ترجمه

فر مایا کہ جب مرہون غلام مرتبن کے قبضہ میں فوت ہوگیا ہے اور اس کے بعد کوئی آ دی اس کا حقد ارتکل آیا ہے تو اس کیلئے
اختیار ہوگا۔ اگروہ پیند کر بے تو را بہن کوضامن بنائے اور اگروہ پیند کر بے تو مرتبن کوضامن بنائے ۔ کیونکہ ان میں ہرا کیکے شخص حقد ار

حق میں ضلم کرنے والا ہے ۔ اگر چہ بیٹیر دکرنے کی وجہ سے ظلم ہے یا قبضہ کرنے کی وجہ سے ظلم ہے ۔ اور اس کے بعد جب اس نے

را بہن کوضامن بنا دیا ہے اور وہ مر ہون غلام قرض کے بدلے میں فوت ہونے والا ہے اسلئے کہ ضان کو اداکر کے را بہن اس کا مالک بنا

ہے ۔ پس مرتبن کا پوراکر نا درست ہوجائے گا۔ اور جب سے تی بندے نے مرتبن کوضامی بنایا ہے تو مرتبن ضان میں دی ہوئی قیمت کو

اور اپنے قرض کو را بہن سے واپس لے گا قیمت اس لئے واپس لے گا کہ اس نے را بہن کی جانب سے دھو کہ کھایا ہے اور قرض اس لئے

واپس لے گا کہ مرتبن کا قبضہ نم ہو چکا ہے۔ پس اس کا حق اس طرح لوٹ کر آ جائے گا۔ جس طرح اس سے پہلے تھا۔

شرح

اور جب را بن نے مربون پر جنابت کی لینی اُس کوتلف کر دیایا اُس میں نقصان پہنچایا اس کا وہی تھکم ہے جواجنبی کی جنابت کا ہے لیا اُس میں نقصان پہنچایا اس کا وہی تھکم ہے جواجنبی کی جنابت کا ہے لیا ہے لیا کہ دواتو خود ہی مربون کا ما لک ہے اُس پرتا وان کیسا ، کیونکہ مربون کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہے اور بیتا وان مرتبن کے بیاس مربون رہے گا اور اگر اس جنس کا چیس جنس کا ذین ہے اور ذین کی میعاد نہ ہوتو اپنا ذین ہے وصول کر دگا۔

مضمون برثبوت ملکیت کاضان کے سبب ہونے کابیان

فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الرَّاهِنِ بِرُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ ، وَالْمِلْكُ فِي الْمُضُمُونِ يَنْبُتُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَرَارُ الضَّمَانِ فَتَبَيْنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا ضَسَمَّنَ الْمُسْتَحِقُّ الرَّاهِنَ البِّدَاء قُلْنَا: هَذَا طَعْنُ أَبِي خَازِمِ الْقَاضِي وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ يَسُبِ الْغُرُورِ وَالْغُرُورُ بِالتَّسْلِيمِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، أَوْ بِالانْتِقَالِ مِنْ الْمُوتَهِنِ يَسُبِ الْغُرُورِ وَالْغُرُورُ بِالتَّسْلِيمِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، أَوْ بِالانْتِقَالِ مِنْ الْمُوتَهِنِ اللَّهُ وَكِيلٌ مَنَا اللَّهُ وَكِيلٌ مَنَا اللَّهُ الرَّهُنِ ، بِيحَلافِ الْوَجْهِ اللَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ ، وَالْمِلْكُ بِكُلِّ ذَلِكَ مُتَا خُرٌ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ ، بِيحَلافِ الْوَجْهِ الْأَوْلِ ؛ لِلَّانَ الْمُسْتَحِقَّ يَصْمَنُهُ بِاعْتِبَارِ الْقَبْضِ السَّابِقِ عَلَى الرَّهْنِ فَيسَتَنِدُ الْمِلْكُ إِلَيْهِ اللَّهُ وَلِي الْمُنتَهَى ، وَالْمِلْكُ إِلَيْهِ الْكَلَامَ فِي كِفَايَةِ المُسْتَعِقَ يَصْمَنُهُ بِاعْتِبَارِ الْقَبْضِ السَّابِقِ عَلَى الرَّهْنِ فَيسَتَنِدُ الْمِلْكُ إِلَيْهِ فَيَسَتَنِدُ الْمِلْكُ إِلَيْهِ فَيَسَتَنِدُ الْمُنتَهَى ، وَقَدْ طَوَّلْنَا الْكَلَامَ فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى ،

#### 2.7

اور جب بیاعتراض کیا جائے کہ مرتبن کارائن پر رجوع کرنے کی وجہ سے صفان کا ثبوت رائن پر ہوا ہے اور مضمون میں ملکیت اک لئے ٹابت ہوئی ہے کہ اس پر صفان ٹابت ہوا ہے ۔ تو اس سے بید معلوم ہوگیا ہے کہ رائبن نے اپنی ملکیت کور بمن میں رکھا ہے ۔ تو بیائی طرح ہوجائے گا کہ جس طرح حقد ارنے شروع میں رائبن کوضامن بنایا ہے ہم کہتے ہیں کہ بیاعتراض قاضی ابوحازم نے کیا ہے۔

اوراس سوال کا جواب ہیہ ہے کہ مرتبن رائن سے دھوکے کی وجہ سے رجوع کرتا ہے۔ اور وہ دھو کہ بپر دکرنے میں ہے۔ جس طرح ہم نے بیان کر دیا ہے۔ یا پھر مرتبن کی جانب سے رائن کی طرف پھر جانے سے ہے کہ جس طرح مرتبن رائن کا وکیل ہے۔ اور ان میں سے ہر کسی کیلئے عقد رئین کی ملکیت مؤخر ہے۔ جبکہ پہلی صورت میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ دھذار بندہ مزتبن کو پہلے بقند کے اعتبار سے ضامن بنانے والا ہے۔ تو ملکیت بھند کی جانب مضاف ہوگی۔ اور بید معاملہ واضح ہو چکا ہے کہ رائبن نے اپنی ملکیت کو رئین میں بڑالم ای میں بیان کرآئے ہیں۔

علامہ علا دالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مرتبن کے پاس مرجون ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعداس میں استحقاق ہوا۔ اور ستحق فے را بن سے ضان لیا تو دویے کھتا وال دیا ہور ابن سے واپس سے گا اور اپن دین جی وصول کر رہا۔ (در مخار، کنا۔ دبن میروت)



# ﴿ بير باب رئين ميں تصرف وجنايت وغير جنايت كے بيان ميں ہے ﴾

ہاب رہن میں تصرف کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدا بن محود بابرتی حفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کدر بن میں تصرف اوراس میں جنایت وغیرہ کا ہونا بیر بن کے ثابت ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ربن ٹابت ہو گی تو اس میں جنایت کا عارضہ بعد میں لاحق ہوگا۔لہذا طبعی طور پر بیصل مؤخر ہے اس لیے یہاں ہے متعلقہ مسائل کو بھی مؤ خرذ کر کیا ہے۔ (عنامیشرے البدایہ، کماب رہن، بیروت)

## مرتبن کی اجازت کے بغیر رہے بے موقوف ہونے کا بیان

قَى الَ ﴿ وَإِذَا بَاعَ الْسَرَّاهِ مَنُ إِلَوْهُنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُؤْتَةِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوثٌ ﴾ لِتَعَلَّقِ حَقَّ الْغَيْرِ بِهِ وَهُـوَ الْمُرْتَهِنُ فَيَتَ قَفُ عَلَى إِجَازَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَمَنْ أَوْصَى بِ جَدِيعٍ مَ الِهِ تَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى النَّلُثِ لِنَعَلَّقِ حَقَّهِمْ بِهِ (فَإِنْ أَجَازَ الْمُمْرُتُهِنُ سَالَ) ؛ إِلَّانَ التَّوَقُفَ لِحَقِّهِ وَقَلْدُ رَضِيَ بِسُقُوطِهِ (وَإِنْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ أَيْدَ اللَّهِ وَهُوَ النَّصَائِعُ مِنْ النَّفُوذِ وَالْمُقْتَضِى مَوْجُودٌ وَهُوَ التَّصَرُّفُ الصَّادِرُ مِنْ

فرمایا کہ جب راہن نے مرتبن کی اجازت کے بغیر مرہونہ چیز کو پچے دیا ہے تو وہ بھے موقوف ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کے ساتھ غیرکاحق بھی پایا جار ہاہے۔اور وہ مرتن ہے۔ پس بیچاس کی اجازت کے ساتھ موقوف بن جائے گی۔اگر چہرا بن اپی ملکیت میں تقرف میں کرنے والا ہے لیکن بیاس بندے کی طرح ہوجائے جس نے اپنے سارے مال کی وصیت کی ہے تو تہائی ہے زیادہ مال اس کے دارثوں کی اجازت پرموتوف ہوگا۔ کیونکہ اس میں ان کاحق متعلق ہے۔اور جب مرتبن نے اجازت دیدی ہے تو وہ نتے جائز ، ہوج ئے گ کے کیونکہ جو چیز بیج کونا فذکرنے سے مانع تھی وہ ختم ہو چی ہے۔اور بیج کے جائز ہونے تقاضہ پایا جار ہاہے۔اور وہ تقاضہ ا پناال کے ذریعے ہے اپنی جگہ سے جاری ہونے والانصرف ہے۔

شر, 7

اور جبرا بن نے مربون کو بغیرا جازت مرتبن بھے کردیا تو یہ عموتو ف ہے گر مرتبن نے اجازت دیدی یارا بمن نے مرتبن کا وربہلی صورت میں کہ مرتبن نے اجازت دیدی وہ ٹمن ربمن بوجائے گاشن مشتری ہے وصول ہوا بوا اکر دیا تو بھے جا کر ونا فذ بوگئی اور پہلی صورت میں کہ مرتبن نے اجازت دیدی وہ بھے نہ باطل ہوئی نہ مرتبن کے نئے کرنے سے نئے ہو بویا نہ ہوا ہو وونوں کا ایک تھم ہے اور اگر مرتبن نے اجازت نہیں دی تو اب بھی وہ بھے نہ باطل ہوئی نہ مرتبن کے نئے کرنے سے نئے ہوگی لہذا مشتری کو اختیار ہے کہ فکٹے کر بے جب رہی چھوٹ جائے اپنی چیز لے لے اور اگر انتظار نہ کرنا چا ہے تو قاضی کے پاس معاملہ بیش کر دے وہ تھے کوئے کردے گا۔

#### نفاذ أيج كيسبب حق مر مونه كابدل كي طرف نتقل موجانے كابيان

(وَإِذَا نَفَ لَ الْمَسْتَعُ بِإِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ يَنْتَقِلُ حَقَّهُ إِلَى بَدَلِهِ هُوَ الصَّحِيحُ) ؛ لأَنْ حَقَّهُ تَعَلَّقُ بِالْمَسْلِيَّةِ ، وَالْبَسَدُلُ لَهُ حُحْمُ الْمُبْدَلِ فَصَارَ كَالْعَبْدِ الْمَدْيُونِ الْمَأْذُونِ إِذَا بِبِعَ بِرِضَا الْعُرَمَاء يَنْتَقِلُ حَقَّهُمْ إِلَى الْبَدَلِ ؛ لِأَنَّهُمْ رَضُوا بِالانْتِقَالِ دُونَ السَّقُوطِ رَأْسًا فَكَذَا هَذَا (وَإِنْ لَمْ يُجِزُ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ وَفَسَحَهُ انْفَسَحَ فِي رِوَايَةٍ ، حَتَّى لَوْ افْتَكَ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ لا وَإِنْ لَمْ يُجِزُ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ وَفَسَحَهُ انْفَسَحَ فِي رِوَايَةٍ ، حَتَّى لَوْ افْتَكَ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ لا مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ الللللْ اللللْ اللَّهُ الللْ اللَّهُ اللللْ الللْ الللْ اللللْ اللللْ الللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ الللللْ اللللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللللْ اللللللْ الللللْ اللللللْ الللللْ اللللْ اللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللللللْ الللللْ الللللْ اللللللِ اللللللللَّ اللللللللْ اللللللْ اللللللْ اللللل

2.7

اورای طرح یہ بھی مسکہ ہے کہ جب مرتبن نے بیچ اجازت ہی نددی اوراس کوشم کرویا ہے تو ایک دوایت کے مطابق تنے شم ہو جے گی ۔ حتی کہ جب را اس نے راس کو چھڑ وایا تب بھی مشتری کیلئے اس پر کوئی راستہ ندل سکے گا۔ کیونکہ مرتبن کیلئے تا بت شدہ تن ملکیت کے عظم میں ہے۔ ہیں مرتبن مالک کی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح بیچ کی اجازت دینے کاحق ہوا کرتا ہے۔ اور بیچ کوشن سرنے کاحق بھی ہوگا۔

اوران دونوں روایت میں سے زیادہ چھے روایت کے مطابق مرتبن کے فیخ کرنے کے سب بھے جتم نہ ہوگ ۔ کیونکہ جب مرتبن کی سے خت فیخ ٹابت ہو چکا ہے تو وہ اس حق کی حفاظت کیلئے ٹابت ہوا ہے۔ اور اس کا جس کرنے کا حق اس عقد کو منعقد کرنے سے باطل نہ ہوگا ہیں بھے موقوف ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب خریدار سے چاہے تو اس پر صبر کرے حتی کہ را بہن اس ربین کو چھڑ وائے۔ کیونکہ اس طرح مبھے کو سپر دکرنا یہ عاجزی کی حدیث ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اس معاطے کو قاضی کے پاس لے جائے کی کیونکہ قاضی کو جائے کی کہ کے دائیں معالمے کو قاضی کے پاس لے جائے کی کونکہ قاضی کو بھی تھے فیخ کرنے کا حق ہے۔ کیونکہ تا می کو بھر دکرنے پر قدرت کا ختم ہوجا نا اور بھے کوشخ کرنے کی دلایت سے قاضی کی جائے ہیں مرتبن کی جائے ہیں اور یہ ای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح قبضہ کرنے سے پہلے خریدا گیا غلام بھا گیا گیا۔ جب ہوجائے ای کہ جس طرح قبضہ کرنے سے پہلے خریدا گیا غلام بھا گیا گیا۔ بہد ایماں پر بھی خریدا رکوا فقیار ہوگا۔ اس دلیل کے سب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔ پس یہ مسئلہ بھی اس کی طرح ہے۔ بہد ایماں پر بھی خریدا رکوا فقیار ہوگا۔ اس دلیل کے سب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔ پس یہ مسئلہ بھی اس کی طرح ہے۔

اور جب مرتہن اگر شے مرہون کو بچ کر ہے تو یہ بھی اجازت رائن پرموتوف ہے وہ چاہے تو جائز کردے ورنہ جائز نہیں اور رائمن اس بچ کو باطل کرسکتا ہے۔ مرتبن نے بچ کر دی اور چیز مشتری کے پاس رائمن کی اجازت سے پہلے ہی ہلاک ہوگئی تو رائمن اب اج زت بھی نہیں دے سلنا اور رائمن کو اختیار ہے دونوں میں ہے جس سے چاہا نی چیز کا ضان لے۔

( فآوی شامی ، کتاب رئن ، بیروت )

اور جب مرتبن نے رائن کے کہا کہ رئن کوفلال کے ہاتھ بھے کردواُس نے دوسرے کے ہاتھ بیجایہ جائز نہیں اور مستاجر نے موجر سے کہا کہ فلاں کے ہاتھ میدمکان بھے دواس نے دوسرے کے ہاتھ بھے دیایہ بھے جائز ہے۔(فاوی شامی، کمان برین ، بیروت) رابمن کا بھیج موقو فیہ پر بھیج کرنے کا بیان

(وَلَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ بَيْعًا ثَانِيًّا مِنْ غَيْرِهِ قَبَلَ أَنْ يُجِيزَهُ الْمُرْتَهِنُ فَالنَّانِي وَلَوْ بَاعَهُ النَّانِي اللَّانَّانِي اللَّانَّانِي اللَّانَّانِي اللَّانَّانِي اللَّانَّانِي اللَّانَّانِي اللَّانِي جَازَ النَّانِي ، فَلَوْ

(وَلَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ ثُمَّ أَجَرَ أَوُ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَجَازَ الْمُرْتَهِنُ هَذِهِ الْعُقُودَ جَازَ الْمُرْتَهِنُ هَذِهِ الْعُقُودَ جَازَ الْمُرْتَهِنُ هَذِهِ الْعُقُودَ جَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعِ النَّانِي ؛ لِلَّآنَهُ يَتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِبَدَلِهِ النَّانِي ؛ لِلَّآنَهُ يَتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِبَدَلِهِ النَّيْعُ الْأَوْلُ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ذُو حَظْ مِنْ الْبَيْعِ النَّانِي ؛ لِلَّآنَهُ يَتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِبَدَلِهِ

فَيَصِتُ تَعْيِينُهُ لِتَعَلَّقِ فَائِدَتِهِ بِهِ ، أَمَّا لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ فِي الْهِبَةِ وَالرَّهُنِ ، وَآلَذِى فِي الْإِجَارَةِ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ لَا بَدَلُ الْعَيْنِ ، وَحَقْهَ فِي مَالِيَّةِ الْعَيْنِ لَا فِي الْمَنْفَعَةِ فَكَانَتْ إِجَازَتُهُ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ فَزَالَ الْمَائِعُ فَنَفَذَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَوَضَحَ الْفَرْقُ ،

#### ترجمه

اور جب رائن نے مرہونہ چیز کو کی بندے کو بچے دیا اوراس کے بعد مرتبن کی اجازت کے بغیر کسی دوسر ہے بندے کو بی ہے ت دوسر کی نئے بھی مرتبن کی اجازت پر موقوف ہوجائے گی۔ کیونکہ پہلی بچے نافذ نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ موقوف دوسر ہے گے۔ تو قف کورو کئے والائیس ہوتا۔ (قاعد و نتہ ہے ) اوراسکے بعد جب مرتبن نے دوسر کی بچے کی اجازت دے دی تو وہ ج نز ہوج ئے گی۔ اور جب رائبن نے مرہونہ چیز کو بچے دیا ہے اوراس کے بعد اس نے اجارے پر دیا ہے یہ بہرکر دیا ہے یا کسی دوسر فی فیل ہاں اس کور بس میں رکھ دیا ہے اور مرتبین نے ان عقو دکی اجازت دے دی ہے تو اس پر پہلی بچے جائز ہوجائے گی۔

اوراس کا فرق یہ ہے کہ مرتبن دوسری تھ سے حصہ لینے والا ہے کیونکہ اس کا حق مرہونہ کی قبت سے متعلق ہو چکا ہے۔ پس دوسرے کے ساتھ مرتبن کے فائدے کے متعلق ہوجانے کے سبب سے اس کی تعیین درست ہوجائے گی۔ گران عقو دہیں اس کا کوئی حق نہ ہوگا اس لئے کہ رہمن اور جبہ میں کوئی بدل نہیں ہے اور اُجارے میں جو بدل ہے وہ منفعت کا بدل ہے مین کا بدل نہیں ہے۔ جبکہ مرتبن کاحق عین سے متعلق ہے اس کی منفعت سے متعلق نہیں ہے۔ پس مرتبن کی اجازت اس کے حق میں س قط کرنے والی ہو جائے گی۔ اور مانع ختم ہو چکا ہے پس پہلی بیج نافذ ہوجائے گی پس بی فرق طا ہر ہو چکا ہے۔

ثرن

اور جب مرتبن نے رائن سے کہا کہ رئن کوفلال کے ہاتھ ہے گر دوائی نے دوسرے کے ہاتھ بیچا بیر ہو کڑئیں اور مستاجر نے موجر سے کہا کہ فلال کے ہاتھ سیمکان چے دوائی نے دوسرے کے ہاتھ پچے دیا یہ بیچے جائز ہے۔

ادر جنب رائن نے ایک شخص کے ہاتھ بھے کی ادر مرتبن کی اجازت سے قبل دوسرے کے ہاتھ بیچ کر دی بید دوسری بیچ بھی اجازت مرتبن پرموتو ن ہے مرتبن جس ایک کوجائز کرد نے گاوہ جائز ہوجائے گی دوسری باطل ہوجائے گی۔

#### رائن كامر مونه غلام كوآزادكرنے معافر آزادى كابيان

قَ الَ (وَلَوْ أَغْتَقَ الرَّاهِنُ عَبُدَ الرَّهْنِ نَفَذَ عِنْقُهُ) وَفِي بَغْضِ أَقُوالِ الشَّافِعِيِّ لَا يَنْفُذُ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا ؟ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِهِ إِبْطَالَ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَأَشْبَهُ الْبَيْعَ ، بِيحَلافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا ؟ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِهِ إِبْطَالَ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَأَشْبَهُ الْبَيْعَ ، بِيحَلافِ مَا إِذَا كَانَ مُوسِرًا حَيْثُ مُعْسَى بِالتَّضْمِينِ ، كَانَ مُوسِرًا حَيْثُ مَعْنَى بِالتَّضْمِينِ ، كَانَ مُوسِرًا حَيْثُ مَعْنَى بِالتَّضْمِينِ ، وَبِخِلافِ إِنْ الْإِجَارَةَ تَبْقَى مُذَتُهَا ؟ إِذْ الْحُرُّ يَقْبَلُهَا ، أَمَّا مَا لَا يَقْبَلُ وَبِحِلَافِ إِنْ الْإِجَارَةَ تَبْقَى مُذَتُهَا ؟ إِذْ الْحُرُّ يَقْبَلُهَا ، أَمَّا مَا لَا يَقْبَلُ

الرّهْنَ فَلا يَبْقَى وَلَنَا أَنّهُ مُخَاطَبٌ أَعْتَقَ مِلُكَ نَفْسِهِ فَلا يَلُغُو بِصَرُفِهِ بِعَدَمِ إِذُنِ الْمُرْتَهِنِ كَدَمَا إِذَا أَعْتَقَ الْعَبُدُ الْمُشْتَرَى قَبَلَ الْقَبْضِ أَوْ أَعْتَقَ الْآبِقَ أَوْ الْمَغْصُوبَ ، وَلا حَفَاء فِى قِيَامِ مِلُكِ الرَّقَبَةِ لِقِيَامِ الْمُقْتَضِى ، وَعَارِضُ الرَّهْنِ لَا يُسِّءُ عَنُ زَوَالِهِ ثُمَّ إِذَا زَالَ مِلْكُهُ فِى الرَّقَبَةِ بِإِعْتَاقِهِ يَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَهِنِ فِى الْيَهِ بِنَاء عَلَيْهِ كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ، بَلُ فِى الرَّقَبَةِ بِإِعْتَاقِهِ يَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَهِنِ فِى الْيَيِهِ بِنَاء عَلَيْهِ كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ، بَلُ فِى الرَّهُنِ الْيَدِ بِنَاء عَلَيْهِ كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ، بَلُ أَوْلَى ؛ فِلَا لَا قَوى مِنْ مِلْكِ الْيَدِ ، فَلَمَّا لَمْ بُمْنَعُ الْآعُلَى لا يُمْنَعُ الْآذُنى اللهَ مُن وَامْتِنَاعُ النَّهُ إِن الْيَعِدَ ، فَلَمَّا لَمْ بُمْنَعُ الْآفُدُرةِ عَلَى التَسْلِيمِ ، وَامْتِنَاعُ النَّهُ إِنْ الْيَعْوَ الْهِيَةِ لِانْعِدَامِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ ، وَاعْتِنَاقُ الْمُؤْولَةِ فَى الْبَيْعِ وَالْهِيَةِ لِانْعِدَامِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ ، وَاعْتِنَاقُ الْوَارِثِ الْعَبُدَ الْمُعْتَاقُ الْوَارِثِ الْعَبُدَةِ الْمُعْتَى لا يَعْبُدُ الْمُوصَى بِرَقَيَتِهِ لَا يَلُعُو بَلُ يُؤَخِّرُ إِلَى أَذَاء السَّعَايَة عِنْدَ أَبِى حَيْفَة ، وَإِذَا لَقَدَ الْإِعْتَاقُ بَطَلَ الرَّهُ مُلْكَ الرَّهُ فَوَاتِ مُحَلِّهِ ، وَإِذَا لَقَدَّا الْمُعْتَاقُ بَطَلَ الرَّهُ مُ لِلْهُ وَاتِ مُحَلِّهِ ، وَإِذَا نَقَدَ الْعِنَاقُ بَطَلَ الرَّهُ مُ لِلْهُ وَاتِ مُحَلِّهِ ، وَإِذَا نَقَدَ الْمُعْتَاقُ بَعْلَى الرَّهُ مُلْهُ وَاتِ مُحَلِّهُ الْمُؤْولَةِ مُنْ الْمُؤْولِةِ مِنْ الْعُلِي الْمُؤْولَةِ مُنْ الْمُؤْمِ الْعُلَامِ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُرَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْعُمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

آجمه

اور جبرائین نے غلام کو آزاد کردیا ہے تو اس کی آزادی نافذ ہوجائے گی جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے اقوال میں سے ایک سے ہے۔ کہ جب آزاد کرنے والا تنگدست ہے تو اس کی آزادی نافذ نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کو نافذ قرار دینے میں مرتبان کے تی ، طال کرنا لازم آئے گا۔ پس بیاج کے مشابہ ہوجائے گا۔ اور بیمسکلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب آزاد کرنے والا مالدار ہے۔ توان کے بعض اقوال میں سے ایک بیہ ہو وہ آزادی نافذ ہوجائے گی۔ کیونکہ وجوب ضان کے سب مرتبان کا حق معنوی طور پر باطس ندہ وہ جبکہ متاج کے آزاد کرنے میں ایس نہیں ہے۔ کیونکہ اجارہ اپنی مدت تک باتی رہنے والا ہے اور آزادا جارے کو قبول کرتا ہے مگر وہ وہ کی کو تول کرنے والا نہیں ہے بیس رئین باتی نہ دوسکے گی۔

رہ ہوں رہے اور کھا ہے۔ کہ شریعت کا مخاطب رائن ہے اوراس نے اپنی ملکیت سے آزاد کیا ہے پس مرتبن کی اجازت نہ دینے کی اجب سے اس کا نظر ف کرنا ہیکا رخہ ہوگا۔ جس طرح میصورت ہے کہ جب شرید ہے ہوئے غلام کوشتری نے بقنہ کرنے ہے پہلے آزاد کردیہ ہے اور بھا گے ہوئے اور بھا گے ہوئے اور محاب شدہ غلام کوآزاد کردیا ہے۔ ملک رقبہ قائم ہے اس شل کوئی و حکی چھی بات نہیں ہے۔ اس سے بھی کہ تقاضہ کرنے والے کا ہونا پایا جارہا ہے۔ جبکہ رہ بن کا عارضی طور پر ہونا پید طکیت کوشتم کرنے کی فجر و سے والم نہیں ہے۔ اس سے اور جب غلام کوآزاد کرنے کے سبب سے رائبن کی ملکیت ختم ہوگئی ہے تو قبضے میں مرتبن کی ملکیت بھی ختم ہوجا ہے گی۔ جس طرح مشتر کہ غلام کوآزاد کرنے کے سبب سے رائبن کی ملکیت ختم ہوجائے گی۔ کیونکہ گردن کی ملکیت بیونئے میں مرتبن کی ملکیت ہوجائے گی۔ کیونکہ گردن کی ملکیت ہوجائے گی۔ کیونکہ گردن کی ملکیت ہو جائے ہو اور بہدیں متع ہوتا اس لئے ہے کہ بردرکرنا ممکن نہیں ہے اور اس طرح وارث کا ایسے غلام کوآزاد کردینا جس کی وصیت کی گئی ہے بیکا رشہ ہوگا۔ اور اہام اعظم منی مقد مند کے منب رہن بطل مزدیک آزاد کی وجائے ۔ تو محل کے فتم ہوجائے کے سبب رہن بطل مزدیک آزاد کی وجائے۔ تو محل کے فتم ہوجائے کے سبب رہن بطل مزدیک آزاد کی وجائے۔ تو محل کے فتم ہوجائے کے سبب رہن بطل مزدیک آزاد کی وجائے۔ تو محل کے فتم ہوجائے کے سبب رہن بطل

ہوجائے گ

#### را بن کے الدار بونے یانہ بونے پر قرض کے مطالبہ کا بیان

#### 2.7

اس کے بعد جب رائبن مالدارہ بیااس حالت میں اس پر قرض کوادا کرنا واجب ہے تو رائبن سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جب اس سے قیمت کوادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا تو قرض کی مقدار کے برابر مقاصہ بوھائے گا اوراس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اورا گروہ قرض ادھارا ہے تو رائبن سے غلام کی قیمت کی جائے گی۔ اور وہی قیمت غلام کی جگہ پر بطور رئبن رکھ دی جائے گا۔ اور وہی قیمت غلام کی جگہ پر بطور رئبن رکھ دی جائے گا۔ اور مناس بنادیے میں فائدہ مجھ ہے۔ دی جائے گا۔ جا رضا میں بنادیے میں فائدہ مجھ ہے۔ دی جائے گا جا اور مرتبن کے دی جس کی جس میں ہے جو تو مرتبن اس کوا ہے جن میں وصول کر لے گا اور جونے جائے گا آس کو وائی کردائی کی وقت آ جائے اور مرتبن کی جن میں وصول کر لے گا اور جونے جائے گا آس کو وائی کردائی کی دور ہی کی جب کے ایس جب وقو مرتبن اس کوا ہے جن میں وصول کر لے گا اور جونے جائے گا آس کو وائی کردائی کردائی

اور جب را بمن غریب ہے تو وہ غلام اپنی قیمت پر کمائی کرے گا اور اس کمائی ہے قرض ادا کیا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ قرض مرتبن کے جن کی جنس کے خل ف ہو۔ کیونکہ جب آزاد کرئے والے کی جانب سے عین بی کو وصول کرناممکن نہ ہوتو مرتبن اس بندے پر ربوع کر جنس کے خل ف ہو۔ کیونکہ جب آزاد کرئے والا ہے۔ اور وہ غلام ہے۔ اس لئے کہ فراج حتمان کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے ربوع کر سے گورا بمن کی آزاد کی مطابق ہوتا ہے مصنف رہنی اللہ عنہ نے اس کی تو جیہ یہ بیان کی ہے کہ بیاس وقت ہوگا جب غلام کی قیمت قرض سے تھوڑی ہواور قرض تھوڑا ہے۔ کہ بیاس کی ونساحت بم ان شا واللہ بیان کرویں گے۔

آ قا کے ولدارہونے پرغلام کا کمائی سے واپس لینے کا بیان

(سُمَّ يَسرُجِعُ بِسَمَا سَعَى عَلَى مَوْلَاهُ إِذَا أَيْسَرَ) وِللَّانَّهُ قَضَى دَيْنَهُ وَهُوَ مُضْطَرٌ فِيهِ بِحُكْمٍ

الشَّرْعِ فَيَسُوجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحَمَّلَ عَنْهُ ، بِحِلافِ الْمُسْتَسْعَى فِي الْإِعْتَاقِ ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّى ضَمَانًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْعَى لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِتَكْمِيلِهِ ، وَهُنَا يَسْعَى فِي صَمَانًا عَلَيْهِ ؛ وَلَا يَسْعَى لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ فَصَارَ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ ثُمَّ أَبُو حَيِيفَة أَوْجَتَ السَّعَايَة فِي الْمُسْتَسْعَى الْمُشْتَرَكِ فِي حَالَتَى الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، وَفِي الْعَبْدِ الْمَوْهُونِ سَرَطَ اللَّإِعْسَارَ ؛ فِي الْمُشْتَرِي فِي حَالَتَى الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، وَفِي الْعَبْدِ الْمَوْهُونِ سَرَطَ اللَّإِعْسَارَ ؛ فَنَ الشَّابِتِ لِللَّهُ مُرْتَهِنِ حَتَّ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ أَذْنَى مِنْ حَقِيقَتِهِ النَّابِيَةِ لِللَّهُ مِنْ عَلِي السَّاكِةِ وَاحِدَةٍ إِظْهَارُ النَّقْصَانِ رُنْبَتَهُ بِحِلافِ لِللَّيْمِ اللَّهُ مِنْ عَيْبِ فِي عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ إِظْهَارُ النَّقْصَانِ رُنْبَتَهُ بِحِلافِ لِللَّيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحِدَةٍ إِظْهَارُ النَّقْصَانِ رُنْبَتَهُ بِحِلافِ لِللَّيْمِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ إِظْهَارُ النَّقْصَانِ رُنْبَتَهُ بِحِلافِ السَّاكِةِ وَاحِدَةٍ إِظْهَارُ النَّقْصَانِ رُنْبَتَهُ بِحِلافِ اللَّهُ مِنْ اللَّائِعِ فِي الْمَسْرِيكِ السَّاكِةِ وَاحِدَةٍ إِلْهُ الْمُسْتَرِى قَلْلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتَوقِ وَاحِدَةٍ وَلَى الْمَائِعِ فِي الْمَعْسُ الْمُشْتَرِى ، وَالْمُولِي الْمُسْتَوقَ عَنْ الرَّاهِنِ حَتَّى الْمَائِعُ فِي الْمَعْسُ وَالْمُ حَقَّهُ بِالْإِعَارَةِ مِنْ الرَّاهِنِ حَتَى الْمُؤْلُقُ وَالْمَائِعُ لَا يَشْعَى إِلْمُ الْمُؤْلُقُ وَالْمَائِعُ فِي الْمَعْسُ وَالْمَائِعُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالِعُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالِقُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤِلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُ

7.5

جبکہ بیمسکہ اس صورت کے خلاف ہے کہ جب غلام سے اعماق میں کمائی کرائی جائے۔ کیونکہ بینظام اپنے او پر لازم ہوئے وارا طنیان اداکرر ہاہے۔ اور ا، م صاحب علیہ الرحمہ کے نز دیک بین غلام آزادی حاصل کرنے کیلئے کمائی کرنے والا ہے۔ جبکہ صاحبین کے نز دیک آزادی کونکمس کرنے کیلئے ہے اور بہاں پروہ اس تتم کے طان کیل عکمائی کرنے والا ہے جواس کے غیریعی آتا پرواجب ہے ہیں ترادی کے کمل ہوج نے کے بعد بین غلام رئی کو عادیت پروینے کی طرح بن جائے گا۔

حضرت اہم اعظم رضی اللہ عنہ کے بڑو یک دونوں حالتوں میں ایسے غلام پر سعامیہ واجب ہے اگر چہ خوشحال کی حالت ہو یہ شکدتی کی حاست ہو۔ کیونکہ مربون غلام میں اعسار کی شرط ہے اس لئے کہ اس میں مرتبین کا حق ثابت ہے۔ اور بیرش اس تقیقت میں ہونے والی ملکیت سے تھوڑ اسے۔ جو خاموش رہنے والے شریک کیلئے ثابت ہے۔ ایس یبال پر ربن ایک ہی حاست میں من فی واجب ہے۔ کہ اس سے کم درجے کا اظہار ہوجائے۔

سبات میں اسے اسے اور اسے کے دوخر بدا ہوا غلام جو پر قبضہ ہونے سے پہلے ہی مشتری نے اس کوآ زاد کر دیا ہے تو دہ غلام پیمسئلہ اس صورت کے خلاف ہے کہ دہ خربیدا ہوا غلام جو پر قبضہ ہونے سے پہلے ہی مشتری نے اس کوآ زاد کر دیا ہے تو دہ ؛ لَع كيليَّ كما ئى نه كرے گا۔ جبكه امام ابو يوسف عليه الرحمہ ہے ايك روايت ہے كه وہ مربون غلام كى كما ئى كرے گا۔ كيونك قبضه ميں ر کھنے سے متعلق باکع کاحق کمز در ہے۔ ہی آخرت میں باکع اس کا مالک ندہوگا اور ندہی وہ اس سے عین کودصول کر سکے گا اور خرید ارکو عاریت پردینے میں جس میں بائع کاحق باطل ہوجائے گا۔حالانکہ مرتبن کاحق ملکیت سے پلٹ جانے والا ہے۔اور را بهن کوعاریت پردینے سے اس کاحق باطل نہ ہوگا۔ حی کہ اس کووا پس کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ پس جب ہم دونو ں صور توں میں کمائی کو داجب قرارویں تو ہم دونوں حقوق میں برابر ہوجائیں گے جبکہ ایسا جائز نہیں ہے۔

## مشتركه غلام سيحاستعساء مين شوافع واحناف كااختلاف

حضرت ابن عمر رضی الله عنبها کہتے ہیں کدرسول کر پیم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا " جو مخص کسی (مشترک) غلام کے اپنے حصہ کو . آزادکرے (تواس کے سئے بہتر بیہ ہے کہ) اگراس کے پاس اتنامال موجود ہوجو (اس غلام کے باقی حصوں) کی قیمت کے بفتر ہو توانعیاف کے ساتھ (لیعنی بغیر کی نبیش کے )اس غلام کے (باتی ان حصول) کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ اس غلام کے دوسرے شریکوں کوان کے حصوں کی قیمت دے دے وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہوتو پھراس غلام کا جوحصہ اس مخص نے آزاد کیا ہے وہ آزاد ہوجائے گا (اور دوسرے شرکاء کے جھے مملوک رہیں گے۔"

· ( بخارى دمفكوة شريف: جلدسوم : حديث نبر 574 مسلم )

اس حدیث کا ظاہری مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر ایک غلام کے مثلاً دو مالک ہوں اوران میں سے ایک حصہ دار اپنا حصہ آ زاد کرنا چاہے تو اگر وہ آ زاد کرنے والاضحض صاحب مقید در ہوتو وہ دوسرے شریک کواس کے حصہ کے بفترر قیمت ادا کر دے ال صورت ميں وہ غلام اس كى طرف سے آزاد ہوجائے گا اور اگر آزاد كرنے والاشخص صاحب مقدور ندہو (اور دوسرے شريك كو ال کے حصہ کی قیمت ادانہ کرسکتا ہو) تو اس صورت میں وہ غلام اس مخص کے حصہ کے بقدرتو آزاد ہوجائے گا اور دوسرے شریک کے حصہ کے بفتر رغلام رہے گا۔

## آ قا كااسيخ غلام كى رئن كااقر اركر في كابيان

(وَلَوْ أَفَرَّ الْسَمَوْلَى بِرَهْنِ عَبُدِهِ) بِأَنْ قَالَ (لَهُ رَهَنْتُك عِنْدَ فُلانِ وَكَذَّبَهُ الْعَبُدُ ثُمَّ أَعُتَقَهُ تُجِبُ السِّعَايَةُ) عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفْرَ ، وَهُو يُعْتَبُرُ ، بِإِقْرَارِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَنَحُنُ نَقُولُ أَقَرَّ بِتَعَلَّقِ الْحَقِّ فِي حَالٍ يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ فِيهِ لِقِيَامٍ مِلْكِهِ فَيَصِحُ ، بِخِلَافِ مَا بَعُدَ الْعِتْقِ ؛ لِلْنَهُ حَالَ انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ ،

اور جب تانے بیا قرار کیا ہے کہاں کا غلام رہن میں ہے اور وہ اس طرح کہاں نے اپنے غلام سے کہا ہے کہ میں نے تھے

فلاں مخص کے پاس رہن رکھاہے۔جبکہ غلام نے اس کو جبٹلا دیاہے اور اس کے بعد آقانے اس کو آزاد کر دیاہے تو ہمارے نزد کید اس غلام پر سعایہ واجب ہوجائے گی۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور انہوں نے آزادی کے بعد آقا کے اقر ارپر قیاس کیا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آقا نے اس حالت میں حق ہے متعلق ہونے کا اقرار کیا ہے جس میں وہ غلام کے اندر حق متعلق کرنے کا ، لک ہے۔ کیونکہ اس میں اس کی ملکیت پر کی جاتی ہے۔ یس اس کا اقرار درست ہوجائے گا۔ جبکہ آزادی کے بعد ایسانہیں ہے۔ کیونکہ آزادی کے بعد و ما بہت ختم ہوجاتی ہے۔

#### مرہون غلام کومد بربنانے کے درست ہونے کابیان

قَىالَ (وَلَوْ دَبَّرَهُ الرَّاهِنُ صَـحَّ تَدْبِيرُهُ بِالِاتُّفَاقِ) أَمَّا عِنْدَنَا فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ التُّـدُبِيرَ لَا يَـمُنعُ الْبَيْعَ عَلَى أَصْلِهِ (وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا الرَّاهِنُ صَحَّ إلاسْتِيلادُ بِ إِلاتُ لَفَاقِ) ؛ لِأَنَّهُ يَسِعُ بِأَدُنَى الْحَقَّيْنِ وَهُوَّ مَا لِلْآبِ فِي جَارِيَةِ الِابْنِ فَيَصِحُ بِالْأَعْلَى (وَإِذَا صَحَّا خَرَجَا مِنْ الرَّهُنِ) لِبُطَّلَانِ الْمَحَلَّيَةِ ؛ إِذْ لَا يَصِحُّ اسْتِيفَاء ُ الذَّيْنِ مِنْهُمَا (فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا ضَمِنَ قِيمَتَهُمَا) عَلَى النَّفُصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْإِعْتَاقِ (وَإِنْ كَانَ مُ غَسِرًا اسْتَسْعَى اللَّمُ رَّتَهِنُ الْمُدَبَّرَ وَأَمَّ الْوَلَدِ فِي جَمِيعِ الذَّيْنِ) ؛ إِلَّانَّ كَسْبَهُمَا مَالُ الْمَوْلَى ، بِخِلَافِ الْمُعْنَقِ حَيْثُ يَسْعَى فِي الْأَقَلَ مِنْ الذَّيْنِ وَمِنْ الْقِيمَةِ ؛ إِلَّانَ كَسْبَهُ حَقَّهُ ، وَالْمُحْتَبُسُ عِنْدَهُ لَيْسَ إِلَّا قَدْرَ الْقِيمَةِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ ، وَحَقُّ الْمُرْتَهِن بِقَدْر اللَّيْنِ فَلَا تَلُزُمُهُ الزِّيَادَةُ وَلَا يَرُجِعَانِ بِمَا يُؤَدِّيَانِ عَلَى الْمَوْلَى بَعُدَ يَسَارِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَذَيَاهُ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى ، وَالْمُعْتَقُ يَرْجِعُ ؛ لِلْآنَّهُ أَذَى مِلْكُهُ عَنْهُ وَهُوَ مُضَطَّرٌ عَلَى مَا مَرَّ وَقِيلَ اللَّذِيْنُ إِذَا كَانَ مُوْجَّلًا يَسْعَى الْمُدَبَّرُ فِي قِيمَتِهِ قِنَّا ؛ ِلَّانَّهُ عِوَضُ الرَّهُنِ حَتّى تُحْبَسَ مَكَانَـهُ فَيَشَقَـدُّرُ بِقَدْرِ الْعِوْضِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ حَالًّا ؛ لِأَنَّهُ يَقُضِي بِهِ الدَّيْنَ ، وَلَوُ أَعْتَقَ الرَّاهِ نُ الْمُدَبَّرَ وَقَدْ قَضَى عَلَيْهِ بِالسِّعَايَةِ أَوْ لَمْ يَقُضِ لَمْ يَسْعَ إلَّا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ ؟ إِلَّانَّ كَسْبَهُ بَعْدَ الْعِنْقِ مِلْكُهُ ، وَمَا أَذَّاهُ قَبْلَ الْعِنْقِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَوْلَاهُ إِلَّالَهُ أَذَّاهُ مِنْ مَالِ الْمَوْلَي،

ד. במה

اور جب رائن نے مرہون غلام کو در بر بنادیا ہے تو اس کا در بر بنانا بدا تفاق درست ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی دلیل ظاہر ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی اس کا تھم اس طرح ہے۔ کیونکہ ان کے اصول کے مطابق تدبیر بھے کورو کنے والی نہیں ہے اور جب رئین میں باندی تھی اور را بمن نے اس کوام ولد بنادیا ہے بہتو بیاستیلا دکھی بدا تفاق درست ہوجائے گا۔ کیونکہ استیلا دونوں حقوق میں سے کسی اونی حق سے بھی درست ہوجاتا ہے۔ اور بیاس طرح کاحق ہے کہ جس طرح باپ کاحق بیٹے کی باندی میں ہوتا ہے۔ ہیں یہاں استیلا داعلی حق سے درست ہوجائے گا۔

اور جب استیلا داور تدبیر میدونول درست ہوجاتے ہیں تو بیدونوں رہمن سے خارج ہوجا نمیں گے۔ کیونکدان کامحل بنما باطل ہو چکا ہے۔ کیونکدان دونون کے سبب سے قرض کی وصولی درست نہ ہوئی۔اوراس کے بعد جب راہمن مالدار ہے تو وہ ان دونوں ک قینت کا ضامن ہوگا اسی وضاحت کے مطابق جس کوہم عمّا تی کے بارے میں بیان کرآئے ہیں۔

اور جب را ہن تنگدست ہے تو مرتبن ام ولد اور مد بر سے سارے قرض کی کمائی کروائے گا۔ کیونکہ ان کی دونوں کی کمائی کا مال
آقا کیلئے ہے۔ جبکہ معتق میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ وہ قرض اور قیمت سے تھوڑے کیلئے کمائی کرنے والا ہے۔ اس لئے کہ معتق کی
کمائی اس کا حق ہے۔ جو چیز معتق کے پاس محبوں ہے۔ وہ قیمت کی مقدار کے مطابق ہے۔ پس قیمت پراضافہ نہ کیا جائے گا۔ اور
مرتبن کا جن قرض کی مقدار کے مطابق ہوگا۔ پس معتق پر زیادتی لا زم نہ آئے گی۔ اور سے مدبر اور ام ولد بید دونوں آقا کے مالد ار
ہوجانے کے بعد اس سے اداکر دہ رقم واپس لیس گے۔ کیونکہ انہوں نے آقا کیلئے قرض کو اداکیا ہے۔ اور معتق رجوع کرے گا۔۔
کیونکہ اس نے اپنی ملکیت کو آقا کی جانب سے اداکیا ہے۔ کیونکہ وہ تو اس پر مجبور ہے جس طرح اس کا بیان گزرگیا ہے۔

اور بیکی کہا گیا ہے کہ جب قرض مدت والا ہے تو مد برا پی قیمت میں کمائی کرےگا۔ کیونکہ قیمت مرہون کا بدلہ ہے۔ کیونکہ مرہون کی جگہ پر قیمت مجبوس ہوا کرتی ہے۔ پس بدلہ معوض کی مقدار ہے ہوگا۔

جبکہ بیمسٹلہ اس صورت کے خلاف ہے کہ جب قرض ای حالت میں ادا کرنا واجب ہو کیونکہ اب کمائی سے قرض کو ادا کر دیا ج نے گا۔ اور جب را بمن نے مد برکوآ زاد کر دیا ہے اور ابھی مد برکی کمائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی نہ ہوا تھا تب بھی وہ قیمت کے مقد ار کے مطابق سعایہ کرے گا۔ کونکہ آزادی کے بعد اس کی کمائی اس کی اپنی ملکیت ہے۔ اور آزادی سے قبل اس نے جوقرض اوا کیا ہے۔ اس کو دہ اپنی نہ لے گا۔ کیونکہ اس نے وہ قرض آ قاکے مال سے ادا کیا ہے۔

را بن کے ہلا کت رہن میں اسی پرضمان ہونے کابیان

قَالَ (وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ) ؛ لِأَنَّهُ حَقَّ مُحْتَرَمٌ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالْإِتَلافِ ، وَالسَّهُلَكَ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِي فَالْمُرْتَهِنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَيْنِ (فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِي فَالْمُرْتَهِنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَيْنِ (فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِي فَالْمُرْتَهِنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَيْنِ (فَإِنْ اسْتَهْلَكُهُ أَجْنَبِي فَالْمُرْتَهِنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَيْنِ (فَإِنْ اسْتَهْلَكُهُ أَجْنَبِي فَالْمُرْتَهِنِ فَهِنَ هُو

النحصمُ فِي تَضْمِينِهِ فَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ وَتَكُونُ رَهْنَا فِي يَدِهِ ؛ لِآنَهُ أَحَقُ بِعَيْنِ الرَّهْنِ حَالَ قِيامِهِ فَكَذَا فِي اسْتِرُ دَادِ مَا قَامَ مَقَامَهُ ، وَالْوَاحِبُ عَلَى هَذَا الْمُسْتَهَلِكِ قِيمَتُهُ يَوْمَ هَلَكَ ، فَإِنْ كَانَتُ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكُهُ خَمْسَمِائَةٍ وَيَوْمَ رَهَنَ أَلْفًا غَرِمَ خَمْسَمِائَةٍ وَكَانَتُ ، فَإِنْ كَانَتُ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكُهُ خَمْسَمِائَةٍ فَصَارَ الْحُكْمُ فِي الْخَمْسِمِائَةِ الزِّيَادَةَ كَأَنَّهَا هَلَكَتُ رَهُ سَمَاوِيَّةٍ ، وَالْمُعْتَدُرُ فِي ضَمَّانِ الرَّهْنِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْفَيْضِ لَا يَوْمَ الْفِكَاكِ ؛ لِأَنْ الْقَبْضَ السَّيْفَاء ، إلَّ أَنَّهُ يَتَقَرَّرُ عِنْدَ الْهَلاكِ ؛ لِأَنْ الْقَبْضَ السَّيْقَاء ، إلَّا أَنَّهُ يَتَقَرَّرُ عِنْدَ الْهَلاكِ ؛ لِأَنْ

ترجمه

اور جب کسی اجنبی شخص نے مربون کو ہلاک کر دیا ہے قوم تبن اس کوضا من بنا نے جس شخصم بن جائے گا۔ اور وہ قیمت لے گا۔ اور وہ قیمت بے گا۔ اور وہ قیمت مرتبن کے پاس رہن ہوگی۔ کیونکہ مربون کی موجودگی جس اس کا زیادہ حقد اوم تبن عی ہے۔ پس مربون کے قائم مقام لیعنی قیمت کو واپس لینے کا حقد اربھی وہی ہے گا۔ اور اس کی ہلاکت پر مربونہ چیز کی وہی قیمت واجب ہوگی جو ہلاکت والے دن ہے پس اس طرح ہوگا کہ جب ہلاکت کے دن اس کی قیمت پائے سو ہا اور دبن کے دن ہزار ہے ہے قو ہلاک کرنے والے پر پائے سوکا خوا دور ہیں بوگا۔ اور سے پائے سومان ہوں گے۔ تو قرض ہیں سے پائے موسا قط ہوجا کیں گے۔ اور ان پائے سومیس سے جوزیادہ ہیں ان خوا در ہیں ہی تھم ہوگا کہ وہ کسی مصیبت کے سب ہلاک ہوئے ہیں۔ اور دبن کے ضان جس قیمت والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جو تا ہے چھڑ والے والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا ہوئے ہیں۔ اور دبن کے ضان جس تھے کہ کہ کہ کہ قیمت کا اعتبار کیا ہوئے ہیں۔ اور دبن کے ضان جس کے والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا ہوئے ہیں۔ اور دبن کے ضان جس کے دن شان قو کی ہوجا تا ہے۔ اس لئے کہ یہ کی قیمت استیفاء ہے۔ پس ہلاکت کے وقت ضان قو کی ہوجا تا ہے۔

ثرح

علامہ علاؤالدین فی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کی اجنبی نے مرہون کو تلف کردیا تو اُس ہلاک کرنے والے سے تاوان لینا مرتبن کا م ہے ہلاک کرنے کے وقت جواس کی قیمت تھی وہ قیمت تاوان میں لے اوراس میں وہی تفصیل ہے کہ میعاد پوری ہوگئ تو دین میں وصول کرے اور مید وہ بی ہے تو یہ قیمت ربمن میں دہ یہاں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس روز چیز رئین رکھی گئی اُس روز میں وصول کرے اور مید وہ بی ہوگئی آس کی قیمت کے ہم ہوگئی تو اجنبی سے اگر چہ آج کی قیمت لے گا گر مرتبن کے حق میں اُس پہلی قیمت نے گا گر مرتبن کے حق میں اُس پہلی قیمت کا اعتبار ہوگا مثلاً فرض کروایک بیزار رو بید وین تھا اور چیز رئین رکھی گئی اُس کی قیمت بھی ایک بڑار تھی گر جس روز اجنبی نے قیمت کا اعتبار ہوگا مثلاً فرض کروایک بیزار رو بیدوی نے اُس کی قیمت بھی ایک بڑار تھی گر جس روز اجنبی نے ہلاک کی اس کی قیمت بی ایک جس طرح آفت تاویہ سے ہلاک کی اس کی قیمت پانسو ہو تو اجنبی سے پانسو تاوان لے گا اور پانسورو ہو دین کے ساقط ہوگئے جس طرح آفت تاویہ سے

ہلاک ہوئے میں ذین ساقط ہوتا ہے۔

ادر مربون کی قیمت اس روزگی معتبر ہے جس دن ربین رکھا ہے لینی جس دن مرتبن کا قبضہ ہوا ہے جس دن ہلاک ہوا اُس دن کی قیمت کا عقبار نبیں یعنی ربین رکھنے کے بعد چیز کی قیمت گھٹ بڑھ گئ اس کا اعتبار نبیں گر اگر دومر ہے فتص نے مربون کو ہدک کر ویا تو اس سے تاوان میں وہ قیمت کی جائے گی جو ہلاک کرنے کے دن ہے اور یہ قیمت مرتبین کے پاس اُس مربون کی جگہ ربین ہے لیعنی اب میر بون ہے۔ (در مختار ، کتاب ربین ، ہیروت ، فتاوی شامی ، کتاب ربین ، ہیروت)

#### مرتبن كامر ہونہ چیز كو ہلاك كر دينے كابيان

(وَلَوْ اسْتَهْلَكُهُ الْمُرْتَهِنُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ غَرِمَ الْقِيمَةَ) ؛ لِآنَهُ أَتَلَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ (وَكَانَتُ رَحْنَا فِي يَدِهِ حَبَّى يَحِلَّ الدَّيْنُ) ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ الْعَيْنِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ (وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ الْقِيمَةِ النَّوْفَى الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا قَدْرَ حَقِّهِ) ؛ لِآنَهُ جِنْسُ حَقِّهِ (ثُمَّ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضُلٌ يَرُدُهُ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِآنَهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَقَدُ فَرَعَ عَنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (وَإِنْ نَقَصَتْ فِيهِ فَضُلٌ يَرُدُهُ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِآنَهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَقَدْ فَرَعَ عَنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (وَإِنْ نَقَصَتْ فِيهِ فَضُلُ يَرُدُهُ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِآنَةُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَقَدْ فَرَعَ عَنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (وَإِنْ نَقَصَتْ فِيهِ فَضُلُ يَرُهُ اللَّهُ بِينَ السَّعْوِ السَّعْوِ السَّعْوِ الدَّهُ فِي اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### 2.7

اور جب مرہونہ چیز کومر جن ہلاک کردے اور معیاد والا قرض ہوتو قیمت کا تا وان مرتبن دے گا۔ کیونکہ وہ دوسرے کی ملکیت کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور وہ قیمت اس کے بیاس ربن ہوگا۔ کہ جب قرض کی اوائی کی کا وقت آجائے۔ اس لئے کہ میں کا بدل ضان ہے۔ اس کے کیا ہوگا۔ اور جب اوائے دین کا وقت آگیا تو وہ قیمت کی صفت پر ہوگا۔ تو مرتبن قیمت میں سے اپنے حق کی مقد ارکے ہرا ہر نے گا۔ کیونکہ اس کے جن کی جن سے اور اگروہ زیادہ ہے تو وہ را بمن کو واپس کردے گا۔ کیونکہ وہ را بمن کے حق سے فارغ ہے۔ را بمن کے حق کا بدل ہے۔ اور اس کی بیزیادتی بھی را بمن کے حق سے فارغ ہے۔

اور جب ریٹ بدل جائے اور قیمت پانچ سوتک کم ہوجائے۔ جبکہ رہن کے دن مرہونہ چیز کی قیمت ایک ہزارتھی تو ہداک ہو جائے والے کی وجہ سے پانچ سوماقط ہوجا کیں گے۔ کیونکہ جومقدار کم ہوئی ہے وہ ہداک شدہ کی جہ سے پانچ سوماقط ہوجا کی اور قبضے والے دن کی قیمت کا انتہار کیا جائے گا۔ کیونکہ مرتبن طرح ہوجائے گا۔ اور قبضے والے دن کی قیمت کا انتہار کیا جائے گا۔ کیونکہ مرتبن پر سابقہ قرض کی وجہ سے واجب ہوگا اور پر سابقہ قرض کی وجہ سے واجب ہوگا اور پر سابقہ قرض کی وجہ سے واجب ہوگا اور بھیہ پر ہداک ہونے کی وجہ سے واجب ہوگا اور

مربون کی تیت ہلا کت والے دن کی ہوگی۔

شرح

( در بخار ، کماب رسمن ، بیروت ، فهاوی شامی ، کماب راس ، بیروت )

#### مرتبن كارابن كومر بهونه چيز بطور عاريت دين كابيان

قَالَ (وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهُنَ لِلرَّاهِنِ لِيَخْدُمَهُ أَوْ لِيَعْمَلَ لَهُ عَمَّلًا فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ) لِمُنَافَاةٍ بَيْنَ يَدِ الْعَارِيَّةِ وَيَدِ الرَّهُنِ (فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ الْمَصْمُونِ (وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرُجِعَهُ إِلَى يَدِهِ) ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهُنِ شَعْرُ عِعَهُ إِلَى يَدِهِ) ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّاهِنُ قَبَلَ أَنْ يَرُدُهُ عَلَى بَاقٍ إِلَّا فِي حُكْمِ الضَّنَمَانِ فِي الْحَالِ ؛ أَلا تَوَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ الرَّاهِنُ قَبَلَ أَنْ يَرُدُهُ عَلَى اللهُ مُرْتَهِنِ كَانَ الْمُمْرِتَهِنُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُومَاءِ ، وَهَذَا ؛ لِلَّانَ يَدَ الْعَارِيَّةِ لَيَسَتُ الْمُمْرِتَهِنِ كَانَ الْمُمْرِتَهِنَ لَكُنَ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِنَاءِ ، وَهَذَا ؛ لِلَّانَ يَدُ الْعَارِيَّةِ لَيَسَتُ اللهُ مُرْتَهِنَ لَكِنَ الْمُمْرِتَهِنَ لَكُنَ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِنَاءِ ، وَهَذَا ؛ لَلَّ تَوَى أَنَ حُكْمَ الرَّهُنِ ثَابِتُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ أَلا تَوَى أَنَّ حُكْمَ الرَّهُنِ ثَابِتُ السَّمَانُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمُ الرَّهُنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ أَلا تَوَى أَنَّ حُكْمَ الرَّهُنِ ثَابِتُ السَّيْوِ الْمَهُنَا عَلَى عُلْمَا لَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقْدُ الرَّهُنِ فَإِذَا لَهُمَى عَقْدُ الرَّهُنِ فَإِذَا لَهُمَى عَقْدُ الرَّهُنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَصْمُونًا بِالْهَلاكِ ، وَإِذَا يَقِى عَقْدُ الرَّهُنِ فَإِنَا الرَّهُنِ فَا إِلَا عَلَى عَقْدُ الرَّهُنِ فَيَعُودُ بِصِفَةٍ ،

2.7

ت اور جب را ہن کومر بہن نے مر ہونہ چیز عادیت کے طور پر دی ہے۔ کہ وہ را بمن کی خدمت کرے یا پھر اس کیلئے کوئی کام کرے اور را بن نے اس پر قبضہ کیا ہے تو مر بون مرتبن کے صان سے نکل جائے گا۔ کیونکہ عاریت کے قبضہ اور رائن کے قبضہ ۔ در مین فرق ہے۔

اور جب را این کے بقت میں بلاک ہوجائے تو وہ کی چیز کے سوا ہلاک ہوگا کیونکہ مضمون کا قبضہ فوت ہوگی ہے۔ ادر مرتبن کیلئے حق ہے کہ وہ مربون کو واپس اپنے قبضے میں باتی نہیں ہے۔

کیا آپ غور وفکر نہیں کرتے تو جب مرتبن کا مربون واپس کرنے سے بہلے را این فوت ہوجا ہے۔ تو مرتبن تمام قرض خوا ہوں سے زیادہ مربونہ کا حقد اربین گام ہوں واپس کرنے سے بہلے را این فوت ہوجا سے۔ تو مرتبن تمام قرض خوا ہوں سے زیادہ مربونہ کا حقد اربین گام اور بیچ کے تبضہ عاریت کولا زم نہیں ہے۔ اور صاب ہر حالت میں را بن کے احکام میں سے نہیں ہے۔ کیا آپ غور وفکر نہیں کرتے کہ بیچ میں بھی را بن کا حکم خابت ہے۔ اگر چہ وہ بچہ مضمون بہ ہلا کت نہیں ہے۔ اور جب را بن کا عقد باتی ہے وہ کو اور جب را بن کا عقد باتی ہے وہ کر آپ ہے۔ پس وہ اور جب را بن کا عقد باتی ہے۔ تو مرتبن مربون کو لے گاتو صاب لوٹ کرآ ہے گا۔ کیونکہ را بن کے عقد میں قبضہ لوٹ کرآ ہے ہیں وہ بیشدا پڑی صفت کے ساتھ لوٹ کرآ ہے ۔ اللہ ہے۔

. ثرن

علامہ علاوا مدین حنفی علیہ الرحمہ ککھتے ہیں کہ مرہون چیز ہے کی قسم کا نفع اُٹھانا جائز نہیں ہے مثلاً لونڈی غلام ہوتو اس سے خدمت لینا یا اجارہ پر دینا مکان میں سکونت کرنا یا کراہیہ پر اُٹھانا یا عاریت پر دینا، کپڑے اور زیور کو پہنزایا اجارہ و عاریت پر دینا الغرض نفع کی سب صورتیں نا جائز ہیں اور جس طرح مرتبن کوفع اُٹھانا نا جائز ہے دائن کوبھی نا جائز ہے۔

( در مختار ، کماب رئن ، بیروت )

## اجنبی کومر ہونہ چیز عاریت پردینے کابیان

(وَكَلْ لِكَ لَوْ أَعَارَهُ أَحَدُهُمَا أَجْنَبِيًّا بِإِذْنِ الْآخِرِ سَقَطَ حُكُمُ الطَّمَانِ) لِمَا قُلْنَا (وَلِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحْتَرَمًّا فِيهِ وَهَذَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحْتَرَمًّا فِيهِ وَهَذَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحْتَرَمًّا فِيهِ وَهَذَا بِخَلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنْ أَجْنَبِي إِذَا بَاشَوَهَا أَحَدُهُمَا بِإِذُنِ الْآخِرِ حَيْثَ يَخُرُبُ عِنْ الرَّهُنِ فَلا يَعُودُ إِلَّا بِعَقْدٍ مُبْتَدَإِ،

(وَلَـوُ مَـاتَ الـرَّاهِنُ قَبْلَ الرَّدُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أَسُوَةً لِلْغُرَمَاء) ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالرَّهْنِ حَقَّ لِلْغُرَمَاء) ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقُ بِهِ خَكُمُ الرَّهْنِ ، أَمَّا بِالْعَارِيَّةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقَّ لَازَمْ فَافْتَرَقَا،

تزجمه

۔ اور جب را ہن اور مرہونہ میں سے کسی ایک نے دوسرے کی اجازت سے کسی غیر مخص کومرہونہ کو عاریت پر وے دیا ہے۔ تو منان کا تھم ساقط ہوجائے گا۔اس دلیل کے سب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اور را بمن اور مرتبن میں سے ہرا کیکو بیا نسیار ہوگا۔ جبکہ سربقہ مرہون کور بمن کی جانب لوٹا دے۔ کیونکہ مرہون ان میں سے ہرا کیک کاحق محترم ہے۔

اور بیاجنبی کے ہاتھ پرمر ہونہ چیز کوا جارہ پر دینے فروخت کرنے اور جبہ کرنے کے خلاف ہے۔ جبکہ را ہمن اور مرتبن میں سے کسی ایک نے دوسرے کی اج زت سے انجام دیا ہے۔ پس مرہونہ رہن سے خارج ہوجائے گا۔ پس جدید عقد کے بغیر رہن ہونہ کر نہیں آئے گی۔

اور جب مرتبن کو واپس کرنے سے پہلے رائن فوت ہوگیا ہے تو مرتبن قرض خواہوں کے برابر ہوگا۔ کیونکہ ان تصرفات کی وجہ سے رئین کے سرتھ الازم حق متعلق ہوگیا ہے۔ پس اس وجہ سے رئین کا تھم باطل ہوجائے گا۔ جبکہ عاریت سے کوئی لازم حق متعلق نہ ہوگا۔ پس بید دونوں الگ ہوجا ئیس گے۔

شرح

اور َرا ہُن ومرتہن میں ہے ایک نے دوسرے کی اجازت ہے مرہون شے کسی اجنبی کوبطور عاریت دے دکی یا اجنبی کے پاس ودیعت رکھ دی تو مرہون ضان سے نکل گیا اور دونوں میں ہے ہرا کیک ویہ اختیار ہے کہاُ سے پھرضان میں لائے بیتی اُ سے رہن بنا

اور مرتبن نے رائبن سے مربون کو استعال کرنے کے لیے عاریت لیا یہ عاریت سی ہے گر استعال سے پہلے یا استعال کے بعد مربون ہلاک ہونے میں ہوتا ہے اور اگر حالت بعد مربون ہلاک ہونے میں ہوتا ہے اور اگر حالت استعال میں ہوا تو مرتبن ضامن ہے بعنی وہی تھی ہے جو مرتبن کے پاس مربون کے ہلاک ہونے میں ہوتا ہے اور اگر حالت استعال استعال میں ہوا تو مرتبن کے ذمہ می چھ حالت استعال میں ہوا تو مرتبن کے ذمہ میں ہلاک ہوا تو منان ہے۔

مرتبن كارابن مے مربون كوعاريت يركينے كابيان

(وَإِذَا اسْتَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الرَّاهِنِ لِيَعْمَلَ مِهِ فَهَلَكَ قَبَلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْعَمَلِ هَلَكَ عَلَى طَمَانِ الرَّهْنِ) لِبَقَاء يد الرَّهُنِ (وَكَذَا إِذَا هَلَكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنُ الْعَمَلِ) لِارْتِفَاعِ عَلَى ضَمَانِ الرَّهْنِ النَّعَمَلِ الرَّهُنِ (وَكَذَا إِذَا هَلَكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنُ الْعَمَلِ) لِارْتِفَاعِ يَدِ الْعَارِيَّةِ بِالاسْتِعْمَالِ يَدِ الْعَارِيَّةِ وَلَوْ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ بِغَيْرِ ضَمَانٍ) لِثَبُوتِ يَدِ الْعَارِيَّةِ بِالاسْتِعْمَالِ ، وَهِي مَا لَقُهُ لِيَدِ الرَّاهِنِ فَانْتَفَى الطَّمَانُ (وَكَذَا إِذَا أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ ، وَهِي مُنْ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ اللَّاسِعْمَالِ ) وَهِي مَا لَقَامِ اللَّهُ اللَّ

ترجمه

۔ اور جب مرتبن نے رائبن سے مرجون کا عاریت پرلیا ہے تا کہ اس سے کام کرے۔ گرکام کرنے سے پہلے ہی مرجون ہلاک منی ہے۔ تو وہ صال رہن پر بلاک ہوگا۔ کیونکدر ہن پر قصہ باتی ہے۔ اور ای طرح جب کام سے فارغ ہونے ، احدم و ن بدک ہوا ہے کیونکہ عاریت کا قبضہ ٹم ہو چکا ہے۔اور جب کام کرنے حالت میں مرہون ہلاک ہوئی ہے۔تو وہ صفان کے سوابلاک ہوگی۔ کیونکہ عاریت کا قبضہ استعمال کی وجہ سے تابت ہے۔ اوروہ رہن کے قبضہ کے قلاف ہے۔ کیونکہ عنمان ختم ہوگئی ہے۔ اور ای طرح جب را بن مرتبن کواستعال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ای دلیل کے سبب سے جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔

علامه علا و الدين حنى عديد الرحمد لكهة بيل كداور جب كم شخص في دومر المساكو كي چيز رجن ركھنے كے لئے عاريت والحي نے دے دی اس چیز کور بن رکھنا جائز ہے پھر اگر مالک نے کوئی قید نہیں لگائی ہے تومستعیر کواختیار ہے کہ جس کے پاس جا ہے جتنے میں جا ہے جس شہر میں جا ہے رہن ر مھاس کے ذرمہ کوئی پابندی نہیں ہے۔اوراگر مالک نے معین کر دیا ہے کہ فلاں کے پاس رکھنا یہ فلان شہر میں یا استے میں رکھنا تو اس کو پابندی کرنی ضرور ہے خلاف کرنے کی اجازت نہیں اور اگر اُس نے مالک کے کہنے کے خلاف کیا تو ما لک کواختیار ہے کہ اپنی چیز مرتبن سے لے لے اور رہن کوئے کردے اور چیز ہلاک ہوگئی ہے تو اس کی پوری تیمت کا تاوان لے۔ تاوان لینے میں اختیار ہے کدرا بن سے تاوان لے یا مرتبن سے اگر مستغیر سے صفان لیار بن صحیح ہو گیا اور مرتبن سے صفان لیا تو مرجن اپنا ذین اور بیضان دونوں را بن ہے وصول کریگا۔ ( درمختار ، کتاب رہن ، بیروت )

اور جب ما لک نے جو تیر لگادی ہے اس کی مخالفت اس وجہ ہے نہیں کی جاسکتی کہ ما لک کے نقصال کا اندیشہ ہے کیونکہ مالک کو اگر ضرورت پیش آتی اور یہ چاہتا ہے کہ رہن چھڑ الوں اور جس رقم کے مقابل میں اس نے رہن رکھنے کو کہا تھا اس سے زیادہ رقم کے مقابل میں رہن ہے تو بسااو قات مالک کواس قم کے فراہم کرنے میں دُشواری ہوگی اس طرح اگر مالک کی بتائی ہوئی رقم ہے کم میں رکھی اور چیز تلف ہوگئ تو قیمتی چیز تھوڑ ہے ہے داموں کے مقابل میں ہلاک ہوگئ اس میں بھی مالک کا نقصان ہے۔اس طرح مرتبن اور جگہ کی قیدلگائے میں فوائد ہیں لہٰذا ہے قیدیں بریکا رنہیں ہیں کہان کالحاظ نہ کیا جائے۔

## رئن ركف كيلئ كير اادهار لين كابيان

(وَمَنْ اسْنَعَارَ مِنْ غَيْـرِهِ ثَـوْبًا لِيَرْهَنَهُ فَمَا رَهَنَهُ بِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ جَائِنٌ) ﴿ لَأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِإِثْبَاتِ مِلْكِ الْيَدِ فَيُعْتَبُرُ بِالتَّبَرُّعِ بِإِثْبَاتِ مِلْكِ الْعَيْنِ وَالْيَدِ وَهُوَ قَضَاءُ اللَّيْنِ ، وَيَسَجُوزُ أَنْ يَنْفَصِلَ مِلْكُ الْيَدِ عَنَّ مِلْكِ الْعَيْنِ ثُبُوتًا لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا يَنْفَصِلُ زَوَالَا فِي حَقّ الْبَائِعِ ، وَالْإِطْلَاقُ وَاجِبُ الِاعْتِبَارِ خُصُوصًا فِي الْإِعَارَةِ ؛ ِلَّانَّ الْجَهَالَةَ فِيهَا لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ (وَلَوْ عَيْنَ قَدْرًا لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، وَلَا بِأَقَلَ مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّ النَّقْيِيدَ مُفِيدٌ ، وَهُوَ يَنُفِي الزِّيَادَةَ ؛ ِلأَنَّ غَرَضَهُ الاحْتِبَاسُ بِمَا تَيَسَّرَ أَدَاؤُهُ ، وَيَنْفِي النَّقْصَانَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عَرَضَهُ أَنْ يَصِيرَ مُمْسَوَفِيًا لِلْأَكْثِرِ بِمُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْهَلاكِ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ،

1.5%

آور جس بندے نے کسی دوسر سے تخص سے ادھار پر کپڑ الیا ہے تو وہ جتنی مقدار کے بدلے میں اس کورہن میں رکھے گا۔ اگر چہ
وہ زیادہ ہو یا تھوڑا ہو کیونکہ عاریت پر دینے قبضہ کی ملکیت کو تابت کر کے احسان کرنے والا ہے۔ لیس کو مین کی ملکیت اور قبضہ کی ملکیت پر قبیاں کیا جائے گا۔ ور وہ قرض کو اوا کرنا ہے۔ اور مرتبن کیلئے ثبوت کے اعتبار سے قبضہ کی ملکیت کا عین کی ملکیت سے الملگ ہونا ممکن ہے۔ جس طرح بائع کے حق میں مختم ہونے کے اعتبار سے انفصال ہوجا تا ہے۔ جبکہ اطلاق کا اعتبار واجب ہے۔ خاص طور بری دیت میں ہے۔ کیونکہ عاریت میں جہالت کا ہونا یہ جمگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔

اور جب عاریت پردینے والے خص نے کسی مقد ارکومعین کردیا ہے تو عاریت پر لینے والے کیلئے اس سے زائد یا کم کور بن میں رکھنہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں قید فائدے مند ہے۔ اور یہ قید زیادتی کی نفی کرنے والی ہے۔ کیونکہ غاریت پردینے والے کا مقصد یہ ہے کہ مرتبن ہلاکت کے وقت اس کے مدمقا بل زیادہ کو وصول کرنے والا ہے۔ تاکہ عاریت پردینے والے عاریت پر لینے والے سے رجوع کرے۔

ىثرح

اور مرتمان نے اگر مرت نے بین کوئی ایسائعلی کیا جس کی وجہ ہے وہ چیز ہلاک ہوگئی یا اُس جس نقسان پیدا ہوگی تو ضام من ہے لیمی اس کا تاوان دینا ہوگا ، مثلاً ایک کپڑا ہیں ، ۴رو پے کی قیمت کا دی ارو پے جس رہی رکھا مرتمان نے با جازت راجی ایک مرتبہ اُسے پہنا ہی کے پہنا ہی کہ اس تعال کیا اس استعال سے چار رو پے اور کم ہو گئے اب اس کی قیمت دی رو پے ہوگئی اس کے بعد وہ کپڑا ضائع ہوگیا اس صورت میں مرتمین راجی سے چار رو پے رو پی وہول کر سکتا ہے اور نورو پے مماقط ہو گئے کیونکہ دبئی کے دن جب اس کی قیمت ہیں ، رو پی جو کی ہوگی اور قرض کے دی مرتبی ای وہول ہو گئے کہ اس کا تاوان میں کہ رہی باجازت ، لک ہے گر دوبارہ جو بہنا تو اس کی کی کے چار رو پے اس پرتا وائن ہو گئے وہول وہ وہ کہ اور وہول ہو گئے جہ باقی ہیں بہاجازت ، لک ہے گر دوبارہ جو بہنا تو اس کی کی کے چار رو پے اس پرتا وائن ہو کے کویا وہ میں امانت ہوا وہول ہو گئے تا ہو گئے دو پاتی ہوئے دو پے ہیں ، امانت ہوا وہول ہو گئے تا کہ بہت ہی بہت کہ بہت ہیں ہامانت ہوا وہول ہو گئے اور باری ہو گئے ایک باقی ایک ہوئے دورا ہی ہے گئی نو وہول ہو گئے ایک باقی ایک ہوئے دورا ہی ہی دورا ہی ہو گئے اور باری سے کیا تھی دورا ہی ہی دورا ہی ہوئے ان کا میان ہے دورا ہی ہے کئی نو وہول ہو گئے ایک ہوئے دورا ہیں ہے کے گئی نو وہول ہو گئے ایک ہوئے دورا ہیں ہے کہا ہوئے دورا ہیں ہے کہ ہوئے دورا ہی ہے کہ اس کا طال ہوئی اور بیا ہی ہوئے دورا ہیں ہے کہ اس کی گئی دورا ہیں ہے کہ کئی دورون اور دونا کر درونی ار درونی ار درونی اور دورا کی اور کئی دیورون کی دورا ہیں ہے ۔ اس کا طال ہیں ہوئے درونی اور درونی ار درونی اور درونی درونی ہوئی دورا ہیں ہوئے دورا ہیں ہوئی دورا ہیں ہوئے دورا ہیں ہوئی دورا ہیں ہوئی دورا ہیں ہوئی دورا ہی ہوئی دورا ہی ہوئی دورا ہیں ہوئی دورا ہی دورا ہیں ہوئی دورا ہی دورا ہی دورا ہیں ہوئی دورا ہی دور

مرہونہ کوجنس ،مرتبن اور شہر کے ساتھ مقید کرنے کا بیان

(وَكَذَلِكَ التَّقْيِدُ بِالْجِنْسِ وَبِالْمُرْتَهِنِ وَبِالْبَلَدِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُفِيدٌ لِتَيَسُّرِ الْبَعُصِ

بِ الْإِضَافَةِ إِلَى الْبَعْضِ وَتَفَاوُتِ الْأَشْخَاصِ فِي الْأَمَانَةِ وَالْحِفْظِ (فَإِذَا خَالَفَ كَانَ صَامِنَا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ الْمُعِيرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ وَيَتِمُّ عَقْدُ الرَّهُنِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ هُ لِلْاَسْتِحْقَاقِ (الْمُرْتَهِنَ ، وَيَرْجِعُ الْسَمُوتَهِنُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) وَقَدْ بَيْنَاهُ فِي الاسْتِحْقَاقِ (وَإِنْ وَافَقَ) بِأَنُ السَّمُوتَهِ نُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) وَقَدْ بَيْنَاهُ فِي الاسْتِحْقَاقِ (وَإِنْ وَافَقَ) بِأَنْ السَّمُوتَهِ نُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) وَقَدْ بَيْنَاهُ فِي الاسْتِحْقَاقِ (وَإِنْ وَافَقَ) بِأَنْ وَهَنَى بَاللَّهُ بِمِقْدَارِ مَا أَمَرَهُ بِهِ ، (إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَكُثَرَ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ يَهُ وَلَيْهُ بِمِقْدَارِ مَا أَمَرَهُ بِهِ ، (إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَكُثَرَ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ يَمُ الرَّاهِنِ) لِتَمَامِ الاسْتِيفَاء بِالْهَلاكِ (وَوَجَبَ مِثْلُهُ لِرَبُ النَّوْبِ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ إِلَّانَهُ صَارَ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِمَالِهِ بِهِذَا الْقَدْرِ وَهُو الْمُوجِبُ لِللُّهُ وَعِ هُونَ الْقَبُضِ الرَّاهِنِ) ؛ إِلَّانَهُ مِضَارَ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِمَالِهِ بِهِذَا الْقَدْرِ وَهُو الْمُوجِبُ لِللُّ جُوعِ هُونَ الْقَبُضِ بِذَاتِهِ ؛ لِلْآلَة بِرضَاهُ ،

#### ترجمه

اورائ طرح جنس ، مرتبن اور شبر کے ساتھ مقید کرنے کا تھم بھی ہے کہ کیونکہ ان بین سے برایک کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ ہے۔ بعض جنس کا دوسر ہے بعض کی بہنست آسانی ہونے اور امانت داری اور حفاظت میں لوگوں کے مال میں فرق ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ اور جب مستعیر نے معیر کی نخالفت کی ہے تو وہ ضامن بن جائے گا۔ اور اس کے بعد معیر جب جا ہے گا وہ مستعیر سے صفان لے گا۔ اور اس طرح رائبن اور مرتبن کے درمیان رئبن کا عقد مکمل ہوجائے گا۔ کہ دنکہ مستعیر سے رائبن طان اوا کروا کے مربونہ کا مالک کا۔ اور اس طرح رائبن طان اوا کروا کے مربونہ کا مالک بن چکا ہے۔ پس یہ مسئلہ واضح ہوگیا ہے کہ مستعیر اپنی ملکبت بیس رئبن رکھنے والا ہے۔

اور جب معیر جاہے گا دہ مرتبن ہے صان لے گا۔اور مرتبن مضمون کی مقدار کواور قرض کو واپس لے گا۔اوراس کے استحقاق کے احکام میں ہم اس کو بیان کرآئے ہیں۔

اور جب مستعیر نے معیر کی موافقت کی ہے اور وہ اس طرح کہ معیر نے جس مقدار کا تھم دیا تھا۔ ای کے بدلے میں مستعار کو رہمن میں رکھ دیا ہے تو اب اگر اس کی قیمت قرض کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اور وہ مستعار چیز مرتبن کے ہاں سے ہلاک ہوگئ ہے۔ تو را بمن سے قرض ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ ہلاکت کے سبب قرض کی وصولی کھمل ہو چک ہے۔ جبکہ کیڑے والے پرای کی مثل واجب ہوگا۔ اس لئے کہ مستعیر مال معیر میں اتن ہی مقدار کے مطابق قرض کوادا کرئے والا ہے۔ اور موجب رجوع بھی چیز ہے جبکہ نفس قبضہ موجب رجوع بھی چیز ہے جبکہ نفس قبضہ موجب رجوع نہیں ہے۔ اس لئے کہ قبضہ معیر کی مرضی ہے ہوتا ہے۔

شرح

عد مدعل وَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دوسر ہے۔ کوئی چیز رہان رکھنے کے لئے عاریت ما نگی اس نے وے دی اس چیز کو رہن رکھن جائز ہے پھرا گر مالک نے کوئی قید نہیں لگائی ہے تومستغیر کواختیار ہے کہ جس کے پاس جا ہے جتنے میں جا ہے جس شہر میں جا ہے رہمن رکھے اس کے ذرکوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر مالک نے معین کر دیا ہے کہ فلال کے پاس رکھن یا فل س شہر میں یا است میں رکھنا تو اس کو پابندی کرنی ضرور ہے فلاف کرنے کی اجازت نہیں اور اگر اُس نے مالک کے کہنے کے خلاف کیا تو مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز مرتبن سے لے کے اور رہمن کو فتح کر دے اور چیز ہلاک ہوگئ ہے تو اس کی بوری قیمت کا تا وان لے تا وان لینے میں اختیار ہے کہ درا بمن سے تا وان لے یا مرتبن سے اگر مستعیر سے صاب لیار ہمن سے جو گیا اور مرتبن سے صاب لیا تو مرتبن ا بنا ذین اور سے صاب دونوں را بمن سے وصول کر دیگا۔ (در مخار م کا ب بین بیروت)

ما لک نے جوقید لگا دی ہے اس کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کی جاسکتی کہ مالک کے نقصان کا اندیشہ ہے کیونکہ مالک کو آگر ضرورت پیش آتی اور یہ چاہتا ہے کہ رہن چیٹر الوں اور جس رقم کے مقابل میں اس نے رہن رکھنے کو کہا تھا اس سے زیادہ رقم کے مقابل میں رہن ہے تو بسا اوقات مالک کو اس رقم کے فراہم کرنے میں دُشواری ہوگی اس طرح آگر مالک کی بتائی ہوئی زقم ہے کم میں رکھی اور چیز تلف ہوگئی تو قیمتی چیز تھوڑے سے داموں کے مقابل میں بلاک ہوگئی اس میں بھی مالک کا نقصان ہے۔ اس طرح مرتبن اور جگہ کی قیدلگانے میں فوائد ہیں لہٰ ذاہیہ قیدیں برکا زئیس ہیں کہ ان کا لحاظ نہ کیا جائے۔

مر ہونہ کے عیب کی مثل اسقاط دین کابیان

وَكَدَالِكَ إِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ ذَهَب مِنْ الدَّيْنِ بِحِسَابِهِ وَوَجَبَ مِثْلُهُ لِرَبُّ النَّوْبِ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى مَا بَرَّانُهُ ،

(وَإِنَّ كَانَتْ قِدَ مَتُهُ أَقَلَّ مِنُ اللَّيْنِ ذَهَبَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةُ دَيْنِهِ لِلْمُرْتَهِنِ) وَلَا تَعْدَ فَا اللَّهْ فَلَى قِيمَتِهِ وَعَلَى الرَّاهِنِ لِصَاحِبِ النَّوْبِ مَا صَارَ بِهِ وَلِيَّا لِمَا بَيَّاهُ (وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ اللَّيْنِ فَأَرَادَ الْمُعِيرُ أَنْ يَفْتَكُهُ جَبْرًا عَنْ الرَّاهِنِ لَهُ مُوفِيًا لِمَا بَيَّاهُ (وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ اللَّيْنِ فَأَرَادَ الْمُعِيرُ أَنْ يَفْتَكُهُ جَبْرًا عَنْ الرَّاهِنِ لَهُ مُوفِيًا لِمَا بَيَّاهُ (وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ اللَّيْنِ فَأَرَادَ الْمُعِيرُ أَنْ يَفْتَكُهُ جَبْرًا عَنْ الرَّاهِنِ لَهُ اللَّهُ عَيْرُ مُتَكَدِّ حَيْثُ يُخَلِّصُ مِلْكَهُ وَلِهَذَا يَكُنْ لِللَّمُ لِيَا لِمُنْ اللَّهُ عَيْرُ مُتَكِم وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَيْرُ مُتَكِم وَلَا فِي اللَّهُ عَلَى الدَّفِع (بِخِلَافِ الْأَجْتَبِي إِذَا لَهُ مُتَبَرِّع عَلَى الدَّفُع (بِخِلَافِ الْأَجْتَبِي إِذَا لَهُ مُتَبَرِعٌ عَلَى الدَّفُع (بِخِلَافِ الْأَجْتَبِي إِذَا لَهُ مُتَبَرِعٌ عَلَى الدَّيْنِ فِي تَفْرِيغِ فِي مَنْ عَلَى الدَّيْسِ مِلْكِهِ وَلَا فِي تَفْرِيغِ فِقَى لَا لِللَّالِدِ أَنْ لَا يَقْبَلَه ، إِلَّا لَهُ مُتَبَرِعٌ ؟ إِذْ هُو لَا يَسْعَى فِي تَخْلِيصِ مِلْكِهِ وَلَا فِي تَفْرِيغِ فِقَيِهِ فَكَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَقْبَلَه ،

ترجمہ اورای جب مرہونہ چیز میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو قرض ای کے حساب سے ساقط ہو جائے گا۔اور را <sup>ہ</sup>ن پر کپڑے والے مسئلہ کی طرح کی اس کے مثل لازم ہو گا اس وضاحت کے مطابق جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ مسئلہ کی طرح کی اس کے مثل لازم ہو گا اس وضاحت کے مطابق جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ اور جب مرہونہ چیز کی قیت قرض ہے ہمی تھوڑی ہے تو اس قیمت کی مقدار کے برابر قرض شتم ہوجانے کا۔اور را ان پر بتیہ قرض لازم ہوجائے گا۔ کیونکہ قیمت ہے ڈائد تو وصولی ہوئی نہیں ہے۔اور را ہن پر کپڑے والے مسئلہ میں وہ مقدارا ازم ہوگی جس کے سبب سے وہ قرض کوادا کرتے والا بناہے۔اس دلیل کے سبب سے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور جب مرہونہ چیز کی قیمت قرض کے برابر ہے اور راہن کی تنگدی کے سب معیر نے مرہونہ کو چیز وانے کا قصد کیا ہے تو اب جب معیر نے مرہونہ کو چیز وانے کا قصد کیا ہے تو اب جب معیر نے مرہونہ کو خیز والنہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنی کا قرض اوا کر دیا ہے تو اس کو روکئے کا حق نہ ہوگا۔ کیونکہ مرہونہ چیز دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ جبکہ ملکیت کو چیز وار ہا ہے۔ نبذامعیر اوا کروہ مقدار کو راہن ہے واپس لے گا۔ کیونکہ مرہونہ چیز دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ جبکہ اجبنی میں ایسان تیں ہے کہ جب وہ قرض کو اوا کر دیتا ہے۔ تو وہ اجبنی احسان کرنے والا ہے۔ کیونکہ اجبنی اپنی ملکیت ہے اس کو چیز وانے بیس کوشش کرنے والا ہیں ہے۔ اور وہ نہ بی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونے والا ہے۔ پس مرہن کیلئے بیچی ہوگا کہ وہ اس کے اوا کر دہ کو قبول نہ کرے۔

شرح

علامہ علا والدین شنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ رائین ہے کہتا ہے کہ مرہون چیز مجھے دے دو ہیں اسے بھے کہ مرہوں تی کہتے ہیں مرہوں کو رہائی ہے کہ مرہوں کو دیدے۔ یو ہیں اگر کچھ حصد قین کا اواکر دیا ہے کچھ باتی ہے یا مرہوں نے کچھ قین معاف کر دیا ہے کچھ باتی ہے رائین ہے کہ مرہوں کو دیدے۔ یو ہیں اگر کچھ حصد قین کا اوائر دیا ہے کچھ باتی ہے رائین میں آئی شدر ہاس معاف کر دیا ہے کچھ باتی ہے رائین معاف شکر دے واپس صورت ہیں بھی مرجن پر بیضر ورنہیں کہ مرہوں کا جمز واپس کرے جب سبک پوراؤین اوا ند ہوجائے یا مرتبن معاف شکر دے واپس کرنے پر مجبورتہیں ہاں اگر دو چیزیں رئین رکھی ہیں اور ہرایک کے مقابل ہیں وَ ین کا حصہ مقرر کر دیا ہے مثلاً سو ، و رو پر قرض لئے اور دو چیزیں رئین کیں کہد یا کہ مناظر دو پے کے مقابل ہیں ہے اور جیالیس کے مقابل ہیں وہ تو اس صورت ہیں جس کے مقابل کی اور دو چیزیں رئین کیں کہد یا کہ مناظر دو پے کے مقابل ہیں ہے اور جیالیس کے مقابل ہیں وہ تو اس صورت ہیں جس کے مقابل کو دین اوا کیا اُسے چھوڑ اسکتا ہے کہ یہاں حقیقۂ دوعقد ہیں۔ (در مختار ، کیا ہر برین ، ہیروت ، فیاوی شامی ، کتاب رئین ، ہیروت ،

## رئن سے چھڑوانے کے بعدمستعار کپڑے کے ہلاک ہوجانے کابیان

(وَلَوْ هَلَكَ النَّوْبُ الْعَارِيَّةِ عِنْدَ الرَّاهِنِ قَبَلَ أَنْ يَرُهَنَهُ أَوْ بَعُدَ مَا افْتَكُهُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ) ؟ لِأَنَّهُ لَا يَصِيسُرُ قَاضِعًا بِهَذَا ، وَهُوَ الْمُوجِبُ عَلَى مَا بَيَّنَا (وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ) لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْإِيفَاء بِدَعُواهُ الْهَلاكَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ .

 فيوضات رضويه (طِدچِهارهِم) ﴿٥٠٥﴾ تشريحات هذا قَدْرَ الْمَوْعُودِ الْمُسَمَّى) لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الرَّاهِنِ بِعِثْلِهِ ؟ لِأَنَّ سَلَامَةَ مَالِيَّةِ الرَّهُنِ بِاسْتِيفَائِهِ مِنُ الْمُرْتَهِنِ كَسَلامَتِهِ بِبَرَاء قَ ذِمَّتِهِ عَنْهُ

اوررا ہن کا کیڑار ہن میں رکھنے سے پہلے بااس کوچھڑوانے کے بعدرا ہن کے پاس سے ہلاک ہوگیا ہے۔ تواس ہو جنہان نہ ہو گا۔ کیونکہ اس کے سبب ہے وہ اپنا قرض ادا کرنے والانہیں ہے۔جبکہ ضان کو واجب کرنے والا یہی تھوا۔ ای دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کرائے ہیں۔

اور جب اس کے ہارے میں مستعیر ومعیر نے اختلاف کیا ہے۔ تورائن کا کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔اس کئے کہ وہ دونوں احوال میں اپنے وعوی ہلا کت کے سبب سے ادا کرنے کا انکاری ہے۔جس طرح دہ دونوں اس کی مقدار میں اختان ف کریں جس کے بدلے میں معیر نے مستعیر کور ہن رکھنے کا تکم دیا ہے تو معیر کے تول کا اعتبار کی ا جائے گا کیونکہ جب اصل کے انکار پراس کے تول كا عنباركياجائے گا تواس كے وصف كا نكاركرنے ميں بھى اى كے قول كا عنباركياجائے گا۔

اورمستعیر نے مستعارشدہ چیز کو دعدہ کیے ہوئے قرض کے بدلے میں رئین رکھ دیا ہے اوروہ اس طرح ہے کہ متعیر رہن میں ر کھ دے کہ مرتبن اس کو اتنی مقدار میں قرض دیدے۔اس کے بعد قرض دینے سے قبل مرتبن کے قبضہ سے وہ مربونہ چیز ہلاک ہوگئی ہے اور ذکر کر دہ مر ہونہ چیز اور اس کی قیمت برابر ہیں تو مرتبن وعدہ کیے محیے قرض کا ضامن بن جائے گا اس دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں کہ وہ موجود کی طرح ہے۔ ادر معیر را ہن سے اس کے شک واپس لے گا۔ کیونکہ را ہن کے مرتبن سے وصولی کے سبب مالیت رہن کی سامتی ایس ہے جس طرح رائن کے دہن سے بری ہونے کی صورت میں اس کی سلامتی بھی ہوگی۔

حضرت ا ما ما لک علیدالرحمد نے کہا ہے کہ ایک شخص نے اسباب رئمن رکھاوہ مرتبن کے پاس تلف ہو گیا لیکن را بمن اور متبن ، كوزرر بهن كى مقدار ميں اختلاف نبيس ہے البنتہ شے مرجوں كى قيمت ميں اختلاف ہے رائهن كہتا ہے اس كى قيمت بيس دينار ہے۔ اور مرتبن کہتا ہے اس کی قیمت دس دینار تھی اور رہن جیس دینار ہے اور مربئن سے کہا جائے گا کہ شیئے مربول کے اوصاف بیان کر جب وہ بیان کرے تو اس سے حلف لے کر نگاہ والوں ہے ایس شئے کی قیمت دریافت کریں اگر وہ قیمت زر ربن سے زیادہ ہوتو مرتبن ہے کہا جائے گا جس قدر زیادہ ہے دہ را ہن کودے اگر قیمت کم ہے تو مرتبن جس قدر کم ہے را بن سے لے ہے اگر برابر ہے تو خيرقصه چکانه ميه چھ دے ندوه چھ دے۔ (موطالهام مالک جلداول مدے نبر 1321)

حضرت امام ، مک علیدالرحمہ نے کہا ہے کہا گرشتے مرجول موجود ہو لیکن دا بن زردہمن دیں وینار بیان کرے اور مرتبن بیس دینارتو مرتبن حلف اٹھ ئے اگر شئے مرہوں کی ہیں دینار قیمت ہوتو ای شئے مرہوں کواپنے دین کے بدلے میں لے لے ابتہ کر رائین بین دیناراداکر کے اپنی شئے لینا جائے ہے آگراس شئے مرہوں کی قیمت بین دینارے کم ہواتو مرتبن سے صاف لے پھررائین کو اختیار ہے یا بین دیناروے کرائی شئے لے لے یا خود بھی حاف اٹھائے کہ میں نے استے پررئین کی تھی اگر صف اٹھائے و چس قدر شئے مرہوں کی قیمت سے مرتبن نے دین زیادہ بیان کیا ہے وہ اس کے فیصے سے ماقط ہوجائے گاور نددینار بڑے گا۔ (موطانام مالک: جلدادل: حدیث نبر 1322)

### عاریت والے غلام کومعیر کے آزاد کرنے کابیان

(وَلَوْ كَانَىتُ الْعَارِيَّةُ عَبُدًا فَأَعْنَقَهُ الْمُعِيرُ جَازَ) لِقِيَامِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ (ثُمَّ الْمُرْتَهِنُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ بِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِهِ (وَإِنْ شَاءَ صَمِنَ الْمُعِيرُ قِيمَنَّهُ) ؛ إِلَّانَّ الْحَقَّ قَدْ تَعَلَّقَ بِرَقَيَتِهِ بِرِضَاهُ وَقَدْ أَتُلَفِّهُ بِالْإِعْتَاقِ (وَتَكُونُ رَهْنَا عِنْدَهُ إِلَى أَنْ يَقْبِضَ دَيْنَهُ فَيَرُدُّهَا إِلَى الْمُعِيرِ) ؛ لِأَنَّ اسْتِرْدَادَ الْقِيمَةِ كَاسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ (وَلَـوُ اسْتَعَـارَ عَبُدًا أَوْ دَابَّةً لِيَرُهَنَهُ فَاسْتَخُدَمَ الْعَبْدَ أَوْ رَكِبَ الْدَابَّةَ قَبُلَ أَنْ يَرُهَنَهُمَا ثُمَّ رَهَ نَهُ مَا بِمَالٍ مِثْلِ قِهِ مَتِهِمَا ثُمَّ قَضَى الْمَالَ فَلَمْ يَقُبِضُهُمَا حَتَّى هَلَكًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَا طُسمَانَ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَرِءَ مِنُ الصَّمَانِ حِينَ رَهَنَهُمَا ، فَإِنَّهُ كَانَ أُمِينًا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ (وَكَذَا إِذَا افْتَكَ الرَّهْنَ ثَمَّ رَكِبَ الدَّابَّةَ أَوْ اسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ فَلَمْ يَعْطَبْ ثُمَّ عَسِطِبَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ لَا يَضْمَنُ ؛ إِلَّانَّهُ بَعْدَ الْفِكَاكِ بِمَنْزِلَةِ الْمُودَع لَا بِسَمَنْ زِلَةِ الْمُسْتَعِبِرِ لِانْتِهَاء ِحُكْمِ الِاسْتِعَارَةِ بِالْفِكَاكِ وَقَدُ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ فَيَبُرَأُ عَنُ النصَّمَانِ ، وَهَـذَا بِخِلَافِ الْـمُسْتَعِيرِ ؛ إِلَّانَّ يَدَهُ يَدُ نَفْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْوُصُولِ إلَى يَدِ الْمَالِكِ ، أَمَّا الْمُسْتَعِيرُ فِي الرَّهُنِ فَيَحْصُلُ مَقْصُودُ الْآمِرِ وَهُوَ الرَّجُوعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الهكلاك وتتحقق الاستيفاء

### 7جمه

اور جب عاریت پرغلام تھا کہ معیر نے اس کوآ زاد کر دیا ہے تو ایسا جائز ہے کیونکہ رقبہ کی ملکیت قائم ہے اس کے بعد مرتبن کیلئے اضتیار ہوگا کہ دہ جا ہے۔ اورا گروہ جا ہے تو معیر کوغل م کی اضتیار ہوگا کہ دہ جا ہے تو را ہمن سے قرض دصول کرے اس لئے کہ اس نے قرض دصول نہیں کیا ہے۔ اورا گروہ جا ہے تو معیر کوغل م کی قیمت کا ضامن بنا دے۔ کیونکہ معیر کی مرضی سے جی غلام کی ملکیت میں اہر کا حق متعلق ہوا تھا۔ جبکہ معیر آزاد کر کے اس کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ جبکہ دہ قیمت مرتبن کے پاس بطور رہن ہوگی۔ حتی کہ مرتبن اپنے قرض پر قیصنہ کرئے۔ اس کے بعد اس قیمت ضن تع کرنے والا ہے۔ جبکہ دہ قیمت مرتبن کے پاس بطور رہن ہوگی۔ حتی کہ مرتبن اپنے قرض پر قیصنہ کرئے۔ اس کے بعد اس قیمت

کومرنہن را بن کو واپس کرے دگا۔ کیونکہ قیمت کا واپس لیٹا پیمین کی واپسی کی طرح ہے۔

اور جب سی خض نے جانور یا غلام کوادھار پرلیا ہے کہ وہ اس کورئن میں رکھےگا۔اس کے بعد ادھار لینے والے نے ان و رہن میں رکھنے بل ہی غلام سے خدمت کروائی یااس نے سواری پرسواری کرلی ہے اس کے بعد اس نے ان کی قیمت کے برابر مال کے بدلے میں رہن رکھا نے اور اس کے اس نے قرض اوا کرویا ہے گھر ان پر قبضہ بیں کیا ہے جی کہ وہ دونوں ہی مرتبن کے باس ہلاک ہو گئے ہیں۔ تب بھی وہ ضامی نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے ان کور بمن میں رکھا ہے تو وہ ان کے ضان سے فارٹ جو چکا ہے۔ اس لئے کہ وہ ایک ایسا مین ہے جس نے مخالفت کی ہے اور اس کے بعد موافقت کرلی ہے۔

اوراسی طرح جب رائن نے رئین کوچیئر وایا ہے۔اس کے بعداس نے سواری پرسواری کی ہے یا غلام سے فدمت لی ہے جس وہ ہلاک نہیں ہوئے۔اوراس کے بعدوہ کمل مستعیر کے بغیر ہی ہلاک ہو گئے ہیں تب بھی وہ ان کا ضامن نہ ہنے گا۔ کیونکہ رئین کو حیٹر والینے کے بعد مستعیر موذع کے تھم میں ہے جبکہ مستعیر کے تھم میں نہ دگا۔ کیونکہ رئین کوچیئر والینے کے مستعدر کا تھی مجمع ہو چکا ہے اور وہ موافقت کی جانب لوٹ کرآچ کا ہے۔ کیونکہ اب وہ ضان سے ہری ہوجائے گا۔

اور بیمسئلہ اس مستعیر کے خلاف ہے اس لئے کے مستعیر کا قبضہ اس کا ذاتی قبضہ ہے۔ پس اس کا مالک کی جانب پہنچ جانالازم ہے۔ جبکہ رہمن کا مستعیر تھم دینے والے کی جانب ہے مقصد کو حاصل کرنے والا ہے۔ اور وہ ہلا کت اور استیفا ، کے وقت اس کا اس معیر کی جانب لوٹ کرآتا ہے۔

شرح

اورورزی کوسینے کے لیے کپڑا دیا اور سینے کے مقابل جس اُس سے کوئی چیز اپنے پاس رہمن رکھوائی ہے جائز اوراگراس کے مقابل جس رہن ہے کہتم کوخو دسینا ہوگا ہے رہمن نا جائز ہے۔ یو ہیں کوئی چیز عاریت دی اوراس چیز کی واپسی جس بار برداری ضرف ہو گی لہذامعیر نے مستعیر سے کوئی چیز واپسی کے مقابل جس رہمن رکھوائی ہے جائز ہے اوراگر یول رہمن رکھوائی کہتم کوخود پہنچائی ہوگ تو نا جائز ہے۔ (عالمگیری، کتاب رہمن ، ہیروت)

جنايت رائن كامر مونه چيز پرمضمون مونے كابيان

قَالَ (وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَفُويتُ حَقِّ لَا زِمٍ مُحْتَرَمٍ ، وَتَعَلَّقُ مِثْلِيهِ بِالْمَالِ يَجْعَلُ الْمَالِكَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حَقِّ الصَّمَانِ كَتَعَلَّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِ مِثْلِيهِ بِالْمَالِ يَجْعَلُ الْمَالِكَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حَقِّ الصَّمَانِ كَتَعَلَّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِ مِثْلِيهِ بِالْمَالِ يَجْعَلُ الْمَوْتِ يَمُنَعُ نَفَاذَ تَبَرُّعِهِ فِيمَا وَرَاءَ الثَّلُثِ ، وَالْعَبُدُ الْمُوصَى بِخِذْمَتِهِ الْمَوْتِ يَمُنَعُ نَفَاذَ تَبَرُّعِهِ فِيمَا وَرَاءَ الثَّلُثِ ، وَالْعَبُدُ الْمُوصَى بِخِذْمَتِهِ إِذَا أَتَلَقَهُ الْوَرَثَةُ ضَمِنُوا قِيمَتَهُ لِيشْتَرَى بِهَا عَبُدٌ يَقُومُ مَقَامَهُ

، قَالَ (وَجِنَايَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ تَسْقُطُ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا) وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الضَّمَانُ عَلَى صِفَةِ الدَّيْنِ ، وَهَذَا ؛ لِلَّنَّ الْعَيْنَ مِلْكُ الْمَالِكِ ، وَقَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ فَيَضْمَنُهُ \ \ لِمَالِكِهِ

#### أتجمه

فرمایا کہ جب راہن کی مرہونہ چیز پر جنایت ہوتو وہ صفمون ہوگا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ایک محتر م اور لازم شدہ جن کونوت کرنا لازم آرہا ہے۔ اور اس طرح کے جن کا مال کے ساتھ متعلق ہونا ایسے ہے جیسے جن حنمان میں اجنبی ہے۔ جس طرح مرض موت میں حق ور ٹابیتہائی کے سوامیں احسان کرنے کورو کئے والا ہے۔ اوروہ غلام جس کی خدمت کی وصیت کی گئی ہے اور جب وارثوں نے اس کو ہلاک کردیا ہے تو وہ اس کی قیمت کے ضامن ہوں گے۔ کہ اس سے کوئی دوسرا غلام خرید اجا سکے۔ پس وہ پہلے کے قائم مقام بن جائے گا۔

اور جب مرہونہ چیز پر مرتبن کی جنایت ہوتو جنایت اپنی مقدار کے برابراس سے قرض کو ساقط کرد ہے گی۔اوراس کا تکم بیہے کہ صنان قرض کے وصف پر ہے۔اور بیاس سب سے ہے کہ مرہونہ چیز کاعین ما لک کی ملکیت میں ہے۔ جبکہ مرتبن اس برظلم کرنے والا ہے۔ کیونکہ مرتبن اس کے عین کے مالک کیلئے ضامن بنا تھا۔

### شرح

اوررائن نے مرہون پر جنایت کی بعنی اُس کوتلف کر دیایا اُس میں نقصان پہنچایا اس کا وہی تھم ہے جواجنبی کی جنایت کا ہے بعنی اُس کوتا وان دینا ہوگا نے بیس سمجھا جائے گا کہ وہ تو خود ہی مربون کا مالک ہے اُس پر تاوان کیسا، کیونکہ مربون کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہے اور بیتا وان مرتبن کے پاس مربون رہے گا اوراگر ای جنس کا ہے جس جنس کا ذین ہے اور ذین کی میعاد نہ ہوتو اپنا ڈین اسے وصول کریگا۔

اور مرتبن نے رہن پر جنایت کی اس کا بھی ضان ہے اور بیر ضان اگر جنس ذین سے ہے اور میعاد بوری ہو چکی ہے تو بقد رِضان ذین سرقط ہوجائے گا اور اس میں سے چھے بچا تو را بمن کو واپس کر ہے کہ اس کی ملک کامعاد ضہ ہے۔

## جنايت مرجونه كارابن ومرتبن برضائع جوجانے كابيان

قَالَ (وَجِنَايَةُ الرَّهُنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَعَلَى مَالِهِمَا هَدُنَّ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: جِنَايَتُهُ عَلَى الْمُوتَهِنِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى النَّفُسِ مَا يُوجِبُ الْمَالَ ، وَقَالَا: جِنَايَتُهُ عَلَى الْمُوتَهِنِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى النَّفُسِ مَا يُوجِبُ الْمَالَ ، أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ كَانَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ أَمَّا اللَّهِ فَاقِيَّةُ فِلَانَةً الْمَمُلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ كَانَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْمَغُصُوبِ عَلَى الْمَعْصُوبِ مِنْهُ ؛ لِلَّانَ الْمِلْكَ عِنْدَ أَدَاءِ الصَّمَانِ يَتُبُتُ ، بِخِلَافِ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبِرَتْ لِللّهُ اللّهِ فَاعْتُبِرَتْ لِللّهُ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبِرَتْ لِللّهُ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبِرَتْ لِللّهُ فَاعْتُولِ فَاعْتُهُمُ وَلَا اللّهُ فَالْمَاتُ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُهُرَتْ لِللّهُ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبِرَتْ لِللّهُ فَاعْتُهُمُ وَاللّهِ فَاعْتُهُمُ وَلَا اللّهُ فَاعْتُهُمُ وَلَى عَلَيْهِ ، فَكَانَتْ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُهُمُ وَلَا اللّهُ فَاعُهُ وَالْمُؤْلِكِ فَاعْتُهُمُ وَلَا اللّهُ فَاعْتُهُ وَلَا اللّهُ فَاعْتُولِ اللّهُ فَاعْتُهُمُ وَلَالَتُ عِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُهُمُ وَاللّهُ اللّهُ فَاعْتُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ فَاعْتُهُمْ وَالْمُولِ وَالْمَالِكِ فَاعْتُهُمْ وَلَالِكُ فَاعْتُهُمْ وَالْمَالِكِ فَاعْتُهُمْ وَالْمُؤْلِقِ الْمُعْلِكِ فَاعْتُهُمْ وَالْمُؤْلِقِ فَاعْتُهُمْ وَالْمُؤْلُولُكُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ فَاعْتُهُمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِلْ فَاعْتُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ

وَلَهُ مَا فِي الْخِلَافِيَّةِ أَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ وَفِي الاعْتِبَارِ فَائِدَةٌ وَهُو دَهُعُ الْعَبْدِ السِّهِ بِالْجِنَايَةِ فَتُعْتَبُرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتِهِنُ أَبْطَلَا الرَّهْنَ وَدَفَعَاهُ بِالْجِنَايَةِ السَّهِ بِالْجِنَايَةِ فَهُو رَهْنَ عَلَى حَالِهِ وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الْسَي الْسَم رُتَهِين ، وَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنِ كَانَ عَلَيْهِ التَّطْهِيرُ مِنْ الْجِنَايَةِ } إِلاَّنَهَا حَصَلَتْ فِي ضَمَانِهِ الْمُجِنَايَة وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمُحْوَتِينَ لَوْ الْجَنَايَة وَلَا الْمُرْتَهِنِ كَانَ عَلَيْهِ التَّطُهِيرُ مِنْ الْجِنَايَة } إِلاَّنَهَا حَصَلَتْ فِي ضَمَانِهِ الْمُوتَهِنِ كَانَ عَلَيْهِ التَّطْهِيرُ مِنْ الْجِنَايَة وَجَوبُ الضَّمَانِ لَهُ مَعَ وُجُوبِ التَّخْلِيصِ عَلَيْهِ ، وَجِنَايَتُهُ عَلَى مَالِ الْمُرْتَهِنِ لَا لَيْسُ فِي صَمَانِهِ فَالْمَدَة فِي اعْتِبَارِهَا ؛ لِآنَهُ لَا لَعُبَدِهُ اللَّهُ وَاللَّيْنُ اللَّهُ لِللَّهُ لَا فَائِلَة أَنْ الْمُوتِهِنِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمه

فر مایا کہ مرہونہ چیزی جنایت راہمن ومرتبن اوران کے مال پر ضائع ہوگی۔اور یہام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہے جبکہ ماحین نے مزہونہ چیزی جنایت کا اعتباد مرتبن پر کیا ہے۔اور یہال نفس جنایت سے مراووہ جنایت ہے۔ جو مال کو واجب کرتی ہے۔ جبکہ بیا تفاق مسئلہ یہ ہے کہ یہ مالک پراس کے مملوک کی جنایت ہے۔ کیا آپ نوروفکرٹیس کرتے ہیں کہ جب مرہون غلام فوت ہوجائے تو اس کا کفن را بمن پر ہوگا۔ جبکہ مفصوب منہ پر مفصوبہ چیز کی جنایت جس ایسائیس ہے۔ کیونکہ یہاں اوا کرنا یہ وقت ضمان عاصب کی جنایت میں ایسائیس ہے۔ کیونکہ یہاں اوا کرنا یہ وقت ضمان عاصب کی جنایت کو تا بت کرنے کیا ہے جب بس بہال گفن عاصب پرلازم ہوگا۔ کیونکہ بیغیر مالک کی جنایت ہے لبند ااس کا اعتباد کیا ۔

۔ اور اس اختلاف کردہ مسئد میں صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ یہ جٹایت اپنے سے علاوہ غیر سے حاصل ہونے والی ہے۔ اور یہال جن بیت کا اغتبار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب را بمن ومرتبن پندکر ہیں تو وہ ربمن کو باطل کردیں اور جنایت کے سبب غلام مرتبن کودے دیا ہے ۔ اور جب مرتبن نے بعد جب را بمن ومرتبن پندکر ہیں تو وہ ربمن کو باطل کردیں اور جنایت کے سبب غلام کو بیا ہوئیں اول گا تو بھی وہ اپنی حالت میں بطور ربمن رہے گا۔ جب مرتبن نے بید کہ دیں اللہ عند کی وہ لیل بیہ ہے کہ ہم جنایت کو مرتبن کیلئے اعتبار کر لیتے ہیں ہیں جنایت کو پاک کرنا اس کی ذمہ محضرت ایا ماعظم رضی اللہ عند کی وہ لیل بیہ ہے کہ ہم جنایت کو مرتبن کیلئے اعتبار کر لیتے ہیں ہیں جنایت کو پاک کرنا اس کی ذمہ

داری ہے۔ کیونکہ یہ جنایت مرتبن کی منمان ہیں حاصل ہونے والی ہے۔ پس مرتبن کیلئے وجوب منمان نجات بانے کیلئے فائدے مند ند ہوگا۔ اور مرتبن کے مال پر اتفاق جنایت کا اعتبار کرلیا جائے گا۔ جبکہ مرجونہ چیز کی قیمت اور قرض برابر ہوں۔ کیونکہ جنایت کا اعتبار کو لیا جائے گا۔ جبکہ مرجونہ چیز کی قیمت اور قرض برابر ہوں۔ کیونکہ جنایت کا اعتبار کھن کرنے میں کوئی فائد وہیں ہے۔ اس لئے کہ مرتبن غلام کا مالک نہیں ہے۔ جبکہ فائدہ تو اس میں تھا۔

اور جب مرہونہ چیز کی قیمت قرض ہے زیادہ ہے تو امام صاحب ہے دوایت ہے کہ امانت کی مقدار کے برابر جنایت کا امتہار کریں گے۔اس لئے کہ زیاوتی مرتبن کے صان میں نہیں ہے ہیں بیمستودع پر غلام وولیت والے مسئلہ میں جنایت کے مثابہ ہو جائے گا۔

حضرت امام اعظم رضی الله عندے دوسری روایت بیہ کہ اس کا جنایت کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ رہمن کا تھم جس میں لیعنی زیادتی میں اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی میں اللہ عندی میں اللہ عندی میں اللہ عندی میں جائے گا۔ کیونکہ ملکیتوں پر ہونے والی جنایت کے خلاف ہے۔ کیونکہ ملکیتوں کی حقیقت مختلف ہے۔ پس بیا جنبی پر جنایت کی طرح ہوجائے گا۔

منرح

اور جب را بمن نے مر بون پر جنایت کی لینی اُس کو تلف کر دیا یا اُس میں نقصان پہنچایا اس کا وہی تھم ہے جواجنبی کی جنایت کا ہے نیت کا ہے نئے اس کو تا وان کیسا ، کیونکہ مر ہون کے ساتھ مرتہن ہے نیٹی اس کو تا وان کیسا ، کیونکہ مر ہون کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہے اور بیتا وان مرتبن کے پاس مر ہون رہے گا اور اگر اس جبنس کا ہے جس جنس کا ذین ہے اور ذین کی میعاد نہ ہوتو اپنا دین اس سے وصول کریگا۔

### ایک ہزار کے برابرغلام کو ہزار کے بدلے دہن رکھنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ رَهَنَ عَبُدًا يُسَاوِى أَلْفًا بِأَلْفِ إِلَى أَجَلٍ فَنَقَصَ فِى السَّغِرِ فَرَجَعَتُ قِيمَتُهُ إِلَى مِائَةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ رَجُلٌ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ مِائَةً ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ فَإِنَّ الْمُرتَهِنَ يَقْبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً عَنُ مِائَةٍ ثُمَّ حَلَّ اللَّجَلُ فَإِنَّ الْمُرتَهِنَ يَقْبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً عَنُ حَقِّهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَىءٍ وَأَصُلُهُ أَنَّ النَّقُصَانَ مِنْ حَيْثُ السَّعُرُ لَا يُوجِبُ صَفَّهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَىءٍ وَأَصُلُهُ أَنَّ النَّقُصَانَ مِنْ حَيْثُ السَّعُرُ اللَّهُ وَلَا يَوْجِبُ السَّعُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْتَبُو فِى الْبَيْعِ النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبُو فِى الْبَيْعِ النَّعْشِ وَلَا النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبُو فِى الْبَيْعِ الْعَيْنِ وَلَذَا أَنَّ لُنَقُصَانَ السَّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبُو فِى الْبَيْعِ الْعَيْنِ وَلَذَا أَنَّ لُنَعْصَانَ السَّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبُو فِى الْبَيْعِ النَّعَيْنِ وَلَذَا أَنَّ لُقُصَانَ السَّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبُو فِى الْبَيْعِ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمه

فره یا کہ جب کی بندے نے ایک ہزار کی قیمت والے غلام کوایک ہزار کے بدلے میں ایک مدت تک کیلئے رہن میں رکھا ہے

اوراس کے بعد اس کاریٹ کم ہوگیا ہے۔اوراس کی قیمت ایک سورہ گئی ہے۔اس کے بعد اس کوایک بندے نے تل کردیا ہے تو وہ اس کی قیمت لیعنی سوکا ضامن ہے اوراس کے بعد جب مدت کواوا کرنے کا وقت آگیا ہے مرتبن اپنے حق کی وصولی کیلئے سو پر قبضہ کرنے وال ہوگا۔اور وہ رائین سے پچھ واپس نہ لےگا۔اوراس کی دلیل ہیہے کہ دیٹ کم ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک وہ ترض کے اسقاط کو واجب کرنے والانہیں ہے۔

حضرت اما م زفر علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے کہ ریٹ کم جو چکا ہے ہیں ہے بھی ہوجانے کے مشابہ ہوگا۔ جبکہ ہماری
دلیل میہ ہونے کا سبب لوگوں کی عدم ولیسی کی نشانی ہے۔ اوراس کا اعتباریج میں نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے
اختیار بھی ٹا ہت نہیں ہوا کرتا۔ اورغصب میں بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ پس خمان بھی واجب نہ ہوگا۔ جبکہ عین میں نقصان ہونے
وال مسدا پیانہیں ہے۔ کیونکہ عین کے ایک جز کے فوت جوجانے کے سبب اس جز میں استیفاء ٹا بت ہوجاتا ہے۔ کیونکہ مرتبن کا تبضہ

شرح

اور جب مرہون چیز میں اگر فرخ کم ہو جانے سے نقصان بیدا ہوتو ہلاک ہونے کی صورت میں اس کمی کا نظامیس ہوگا اور اس کے اجزامیں کی ہوئی تو اس کا اختبار ہوگا لہٰ دائیک چیز جس کی قبت سود وارد پے تھی سود وارو پے میں رہمن رکھی اور اب اس کی قبت پچاس رو پے رہ گئی کہ فرخ سستا ہوگیا اور فرض کر وکسی نے اس کو ہلاک کر دیا تو پچاس رو پے تا وان لیا جائے گا کہ اس وقت بھی اس کی قبت ہے تو مرتبن کو صرف یہی پچاس رو پے ملیں میے اور را بمن سے ابقیہ رقم وصول نہیں کرسکٹ اور اگر را بمن کے کہنے سے مرتبن اس کو پچاس میں بیچ تو ابقیہ پچاس رو پے را بمن سے وصول کر دیا۔

### مرہونہ چیز کے ریٹ کم ہونے ہے قرض کے ساقط نہ ہونے کا بیان

يَكِيدُ مُسْتَوُفِيًّا تِسْعَمِانَةٍ بِالْهَلاكِ، بِخِلافِ مَا إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ قَتْلِ أَحَدٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًّا الْكُلَّ بِالْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّى إِلَى الرِّبَا ،

#### 2.7

اور جب ریٹ کم ہوجائے کے سبب قرض ساقط نہ ہوتو وہ مرہونہ چیز سارے قرض کے بدلے میں مرہونہ ہاتی رہے گی۔اور اس کے بعد جب کسی آزاد نے اس کوئل کردیا ہے تو وہ اس کے انہی سووالی قیمت کا ضامن سبنے گا۔ کیونکہ ضمان اتلاف کے یوم تلف والی قیمت کا عتبار کیا جاتا ہے۔( قاعدہ کھیے)

اس کے کہ نتصان کو پورا کرنے والی چیز فوت شدہ چیز کے برابر واجب ہونے والی ہے۔ اور وہ قیمت مرتبن کے گا۔ کیونکہ بید
حق مالیت اس کے بدلے بیس ہے۔ جبکہ ہماری ولیل کے مطابق بیخون کا بدلہ ہے۔ حتیٰ کہ قیمت آزاد کی دیت ہے زیادہ نہ ہوگ
کیونکہ آقا مالیت کے سبب اس کا حقد اربنا ہے۔ جبکہ مرتبن حق مالیت سے متعلق ہے۔ بس وہ حق اس چیز بیس بھی ہوگا جو بین کے قائم
مقام ہے۔ اور اس کے بعد رابین مرتبن سے پچھوالیس نہ لے گا۔ کیونکہ ابتداء سے بی مرتبن کا قبضہ استیفاء ہے۔ جبکہ بلاکت کے
سبب استیفاء اور مضبوط ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کی قیمت ابتدائی وقت بیس ایک ہزارتھی لیس مرتبن آیک ہزار کو وصول کرنے والا ہوگا
اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایسا ممکن تبیس ہے کہ وہ سوکے بدلے بیس ہزار کو وصول کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ یہ سود کی جانب لے
جانے والا ہے۔ پس مرتبن سوکو وصول کرنے والا ہوگا۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب غلام قبل کیے بغیر فوت ہوجائے۔ کیونکہ اب

حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ہمارے نز دیک اس بھی بچھاختاا ف نہیں ہے کہ شنے مرہوں اگر ایسی ہوجس کا تلف ہونا معلوم ہوجائے جیسے زبین اور گھر اور جانورتو اس صورت بیل شئے مرہوں کے تلف ہونے سے مرتبن کا پچھتی کم نہ ہوگا بلکہ رہ بن کا نقص ان ہوگا اور جو شئے مرہوں ایسی ہوجس کا تلف ہوناصرف مرتبن کے کہنے ہوئے معلوم ہو (جیسے سونا جاندی وغیرہ) تو مرتبن اس کی قیمت کا ضام من ہوگا (جس صورت بیل گواہ نہ رکھتا ہوائی کے تلف ہونے کا) اب اگر را اس اور مرتبن زر رہ من میں اندنا فی مرتبن اس کی قیمت کا ضام من ہوگا تو خلفا شئے مرہوں کے اوصاف اور زر رہ من کو بیان کر جب وہ بیان کرے گاتو نگاہ والے لوگ اس شئے کی قیمت مرتبن نے جواوصاف بیان کیے ہیں ان کے لواظ ہوجائے گا اور جو حلف سے انکار کرے تو اس قدر مرتبن زیادہ ہوجائے گا اور جو حلف سے انکار کرے تو اس قدر مرتبن کو ادا نے زر رہ من تیں ہوں کی ایس میں کہا جو ان کی قیمت نہیں جانا تو را بمن سے شئے مرہوں کے اوصاف پر صلف نے کر اس کے بیان کرے گا اگر مرتبن نے کہا جس شئے مرہوں کی اور جو حلف سے انکار کرے تو اس تھ در مرتبن کو ادا کر مرتبن نے کہا جس شئے مرہوں کی قیمت نہیں جانا تو را بمن سے شئے مرہوں کے اوصاف پر صلف نے کر اس کے بیان کرے گا اگر مرتبن نے کہا جس کہ دو تو تو میان نہ کرے گا اگر مرتبن نے کہا جس کہ دو تو تھی نے نور را مین کے وہا کے کہا کی ان کر دو کئی امر ظلاف واقعہ بیان نہ کرے ۔

حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اگر ایک شئے دوآ دمیوں کے پاس دہن ہوتو ایک مرتبن اپنے دین کا تقاضا کرے
اور شئے مر ہول کو پیچنا چاہے اور ایک مرتبن را ہمن کو مہلت دے اگر شئے مربول ایک ہے کہ اس کے نصف ﷺ ڈالنے سے دوسرے
مرتبن کا نقصان نیس ہوتا تو آ دھی ﷺ کر ایک مرتبن کا دین ادا کر دیں گے اور جو نقصان ہوتا ہے تو کل شئے مربول کو ﷺ کر جو مرتبن
تقاضا کرتا ہے اس کو نصف د یہ دیں گے اور جس مرتبن نے مہلت دی ہے وہ اگر خوتی ہے چاہے تو نصف تمن کو را اس کے حوالہ کر
دینیس تو صلف کر سے میں نے اس واسطے مہلت دی تھی مربول اپنے حال پر میر سے پاس دے پھر اس کا حق اس و فت ادا
کر دیا جائے۔

حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اگر غلام کورجن رکھے تو غلام کا مال را بمن لے لے گا تھر جسب مرتبین شرط کر لے کہ اس کا مال بھی اس کے ساتھ رہمن رہے۔ (موطانیام ما لک: جلد اول: حدیث نمبر 1320)

### رائن كومرتبن كومر بونه چيز كون دين كاحكم دين كابيان

قَمَالَ (وَإِنَّ كَمَانَ أَمَرَهُ الرَّاهِنُ أَنْ يَبِيعَهُ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ وَقَبَضَ الْمِائَةَ قَضَاء مِّنْ حَقَّهِ فَيَرْجِعُ بِتِسْعِمِائَةٍ) ؛ لِلَّانَّهُ لَمَّا بَاعَهُ بِإِذُنِ الرَّاهِنِ صَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ اسْتَرَدَّهُ وَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ كَانَ كَلَالِكَ يَبْطُلُ الرَّهُنُ وَيَبْقَى اللَّايْنُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى ، وَكَذَا هَذَا قَالَ (وَإِنْ قَتَلَهُ عَبْدٌ قِيهَمَتُهُ مِاثَةٌ فَدُفِعَ مَكَانَهُ افْتَكُهُ بِجَمِيعِ الذَّيْنِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ افْتَكُهُ بِجَمِيعِ الذَّيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ الْعَبْدَ الْمَدُفُوعَ إِلَى الْمُرْتَهِنِ بِمَالِهِ وَقَالَ زُفَرُ : يَصِيرُ رَهْنًا بِمِانَةٍ لَهُ أَنَّ يَدَ الرَّهُنِ يَدُ اسْتِيفَاء وَقَدْ تَقَرَّرَ بِ الْهَلَاكِ ، إِلَّا أَنْـهُ أَخْلَفَ بَدَلًا بِقَدْرِ الْعُشْرِ فَيَبْقَى الذَّيْنُ بِقَدْرِهِ وَلَأَصْحَابِنَا عَلَى زُفَرَ أَنَّ الْعَبْدَ النَّانِيَ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَّلِ لَحُمَّا وَدَمًّا ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ قَائِمًا وَانْتَقِضَ السُّعُرُ لَا يَسْفُطُ شَيْءٌ مِنْ الذَّيْنِ عِنْدَنَا لِمَا ذَكُرْنَا ، فَكَذَلِكَ إِذَا قَامَ الْمَدْفُوعُ مَكَانَهُ وَلِمُحَمَّدٍ فِي الْبِحِيَارِ أَنَّ الْمَرُهُونَ تَغَيَّرَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَيُخَيَّرُ الرَّاهِنُ كَالْمَبِيعِ إِذَا قُتِلَ قَبُلَ الْقَبْضِ وَالْمَغْصُوبِ إِذَا قُتِلَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِى ، وَالْمَغْصُوبُ مِنَهُ كَذَا هَـذَا وَلَهُـمَا أَنَّ التَّغَيُّرَ لَمْ يَظْهَرُ فِي نَفْسِ الْعَبْدِ لِقِيَامِ الثَّانِي مَقَامَ الْأَوَّلِ لَحُمًّا وَدَمًّا كَمَا ذَكُرْنَاهُ مَعَ زُفَرَ ، وَعَيْنُ الرَّهُنِ أَمَانَةٌ عِنْدَنَا فَلا يَجُوزُ تَمُلِيكُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، وَلأَنَّ جَعْلَ الرَّهْنِ بِاللَّذِينِ حُكُمٌ جَاهِلِيٌّ ، وَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، بِيخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ رِلَّانَ الْنِحِيَارَ فِيهِ حُكُمُهُ الْفَسْخُ وَهُوَ مَشْرُوعٌ وَبِيِحَلافِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكُهُ بِأَدَاء ِ الضَّمَانِ مَشْرُوعٌ ، وَلَوْ كَانَ الْعَبُدُ تَوَاجَعَ سِعْرُهُ حَتَّى صَارَ يُسَاوِى مِانَةً ثُمَّ قَتَلَهُ عَبْدٌ يُسَاوِى مِانَةً فَدُفِعَ بِهِ فَهُوَّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ،

۔ اور جب رائن نے مرجن کو علم دے دیا ہے کہ وہ مرہونہ چیز کو چے دے۔ اور اس نے اس کوسور و بے میں چے کر تو اپنے حق وصولی کیلیے قبضہ میں رکھ لیا ہے۔ تو اب مرتبن را بن سے نوسورو پے واپس لے گا۔ کیونکہ جب مرتبن نے را بن کی اجازت ہے اس کو فرو حت کیا ہے تو بیای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح را ہن نے اس گووا پس لے کرخود نیج دیا ہے۔اور جب اس طرح ہے تو رہن باطل ہوجائے گی۔اور قرض باقی ہے توبیای مقدار کے برابر ہوگا جومرتہن نے دصول کرنی ہے۔ پس بھی ای طرح ہوجائے گا۔ اور جب مر ہون کو کسی ایسے غلام نے تل کیا ہے جس کی قیست سورو پے ہے اس کے بعد تل کومقتول کی جگہ پر دے دیا گیا ہے تو را بن اس کوسارے قرض کے بدلے میں چھڑوائے گا۔اور پیم سیخین کے مطابق ہے۔

حضرت امام محمدعلیدالرحمد نے کہا ہے کہ رائن کو اختیار ہوگا۔اگروہ جا ہے تو سارے قرض کے بدلے میں چھڑوائے اوراگروہ ج ہے تو مرتبن کودیئے گئے غلام کوسارے مال کے بدلے میں دیدے۔

حضرت امام زفرعلیدالرحمہ نے کہا ہے کہ وہ غلام سورو پے کے بدلے میں بطور رہن ہوگا۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ رہن کا قبضہ یہ استیفاء ہے۔ اور ہلاکت کے سبب بیاستیفاء پختہ ہوجا تا ہے۔ تمر جب مرتبن نے دس کی مقداد کے برابر وصول کرلیا ہے تو قرض دس ک مقدار کے برابر ہاتی رہ جائے گا۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ کے خلاف جہارے فقہاء کی دلیل میہ ہے کہ دوسراغلام میر گوشت اور خون دونوں کے اعتبارے پہلے . غلام کے قائم مقام ہے۔اور جب بہلا غلام موجود ہوتا اور ریث کم ہوجا تا نواس صورت میں ہمارے نزویک قرض میں سے پھیجی ساقط نہ ہوتا۔اس دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اوراس صورت میں بھی تھم اسی طرح ہوگا جب دیا گیا غلام پہلے کے قائم مقام ہو۔

حضرت امام محمرعلیہ الرحمہ کی دلیل اختیار دینے ہیں ہیہ ہے کہ مرہون حنان مرتبن میں تبدیل ہونے والا ہے۔ پس را بن کو اختیار دیاجائے گا۔جس طرح مبتے ہے کہ جب قبضہ سے پہلے اس کول کر دیا جائے اور مغصوب کو جب نے مب کے قبضہ سے پہلے ل كرديا جائية يتوابخر بدارا درمغصوب مندكوا ختيار بهوگار

سیخین کی دلیل میہ ہے کٹھس غلام میں تبدیلی ظاہر ہونے والی نہیں ہے کیونکہ دومراغلام گوشت اور خون دونوں کے اعتبار سے بہلے غلام کے قائم مقام ہے۔ جس طرح امام زفر علیہ الرحمہ کے مؤتف کے ساتھ ہم بیان کرآئے ہیں۔ جبکہ ہمارے نز دیک مرہونہ کا سین امانت ہے۔ ہیں رائن کیلئے مرتبن کواس مرضی کے سواما لک بنادینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ رئان کوقرض کا بدلد قر اردینا ہے جہائت کا عمل است کا مسلم میں دیا ہے جہائے مرتبن کواس مرضی کے سواما لک بنادینا جا کا تاجائے ہے۔ اور وہ منسوخ ہے۔ جبکہ فصب میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ اس میں خیار کا تھم نے ہے جوشروع ہے۔ جبکہ فصب میں ایسانہیں نہیں ہے۔ کیونکہ صنعان کوادا کر کے مفصوب کا مالک بن جانا مشروع ہے۔

اور جب غلام کوریٹ کم ہوگیا ہے اور وہ مورو پے کے برابرا پہنچا ہے۔اس کے بعد غلام کولل کردیا گیا ہے جو سورو پے کے برابر ہے۔ تو قاتل کو مقتول غلام کے بدلے میں دے دیا جائے گا۔اور سے بھی ای اختلاف کے مطابق ہے۔ شرح

اور جب معیر نے جوقید نگائی مستعیر نے اُس کی مخالفت کی گرید خالفت معیر کے لئے نقصان دہ نہیں بلکہ مفید ہے تواس صورت میں نہ مرتبن پر صان ہے نہ رائبن پر مثلاً اس نے جتنے پر رئبن رکھنے کو کہا تھا اُس سے کم کے مقابل میں رکھ دیا گرید کی چیز کی واجبی قیمت کے برابر یا واجبی قیمت سے زائد ہے مثلاً اس نے ایک ہزار میں رئبن رکھنے کو کہا تھا اور سے چیز پاٹسو کی ہی ہے متعیر نے پائسو یا چیسوغرض ہزار سے کم میں رئبن رکھ دی برخالفت جائز ہے کہ اس میں معیر کا مجھنے تھا نہیں کیونکہ بلاک ہونے کی صورت میں واجبی قیمت سے گی بعنی وہی پائسو ہے ہزار تو ملیں گئیں کی کہ ان میں معیر کا مجھنے تھا نہ ہوا گا تو ہزار واجبی تیمت سے گی بعنی وہی پائسو ہزار تو ملیں گئیں کی کرکیا فقصان ہوا بلکہ فائدہ سے کہ اگر اپنی چیز چھوڑ انا چا ہے گا تو ہزار رو نے فرائم کر نے نہیں پڑیں گے جتنے میں رئب ہے اُسے ہی دے کر چھوڑ اسکے گا۔ (زیلعی)

مر ہون غلام کے آل کرنے کی وجہ سے ضان جنایت مرتبن پر ہونے کا بیان

(وَإِذَا قَسَلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ قَتِيلًا خَطَأً فَضَمَانُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الشَّمْلِيكَ (وَلَوْ فَدِى طَهُو الْمَحَلُّ فَبَقِى النَّيْسُ عَلَى حَالِهِ وَلا يَرْجِعُ عَلَى السَّاهِ فِكَانَ عَلَيْهِ إصلاحُهَا السَّاهِ فِي ضَمَانِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ إصلاحُهَا السَّاهِ فِي ضَمَانِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ إصلاحُهَا (وَلَوْ أَبَى الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَقْدِى قِيلَ لِلرَّاهِنِ ادْفَعُ الْعَبُدَ أَوْ اقْدِهِ بِالدِّيةِ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الرَّقَبَةِ قَائِمٌ لَهُ ، وَإِنَّمَا إِلَى الْمُرْتَهِنِ الْفِيدَاء لِقِيامِ حَقِّهِ (فَإِذَا امْتَنَعَ عَنُ الْفِيدَاء يُطَالَبُ الرَّاهِنُ بِيحُمُ الْمُوتَةِقِ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْتَهِنِ الْفَلَاء وَمِنْ خُكُمِهَا التَّخْيِيلُ بَيْنَ الذَّفْعِ وَالْفِيدَاء (فَإِنْ الْحَتَار اللَّهُ فَى اللَّولَةِ وَمِنْ خُكُمِ الْمُوتَةِينِ فَصَارَ كَالُهَلاكِ (وَكَذَلِكَ إِنْ السَّفَطَ اللَّذَيْنُ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْتُعِقَ لِمَعْتَى فِى ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَصَارَ كَالْهَلاكِ (وَكَذَلِكَ إِنْ الْحَلَى الْمُرْتَهِنِ فَصَارَ كَالُهَلاكِ (وَكَذَلِكَ إِنْ الْمَوْتَهِنِ ، وَهُوَ الْفِئَاء ، بِخِلافِ سَقَطَ اللَّيْنِ الْمَانَّ أَوْ اسْتَهُلَكَ مَالًا حَيْثُ يُخَاطَبُ الرَّاهِنُ بِالذَّفِعِ أَوْ الْفِنَاء ، بِخِلافِ وَلَدِ الرَّهُنِ إِلَا لَهُ اللَّهُ مِنَ الرَّهُنِ وَلَمْ يَسْقُطُ وَلَدِ الرَّهُنِ إِلَا لَهُ مِنْ اللَّيْنِ كَمَا لَوْ هَلَكَ فِي الاِيْتِذَاء ، وَإِنْ فَذَى فَهُو رَهُنَّ مَعَ أُمْهِ عَلَى حَالِهِمَا اللَّهُ مِنْ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ هَلَكَ فِي الاِيْتِذَاء ، وَإِنْ فَذَى فَهُو رَهُنَّ مَعَ أُمْهِ عَلَى حَالِهِمَا الشَّهُ عَلَى حَالِهِمَا اللَّهُ عَلَى حَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُؤْتِهِ ، وَإِنْ فَذَى فَهُو رَهُنَّ مَعَ أُمْهِ عَلَى حَالِهِمَا الْوَاهِ عَلَى عَلَى الْمُؤْتِ وَالْمُ فَلَى اللْمُؤْتِ وَهُو اللْهُ عَلَى الْمُؤْتِولَ الْمُؤْتِ وَهُو الْهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ ا

#### ترجمه

اور جب مرہون غلام نے کئی شخص کو خطا کے طور پڑتل کر دیا ہے تو جنایت کا صان مرتبن کی ذمہ داری ہے۔ اور مرتبن کیلئے اختیار نہ ہوگا کہ وہ غلام کو جنایت بٹس ویدے۔ کیونکہ مرتبن مالک بنانے کا مالک نہیں ہے۔ اور جب مرتبن نے فدیدا داکر دیا ہے تو وہ بطور کل وہال سے پاک ہوجائے گا۔ کیونکہ قرض اپنی حالت میں باتی ہے۔ اور مرتبن فردیے بیس را ہن سے بچھ بھی واپس نہ لے کا کیونکہ جنایت اس کی ملکیت میں ہوئی ہے۔ بس جنایت کو درست کرنا بھی اس پر ہوگا۔

اور جب مرتبن نے فد یہ اواکر نے سے انکارکردیا ہے۔ تو را بہن سے کہا جائے گا۔ غلام دے دیدیا دیت دید و جواس کا فدی ہے۔ کو فکہ رقبہ غلام کے اندررا بہن کی ملکیت موجود ہے۔ جبکہ مرتبی کی جانب سے اس کو فدید دینے کا تھم دیا جائے گا۔ کو فکہ اس کا حق بایا جارہ ہے۔ لیس جب وہ فدید دینے سے دک جا کی تو را بہن سے جنایت کے تھم کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جنایت کے تھم میں سے غلام کو دینا اختیار کیا ہے۔ تو اب مرتبی کا قرض سے غلام کو دینا اختیار کیا ہے۔ تو اب مرتبی کا قرض ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ مربون غلام ایسے سبب سے حقد ار بنے والا ہے۔ جو مرتبی کے ضامی ہونے کی دجہ سے حاصل ہوا ہے۔ لیس سے بیل کت کی طرح ہوجائے گا۔ اور ای طرح جب را بہن فدید دیتا ہے تب بھی غلام اس کو ایسے بد نے کے عوض میں سانے والا ہے۔ جو مرتبی پر ہے اور وہ بدلہ فدید دیتا ہے۔ جو مرتبی پر ہے اور وہ بدلہ فدید دیتا ہے۔ جو مرتبین پر ہے اور وہ بدلہ فدید دیتا ہے۔

جبکہ مربون غلام میں ایسائیں ہے۔ کہ جب اس نے کی مخص کوئل کردیا ہے یا اس نے کی مال کو ہلاک کردیا ہے تو ابتدا وہی سے را بہن اس لاکے کو دینے یا فدید دینے کا مخاطب شہوگا کیونکہ وہ لڑکا مرتبن پر مضمون شہوگا۔ اس کے بعد جب را بمن نے لڑکا و سے دیا ہے۔ تو وہ ربمن سے خارج ہوجائے گا۔ اور قرض میں سے چھے سامان بھی ساقط شہوگا۔ جس طرح وہ شروع میں ہلاک ہو جا تا ہے۔ اور جب را بمن نے فدید دے دیا ہے تو وہ لڑکا اپنی مال کے ساتھ اس حالت میں ربمن ہوگا۔

اور جس صورت بیس تصاص واجب ہے وہاں رہمن سے نہیں اور خطا کے طور پر جنایت ہو کی کہاس میں دیت واجب ہو گی یہاں رہمن سے ہے کہ مرہون سے اپناخق وصول کرسکتا ہے۔ ( درمختار ، کتاب رہمن ، بیروت )

## مرہون غلام کا محیط رقبہ کے برابر مال کو ہلاک کردینے کابیان

(وَلَوْ اسْتَهُلَكَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ مَالًا يَسْتَغُرِقُ رَقَبَتَهُ ، فَإِنْ أَذَى الْمُرْتَهِنُ الذَّيْنَ الَّذِى لَزِمَ الْعَبْدَ فَدَيْنَهُ عَلَى حَالِهِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ ، وَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلرَّاهِنِ بِعُهُ فِي الذَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْعَبْدَ فَدَيْنَهُ عَلَى حَالِهِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ ، وَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلرَّاهِنِ بِعُهُ فِي الذَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْعَبْدَ فَدَيْنَهُ عَلَى حَالِهِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ ، وَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلرَّاهِنِ بِعُهُ فِي الدَّيْنِ اللَّهُ أَنْ يَخْتَارَ أَنْ يُخْتَارَ أَنْ يُونَ الْعُرْتَهِنِ وَجَقَ أَنْ يُعْتَارِ الْعَبْدِ مَقَدَمٌ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحَقّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحَقّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحَقّ الْعَبْدِ مُقَدَمٌ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحَقّ

وَلِى الْحِنَايَةِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى حَقِّ الْمَوْلَى، (فَإِنْ فَضَلَ شَىءٌ وَدَيْنُ غَرِيمِ الْعَبْدِ مِثْلُ دَيْنِ الْـمُرُتَهِنِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْفَصْلُ لِلرَّاهِنِ وَبَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ أُسُتُحِقَّتُ لِمَعْنَى هُوَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَأَشْبَهَ الْهَلاكَ،

#### تزجمه

اور جب رائن نے فدیدادانہ کیااوراس نے اس تفاق میں غلام کونے دیا ہے تو غلام پرقرض والا اپنا قرض لینے والا ہوگا۔ کیونکہ غلام کا قرض مرتبن کے قرض سے اور جنایت کی ولایت میں مقدم ہے۔ کیونکہ غلام کا قرض آ قا کے حق میں مقدم ہے۔ اوراسکے بعد جب کچھ نے لکلا اور غلام کے قرض خواہ کا قرض کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ ذیادتی رائمن کیبوگی ۔اور مرتبن کا قرض باطل موجائے گا۔ کیونکہ رقبہ غلام ایسے سب سے حقد اور بنا ہے جو ضان مرتبن میں ہے۔ یس میہ ہلاکت کے مشابہ ہوجائے گان

### وین غلام کامرتبن کے ترض ہے کم ہونے کابیان

(وَإِنْ كَن يُنُ الْعَبْدِ أَقَلَّ سَقَطَ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ دَيْنِ الْعَبْدِ وَمَا فَصَلَ مِنْ دَيْنِ الْعَبْدِ يَبْقَى رَهْنَا كَمَا كَانَ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ قَدْ حَلَّ أَحَدَهُ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْعَبْدِ يَبْقَى رَهْنَا كَمَا كَانَ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ قَدْ حَلَّ أَحَدَهُ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقْهِ (وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ أَمْسَكَهُ حَتَى يَحِلَّ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْعَرِيمِ مَعْقَ هِ (وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَ أَمْسَكَهُ حَتَى يَحِلَّ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْعَرِيمِ الْعَبْدِ وَلَهُ أَمْسَكُهُ حَتَى يَحِلَّ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْعَرِيمِ الْعَبْدِ الْعَرْقِ بِهَا بَهِ عَلَى أَحَدٍ حَتَى يُعْتَقَ الْعَبْدِ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَ فِي دَيْنِ الْعَرْقِ لَهُ مَن وَلَمْ يَرْجِعُ بِهَا بَهِ فِي عَلَى أَحَدٍ حَتَى يُعْتَقَ الْعَبْقِ (ثُمَّ إِذَا أَدَى بَعَدَهُ لَا السَيْهُ لَاكِ يَتَعَلَّلُ لُهِ بَوْعَلِهِ وَقَدْ السَّعَ فِي فَعْلِهِ وَقَدْ اللَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ وَقَدْ الْعَاقِ (ثُمَّ إِذَا أَذَى بَعَدَهُ لَا يَعْمَلُ أَحَدٍ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ

#### 2.7

 مرتهن اس سے لینے والا ہوگا۔ کیونکہ میہ ای کے حق کی جنس سے ہے۔اور جب ادائیگی کا وقت ندآیا تو وہ وقت آنے تک اس کوروک لے۔

اور جب غلام کی قیت قرض خواہ کے قرض کو پورا کرنے والی نہیں ہے۔ تو قرض خواہ قیمت لینے والا ہوگا۔ جو باتی ہے جائے گا اس کے بارے میں رجوع نہ کرے گا۔ حتیٰ کہ غلام آزاد ہوجائے۔ کیونکہ ہلاک ہونے والا قرض غلام کی گردن سے متعلق ہوتا ہے۔ جبکہ گرون وصول ہو چکی ہے۔ بس یہ بعد والے حق تک مؤخر ہوگا۔ اس کے بعد جب آزادی کے بعد غلام نے اداکر دیا ہے تو وہ کسی پر رجوع نہ کرے سکے گا۔ کیونکہ ای کے مل کے سبب ہے وہ حق واجب ہونے والا ہے۔

### رائن ومرتبن دونوں پرفند بیدادا کرنے کے حکم کابیان

(وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبُدِ أَلْفَيْنِ وَهُو رَهُنْ بِأَلْفٍ وَقَدْ جَنَى الْعَبْدُ يُقَالُ لَهُمَا الْدِيَاهُ) ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ مِنْهُ مَضْمُونٌ ، وَالنَّصْفُ أَمَانَةٌ ، وَالْفِدَاءُ فِي الْمَضْمُونِ عَلَى الْمُوتَهِنِ ، وَفِي النَّصْفَ مِنْهُ مَضْمُونِ عَلَى الْمُوتَهِنِ ، وَفِي النَّصْفَ مِنْهُ الرَّصَانِةِ عَلَى الْمُرتَهِنِ ، وَالدَّفْعُ لَا اللَّمَانَةِ عَلَى الْمُرتَهِنِ ، وَالدَّفْعُ لَا يَجُوزُ فِي الْمَحْقِيقَةِ مِنُ الْمُرتَهِنِ لِمَا بَيْنَا ، وَإِنَّمَا مِنْهُ الرَّضَا بِهِ،

(فَإِنْ تَشَاحًا فَالْقُولُ لِمَنْ قَالَ أَنَا أَفَدِى رَاهِنَا كَانَ أَوْ مُوْتَهِنًا) أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَلِأَنّهُ لِيُس فِي الْفَيْدَاء إِبْطَالُ الْمُرْتَهِنِ ، وَفِي الدَّفْعِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّاهِنُ إِبْطَالُ الْمُرْتَهِنِ الْفَلْكِ وَكِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ وَكَذَا فِي جناية الرَّهِنِ إِذَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ أَنَا أَفْدِى لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ اللّهُ اللّهُ وَكَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَخْتَارُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ فِي الْفِلْدَاء غَرَضٌ صَعِيحٌ ، وَأَمّا الرَّاهِنُ فِلاَّنَهُ لِيُسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

2.7

ہوئی ہے۔ تو اب رائن ومرتبن وونوں سے کہا جائے گا۔ فدریادا کرو۔ کیونکہ غلام کا نصف مضمون ہے۔ اور آ دھا اونت ہے۔ م مضمون کا فدریم تہن پر ہے۔ اور امانت کا فدریر رائبن پر ہے۔ اور اس کے بعد جب دونوں نے غلام کودیے برا تفاق کی بیادراک د دے ویا ہے تو مرتبن کا قرض فتم ہو جائے گا۔ اور حقیقت کے اغتیار سے غلام کی جانب سے غلام کودینا جائز نہ ہوگا۔ اس دئیل ک سبب سے جس کو ہم بیان کر آئے ہیں۔ اور مرتبن کی جانب سے دیے کی رضا مندی ہے۔

اور جب ان دونوں نے اختلاف کیا تو اس بندے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس نے کہا کہ میں فند سے دول گا۔ اگر چہدوہ را بهن ہے یا مرتبن ہے۔ البتہ مرتبن اس لئے فدریہ دے گا کہ تق را بهن کا باطل ہونا ہوگا اور جس کورا بهن اپنائے گا اس ہے مرتبن کا حق باطل ہوگا۔

اورای طرح جب مرہون نیچ کی جنایت مین مرہن نے کہا کے فدید میں دوں گا۔ تو اس کیلئے اختیار ہوگا۔ اگر چہ الک غلام

دینے کو اختیار کرتا ہے۔ اس لئے کہ بچہاگر چہضمون نہیں ہے۔ گروہ مربہن کے قرض کے بدلے میں مجبوس تو ہے۔ اور فدید دینے میں مرتبن کا مقصد درست ہے اور را بمن کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ پس اس کوفدید دینے میں اختیار ہوگا۔ اور جورا بمن ہے قوچونکہ مرتبن کو غلام دینے کی ولایت نہیں ہے۔ اس دلیل کے سب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔ پس مرتبن کس طرح دینے کو اختیار کر سے گا اور ایانت کے جھے کوفدید بین دینے میں مرتبن کی احسان ہوگا۔ تی کہ درا بمن پر رجوع نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ مرتبن فدید دینے کو اختیار نہ کرے کہ ہیں را بمن اس کا مخاطب بنمآ۔

اور جب اس نے فدید دیئے کواختیار کرلیا ہے تو اس حالت میں وہ احسان کرنے والا ہوگا۔اور حضرت امام اعظم رضی القدعند سے بھی ایک روابیت اس سرح بیان کی گئی ہے۔ کہ احسان کرنے والا رائن کے موجود ہونے کی حالت میں رجوع نہ کرے گا۔اور اس کوہم ان شاءاللہ یہ اگر دیں ہے۔

نثرن

### مرتبن كافديد ي انكار بررا بن كوفديدادا كرنے كابيان

(وَلَوْ أَبَى الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَفْدِى وَفَدَاهُ الرَّاهِنُ فَإِنَّهُ يَحْتَسِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ نِصْفَ الْفِدَاءِ مِنْ دَيْنِهِ ) ؛ لِأَنَّ سُقُوطُ الدَّيْنِ أَمْرٌ لَا زِمْ فَدَى أَوْ دَفَعَ فَلَمْ يُجْعَلُ الرَّاهِنُ فِى الْفِدَاءِ مِنْ لَا يُنِ أَوْ أَكْثَرَ بَطَلَ الذَيْنُ ، وَإِنْ كَانَ نِصْفُ الْفِدَاءِ مِنْلَ الذَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بَطَلَ الذَيْنُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مَعْتَطُوعًا ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِنْ كَانَ نِصْفُ الْفِدَاءِ مِنْلَ الذَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بَطَلَ الذَيْنُ ، وَإِنْ كَانَ الْفَلَاءِ ، وَكَانَ الْعَبْدُ رَهْنَا بِمَا بَقِى ؛ لِأَنَّ الْفِدَاء وَى نِصْفِ سَقَطَ مِنْ الذَيْنِ بِقَدْدِ نِصْفِ الْفِدَاء ، وَكَانَ الْعَبْدُ رَهْنَا بِمَا بَقِى ؛ لِأَنَّ الْفِدَاء وَى نِصْفِ كَانَ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ فِصَاصًا كَانَ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ فِصَاصًا مِنْ الذَّاهُ الرَّاهِنُ ، وَهُو لَيْسَ بِمُتَطَوّعٍ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ فِصَاصًا لِمَا بَقِى نِصْفَهُ فَيَبْقَى الْعَبْدُ رَهْنَا بِمَا بَقِى

(وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ فَدَى ، وَالرَّاهِنُ حَاضِرٌ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمُ يَكُنْ مُتَعَطَوْعًا) وَهَـذَا قَوُلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالْحَسَنُ وَزُفَرُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : الْمُرْتَهِنُ مُتَطَوِّعٌ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فَدَى مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمُرِهِ فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ وَلَهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّاهِنُ حَاضِرًا أَمْكُنَهُ مُخَاطَّبَتُهُ ، فَإِذَا فَذَاهُ الْمُرْتَهِنُ فَقَدْ تَبَرَّعَ كَالَّاجْنَبِيُّ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا تَعَلَّرَ مُخَاطَّبَتُهُ ، وَالْمُرْتَهِنُ يَحْتَاجُ إِلَى إصْلاح الْمَضْمُونِ ، وَلَا يُمُكِنُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِصْلَاحِ الْأَمَانَةِ فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا

€orr}

۔ اور جب مرتبن نے فدید دینے سے اٹکار کر دیا ہے اور را بن نے فدیدا دا کر دیا ہے تو مرتبن پر اس کے قرض میں سے نصف فدیدگوروک لیا جائے گا۔ کیونکہ اتنی مقدار میں قرض کا ساقط ہونا ایک ضروری امر ہے۔ اگر چدرا بن فدیداد اکرے یا غلام جانی کو دیدے۔ پس رائن کو فدنیہ اوا کرنے میں احسان کرنے والاسمجھ لیا جائے گا۔اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ جب نعیف فدیہ وین کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ قرض باطل ہوجائے گا۔اور جب وہ قرض سے کم ہے تو دین سے نصف کی مقدار کے برابروہ ساقط ہو جائے گا۔اور بقیہ غلام کے بدلے میں رہن کے طور پر رہے گا۔ کیونکہ آ دھا فدیہ ویٹا مرتبن پر لازم تھا۔لیکن جب اس کورا بن نے ادا کر دیا ہے تو و واحسان کرنے والا نہ ہوگا۔ تو اس کومرتبن پر دجوع کرنے کاحق حاصل ہوگا۔ پس بیمر بن کے قرض کے بدلے میں مقاصد بن جائے گا۔ جس طرح کہ دائن نے مرتبن کا آ دھا قرض ادا کر دیا ہے ہیں غلام بقید کے بدلے میں دہن دہے گا۔

اور جب مرتبن نے فدریادا کردیا ہے اور را بن مجی موجود ہے تو وہ احسان کرنے والا ہے۔ محر جب را بن غائب ہے تو مرتبن احسان كرني والانه بوگااورا ماعظم رضى الله عنه كا قول ہے۔

حضرت امام ابو پوسف،امام محمر،امام حسن اورامام زفر علیهم الرحمدنے کہاہے مرتبن دونوں میورتوں میں احسان کرنے والا ہوگا۔ كونكهاس في دوسرك كم لكيت مين اس ك تعم كے بغير فديد يا ہے ہيں بياجني كے مثابہ وجائے گا۔

حضرت اہام اعظم رضی اللہ عند کی دلیل ہیہ ہے کہ جب رائن موجود ہے۔ تواس کوفدیے کا مکلف کرناممکن ہے۔ مگر جب مرتبن نے اداکردیا ہے تو اس نے اجنبی کی طرح احسان کیا ہے۔ مگر جب رائن غائب ہے تو اسکومکلف بنا ناممکن نہیں ہے۔ اور مرتبن مضمون کی مقدار کے برابراصلاح کاضر درمت مندہے۔اورامانت کی اصلاح کے بغیر مرتبن کی اصلاح مضمون ممکن نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ احسان کرنے والانہیں ہے۔

### وفات رائن سے وصی کا مرہونہ کونیج کر قرض ادا کرنے کابیان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيَّهُ الرَّهُنَ وَقَضَى الدَّيْنَ) ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّهِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنُ تَوَلَى الْمُوصَى حَيَّا بِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَكَذَا لِوَصِيِّهِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَصِيَّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِى نَصَبَ الْفَاضِى لَهُ وَصِيَّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِى نَصَبَ الْطَرَّا لِحُقُوقِ لَهُ وَصِيَّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِى نَصَبَ الْوَصِيِّ لِيُؤَدِّى مَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَجَزُوا عَنُ النَّظُرِ لِلْأَنْفِيهِمْ ، وَالنَّظُرُ فِى نَصْبِ الْوَصِيِّ لِيُؤَدِّى مَا عَلَيْهِ لِللَّهُ مِنْ عَيْرِهِ ،

#### 2.7

اور جب را بمن کا کوئی وسی نہیں ہے تو قاضی اس کا کوئی وسی مقرر کرے گا۔اوراس کومر بھونہ چیز کی نیچ کا تھم دے گا۔ کیونکہ قاضی مسلمانوں کے حقوق کا گلران ہوا کرتا ہے۔لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ دہ اپنی میریانی سے بے بس رہے۔اوروسی کومقرر کرنے میں مہر ہانی ہے ہے کہ اس موسی پرغیر کا جوتن ہے وہ اس کوا دا کر دے۔اوراس کے علاوہ سے بھی مال لے۔

### بخرر

علامہ علا دالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ باپ کے ذمہ ذین ہے دواہیے نابالغ لڑکے کی چیز دائن کے پاس رجمن رکھ سکتا ہے اس طرح وصی بھی نابالغ کی چیز کوائے تا ہیں کہ مقامل میں رئین رکھ سکتا ہے پھرا گریہ چیز مرتبین کے پاس ہلاک بوگئی قریہ دونوں بقدر ویں نابالغ کوتا دان دیں اور مقدار ذین سے مربون کی قیمت زائد بھوتو زیادتی کا تا دان نیس کہ بیا مائت تھی جو ہلاک ہوگئی۔
ذین نابالغ کوتا دان دیں اور مقدار ذین سے مربون کی قیمت زائد بھوتو زیادتی کا تا دان نیس کہ بیا مائت تھی جو ہلاک ہوگئی۔

اور جب باپ یہ وصی نے نابالغ کی چیزا ہے دائن کے پاس کھی تھی اُس دائن کوانمبوں نے چیز نیج ڈالنے کے لیے کہ دیا اس نے نیج کراپنا ذین دصول کرلیں بھی جائز ہے تکر بھنڈرٹمن نابالغ کودینا ہوگاا سی طمرح اگران دونوں نے نابالغ کی چیزا ہے دین کے بدلے میں خود نیچ کر دی بھی جائز ہے اوراس خمن اور ذین میں مقاصہ (اولا بدلا) ہوجائے گا پھر ٹابالغ کوئے پاس سے بھنڈرٹمن اور کریں۔

### وصى كامال تركه سے قرض كے بدلے ميں رئن ندر كھنے كابيان

(وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيْتِ دَيْنٌ فَرَهَنَ الْوَصِى بَعْضَ التَّرِكَةِ عِنْدَ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَجُزُ وَلِلْآخِرِينَ أَنْ يَرُدُوهُ) وِلِآنَهُ آثَرَ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ بِالْإِيفَاءِ الْحُكْمِى فَأَشْبَهَ الْإِيثَارَ بِالْإِيفَاءِ الْسَحَقِيهِ فِي رَفَانِ قَصَى دَيْنَهُمْ قَبُلَ أَنْ يَرُدُوهُ جَازَ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِوُصُولِ حَقِّهِمْ إلَيْهِمْ (وَلَيْ لَلْمَانِعِ بِوُصُولِ حَقِّهِمْ إلَيْهِمْ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيْتِ غَرِيمٌ آخَوُ جَازَ الرَّهُنُ اغْتِبَارًا بِالْإِيفَاءِ الْحَقِيقِي (وَبِيعَ فِي دَيْنِهِ) وَلَا لَهُ يُسَلَ الرَّهُنِ فَكَذَا بَعُدَهُ (وَإِذَا ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ بِدَيْنِ لِلْمَيْتِ عَلَى رَجُلٍ وَلِأَنَّهُ يُسَاعُ فِيهِ فَبْلَ الرَّهُنِ فَكَذَا بَعُدَهُ (وَإِذَا ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ بِدَيْنِ لِلْمَيْتِ عَلَى رَجُلٍ وَلِأَنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ : وَفِي رَهْنِ الْوَصِيُ تَفْصِيلُانُ مَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ : وَفِي رَهْنِ الْوَصِي تَفْصِيلُانُ لَ نَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ : وَفِي رَهْنِ الْوَصِي تَفْصِيلُانَ لَا اللَّهُ تَعَالَى الْمُعَلِي الْوَصِي الْوَصِي الْمَانِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

#### ترجمه

اوراس کے بعد جب غرباء کے رہن واپس لینے سے بل دصی نے ان کاحق ادا کر دیا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ کیونکہ ان کوان کاحق ملنے کے سبب ، نع ختم ہو چکا ہے۔ اور جب میت کا دوسر اقرض خواہ نہ ہوتو رہن جائز ہے۔ اس کوایفائے حقیق پر قیاس کی جائے گا۔ اور مرہونہ کواس کے قرض میں بیج و یا جائے گا۔ کیونکہ رہن سے پہلے بھی اس کوائ قرض کے بدلے میں بیچا جاسکتا تھا۔ پس رہن کے بعد بھی اس کو بیجی اس کو تیجی دیا جائے گا۔

اور جب كى آدمى پرميت كے قرض كے بدلے اس وسى نے رئبن لى ہے توبيد جائز ہے۔ كيونكداس بيس استيفاء ہے۔ اوراس كا مالك وسى ہے۔ مصنف رضى الله عند نے كہا ہے كہ وسى كے بارے بيس بہت تفصيل كے ساتھ مسائل كو بم كتاب وصايا بيس ان شاء الله بيان كرديں تھے۔

### ثرح

اور جب باپ پر ذین ہے وہ بالغ لڑ کے کی چیز اُس دین کے مقابل میں رہن ہیں رکھ سکنا کہ بالغ پراس کی ولایت نہیں ای طرح تا بالغ کے ذین میں بالغ کی چیز گر دی نہیں رکھ سکتا ،اوراگر بالغ ونا بالغ دونوں کی مشترک چیز ہے اس کوبھی رہن نہیں رکھ سکتا۔ ( فناویٰ ہندیہ، کتاب رہن ، بیروت)

ہاپ پر ذین ہےائی نے ہالغ وٹابالغ لڑکوں کی مشترک چیز کور ہمن رکھ دیا بیٹا جائز ہے جب تک بالغ ہے اجازت حاص نہ کر لے اور مربون ہلاک ہوجائے تو بالغ کے حصہ کا ضامن ہے۔ ( فرآو کی ہندیہ ، کرآب رہن ، ہیروت )

؛ پ نے نابالغ لڑکے کی چیز ربمن رکھ دی تھی پھر باپ مر گیااور وہ بالغ ہوکر بیچا ہتا ہے کہ میں اپنی چیز مرتبن ہے لےاوں تو جب تک ذین ادانہ کر دے چیز ہیں لے سکتا بھراگر خود باپ پر ذین تھا جس کے مقابل میں بھر وی رکھی تھی اور لڑکے نے اپ مال **€**∆1'2}

ہے ذین اواکر کے چیز لے لی تو بفتدروین باپ کے ترکہ ہے وصول کرسکتا ہے۔( فقاو کی ہند ہیر، کتاب رئمن ، ہیروت ) ماں کو بیا ختیہ رئیس ہے کہا ہے نابالغ کڑکے چیز رئمن رکھو ہے ہاں اگر وہ وصیہ ہے یا جو تنفس نابالغ کے مال کا ولی ہاں ک طرف سے اجازت حاصل ہے تو رکھ کتی ہے۔( فقاو کی ہند ہیر، کتاب رئمن ، ہیروت)

وسی نے پتیم کے کھانے اور لباس کے لیے اُوھار خرید ااور اس کے مقابل بٹس پتیم کی چیز رہن رکھ دی ہے جا کر جا کر ہے۔

بتیم کے مال کو تجارت بیس لگایا اور اُس کی چیز دوسر ہے کے پاس رکھ دی یادوسر ہے گیجیز اس کے لیے ربن بیس لی ہے بھی جا کز ہے۔

وسی نے بچہ کے لئے کوئی چیز اُدھار لی تھی اور اس کی چیز ربن رکھ دی تھی بھر مرتبن کے پاس سے بچہ بی گ ضرورت سے لئے ما بھی لایا اور چیز ضا کع ہوگئ تو چیز ربن سے نکل گئی اور بچہ بی کا نقصان ہوا اس صورت بیس ذین کا کوئی جز اس کے مقابل میں ساتھ مہیں ہوگا اور اگر اپنے کام کے لئے وصی مرتبن سے ما بھی لایا ہو گئی تو وصی کے ذمہ تا وان ہے کہ بتیم کی چیز کوا پنے استعال کرنے کاحل شتھا۔

لئے استعال کرنے کاحل شتھا۔

اور جبوص نے یتیم کی چیز رہن رکھ دی پھر مرتبن کے پاس سے غصب کرلایا اورا پنے کام پس استعال کی اور چیز ہلاک ہوگئی اگر اس چیز کی قیمت بقدر ڈین ہے تو اپنے پاس سے ڈین اوا کر ہے اور یتیم کے مال سے وصول نہیں کر سکتا اورا گر ڈین سے اس ک قیمت کم ہے تو بقدر قیمت اپنے پاس سے مرتبن کو دے اور ما بھی بتیم کے مال سے اوا کر ہے اورا گر قیمت ڈین سے زیادہ اپنے پاس سے اوا کر سے اور جو پچھ چیز کی قیمت ڈین سے زاکد ہے میزیادتی بیٹیم کو دے کیونکہ اس نے دونوں کے حق میں تعدی زیادتی کی اورا گر فصب کر کے بیٹیم کے استعمال میں لایا اور ہلاک ہوئی تو مرتبن کے مقابل میں ضام ن سے بیٹیم کے مقابل میں نہیں لینی اگر چیز کی قیمت ڈین سے زائد ہے تو اس زیادتی کا تا وان اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔

ی بیار میں نے بیتم کی چیزا ہے نابالغ لڑ کے کے پاس رئین رکھ دی بینا جائز ہے اور بالغ لڑ کے یا ہے باپ کے پاس رکھ دی بیجائز ہے۔(فاویٰ ہند بیر کتاب رئین میروت)

اور جب وصی نے در شرک خرج اور عاجت کے لیے چیز اُوھار لی اوران کی چیز رئین رکھ دی اگر بیسب در شد باغ بیں تو نا جائز اور جب میں نے ور شرک خرج اور عاجت کے لیے چیز اُوھار لی اوران کی چیز رئین رکھ دی اگر بیسب در شد باغ بیں تو بالغ ہے اور سب نا بالغ بیں تو جائز ہے اور بعض بالغ بعض نا بالغ بیں تو بالغ کے تن میں نا جائز اور نا بالغ کے بارے میں بوئز۔ (اُنَّاوِی جندیہ بین بیروت)

اور جب میت پر ذین ہے وصی نے تر کہ کوایک دائن کے پاس رہمن دکھ دیا ہے تا جا کڑے۔دوسر ۔ دائن اس رجن کو واپس لے سکتے ہیں اور اگر صرف ایک ہی فقت کے پاس رہمن دکھ سکتا ہے اور میت کا دوسر سے پر فرین ہے تو وہ مدیون کی چیز سکتے ہیں اور اگر صرف ایک ہی گؤیں ہے تو اس کے پاس رہمن دکھ سکتا ہے اور میت کا دوسر سے پر فرین ہے تو وہ مدیون کی چیز اپنے پیس رہمن دکھ سکتا ہے۔ ( فرآو کی ہندیہ کتاب رہمن ہیروت) اپنے پیس رہمن دکھ سکتا ہے۔ ( فرآو کی ہندیہ کتاب رہمن ہیروت)

ہے پی روز دھ ساہے۔ و حارب ہے ہے ہے۔ اور اسکا ہے۔ اور دائن کاوسی کو کی نہیں ہے تو قاضی کی کواس کا وصی مقرر اور جب رائن مرکبیا تو اس کا وصی رئن کو نیچ کر ذین ادا کر سکتا ہے۔ اور دائن کا وصی کو کی نہیں ہے تو قاضی کی کواس کا وصی مقرر کرے اور اُسے تھم دے گا کہ چیز نیچ کر ذین ادا کرے۔ ( فاولی ہندیہ، کتاب رئن میروٹ)

# فَصِل

# ﴿ بیان میں ہے ﴾

مسائل منتوره كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی خنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بیمسائل منٹورہ ہیں یاشی ہیں یا متفرقہ ہیں۔علامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابواب ہیں داخل تہیں ہوتے ۔علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی میہ عادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کمآبوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ میں داخل تہیں ہوتے ۔جبکہ ان کے فوائد کیٹیر ہوتے ہیں ۔اوران مسائل کومنٹورہ میں داخل نہیں ہوتے ۔جبکہ ان کے فوائد کیٹیر ہوتے ہیں ۔اوران مسائل کومنٹورہ ہمتفرقہ یاشتی کہا جاتا ہے۔ (البنائی شرح البدایہ ۵، ص، ۲۲۸، حقانیہ ملان)

### دى دراجم كى قيمت والاشيره ربهن ميس ر كضي كابيان

قَالَ (وَمَنْ رَهَنَ عَصِيرًا بِعَشَرَةٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَتَحَمَّرَ ثُمَّ صَارَ خَلَّا يُسَاوِى عَشَرَةٌ فَهُوَ رَهُن بِعَشَرَ فَمَ صَارَ خَلَّا يُسَاوِى عَشَرَةٌ فَهُوَ رَهُن بِعَشَرَ فَمَ اللَّهُ بِالْمَالِيَةِ وَهُن بِعَشَرَ فَي الْمَحَلَيَةُ بِالْمَالِيَةِ فَهُو مَحَلٌ لِلرَّهُنِ الْمُحَلِّةُ بِالْمَالِيَةِ فِيهِمَا ، وَالْحَمُرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ الْتِدَاء عَهُو مَحَلٌ لَهُ بَقَاء حَتَى إِنَّ مَنُ الشَّوَى فِيهِمَا ، وَالْحَمُرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ الْتِدَاء عَهُو مَحَلٌ لَهُ بَقَاء حَتَى إِنَّ مَنُ الشَّوَى فِيهِمَا ، وَالْحَمُرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ الْتِدَاء عَهُو مَحَلٌ لَهُ بَقَاء حَتَى إِنَّ مَنُ الشَّوَى فِي عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُ الْعَلْمِ الْمَعْلِي اللهُ اللهُ

#### 2.7

فرمایا کہ جب کسی بندے نے دی دراہم کے بدلے میں انگور کا وہ شیرہ رہی ہیں رکھا ہے جس کی قیمت درہم ہے۔اس کے
بعدوہ خمر بن گیا ہے۔اوراس کے بعدوہ سرکہ بن گیا ہے جودی دراہم کے برابر ہے۔ تووہ انہی دی کے بدلے میں ہوگا۔ کیونکہ جوچیز
بیج کا تل بن عتی ہے وہ چیز ربین کا تحل بھی بن سکتی ہے۔ ( قاعدہ فتبیہ ) کیونکہ دونوں مالیت کے اعتبار سے تکل بیں۔اور خمر اگر چہ
ابتدائی طور پر تکل بیں ہے۔لیکن وہ بقاء کے اعتبار سے تک تیج ہے۔ تی کہ جب کی بند سے نے انگور کا شیرہ خریدا ہے اوروہ قبضہ کرنے
سے پہلے بی خمر بن گیا ہے۔ تب بھی عقد باتی رہے گا۔ جبکہ وصف مبیج کے تبدیل ہوجائے کے سبب سے خریدار کو افتیا رہوگا۔ اور سے
ابتدائی طورح کی صالت کی بوجائے گا کہ جب کوئی جب واربین جائے۔

### دس دراہم والی بکری کودس دراہم کے عوض ربن رکھنے کا بیان

(وَلُوْ رَهَنَ شَاةً قِيمَتُهَا عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَمَاتَتُ فَدُبِغَ جِلْدُهَا فَصَارَ يُسَاوِى دِرُهَمًا فَهُوَ رَهُنَّ بِدِرْهَمٍ) ؛ لِأَنَّ الرَّهُنَ يَتَقَرَّرُ بِالْهَلَاكِ ، فَإِذَا حَيى بَغْضُ الْمَحَلِّ يَعُودُ حُكْمُهُ بِقَدْرِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَتَ الشَّاةُ الْمَبِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَدُبِغَ جِلْدُهَا حَيْثُ لَا يَعُودُ الْبَيْعُ ؛ بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَتَ الشَّاةُ الْمَبِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمُنتَقَضُ لَا يَعُودُ ، أَمَّا الرَّهُنُ يَتَقَرَّرُ بِالْهَلَاكِ لَلَّ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

ترجمه

اور جب کسی مخص نے دس دراہم کے بدلے میں کسی بکری کورہن میں رکھ دیا ہے ادر ہے بکری بھی دس دراہم کی ہے۔ اوراس کے بعد دہ بکری فوت ہوگئی ہے اوراس کی کھال کو دباغت دی گئی ہے تو وہ کھال ایک درہم کی ہوئی۔ تو وہ ایک درہم کے بدلے میں رہی ہوگئی۔ کیونکہ ہلاک ہونے کی وجہ ہے رہی بی ہو چکی ہے۔ مگر جب مرہونہ کا بعض حصہ موجود ہے۔ تو اس کی مقدار کے مطابات رہی کا تھم لوٹ کر آجائے گا۔ اور ریاس صورت کے خلاف ہے کہ جب بچی گئی بکری قبضہ کرنے سے پہلے فوت ہوگئی ہے۔ اوراس کی کھال کو دباغت وی گئی ہے اور اور گئی ہوئی ہے۔ اوراس کی کھال کو دباغت وی گئی ہو چک ہے۔ اور اور ٹی ہوئی ہے۔ اور اور ٹی ہوئی چیز مون کی ہو جاتی ہے۔ اس وضاحت کے مطابق جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔ جبکہ مون کو من کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے لوٹ آئی ہے۔

شرح

علامہ علد کالدین شفی عبیہ الرحمہ لیکھتے ہیں کہ اور جب دی اروپے ش بحری رہن رکھی اور بید بحری بھی دی اروپے تبت ک ہے پھر پہری بدا ذرئے کئے مرگئی اور اُس کی کھال ایسی چیزے دیا غت کی جس کی کوئی قیت نبیس اور رہن کے دن کھاں کی ایک روبیہ قیمت تھی تو ایک روپہ میں رہن ہے اور دورو بے تھی تو دو میں زئن ہے اور ہے میں سے بات نبیس یعنی بحری مبیع ہوتی اور قبل قبضہ مرجاتی تو کھال پکا لینے کے بعد بھی اس کی زیج سے خبیس رہتی ۔

اورا گر بکری کی قیمت ذین سے زیادہ ہے مثلاً ہیں ، ۲روپے قیمت کی ہے تو کھال آٹھ آنے میں ربن ہے اور اگر قیمت کم ہ مثلاً ذین دی ، اروپ ہے اور بکری پانچ بی کی ہے تو کھال چوروپے میں ربن ہے گر کھال تلف ہو جائے تو چونکہ وہ ایک رو بید کی ہے ایک سماقط ہو گا اور پی نچ روپے را بن ہے وصول کر رہا اور اگر کھال کو ایک چیز ہے پکایا ہے جس کی کوئی قیمت ہے تو مرتبن کو اس کھال کے روکنے کا حق حاصل ہے کہ چو بچھ دیا خت سے زیادتی ہوئی ہے اسے جب تک وصول نہ کرلے را بن کو ویے سے انکار کر

سكى ہے۔ (در مخار، كماب رائن ميروت، نآوى ثامى، كماب رائن ميروت)

### مربونه چیز میں اضافے کارابن کیلئے ہوتا کابیان

قَالَ (وَنَسَمَاءُ الرَّهُنِ لِلرَّاهِنِ وَهُوَ مِثْلُ الْوَلَدِ وَالنَّمْرِ وَاللَّبِنِ وَالصَّوفِ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَولُدٌ مِنْ مِلْكِهِ وَيَكُونُ رَهُنَا مَعَ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ ، وَالرَّهُنُ حَقَّ لَازِمٌ فَيَسْرِى اللَيهِ (فَإِنْ هَلَكُ بِغَيْرِ شَىءً) ؛ لِلَّنَ الْأَتُبَاعَ لَا يَتَنَاوَلُهَا (وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدُخُلُ تَسَخُتَ الْعَقُدِ مَقُصُودًا ؛ إذُ اللَّفَظُ لَا يَتَنَاوَلُهَا (وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِى النَّمَاءُ افْتَكَهُ الرَّهِنُ بِحِصَّتِهِ يُقَسَّمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيمَةِ النَّمَاء يَوْمَ الْفِكَاكِ) ؛ وَالرَّهِنُ بِحِصَّتِهِ يُقَسِمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهُنِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيمَةِ النَّمَاء يَوْمَ الْفِكَاكِ) ؛ وَالرَّهُنُ الرَّهُنِ يَوْمَ الْقَيْصُ وَقِيمَةِ النَّمَاء يَوْمَ الْفِكَاكِ إذَا بَقِى اللَّهُ اللَّهُ مُن يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالْقَبْضِ ، وَالزَّيَادَةُ تَصِيرُ مَقْصُودَةً بِالْفِكَاكِ إذَا بَقِى إلى السَّمَاء اللَّهُ مُن يَسِعِسُ مَضْمُونًا بِالْقَبْضِ ، وَالزَّيَادَةُ تَصِيرُ مَقْصُودَةً بِالْفِكَاكِ إذَا بَقِى إلى وَقَيْمَ الْمَبِعِ ، فَمَا أَصَابَ اللَّهُ مُن يَسِعِسُ مَضْمُونًا بِالْقَبْضِ ، وَالزَّيَادَةُ تَصِيرُ مَقْصُودَةً بِالْفِكَاكِ إذَا بَقِى الْمَالَ يَسْفُطُ وَقَابِلُهُ الْأَصْلُ مَقْصُودًا ، وَمَا أَصَابَ النَّمَاء الْفَعَلَ إِلَى الْمَاتِ الْمَابَ النَّمَاء الْفَعَلَ فِي كَفَايَةِ الْمُنتَهَى ، وَلَيْ النَّهُ فَى الْجَامِع وَالزِّيَادَاتِ وَمَا أَصَابَ النَّمَامُهُ فِى الْجَامِع وَالزِّيَادَاتِ

#### 2.7

اور جب مرہونہ چیز میں اضافہ ہوا تو دورا ہن کیلئے ہوگا جس طرح بیر ، دودھ، پھل اوراون ہے۔ کیونکہ بیرا ہمان کی ملکبت کی بیداوار ہے۔اورنما ولینٹی بڑھنااصل رہن کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ بیراصل کے تابع ہے۔اور رہن ایک لازم شدہ حق ہے۔اس لئے کہ وہ تابع کی جانب سرایت کرنے والا ہے۔اور جب تابع ہلاک ہوجائے تو وہ کسی بدلے بغیر ہلاک ہونے والا ہے۔ کیونکہ جو چیز اصل دین کے مدمقا بل ہوتی ہے۔اس میں تابع ہونے والوں کا کوئی حصرتیں ہوتا۔ کیونکہ بیرعقد بن کرمقصود کے تحت داخل ہونے والا میں شہیل ہے۔ کیونکہ عقد بن کرمقصود کے تحت داخل ہونے والا میں تابع ہوئے والوں کا کوئی حصرتیں ہوتا۔ کیونکہ بیرعقد بن کرمقصود کے تحت داخل ہونے والا میں ہے۔

اور جب اصل بلاک ہوجائے اور ہڑھنے والی چیز یاتی ہے تو را بھن اس اصافے کو اس کے جھے کے بدلے میں چھڑوائے گا۔
اور قرض کو مر بوند کے تبعثہ کے دن والی قیمت اور اضافے کو چھڑوانے والی قیمت پرتشیم کردیں گے۔ کیونکہ مضمون قبضہ سے قابل صال بناہ ۔ اور زیادتی چھڑوانے کے مبب مقصود بن چی ہے۔ لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ نجات کے وقت تک باتی رہ ۔ اور جبکہ تا ایع مقصود بوتا ہے۔ تو اس کے مدمقا بل مال ہوتا ہے۔ جس طرح مبع کا لڑکا ہے۔ بین جو مقدار اصل کو پہنچ جائے گی وہی قرض سے ساقط ہوج گے گی۔ کیونکہ یہ مقدار تقعود بن کراصل کے مقابل ہے اور دہ مقدار جواضائے کو پہنچ جائے گی اس کو را بن چھڑوائے گا سب سے جس کو بھی بیان کرآئے ہیں۔ اور اس مسئلہ کے مطابق کی مسائل کی تی تی گی گئی ہے جن میں بعض کو بھی دیل کے سب سے جس کو بھی بیان کرآئے ہیں۔ اور اس مسئلہ کے مطابق کی مسائل کی تی جب کی گئی ہے جن میں بعض کو بھی دیل کے سب سے جس کو بھی بیان کرآئے ہیں۔ اور اس مسئلہ کے مطابق کی مسائل کی تی کی گئی ہے جن میں بعض کو بھی دیل کے سب سے جس کو بھی بیان کرآئے ہیں۔ اور اس مسئلہ کے مطابق کی مسائل کی تین کی گئی ہے جن میں بعض کو بھی دیل کے سب سے جس کو بھی بیان کرآئے ہیں۔ اور اس مسئلہ کے مطابق کی مسائل کی تین کی گئی ہے جن میں بعض کو بھی دیل کے سب سے جس کو بھی بیان کرآئے ہیں۔ اور اس مسئلہ کے مطابق کی مسائل کی تین کی گئی ہے جن میں بعض کو بھی دیا ہو کہ دو سے مسئل کی تین میں بعض کو بھی کو بھی کو بھی بھی کو بھی بھی کو بھی کے دی کی گئی ہے جن میں بھی بھی کی ہو بھی کی مطابق کی گئی ہے جن میں بھی کی بھی بھی کو بھی کی گئی ہے جن میں بھی کی گئی ہے جن میں بھی کو بھی بھی کی گئی ہے جن میں بھی کی گئی ہے جن میں بھی کی گئی ہے جن میں بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی گئی ہے جن میں بھی کی گئی ہے کی گئی ہے کی گئی ہے جن میں بھی کی گئی ہے جن میں بھی کی گئی ہے جن میں بھی کی گئی ہے ک

ت ب کفریم نیس بیان کیا ہے اوراس کی کمن وضاحت جامع اور زیادات میں ہے۔ شرح

گروی چیز کے نفع کارا بن کیلئے ہونے کابیان

حضرت سعید بن سینب (تابی) کہتے ہیں کہ رسول النفائی نے فرمایا کی چیز کوگروی رکھنا مالک کو کہ جس نے وہ گروی رکھی ہوئی چیز کوگروی رکھی ہوئی چیز کی ملکت ختم نہیں ہوتی اس سے اس گروی رکھی ہوئی چیز کے مرفع و بردھوتری کا حقدار را ہمن ہے اور وہی اس کے مرفع و بردھوتری کا حقدار را ہمن ہے اور وہی اس کے فقصان کا ذمہ دار ہے اس دوایت کوامام شافعی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے اور اس قتم کی ایک اور جم معنی ہمی اور جم لفظ بھی (حضرت سعید بن سینب سے دوایت کی گئی ہے جسے سعید بن سینب نے حضرت ابو ہریرہ بطریق انسال نقل کیا ہے یا وہ دوایت ہم سمتی ہے اور اس کے الفاظ مختلف بیں مگر الفاظ کا بیا ختلاف ایسانہیں نے حضرت ابو ہریرہ بطریق انسال نقل کیا ہے یا وہ دوایت ہم سمتی ہے اور اس کے الفاظ مختلف بیں مگر الفاظ کا بیا ختلاف ایسانہیں ہے جواس کے ہم معنی ہونے کے منافی ہو۔ (منصوق شریف: جلد سوم: صدیث نبر 112)

عدیث کا مطب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز کس کے پاس رئی رکھ دے تو اسکا پر بمین رکھ ناس چیز کی ملکت کوئی ہوئی

کرتا بلکہ وہ چیز جوں کی توں را بمن کی ملکت میں رہتی ہے اس لئے عدیث نے اس کی بھی وضاحت کروی ہے کہ اس ربمن رکھی بوئی
چیز ہے اگر کوئی نفع حاصل ہوتا ہے پاس میں کوئی بردھور کی بوتی ہے تو وہ را بمن کا حق ہے بایں طور کہ اگر اس چیز کا کرا ہے آتا ہے قراب وہ کرا ہے وہ را بمن وہ کرا ہے دواری میں استعمال کرسکتا ہے! ہے بی اگر را بمن وہ کرا ہے وہ را بمن وہ کرا ہے دواری میں استعمال کرسکتا ہے! ہے بی اگر را بمن وہ کرا ہے وہ را بمن ہی کا حق ہوئی چیز کے منافع کا حقدار ہوتا ہے اس بونور کے بچے بول تو وہ نے بھی را بمن کا حق ہوئے ہیں۔ پھر جس طرح را بمن رکھی ہوئی چیز کے منافع کا حقدار ہوتا ہے اس جو باتی طور کہ اگر وہ چیز مرتبان کے بال بلاک وضائع ہو جاتی ہے تو اسکا نقصال را بمن اس کی دور ہے ہی میں ہوتا ہے بایں طور کہ اگر وہ چیز مرتبان کے بال بلاک وضائع ہو جاتی ہے تو اسکا نقصال را بمن میں بوتا بلکہ میں وہ ہے ہی میں ماتھ نہیں بوتا بلکہ را بمن کو پورا پورا تورا قرض واپس کرتا ہوتا ہے۔

ر چوں ہوں مشکوۃ کے بعض نسخوں میں معروف کے ساتھ لیعنی وری منقول ہے اس صورت میں اس کے فاعل امام شانعی ہوں گے لفظ روی مشکوۃ کے بعض نسخوں میں معروف کے ساتھ لیعنی وری منقول ہے اس صورت میں اس کے فاعل امام شانعی ہوں گے

اورلفظ مثله اورش منعوب بی میں گے۔

### مرتبن كيلئة مربونه بكرى كاددوره يبينة كابيان

(وَلَوْ رَهَنَ شَاةً بِعَشَرَةٍ وَقِيمَتُهَا عَشَرَةٌ وَقَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ : اخْلِبْ الشَّاةَ فَمَا حَلَبَتْ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ فَحَلَبَ وَشُرِبَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَمَّا الْإِبَاحَةُ فَيَصِحُ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ وَالْخَطَرِ ؛ لِأَنَّهَا إطْلَاقٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ فَتَصِحُّ مَعَ الْخَطَرِ (وَلا يَسْقُطُ شَىءٌ مِنْ اللَّذِيْنِ) ؛ ِلْأَنَّـهُ أَتُلَفَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ (فَإِنْ لَمْ يَفْتَكَ الشَّاةَ حَتَّى مَاتَتُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِينِ قُسُمَ اللَّايُنُ عَلَى قِيمَةِ اللَّبَنِ الَّذِي شَرِبَ وَعَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ ، فَمَا أَصَابَ الشَّاةَ سَقَطَ ، وَمَا أُصَابَ اللَّبَنَ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّاهِنِ) ؛ ِلْأَنَّ اللَّبَنَ تَلِفَ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ بِفِعُلِ الْمُرْتَهِنِ وَالْفِعْلُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ أَخَذَهُ وَأَتَّلَفَهُ فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ فَبَقِيَ بِحِصَّتِهِ ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الشَّاةِ إذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي أَكْلِهِ ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ النَّمَاءِ الَّذِي يَحُدُثُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ

اور جب کسی شخص نے دس دراہم کے عوض میں ایک بھری کور بن میں رکھ باہے اور اس کی قیست دی دراہم ہے اور را بن نے مرتبن نے کہاہے کہ بکری کا دود ہود و بہدلے جو بھی دود ہوتو دد بہدلے گاوہ تیرے لئے طلال ہے۔اوراس مرتبن نے دووھ کو در بہد کر پی لیا ہے۔ تو اس پر پچھ بھی صنی نہ ہوگا۔ البنۃ اباحت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا درست ہوگا۔ کیونکہ اباحت مطلق ہے تملیک نہیں ہے۔ ہیں بیشرط کے ساتھ بھی درست ہوگی۔اور قرض میں سے پچھ بھی ہماقط نہ ہوگا۔ کیونکہ مالک کی اجازت سے مرتبن اس کو ہلاک

اور جنب را بن نے بحری چھڑوانی نہیں ہے۔ جی کہ وہ مرتبن کے قبضہ میں فوت ہوگئے ہے تو قرض کو پی لئے گئے دودھ کی قیمت پراور بکری کی قیمت پر تقلیم کی جائے گا۔اور جننی مقدار بکری کے جصے میں آئے گی۔وہ ساقط ہوجائے گی۔اور جننی مقدار دووھ کے نصے میں آئے گی اس کورا بمن مرتبن سے لینے والا ہوگا۔ کیونکہ دودھ را بمن کی ملکیت سے مرتبن کے مل سے تلف ہونے والا ہے۔ اور المل را بن كى جانب سے اختيار دينے كے سبب ہے ہوا ہے۔ توبيا كا طرح ہوجائے گا كہ جس طرح خود را بن نے اس كو ہلاك كيا ہے۔ پس وہ را بہن پرمضمون ہوگا۔اور مرتبن کیلئے قرض میں ہے دودھ کا حصہ ہوگا۔اور دودھ کے جھے کی مقدار کے مطابق قرض ہاتی ہے گا۔اورای طرح بکری کا بچہہے۔ جب را بن نے اس کو کھانے کی اجازت دیدی ہے۔اورای طرح وہ برتم کا اضافہ ہوگا۔ جو اہوا ہے اس کا حکم بھی اس قیاس کے مطابق ہوگا۔

ترح

بہر بن نے مرتبن کوزوا کہ کے کھا لیے کی اجازت دے دک مثلاً کہدیا کہ بکری کا دودھ دوہ کر پی بہتمبارے نے مدال ہے یا ورخت کے کھا لیے اس صورت بیس مرتبن پرضان نہیں کہ مالک کی اجازت سے جیز کھائی ہا اور ہیں ہوئی بیس کہ مالک کی اجازت سے جیز کھائی ہا اور ہیں ہوئی بیس کہ مالک کی اجازت سے جیز کھائی ہا اور ہیں ہوئی بیس کرایا اور ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے مقابل ہے مقابل ہے دو ساقط اور جو بجھز داکہ کے مقابل ہے وائی سے وصول کرے کہ اس کے حقابل ہے اس کا کھانا گویا خوداً می کا کھالینا ہے لاہدا وائین معادضہ دے۔
رائین سے وصول کرے کہ اس کے حکم سے اس کا کھانا گویا خوداً می کا کھالینا ہے لاہدا وائین معادضہ دے۔
رائین میں زیادتی کے جواز اور قرض میں زیادتی کے عدم جواز فقہی اختلاف

قَالَ (وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ وَلَا تَجُوزُ فِي اللَّيْنِ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَلا يَصِيلُ الرَّهُنُ رَهْنَا بِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي اللَّيْنِ أَيْضًا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُ : لا تَجُوزُ فِيهِمَا ، وَالْحَلَاثُ مَعَهُمَا فِي الرَّهْنِ ، وَالنَّمَنُ وَالْمُنَمَّنُ وَالْمُهُرُ وَالْمَنْكُوحَةُ الرَّهُونِ ، وَالنَّمَنُ وَالْمُنَمَّنُ وَالْمُهُرُ وَالْمَنْكُوحَةُ الرَّهُونِ ، وَالنَّمَنُ وَالْمُنَمَّنُ وَالْمُنَمَّنُ وَالْمُهُرُ وَالْمَنْكُوكَةُ اللَّهُونِ وَالْمَنْكُوكَةُ اللَّهُونِ وَالْمُنَمِّنِ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ ، وَالرَّهُنُ كَالْمُشَمَّنِ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِمَا كُمَا فِي الْبَيْعِ ، وَالرَّهُنِ وَلَهُمَا وَهُو الْفِيَاسُ أَنَّ الرَّيَادَةُ فِي النَّيْنِ وَلَهُمَا وَهُو الْفِيَاسُ أَنَّ الرِّيادَةُ فِي النَّيْنِ وَلَهُمَا وَهُو الْفِيَاسُ أَنَّ الرِّيادَةُ فِي الرَّهُنِ وَلَهُمَا وَهُو الْفِيَاسُ أَنَّ الرِّيادَةُ فِي الرَّهُنِ وَلَهُمَا وَهُو الْفِيَاسُ أَنَّ الرِّيادَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَهُو غَيْرُ مَشُوعٍ عِنْدَنَا ، وَالزِّيَادَةُ فِي الرَّهُنِ وَلَهُمَا وَهُو الْفِيَاسُ أَنَّ الرَّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ وَلِهُمَا وَهُو الْفِينَ اللَّذِينِ وَلَهُمَا وَهُو الْقِيَاسُ أَنَّ الرَّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَهُو غَيْرُ مَانِعِ مِنْ صِحَةِ الرَّهُنِ ؛ وَالزَّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَهُو غَيْرُ مَانِعِ مِنْ صِحَةِ الرَّهُنِ ؛ أَلَا تَوَى الدَّيْنِ ، وَهُو غَيْرُ مَانِعِ مِنْ صِحَةِ الرَّهُنِ ؛ أَلَا تَوَى مَذَا شُيُوعِ فِي الدَّيْنِ ، وَإِلاَلْيَحَاقُ وَهَذَا شُهُو فِي عَلَى الدَّيْنِ ؛ وَالأَيْتِ وَالْمُولِ الْمَعْودِ عَلَيْهُ وَلَا لِمَعْودِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَعْدِ ، وَلِالْتِحَاقُ بِأَصُلُ الْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ وَلَا لَتَعَلَى اللَّيْنِ النَّمَانُ المَعْدُودِ الْمَنْ الْمُنَالِ الْمَعْدُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُولِ الْمُعْودِ الْمُعْودُ الْمُعْدُودِ الْمُعْدَالِ الْمُعْدِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

ثُمَّ إِذَا صَحَّتُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهُنِ وَتُسَمَّى هَذِهِ زِيَادَةً فَصُدِيَّةً يُقَسَّمُ الدَّيُنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَيَّادَةِ يَوْمَ قُبِضَتُ ، حَتَّى لَوْ كَانَتُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قُبِضَتُ ، حَتَّى لَوْ كَانَتُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ اللَّيْنَ الْقَبْضِ اللَّيْنَ الْقَيْنَ الْحَيْنَ اللَّيْنَ الْمُعْتِيمِةِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ الْمُعْتِيمِةِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ الْمُعْتِيمِةِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ الْمُعْتِيمَةِ اللَّيْنَ الْمُعْتِيمَةِ اللَّيْنَ الْمُعْتِيمِةُ اللَّيْنَ الْمُعْتِيمَةِ اللَّيْنَ الْمُعْتِمَةِ اللَّيْنَ الْمُعْتِيمَةِ اللَّيْنَ الْمُعْتِمِةُ اللَّيْنَ الْمُعْتِمِ اللَّيْنَ الْمُعْتِمَةِ اللَّهُ اللَّيْنَ الْمُعْتِمِ اللَّهُ اللَّيْنَ الْمُعْتِمِ اللَّيْنَ الْمُعْتِمِ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّيْنَ الْمُعْتِمِ اللَّيْنَ الْمُعْتِمَةُ عَبِيمَةً فِي وَقَتَى الْمُعْتِمِ اللَّيْنَ الْمُعْتِمِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنِ الْمُعْتِمِ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُعْتِمِ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنِ الْمُعْتِمِ اللَّيْنِ الْمُعْتِمِ اللَّيْنَ اللَّذِينَ ، وَفِي الْمُعْتِمَالِ ثُلُقَا اللَّذَيْنِ الْمُعِيمَةِ عِمَا فِي وَقَتَى اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُعْتِمَالِ الْمُعْتِمَالِ اللَّذِينَ الْمُعْتِمَالِ الْمُعْتِمَالِ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الْمُعْتِمَالِ اللْمُعْتِمَالِ الْمُعْتِمَالِ الْمُعْتِمَالِ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللْمُعْتِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُ

، لِأَنَّ السَّمَانَ فِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَثَبُتُ بِالْقَبْضِ فَتَعْتَبُرُ قِيمَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَٰتَ الْقَبُضِ

7.7

------فرمایا کہ طرفین کے نزدیک رہن میں زیادتی جائز ہے جبکہ دین میں زیادتی جائز نبیں ہے۔اور زیادتی کے بدیلے میں مرہونہ چیز رمن میں ندہوگی۔

پیرس کے میں میں اور اور ایام میں اور میں میں میں میں میں اور آئی جائز ہے۔ جبکہ ایام زفراور ایام شافعی علیجا الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں میں نہیں میں اور میں ای طرح کا اختلاف ہے۔ جس کو کتاب کے دونوں میں نہیں میں اور منکوحہ میں ای طرح کا اختلاف ہے۔ جس کو کتاب میں جو گئیں میں جم اور منکوحہ میں ای طرح کا اختلاف ہے۔ جس کو کتاب میں جو گئیں میں جم نے بیان کر دیا ہے۔

حضرت اما ابو بوسف علیہ الرحمہ نے دوسریٰ اختلافی مسئلہ کے بارے ہیں بطور دلیل فرمایا ہے کہ رہمن کے احکام میں قرض تعظیم شمن کی طَرَرح ہے۔ جبکہ مربونہ چیز ہنتے کی طرح ہے۔ پس ان دونوں میں زیادتی جائز ہے۔ جس طرح اپنے میں جائز ہے اور ان دونوں میں ایک جامع علت اصل کے ساتھ ملنے والی ہے اور وہ ضرورت اور ممکن ہوتا ہے۔

طرفین کی دلیل اور قیاس بھی یہی ہے کہ دین میں زیادتی پیشیوع کو واجب کرنے والی ہے پس بیرہارے نزدیک مشروع نہ ہو گی۔ اور رہن میں زیادتی کا ہونا بیدین میں شیوع کو واجب کرنے والی ہے رہن کے درست ہونے سے روکنے والی ہے۔ کیا آپ غور والکر نہیں کرتے کہ جب را بہن نے قرض والے پانچ سوروپ کے بدلے میں غلام کو رہن میں رکھ دیا ہے تو یہ جائز ہے۔ خواہ قرض ایک ہزار روپ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بیانیادی نشیوع ہے۔ اور قرض کی جانب میں اصل عقد کے ساتھ زیادتی کو ملانا ممکن نہ ہو گا۔ کیونکہ دین بیمعقو دعلیہ اور مقعو دیہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کا وجوب رہن سے مقدم ہے۔ اور بیر ہن کے ختم ہوج نے کے بعد بھی باتی رہنے والا ہے۔ اور اس عقد میں ملانا عقد کے دونوں اعواض میں ہوتا ہے۔ جبکہ تنج میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ شن ایب بدل ہے جوعقد کے سبب واجب ہوا ہے۔

اور جب مرہونہ چیز میں زیادتی درست ہوئی تو اس زیادتی نام بطور ادادہ والی زیادتی ہے۔ اور اس کو قبضہ کے دن والی پہلی قبست پر تقسیم کیا جائے گا۔ جی گا۔ جی کہ جب قبضے کے دن زیادتی کی قبست پانچ سورو پے ہاور پہلے قبضہ والے دن کی قبست ایک ہزار ہے اور قرض بھی آیک ہزار کا ہے۔ اس قرض کو تین حصول پر تقسیم کیا جائے گا۔ پس زیادتی میں قرض کا تہائی جبکہ اصل میں قرض کے دو تہائی میں کر خات کا خترار کیا گیا ہے۔ اور بیاس دلیل کی وجہ سے ہے کہ خان ان میں سے ہرایک میں قبضہ کے سبب سے نابت ہوا ہے۔ پس ان میں سے ہرایک میں قبضہ کے وقت قبت کا عقبار کیا جائے گا۔

شرح

اور رئین میں زیادتی جائز ہے بینی مثلا کسی نے قرض لیا اور اس کے پاس ایک چیز رئین رکھ دی اس کے بعد رائین نے دوسری

چربھی ای قرض کے مقابل ہیں رہن رکھی یہ دونوں چیزیں رہن ہوگئیں لیمنی جب تک قرض ادا شکرے دونوں ہیں ہے کی افہیل میں اوران ہیں سے ایک ہلا کہ ہوگئ تو اگر چال کی قیمت ذین کے برابر جو پوراذین سا قطابیں ،وگا بلکدذین کو دونوں پر تشیم کیا جائے جتنااس کے مقابل ہوصرف و بی ساقط جو گا اور بید دوسری چیز جو بعد میں رہن رکھی قبضہ کے دن جواس کی قیمت تھی اس کا اعتباء ہوگا جس طرح پہلی کی قیمت میں بھی قبضہ بی کے دن کا اعتبار تھا لیمنی ہلاک ہوئے کی صورت میں انہیں قبتوں پر ذین کر تشیم ہوگ مثال ہزار رو پے قرض سے اورا کی چیز رہن رکھی جس کی قیمت ہزار رو پے ہے پھر دوسری چیز رہن رکھی جس کی قیمت پانسور و بے ہے اس مرد کی خواس کے جائیں دوجھے پہلی کے مقابل میں اورا کی حصد دوسری کے مقابل میں۔

مر ہونہ ہاندی کا بچہ جننے کا بیان

(وَإِذَا وَلَدَتُ الْمَرَّهُولَةُ وَلَدًا ثُمَّ إِنَّ الرَّاهِنَ زَادَ مَعْ الْوَلَدِ عَبُدًا ، وَقِيمَةُ كُلُّ وَاحِد أَلْفُ فَالْعَبُدُ رَهُنَّ مَعَ الْوَلَدِ خَاصَةً يُقَسَّمُ مَا فِي الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَبُدِ الزِّيَادَةُ) ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ فَالْعَبُدُ رَهُنَّ مَعَ الْوَلَدِ خَاصَةً يُقَسَّمُ مَا فِي الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَبُدِ الزِّيَادَةُ) ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ زِيَاكَةً مَعَ الْوَلَدِ دُونَ الْأَمِّ وَلَوْ كَانَتُ الزِّيَادَةُ مَعَ الْأُمِّ يُقَسَّمُ الذَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ اللَّهُ يَوْمَ الْوَلِدِ دُونَ الْأَمْ وَلَوْ كَانَتُ الزِّيَادَةُ مَعَ الْأُمْ يُقَسَّمُ الذَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ اللَّهُ مِنْ الْمُ الْعَبْضِ ، فَمَا أَصَابَ اللَّهُ فُسَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا) ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ دَخَدَتُ عَلَى اللَّهُ مُ الْقَيْضِ ، فَمَا أَصَابَ اللَّهُ فُسَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا) ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَة دَخَدَتُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْهُ اللَّهُ الْمُلْعِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ

2.7

اور جب مرہونہ بندی نے ایک بچ کوجنم دیا ہے اور اس کے بعد رائمن نے غلام کا اضافہ بچے کے ساتھ کردیا ہے اور ان میں سے ہرا کیک تیت بک ہزار روپے ہے۔ تو وہ غلام یقینا بچے کے ساتھ وئین میں رہے گا۔ اور قرض کی جتنی مقدار بچ پر ہے اور سے غلام سے زید وہ ہے اس کو تقدیم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ رائمن بچے کے ساتھ غلام کوزیاوہ کرنے والا ہے ، ال کے ساتھ نیام کوزیاوہ کرنے والا ہے ، ال کے ساتھ نیام کوزیاوہ کرنے والا ہے ، ال کے ساتھ نیام کوزیاوہ کرنے والا ہے ، ال کے ساتھ نیام کوزیاوہ کرنے والا ہے ، ال کے ساتھ نیام کوزیاوہ کرنے والا ہے ، ال کے ساتھ نیام کوزیاوہ کرنے والا ہے ، ال کے ساتھ کا میں میں تاریخ کے ساتھ کی میں تاریخ کی تقدیم کی جائے گا۔ جب بیاضافہ ول کے دن والی پرزیاوتی کی قیمت پرتقدیم کیا جائے گا۔ بھی میں تاریخ کی اس کو مال اور بچے پرتقدیم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ذیا وتی مال کوش مل ہونے والی ہے۔ بس جومقد ار ، ال کے حصے میں آئے گی اس کو مال اور بچے پرتقدیم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ذیا وتی مال کوش مل ہونے والی ہے۔

سے غلام کی جگہ برمرتبن کے ہاں دوسراغلام ربن میں رکھنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ رَهَنَ عَبُدًا يُسَاوِى أَلْفًا بِأَلْفٍ ثُمَّ أَعُطَاهُ عَبُدًا آخَرَ قِيمَتُهُ أَلْفٌ رَهُنَا مَكَانَ الْآوَلِ، فَالْآوَلِ، فَالْآوَلُ رَهَنْ عَتَى يَرُدَّهُ إِلَى الرَّاهِنِ، وَالْمُرْتَهِنُ فِى الْآخِرِ أَمِينَ حَتَى يَجُعَلَهُ الْآوَلِ، فَالْآوَلُ رَهَنْ حَتَى يَجُعَلَهُ مَكَانَ الْآوَلِ ؛ لِلَّانَ الْآوَلَ إِنْ مَا دَحَلَ فِى ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ وَالدَّيْنِ وَهُمَا بَاقِيَانِ فَلا مَكَانَ الْآوَلِ ؛ لِلَّانَ الْآوَلَ إِنْ مَا دَحَلَ فِى ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ وَالدَّيْنِ وَهُمَا بَاقِيَانِ فَلا يَخُرُجُ عَنْ الضَّمَانِ إِلَّا بِنَقُضِ الْقَبْضِ مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا ، وَإِذَا بَقِيَ الْآوَلُ فِى ضَمَانِهِ لا يَخُرُجُ عَنْ الضَّمَانِ إِلَّا بِنَقُضِ الْقَبْضِ مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا ، وَإِذَا بَقِيَ الْآوَلُ فِى ضَمَانِهِ لا

يَهُ خُولُ الشَّانِي فِي ضَمَانِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا رَضِيَا بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا فِيهِ لَا بِدُخُولِهِمَا فَإِذَا رُدَّ الْأُولُ وَخَلَ النَّانِي فِي ضَمَانِهِ ثُمَّ قِيلَ : يُشْتَرَطُ تَجُدِيدُ الْقَبْضِ ؛ لِآنَ يَدَ الْمُوتَهِنِ عَلَى اللَّوَانِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى آخَرَ الشَّيانِي يَدُ أَمَانَةٍ وَيَسَدُ الرَّهُنِ بَعُدَ اسْتِيفَاء وَضَمَانِ فَلَا يَدُوبُ عَنْهُ ، كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ الشَّانِي يَدُ أَمَانَةٍ وَيَسَدُ أَمَانَةٍ وَطَالَبَهُ بِالْجِيَادِ وَأَخَذَهَا فَإِنَّ الْجِيادَ أَسَانَةٌ فِي يَدِهِ مَا لَمُ يَرُدُ الزَّيُونَ وَيُجَدِّدَ الْقَبْضَ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّ الرَّهُنَ الرَّهُنَ الرَّهُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي يَدِهِ مَا لَمُ يَرُدُ الزَّيُونَ وَيُجَدِّدَ الْقَبْضَ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّ الرَّهُنَ الرَّهُنَ الْمَانَةِ يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْهِيَةِ ، وَلَانَ الرَّهُنَ عَيْنَهُ مَنْ قَبْضِ الْهِيَةِ ، وَالْقَبْضُ يُودُ عَلَى الْعَيْنِ فَيَنُوبُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهِيَةِ ، وَالْقَبْضُ يُودُ عَلَى الْعَيْنِ فَيَنُوبُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَيْنِ الْعَيْنِ الْوَافِي فَيْنُوبُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَيْنِ الْوَهُمَ عَلَى الْعَيْنِ فَيْنُوبُ قَبْضُ الْاَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَيْنِ الْقَبْضُ يُودُ عَلَى الْعَيْنِ فَيْنُوبُ قَبْضُ الْاَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَيْنِ الْعَيْنِ

2.7

اور جب مقروض شخص نے ایک بزارروپے کے بدلے میں ایسا غلام رہن میں رکھا ہے جو ایک بزار کے برابر ہے۔ اس
کے بعد را بہن نے پہلے غلام کی جگہ پر دوسرا غلام دے دیا ہے۔ جس کی قیمت بھی ایک بزار روپے ہے۔ تو پہلا غلام رہین
میں رہےگا۔ حتی کے مرتبین اس غلام کولوٹا دے۔ جبکہ دوسرے غلام کے بارے میں مرتبین امین ہے۔ حتی کہ اس کو پہلے غلام کی جگہ
پر لے جائے۔ کیونکہ پہلا غلام قبضے اور قرض دونوں اجانب سے مرتبین کے ضان میں شامل ہو چکا ہے۔ اور میدونوں اشیاء باتی
بھی ہیں۔ پس جب تک قرض باتی رہےگا۔ قبضے کوتو ڈے بغیرہ وہ غلام مرتبین کے صان سے خاج نہ ہوگا اور جب پہلا غلام مرتبین
کے صان میں موجود ہے تو دوسرا اس کے صان میں داخل نہ ہوگا کیونکہ رائین و مرتبین ان میں سے ایک غلام کے صان پر راضی
نہیں جو سے اور نہ دونوں کے صان پر رضا مند ہوئے ہیں۔ پس جب پہلے کوم تبین کو والی کردے گا تو دوسرا غلام اس کی صان
میں شامل ہوجائےگا۔

اس کے بعد میں بھی کہا گیاہ کہ جدید قبضہ شرط ہے کی ونکہ دوسرے غلام پر مرتبن کا قبضہ بطورامانت ہے۔ جبکہ رہان کا قبضہ میں استیفاء کا قبضہ ہوتا ہے۔ اور صنعان ہے۔ بس امانت والا قبضہ اس کے قائم مقام نہ ہوگا۔ جس طرح بیر سنامہ کہ جب کی شخص کے دوسرے پر کھرے دراہم ہیں مگراس نے کھوٹے دراہم کو کھرے بچھ کروصول کرلیا ہے۔ اس کے بعداس کو کھوٹے ہونے کا بہتہ چلااوراس نے مقروض ہے ایسے دراہم طلب کر کے لیے ہیں۔ تو جب تک میہ بندہ کھوٹے دراہم واپس نہ کرے گا۔ نیا قبضہ ٹابت نہ ہوگا۔ اور اتن دیر تک انتہے دراہم اس کے یاس بطورامانت ہوں گے۔

اور دوسرے تول کے مطابق نیا تبضہ شرطنہیں ہے۔ کیونکہ ہبہ کی طرح رہن بھی اُحسان ہے جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔ اور امانت کا قبضہ یہ ہبدکے قبضہ مقام ہوتا ہے۔ کیونکہ رہن کا عین امانت ہے۔ اور قبضہ عین پر ہوتا ہے بیس امانت کا قبضہ کا عین کے قبضے کے قائم مقام ہوتا ہے۔

شرح

علامہ ملا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب کی شخص نے ایک ہزار روپے کے مقابل میں غلام کور ہمین رکھا اس کے بعد را ہمن نے مرتبن کوایک دوسراغلام دیا کہ اُس کی جگہ پراسے رہمن رکھا و جب تک مرتبن پہلے غلام کو واپس شدے دے وہ رہن سے خارج نہیں ہوگا اور دوسر، غلام مرتبن کے پاس ابطور امانت ہے جب پہلا غلام واپس کر دے اب بیددوسراغلام رہمن ہوجائے گا اور مرتبن کے ضان ہیں آجائے گا۔ (درمختار، کماب رہمن، بیروت)

### مرتبن كارابن كوقرض ي برى كرديين كابيان

(وَلَوْ أَبُرَأَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ عَنَ الدَّيْنِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَهْلَكُ الْوَهْنَ مَضْمُونْ بِاللَّدِيْنِ أَوْ بِجِهَتِهِ عِنْدَ تَوَهُّمِ بِغَيْرِ شَيْء السِّخْسَانًا) خِلَافًا لِزُفَرَ ، ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مَضْمُونْ بِاللَّدِيْنِ أَوْ بِجِهَتِهِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمُؤْمُودِ وَلَمْ يَبْقَ الدَّيْنُ بِالْإِبْرَاء أَوْ الْهِبَةِ وَلَا جِهَتِهِ لِسُقُوطِهِ ، اللَّهُ إِلَّا إِذَا أَحْدَتُ مَنْعًا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ غَاصِبًا إِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ وِلَايَةُ الْمَنْعِ

#### ترجمه

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ رہن دین کے سب مضمون ہے۔ یا پھر دین پائے جانے کے خیال ہونے کی رست میں دین کی وجہ سے رہن مضمون ہوتی ہے۔ جس طرح لوٹ کرآنے والے دین میں ہوتا ہے۔ اور بری کرد نیخ اور بہ کرد نیخ کے سبب قرض باتی شدو ہا اور شہی قرض ساقط ہونے کے سبب اس کی کوئی صورت یا تی رہی۔ ہاں البتہ جب مرتبن نے دینے انکار کردیا ہے ہیں اس انکار کے سبب وہ عاصب بن جائے گا۔ کیونکہ اس کے پاس انکار کی ولدیت باتی نہیں ہے۔ مرتبن نے دینے انکار کردیا ہے ہیں اس انکار کی ولدیت باتی نہیں ہے۔ مرتبن نے دینے انکار کی ولدیت باتی نہیں ہے۔

علامہ علا دُامد ین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مرتبی نے راجن ہے دین معاف کردیا ، یا ہبہ کردیا اور ابھی مربون کو والی تہیں کیا ہے اور مربون ہوا کہ ہوگیا تو مرتبی ہے اس کا کوئی معاد ضغیل سلے گاہاں اگر را بھی نے مرتبی ہے معافی یا ہبہ کے بعد مربون کو مانگا اور اس نے نہیں دیا اس کے بعد ہلاک ہوا تو مرتبی کے ذمہ تا وال ہے کہ روکتے ہے عاصب ہوگیا اور اگر مرتبی نے دین وصول پایا را بھی دیا ہویا کی دوسر سے نے بطور تیز رعم دیا یا مرتبی نے دین والد کردیا یا مرتبی نے دائی سے دین کے وض میں کوئی چیز تربید ئی یا را بھی سے کسی چیز پر مصالحت کی یا را بھی نے دین کا کسی دوسر ہے تھی پر حوالہ کردیا اور ان صور تو ل میں مربون مرتبین کے پاس ہلاک ہوگیا تو دین کے مقابل میں ہوا کہ ہوگا ہو جائے گا اور جو بچھ را بھی نے متیز رع ہول پایا ہے اُسے واپس کر ہوگیا کہ دواپس کر سے دین کے مقابل میں ہوا کہ ہوگا ہو جائے گا اور جو بچھ را بھی نے متیز رع ہے وصول پایا ہے اُسے واپس کر ہ

ا در حواله والی صورت میں حواله باطل ہوگیا۔ ( درمختار ، کتاب رہمن ، بیروت )

### عورت کا مہر کے بدلے میں رہن لینے کا بیان

(وَ كَذَا إِذَا ارْتَهَنَتُ الْمَرْأَةُ رَهُنَا بِالصَّدَاقِ فَأَبْرَأَتُهُ أَوْ وَهَبَتْهُ أَوْ ارْتَذَتْ وَالْعِيَاذُ بِٱللَّهِ قَالَ اللُّذُخُولِ أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى صَدَاقِهَا ثُمَّ هَلَكَ الرَّهَنُ فِي يَدِهَا يَهْلَكُ بِغَيْرِ شَيء فِي هَذَا كُلِّهِ وَلَمْ تَضْمَنْ شَيْئًا لِسُقُوطِ الدَّيْنِ كَمَا فِي الْإِبْرَاءِ ، وَلَوْ اسْتَوْفَي الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ بِإِيفًاء ِ الرَّاهِنِ أَوْ بِإِيفَاء ِمُتَطَوِّعٍ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا اسْتَوْفَى إِلَى مَا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ الْمُتَطَوِّعُ بِخِلَافِ الْإِبْرَاء ) وَوَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ بِالْإِبْرَاءِ يَسْفُطُ الدَّيْنُ أَصَّالا كَمَا ذَكَرْنَا ، وَبِالِاسْتِيفَاءِ لَا يَسْفُطُ لِقِيَامِ الْــمُوجِبِ ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الِاسْتِيفَاء ُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ؛ لِلْآنَهُ يَعْقُبُ مُطَالَبَةَ مِثْلِهِ ، فَأَمَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ فَقَائِمٌ ، فَإِذَا هَلَكَ يَتَقَرَّرُ إِلاسْتِيفَاء الْأَوَّلُ فَانْتَقَضَ الِاسْتِيفَاء الثَّانِي .

اوراس طرح جب سی عورت نے مہر کے بدلے میں کوئی چیز رہن کے طور پر لی ہے۔اس کے بعداس نے فاوند کو بری کردیا ہے یا مبراس کو ہبہ کردیا ہے یا نعوذ باللہ قبل دخول وہ مرتد ہوگئ ہے۔ یا اس نے مبر کے بدلے میں خاوند سے خلع کرنیا ہے۔ اس کے بعدوہ مرہونہ چیز اس کے ہال ہے ہلاک ہوگئی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں وہ کسی عوض کے بغیر ہلاک ہونے والی ہے۔ اور قرض ساقط ہوجانے کے سبب وہ عورت کسی بھی چیز کی ضامن نہ بن سکے گی۔ جس طرح بری کرنے میں ہوتا ہے۔

اور جسب مرتبن نے دین کووصول کرلیا ہے خواہ بیرا بن کے دیئے سے بواہم یا کسی احسان کرنے والے کے دیئے اوا ہوا ہے اس کے بعدوہ مرجونہ چیز اس کے قبضے سے ہلاک ہوگئی ہے۔ تو وہ دین کے بدیلے میں ہلاک ہونے والی ہے۔ اور اس پروصول کروہ رقم وصول کرنے وانے آدمی کودیے لازم ہے۔اگر چدوہ قرضِ والا ہے یا احمان کرنے والا ہے۔ جبکہ بری کرنے میں ایسانہیں ہے۔ اور فرق کی دلیل ہے ہے کہ بری کرنے سے قرض بالکل ساقط ہوجاتا ہے۔جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔جبکہ استیفاء سے قرض ما قط ہونے والانبیں ہے کیونکہ اس کو واجب کرنے والا باقی ہے۔ پس فائدہ نہ ہونے کے سبب سے استیفاء ممکن ہے۔ کیونکہ ریابی طرح كامطالبه لنے والا ب-جبكة س استيفاء يا يا جار ہا ہے۔ پس جب مر ہونہ چيز ہلاك ہو تي ہے تو پہلا استيفاء مضبوط ہوجائے گا اور دوسرااستیفا ختم ہوا چ ئے گا۔

اور جب مورت کے پاس شوہر نے تم کے مقابل میں کوئی چیز رہن رکھ دی پھر مورت نے تم معاف کر دیا ، یا شوہر کو ہبہ کر دیا یا

ئہر کے مقابل میں شوہر سے خلع کرایا ،ان سب کے بعدوہ مرہون چیز عورت کے پاس ہلاک ہوگئی تو اس کے مقابل میں عورت سے کوئی معادضہ بیں لے سکتا۔

اور جب ایک شخص نے دوسرے کا ممبر بطور تیمرا اداکر دیا پھر شو ہرنے مورت کوئل دخول طلاق دے دی تو وہ شخص مورت سے نصف مُبر واپس نے سکتا ہے کیونکہ دخول سے قبل طلاق ہونے میں مورت آ دھے مُبر کی مستحق ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کوئی چیز خریدی دوسرے نے بطور تیمرع اُس کا تمن بالع کو دے دیا پھر مشتری نے عیب کی دجہ سے بیجے کو داپس کر دیا تو شمن اس کو ملے گا جس نے دیا ہے مشتری کوئیوں ملے گا۔ (دیلی )

### دین کاعین خریدے یاعین پرسلے کرنے کابیان

(وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى بِالدَّيْنِ عَيْنًا أَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى عَيْنٍ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاء (وَكَذَلِكَ إِذَا أَحَالَ الرَّهْنُ الشَّيفَاء (وَكَذَلِكَ إِذَا أَحَالَ الرَّهْنُ الطَّلَتُ الْحَوَالَةُ وَيَهُلَكُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْبَرَاء وَ بِطِرِيقِ الْآذَاء ؛ لِأَنَّهُ يَزُولُ بِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُحِيلِ مِثْلَ مَا بِالدَّيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَرَاء وَ بِطِرِيقِ الْآذَاء ؛ لِأَنَّهُ يَزُولُ بِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُحِيلِ مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، أَوْ مَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، أَوْ مَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، أَوْ مَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ اللهُ مَنْ لِللَّهُ وَيَكُولُ الرَّهُنَ يَهُلَكُ عَلَيْهِ وَيُنْ الْمُحَتَالِ عَلَيْهِ وَلَيْ إِللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَيُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ مَا يَوْجِهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

#### ترجمه

اورای طرح جبرا ہن مرتبن کوقرض کے بارے میں اپنے کے سواکی جانب پھیردے۔ اوراس کے بعد مربونہ چیز ہلاک ہوجائے تو وہ حوالہ باطل ہو جائے گا۔ اور وہ مرہونہ چیز قرض کے بدلے میں ہلاک ہونے والی ہے گی۔ کیونکہ حوالہ اوائیگی کے مطابق بری کرنے کے تھم میں ہے۔ اس لئے کہ حوالہ کے سبب سے محل کی ملکیت سے اس کی مثل سے ختم و جانے والی ہے۔ جو محیل مطابق بری کرنے کے تھم میں ہے۔ یا پھر جتنی مقد ارکو تھال علیہ محیل سے واپس لینے والا ہے۔ جب محیل کا محال علیہ برقرض نہ ہو۔ کیونکہ محال علیہ برقرض نہ ہو۔ کیونکہ محتال علیہ برقرض نہ ہو۔ کیونکہ محتال علیہ برقرض نہ ہو۔ کیونکہ محتال علیہ جو ب یہ وکیل کے تھم میں ہوتا ہے۔

اورای طرح جب مرتبن اور را بمن دونوں نے قرض نہ ہونے پراتفاق کیا ہےاس کے بعد مربونہ چیز ہلاک ہوگئی تو وہ قرض کے بدلے میں ہلاک ہونے والی شار کی جائے گی۔ کیونکہ قرض کے قیام پراتفاق کرنے کے سبب دین کا وجوب کے خیال ہے۔ پس جانب قرض باتی رو مبائے گی۔ جبکہ بری کرنے میں ایسانہیں ہے۔ اور اللہ بی سب سے زیادہ حق کو جائے والا ہے۔ شرح

علام علا والدین حقی عاید الرحمہ لکھتے ہیں کہ اور جب مرتبن نے را بہن ہے دین معاف کردیا ، یا بہدکر دیا اور ابھی مربون و الیس نہیں کیا ہے اور مربون ہلاک ہوگیا تو مرتبن ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گاہاں اگر دا بہن نے مرتبن ہے معافی یا بہد کے بعد مربون کو ما نگا اور اس نے نہیں دیا ہی کہ بعد ہلاک ہوا تو مرتبن کے ذمہ تا وان ہے کہ روکتے سے غاصب ہوگیا اور اگر مرتبن نے دین وصول پایا را بمن نے اس کے بعد ہلاک ہوا تو مرتبن کے ذمہ تا وان ہے کہ روکتے سے غاصب ہوگیا اور اگر مرتبن نے دین وصول پایا را بمن نے اس دیا ہویا کی دوسر سے فیطور تیز ع دین اواکر دیا یا مرتبن نے را بمن سے ذین کے عوض میں کوئی چیز خرید فی یا را بمن نے دین کا کمی دوسر سے فیص پر حوالہ کر دیا اور ان صور توں میں مربون مرتبن کے باس ہلاک ہوگیا تو دین کے مقابل میں ہلاک ہوگا ایشنی ذین ساقط ہوجائے گا اور جو پچھ را بمن نے متر ع سے دصول پایا ہے اُسے واپس کر سے اور حوالہ والی صور سے مقابل میں جوالہ باطل ہوگیا۔ (دریقار، کتاب رہیں ، بیرد ہے)

اور سیمجھ کر کہ فلال کا میرے ذمہ ذین ہے ایک چیز رہمن رکھ دی اس کے بعد راہمن دمرتہن نے اس پراتفاق کیا کہ دین تھا ہی منہیں اور مرہون ہلاک ہو گیا تو ذین کے مقابل میں ہلاک ہوا یعنی مرتہن راہمن کو اتنی رقم ادا کرے جس کے مقابل ہلاک ہوا یعنی مرتہن راہمن کواتنی رقم ادا کر ہے جس کے مقابل میں رہمن رکھا گیا۔

اور بعض آئمہ بیفر ماتے ہیں کہ بیا س صورت ہیں ہے کہ مرہون کے ہلاک ہونے کے بعد دونوں نے ذین نہ ہونے پراتفاق کیا ہوا وراگر ا تفاق کرنے کے بعد ہلاک ہونو ضان نہیں کہ اب وہ چیز مرتبن کے پاس امانت ہے گرصاحب ہداریہ کے زدیک دونوں صورتوں کا ایک تھم ہے۔

شرح ہدار جہار دہم کے اختیا می کلمات کا بیان

الحمد لله! آج بروز بده ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۳۳ ه برطابق کیم کی ۲۰۱۳ وکوشرح بدایدی چودهوی جلد پاید بخش کا سبب بنائے گئی ہے۔ الله تعالی اس طرح بقید شرح کو کمل کرنے کی تو فیق عطائے فرمائے۔ الله تعالی اس کتاب کومیرے لئے بخشش کا سبب بنائے۔ الله تعالی اس کتاب کومیرے لئے بخشش کا سبب بنائے۔ الله تعالی میں صراط منتقیم پر چلائے۔ اس کتاب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کوامت مسلمہ کیلئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین بجا والنجی الله تعالی جمیں صراط منتقیم پر چلائے۔ آمین بجا والنجی الله تعالی جمیں صراط منتقیم پر چلائے۔ آمین بجا والنجی الله تعالی اس کتاب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کوامت مسلمہ کیلئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین بجا والنجی الله تعالی اس کتاب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کو امت مسلمہ کیلئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین بجا والنجی الله تعالی است کا میں بنائے۔ اس کتاب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کو امت مسلمہ کیلئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین بجا والنجی الله کا میں بنائے۔ اس کتاب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کو امت مسلمہ کیلئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین بجا والنجی کا میں بنائے کے اس کتاب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کو امت مسلمہ کیلئے صدفہ جاریہ بنائے۔ اس کتاب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کو امت مسلم کیلئے صدفہ جاریہ بنائے۔ آمین بجا والنہ کی کتاب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کو امت مسلم کیلئے صدفہ جاریہ بنائے۔ اس کتاب کو میں بنائے کشن کا شرب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کو امت مسلم کیلئے صدفہ بنائے۔ آمین بنائے کا میں بنائے کی کتاب کے کا میں کتاب کے کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کے کتاب کے کتاب کے کتاب کے کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کے کتاب کے کتاب کے کتاب کے کتاب کے کتاب کے کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کے کتاب کے کتاب کے کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کے کتاب کے

محدلیافت علی رضوی بن محرصاوق چک سنتیکا بهاو لمنگر



ترجسه و بخارى استادد كن دانند امرارآ يات دسن استادد كن دانند امرارآ يات دسن المرارآ يات دسن المرارآ يات دسن المرارق المرارق من المرارق المرار



علاء المستنت كى كتب Pdf قائل على حاصل 253 "PDF BOOK والقدر المالية" ليكل كو جواكن كري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین لیگرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ثاباب كتب كولل سے اى لاك المنظمة المنظم https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله وطالك الاوسيد حرى وطاري